

# فَقِيهُ وَاحِدًا شَدُّ عَلَى الشَّيْطِنِ مِنَ الْفِ عَالِدٍ

في أوى عالم كري عربيد

تسهیل وعنوانات مولاتا الوعیری علب به منهندنه متعلقین فینس دود لامی كَتَّابِ العرف ق - كتَّابِ الكفّالة ﴿ كَتَّابِ الحوالة ﴿ كَتَّابِ العُوالة ﴿ كَتَّابِ العُوالة ﴿ كَتَّابِ الرَّاحِ عَنَ النَّهَا وَ اللَّهِ الْمُوالة ﴿ كَتَّابِ الْوَكَالَةُ الْوَكَالَةُ الْوَكَالَةُ الْمُؤْلِدَةُ وَ اللَّهِ الْمُؤْلِدَةُ الْمُؤْلِدُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

مكنن برحاند كارب اقراسندعزى سنريك - اردُوبازار - لابور

بت الله الرَّمْن الرَّحِيمُ جمله حقوق سجق ناشر محفوظ ہیں۔ - فماوى عَالَمْكِيرِي أَرْدُو. مترجم ولاناكستدمير على الفيتة تسهيل وعنوانات — مولانا ابوعبر بيرالله تصحيح \_\_\_ طارق أيمام ارب انم المالهيت مطبع --- على اعجاز برننرز ئاشر — كىتى<u>ئە جانى</u>پ الله تعالی کے نفل وکرم سے انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کتا ہے۔ طباعت بھمج اورجلدسازی میں بوری بوری احتیاط کی گئے۔ بشرى تقاضے يه اگركوئى غلطى نظرة ك يامنحات درست ند بون توازراه كرم مطلع فرماديں \_ان شاءاللہ ازالہ كيا جائے گا۔ نشاندیں کے لئے ہم بے حد شكر ر مزارہوں ہے۔ (10/26)

| مغد          | مضمون                                                                                                                                                                                                                           | صغح | مضبون                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳           | نهرن: @                                                                                                                                                                                                                         | Ф   | مهر الله المرف مع الله المرف مع الله المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع ا |
|              | عقد صرف می ان کے احکام کے بیان میں جو                                                                                                                                                                                           |     | ٠: ټ <sup>ر</sup> ب                                                                                            |
|              | متعاقد ین کے حال ہے متعلق ہیں                                                                                                                                                                                                   |     | بہنی فصل اللہ تھ صرف کی تعریف اور اس کے رکن                                                                    |
| land.        | يهلي فصل الم مرض بين المع صرف كيميان عن                                                                                                                                                                                         |     | اور حکم اور شرا اکط کے بیان میں                                                                                |
|              | ورمرى فضن المها الميام مملوك اور قرابتي اورشريك                                                                                                                                                                                 | i•  | <b>⊙</b> : ८/५                                                                                                 |
| ro           | اورمضارب کے ساتھ تھ صرف کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                        |     | ان احکام کے بیان میں جومعقو دعایہ ہے متعلق ہیں                                                                 |
| <b>3 3 4</b> |                                                                                                                                                                                                                                 | 11  | الهني فعن المصوف اور جا تدى كى النظ كے ميان يس                                                                 |
| -            | جونو، فعن عنه بيع مرف مي ربن اورحواله اور كفاله<br>قعب من سر مد                                                                                                                                                                 | 11" | معصلات                                                                                                         |
| ויח          | والع ہونے کے بیان یں                                                                                                                                                                                                            |     | وزمري فصل جهر ما ندي وغيره چرهي موني مواروغيره                                                                 |
|              | بانجوین فصل الم عسب ادرود بیت میں تع صرف                                                                                                                                                                                        | 16  | کی تھے کے بیان میں                                                                                             |
|              | واقع ہوئے کے بیان میں<br>میں مذر بدیر دلن میں معرب تعور ناتھ                                                                                                                                                                    | 12  | انبری فعیل جو سیدول کی تھے کے بیان عمل                                                                         |
| سوم          | رحہنی فصل کم دارالحرب میں تیج صرف واقع ہونے<br>سے الدیم                                                                                                                                                                         |     | جوزئي فصل 🖈 کانوں میں سناروں کی مٹی میں رہے<br>صنہ وقعیں نے کہ اسم                                             |
| ,,,          | کے بیان میں<br>ماری درجات                                                                                                                                                                                                       | 19  | صرف واقع ہوئے کے بیان میں<br>بانعون فعن اللہ عقد صرف میں قعنہ سے پہلے                                          |
| 44           | بارب : ؈<br>مئغرقارن میں                                                                                                                                                                                                        | ۲۱  | ر با جوری علی می معد سے ہے۔<br>فریدی ہوئی چیز کے للف کردینے کے بیان میں                                        |
| r <u>/</u>   | الكنالة هي الكنالة هي<br>الكنالة الكنالة هي الك | rr  | ⊕: Ç\v                                                                                                         |
|              | Φ: Δ <sub>γ</sub>                                                                                                                                                                                                               |     | بعد عقد کے متعاقدین کے تعرفات کے بیان میں                                                                      |
|              | کفالت کی تعریف ادراس کے رکن وشرائط کے میان                                                                                                                                                                                      |     | بهني فعن الم تضد المرف من تعرف                                                                                 |
|              | ا من                                                                                                                                                                                                                            |     | ا کر ز کردان می                                                                                                |
| ۵۱           | <b>⊕</b> : ᢏ^\;                                                                                                                                                                                                                 |     | ورمری فعن ش کے موف میں حرابی کے بیان<br>میں                                                                    |
|              | کفالت کے الفاظ اور اس کی اقسام اور احکام کے                                                                                                                                                                                     | ۲۳  | یں ً                                                                                                           |
|              | <u>يان ش</u>                                                                                                                                                                                                                    |     | نسری فصل الم تح مرف می زیادتی یا کی کردیے                                                                      |
|              | بلی فعل او ان الفاظ کے بیان میں جن ہے                                                                                                                                                                                           | ro  |                                                                                                                |
|              | كفالت دا تع موتى إدرجن عدا تعنبيس موتى                                                                                                                                                                                          | 44  | کے بیان میں<br>جو نبی فصل کا کی صرف میں سلم کے بیان میں                                                        |
|              | وداری فعن الم الاس اور مال کی کفالت کے بیان میں                                                                                                                                                                                 | 1/4 | <b>⊚</b> : ♦/                                                                                                  |
| ٥٥           | يمرى فعن الله كفالت يرى بونے كے بيان عن                                                                                                                                                                                         |     | بیع مرت کے افعال خیار کے بیاۃ میں                                                                              |

| فكرشت | ) SEC | ) SEC - | فتاویٰ عالمگیری جد (۵ |
|-------|-------|---------|-----------------------|
|       |       |         | <u> </u>              |

|              |                                                                     | -    |                                                                                                                 |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صغح          | معنمون                                                              | منج  | مضمون                                                                                                           |
| (19          | ⊕ :                                                                 | אד   | جونی فض <sup>ن</sup> میک وابس لینے اور جوع کرنے کے بیان میں                                                     |
|              | سلطان اورامراء کے احکام کے بیان میں اور خود قاضی                    | ٨٢   | رانعوب فعل الانطق اور جيل كيان من                                                                               |
|              | کے اپنے ذاتی معاملہ کے نیملہ کے بیان میں                            | ۷۸   | <b>⊕</b> : <\(\forall \)                                                                                        |
| 171          | <b>⊚</b> : Ç∕\ <sup>i</sup>                                         |      | وعوی اورخصومت کے بیان میں                                                                                       |
|              | قامنی کی نشست اور اس کے مکان کی نشست اور                            | Αľ   | @: C/4                                                                                                          |
|              | متعلقات کے بیان میں                                                 |      | رو مخصوں کی کفالت کے بیان میں                                                                                   |
| IPA          | Ø: Ç/V                                                              | ۸۳   | @: ٢٠ <sup>/٧</sup>                                                                                             |
|              | قامنی کے افعال دصفات کے بیان میں                                    |      | غلام اور ذمی کی کفالت اور متفرقات کے بیان یس                                                                    |
| 179          | باري: ن                                                             | 40   | معالله الموالة معالله |
|              | قامنی کے روزید اور دعوت اور بدید دغیرہ کے بیان                      |      | <b>Φ</b> : φ <sup>l</sup> ,                                                                                     |
|              | امن ،                                                               |      | حوالے کی تعریف ورکن وشرائط اوراحکام کے بیان میں                                                                 |
| 1977         | بارې: ن                                                             | 44   | ه : باب                                                                                                         |
|              | ان صورتوں کے بیان میں جو تھم ہوتی ہیں اور جو نہیں<br>میں تربید      |      | حوالہ کی تقسیم کے بیان میں                                                                                      |
| ميس.         | مولی بیرس<br>داد عرب                                                | 1+1- | ال المراكب المراجب الم  |
| المالطا      | بارب : ﴿<br>عددی اور تیم معلی الخصوم کے بیان میں                    | 1+0  | حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں<br>مسائل متغرقات                                                             |
| 117          | باري دور ير دوردو ان او استان ان ا | 104  | مروت<br>منطقه کتاب ادب القاضی منطقه،                                                                            |
| ,,,,         | کن صورتوں میں قامنی اپنے علم پر فیصلہ کر دے گا                      |      | باک کی دید                                                                                                      |
| <b>4</b> ما! | @:                                                                  |      | معنی ادب و تضاکے اور اُس کے اقسام وشرا تعلی ایان                                                                |
|              | ان چیزوں کے احکام میں کہ قامنی نے اپنے دفتر میں                     | (10  | ⊕: <\r/>                                                                                                        |
|              | کھالی تحریر اِلی کہ اُسے یا دہیں ہے                                 |      | قامنی ہونا افتیار کرنے کے بیان میں                                                                              |
| le"          | بارب: 🕝                                                             | 1117 |                                                                                                                 |
|              | اس بیان میں کرقامتی نے کسی مقدمہ میں تھم دیا پھر                    |      | دلائل رعمل كرنے كى ترغيب                                                                                        |
|              | اس وحكم عرجوع كرلينا طاهر مواادر ناحق قضاوا تع                      | 114  | <b>⑤</b> : ⟨√ <sub>i</sub>                                                                                      |
|              | ہونے کے بیان عل                                                     |      | اختلاف علاء كااس بات عن كدرسول القد مَنْ المَيْزُ كَمْ كَالْمُ                                                  |
| ומר          | (a) : √√v.                                                          |      | زمانه ش صحابه اجتهاد كرت يتفيانيس؟                                                                              |
|              | قاضى كے اقوال ميں اور أن افعال ميں جو قاضى كوكرة                    | 117  | <b>③</b> :                                                                                                      |
|              | واہے ہیں اور جوند کرنا جاہے ہیں                                     |      | قامنی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں                                                                    |
|              |                                                                     |      |                                                                                                                 |

|      | 1 5 CZV/V | (   | <b>4</b>       |
|------|-----------|-----|----------------|
| فدست | 128271    | جدو | نماوي عاليگيري |
|      |           |     |                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | • .          |                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
| منح              | مضبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صغد          | مطبيون                                                  |
| MIA              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ורא          | <b>⊕</b> : ⟨৴\ <i>i</i>                                 |
|                  | كسكس سبب كے ساتھ تھم قاضى زوكيا جاتا ہے اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | قاضی معزول کی مجبری سے معضرون پر قبضه کرنے              |
|                  | سر شیس زوجوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              | کے بیان میں                                             |
| 777              | <b>⊚</b> : ♦\/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IΔ+          | <b>®</b> : ८⁄५                                          |
|                  | محوای قائم ہونے کے بعد قامنی کے حکم دیے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | اُن صورتوں کے بیان میں جن میں جمونی حوامی پر            |
|                  | ملے کسی امرے مادث ہوئے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              | فيصله واقع بوكميا اورقامني كواس كاعلم نه بوا_           |
| rrs              | با√ب: ؈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 102          | I • • • • • • • • • • • • • • • • • •                   |
|                  | ان مخصوں کے بیان میں جن کا حاضر ہونا خصومت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | تھم قامنی برخلاف اعتقاد محکوم لدیا محکوم علیہ کے واقع   |
|                  | ادر گوا ہوں کی ساعت میں شرط ہے<br>سب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | ہونے کے بیان میں                                        |
|                  | حکم قاصی اوراس کے متعلقات کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۵۱          | <b>®</b> : △/i                                          |
| rra              | <b>⊚</b> : <> <sup>√</sup> ⁄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | مسائل اجتهادی می حکم قضا مواقع ہونے کے بیان می          |
|                  | قاصی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاصی کے پاس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 144          | . ⇔. ⇔,                                                 |
|                  | ومیت ثابت کرنے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں مہیں               |
| rri              | یا√ن : 📵 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | جائز ہے اُن صورتوں کے بیان میں                          |
|                  | قضاع على الغائب كے بيان ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14.          | @: Ç/\                                                  |
| 17.              | افعن المامتغرقات كے بيان عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | جرح وتعدیل کے بیان میں<br>ا                             |
| rrz              | معالية الشهادات المات الشهادات الشهادات الشهادات الشهادات الشهادات الشهادات الشهادا | 144          | <b>⊕</b> : Ç/ <sup>1</sup> 4                            |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | قاضی کوکب عاول کے ہاتھ میردکرنا جا ہے اور کب نہ         |
|                  | شہادت کی تعریف اور اُس کے رکن وسب اور تھم و<br>فرمیں ہیں میں مصرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | چ <del>پ</del>                                          |
|                  | شرائط واقسام کے بیان کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAI          | بالرب: 🕝 : الله الله الله الله الله الله الله ال        |
| 44.4             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,            | اليك قامنى كادوسر عقاصى كوخط لكمنے كے بيان من           |
|                  | محواہی کو برداشت کرنے اور اوا کرنے اور انکار<br>کے : سے مار معر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190          | باکرې : 🕝<br>آڪرون ۽ ٻي اور م                           |
| ray              | کرنے کے بیان میں<br>داری میں داری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>!</b> **1 | ا تھم مقرر کرنے کے بیان میں<br>دارین                    |
| r <del>ω</del> 1 | باکب : ﴿<br>محواہی اوا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | [**          | باکرب : 🔞<br>وکالت اور وراثت اور قرضہ ٹابت کرنے کے بیان |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | و کا گٹ اور ورا تھ اور سر صدح بہت سے بیان ا<br>مر       |
|                  | <u>یا</u> ن میں<br>داری میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rre          | ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )                 |
| 111              | بارب: ﴿<br>يهنى فصل الله أن لوكور كريان من جن كي كواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1            | باب: ﴿<br>قيداور يجيما بكرت كي ميان ش                   |
| L                | Ge CO.O. OE COSSOI H OA 'GE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              | فيداور الميها براء عبالناس                              |

|                                       |         | COMES ! |                |         |
|---------------------------------------|---------|---------|----------------|---------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 4691    | 1700    | A la sett      | . Faire |
| ر جهرست                               | 17575   | 11000   | المكيرى طنر(ف) | فتاوئ ء |
|                                       | - 1 - 1 |         |                |         |

|             | ا کا                            | 2             | فتاویٰ عالمگیری طد 🔘 کی                                                                                                                                     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه        | مضيون                                                               | صغحد          | مظيمون                                                                                                                                                      |
| PP2         | مع الشهادة مع الشهادة مع الله الله الله الله الله الله الله الل     |               | مغبول باورجن كى اسبب منبيل مغبول بك                                                                                                                         |
| 1           | (□:                                                                 | 741           | وجه گوای کے لائق نبیس                                                                                                                                       |
|             | اس کی تغییر اور کن اور تھم اور شرط کے بیان میں                      |               | ورمری فصل الله ان لوگوں کے بیان میں جن کی                                                                                                                   |
| rra         | <b>⊕</b> : Ç⁄V.                                                     | 277           | العمواي بسبب فتل كے معبول تبين ہے                                                                                                                           |
|             | بعض کواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں                                 |               | نیمری فصل او ان او گوں کے بیان میں جن کی گواہی                                                                                                              |
| <b>۳۳۹</b>  | <b>Θ</b> ; ψ,                                                       | 744           | بسبب تہمت وغیرہ کے نامقبول ہے                                                                                                                               |
|             | ماں کے حق میں گواہی دے کراس سے رجوع کرنے                            |               | (باري : @                                                                                                                                                   |
|             | کے بیامیں                                                           | <b>PA</b> (** |                                                                                                                                                             |
| 1 PM1       | ₩, <b>₽</b> ,                                                       | MAZ           | 9: C/4                                                                                                                                                      |
|             | یخ اور هبداور رئان و عاریت و ود بعت و بیشاعت و                      |               | میرا نوں ش گوائی ادا کرتے کے بیان میں                                                                                                                       |
|             | مضاربت وشرکت واجارہ کی گواہی ہے رجوع کرنے                           | 191           | باکن نی از                                                                                                              |
|             | ا کے بیان میں                                                       |               | دعوی اور گواہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے                                                                                                              |
| <b>PP</b>   | • •                                                                 |               | یران میں<br>مدید میں تعویرا غرموم میں داخل                                                                                                                  |
|             | نکاح اور طلاق اور دخولی اور خلع کی گواہی ہے رجوع<br>سے نہ سے رہ معر | -6~           | یهایی فصل ۱۶ وین لیعنی مال غیر معین درم و دینار فرض<br>سرید مزاسی است.                                                                                      |
| POYA.       | گرنے کے بیان <del>میں</del><br>دلارین ج                             | 797           | کے دعویٰ کے بیان میں<br>مور مُر فو بدر میں ان میں ان میں                                                                                                    |
| , , , ,     | بلرب : 🕤<br>آ زاد اور مدیر مکاتب کرنے کی گواہی سے رجوع              | , , , ,       | ور مری فعن اللاک کے دوے کے بیان عمل اللہ کے دوے کے بیان عمل اللہ اللہ کے دوے کے بیان عمل اللہ اللہ کے دوے کے بیان عمل اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال |
|             | ا راد اور کریاں جب مرحب می دوس سے رادوں<br>کرنے کے بیان میں         | rer           | مبری حسن مران موروں سے دوسے میں من میں<br>کسی عقد کا دعویٰ ہے                                                                                               |
| r4•         | ۞ : ښ <sup>ې</sup>                                                  | الما المناق   | بارې : <u>(</u>                                                                                                                                             |
|             | ولاءاورنسب اور ولا وت اوراولا داور ميراث كي كواجي                   | ·             | م کواہوں کے اختلاف کے بیان میں                                                                                                                              |
|             | ےرجوع کرنے کے بیان کی                                               | سالم          |                                                                                                                                                             |
| <b>10</b> 2 | ۵ : څرهز                                                            |               | نفی پر گوائی کے بیان میں                                                                                                                                    |
|             | ومیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں                              | <b>119</b>    | © : △/ri                                                                                                                                                    |
| 209         |                                                                     |               | ہل کفر کی کوائی کے بیان میں                                                                                                                                 |
|             | صدوداور جرموں کی گوائی ہے رجوع کرنے کے بیان                         | PYY           | باً√ي : ◘                                                                                                                                                   |
|             | اغن                                                                 |               | گوائی برگوائی دیے کے بیان یک                                                                                                                                |
| PYF         | <b>⊕</b> : భ⁄५                                                      | 7779          |                                                                                                                                                             |
|             | کوائی پر گوائی دے کر رجوع کرنے کے بیان میں                          |               | جرح وتعدیل کے بیان میں                                                                                                                                      |

# 

| Jane        |                                                  |             |                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| صنح         | مضبون                                            | صغح         | مضمون                                              |
| l"t+        | ٠ <u>٠</u> : برب                                 | mah         | <b>⊕</b> : Ç⁄\⁄                                    |
|             | ان عقو دهی جن میں و کیل سفیر محض ہوتا ہے         |             | متفرقات کے بیان میں                                |
|             | ربائی فصن ملاو کالت بالنکاح کے بیان میں          | <b>477</b>  | الله الله الله الله الله الله الله الله            |
|             | ورمری فصل ای طلاق وظل کے واسطے و کیل کرنے        |             | <u>`</u> @ : ∀\v.                                  |
| ויייו       | کے بیان میں                                      |             | و کالت کے شرعی معنی اور اس کے رکن اور شرط والفاظ و |
| וייץ        | @: ب\ <i>ا</i>                                   |             | ا حکم وصفت کے بیان میں                             |
|             | خصومت وصلح وغیرہ میں وکیل کرنے کے بیان           |             | ربانی فعل ایک و کالت کے اثبات کرنے اور اس پر       |
|             | م <i>ين</i>                                      |             | م کوائی دینے اور متعلقات کے بیان میں               |
|             | فعن الله تقاضائے قرض اور اس کے وصول کرنے         |             | آبرن : 🛈                                           |
| المام       | کے وکیل کے احکام میں                             |             | خرید نے کے داسطے وکیل کرنے کے بیان میں             |
| <u>የ</u> ምለ | فصل الم وصول قرض کے لیے الیکی بھیجتا             |             | فعل 🚓 غیر معین چیز خرید نے کے واسطے و کیل          |
|             | فعن الله وصولي قرضه کے لیے وکیل کرنا             |             | كرف اوروكيل ومؤكل من اختلاف موف ك                  |
| •           | فصن الم المين ير قبضد كرنے ك وكيل ك احكام        | PA 4        | <u>با</u> ن ش                                      |
| ואאו        | امیں<br>سروایرو                                  | 797         | (C) : (C) / (2)                                    |
| سابايا      | فصل ملاوكل صلح كي خصومت كااختيارتيس موتا         |             | ایج کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں            |
| <i>የግ</i> ረ | . Ø:Ç⁄V                                          |             | فعن الله بدر كواسط وكيل كرنے كے بيان ميں           |
|             | دو خصوں کوو کیل کرنے کے بیان میں                 | <b>11</b>   |                                                    |
| <u>የ</u> ል• | (€ (\$\disp\rhi\)                                |             | اجارہ وغیرہ کی و کالت کے بیان میں                  |
|             | اُن صورتوں کے بیان میں جن ہے وکیل وکالت ہے       |             | يهني فصل ١٦٠ اجاره ديد اور اجاره لين اور ميسى اور  |
|             | باہرہوجاتاہ                                      |             | معاملہ کی وکالت کے بیان میں                        |
| 700         | متفرقات عزل وغیرہ کے بیان میں                    |             | ورسری فعن الم مضارب وشریک کووکیل کرنے              |
| 407         |                                                  | (FIFT       | کے بیان میں                                        |
|             | متفرقات کے بیان میں                              | <b>የ</b> ግፕ | انبری فعن ایم بیناعت کے بیان میں                   |
|             | ا اہام الو لوسف رحمة الله تعالی علیه سے اعماق کے | الراح       | (a): C/ri                                          |
| ויאויי      | باطل ہونے کی ایک صورت                            |             | ر ہن کے معاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں           |

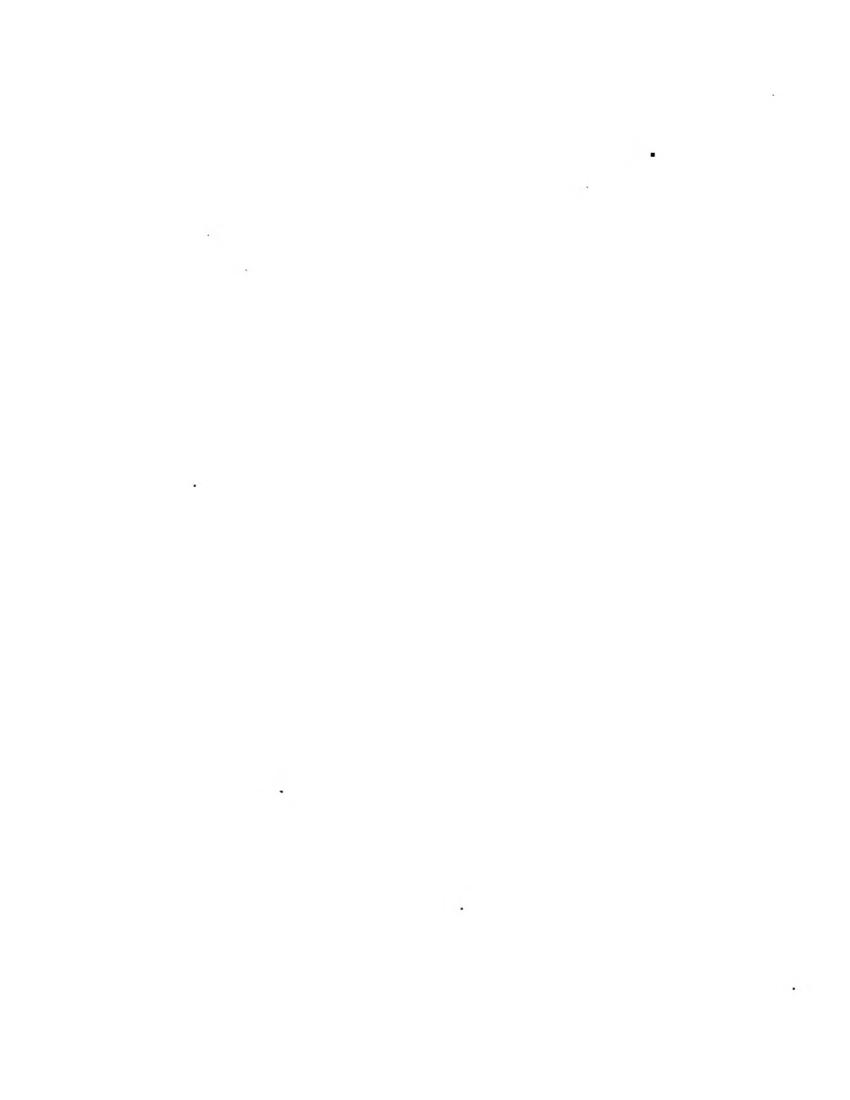

# 

اس ش چهایواب س

اس کی تعریف ہے کہ بعض مموں کو بعض کے عوض انتا کرنے کوسرف کہتے ہیں بیافتے القدر بیس لکھا ہے ادراس کے رکن دی میں جو ہر کا کے میں یہ بحرالرائق عمل لکھا ہے اور اس کا تھم شرعاً یہ ہے کہ دونوں صرف کرنے والوں عمل ہرایک کواس چیز پر جواس نے دوسرے سے تریدی ہے ابتداء ملک حاصل ہو جائے جیسا تھ على على بوتا ہے بیمیط سردى على لکھا ہے اور اس كے شراكط چند بيل ازانجلہ جدا ہونے سے پہلے دونوں بدل پر قبضہ ہونا شرط ہے كذا في البدائع خواہ دونوں بدل متعین ہوں جیسے ڈھلی ہوئی چزیں یا متعین ندمول جیسے سکدیا ایک متعین موددسری متعین ندموکذانی الهدایداور قواعد قددری می لکھاہے کہ بہاں قبضہ سے مراد ہاتھ سے قبنه ہوتا ہے تخلید مراد ہے یہ فتح القدریمیں لکھاہے اور جدا ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دونوں عقد کرنے والے بدنی جدائی اختیار کریں ہایں طور کدایک ایک طرف چلا جائے اور دوسرا دوسری طرف یا ایک چلا جائے اور دوسرا جیٹھار ہے حتیٰ کداگر دونوں اپنی جگہ پر ہوں اور وہاں سے ند کئے ہوں تو جدا ہونے کا تھم ندویا جائے گا اگر چہ بیٹے ہوئے در گزری محرجبکدان دونوں میں بدنی جدائی ہوجائے ادرا سے بی اگر دونوں مجلس میں سوجا کیں یا دونوں بیہوش ہوجا کیں یاانی جگہ ہے ایک ساتھ کھڑے ہوں ادرایک ہی راستہ پرچلیں ادرایک میل بازیادہ جائیں ادرایک دوسرے سے جدانہ ہوتو متغرق نہ کہلائیں مے مید بدائع میں لکھا ہے اگر زید کے عمرو پر ایک ہزاردر ہم قرض ہوں اور عمرو کے زید پر دینار قرض ہوں چرا یک نے دوسرے کود بوار کے بیٹھے سے یا دور سے آواز دے کر کہا کہ جو تیرا جھ پر ہے وہ بعوض اس کے جومیرا تھے پر ہے میں نے تا کیا تو جائز نہیں ہے اور ایسے بی اگرا پلی بھیج کر بڑے صرف کی تو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ دونوں میں برنی جدائی ہے سیحید سرحسی میں اکھاہے۔

مسئله فد کوره میں درہم کودرہم کے عوض بیجنے اور دینار کودینار کے عوض بیجنے میں فرق 🖈

مجل کی کھانتیارتیں ہے مرصرف ایک متلد می اوروویہ ہے کہ اگر باپ نے کہا کہ تم لوگ کواور ہو کہ میں نے اپنے بالغ جنے سے یدیناروس درہم کوریداہ مردس درہم دران ہونے سے پہلے اٹھ کھڑ ابواتو صرف باطل ہوگئ ایمائی امام کر سے مردی ہے كيونكه باپ ى عقد كرنے والا ہے اور بدئى جدائى كا اعتبار بهائ كا كائتيں ہے تو مجلس كا اعتبار كيا جائے گا يہ بحرالرائق ميں لكھا ہے بحر جاننا جا ہے کدورہم کوورہم کے وق یعنے اور دینار کووینار کوف یعند بن اور جیول کا کوورہم یا دینار کے وق یعنے عل فرق ہے كونكه بيون كودر بم يادينار كوض ينج من دونون بدل يرقضه بوناشر مانين بصرف ايك بدل يرجدانى سے بهلے قضد بوناكانى

ا يعنى مجل متعدب قومرف معجم موجائي معترئيس ب- ي قوله بيون كوتك سامل فن بين بلك بمولدمتاع بين-

ہے بیچیط علی تکھا ہے از انجملہ بیکہ اس عقد علی خیار شرط کی کو نہ ہوتا چا ہے از انجملہ بیکہ اس عقد علی میعاونہ ہوتا چا ہے اور اگر خیار انکھا ہے اگر وونوں نے میعاوی شرط کی بھر جدائی سے پہلے با ہم بھند کرلیا تو بیمیعاوی ساقط کرنا ہوگا اور بھے تھے ہوجائے گی اور اگر خیار کی شرط لگائی بھر جدائی سے پہلے دونوں نے باطل کردی یا خیار والے نے باطل کی تو اسخسانا تھے جائز ہوجائے گی اور اگر عقد علی میعاد تھی بھر میعاد والے نے جدائی سے پہلے اس کو باطل کی تو اسخسانا تھ تھ جائز ہوجائے گا بیرحاوی علی تھا ہے اگر ورہم کو وینار سے بیچنے شرکی ایک بدل علی ادھار کی شرط لگائی بھر شرط والے نے بھی نفتد و سے دیا اور پھوند دیا تو امام اعظم کے نزویک کی تھی فاسد ہوگی اور اس کی صورت سے ہے کہ کس نے ایک وینار بعوض دس ور ہم کے ایک مہینہ کے وعد و پرخر بدا پھر پانچ نفتد و سے اور وونوں جدا ہو گئے تو پارٹی خاسد ہا اور کے حصر کی بھے نہ ہوجائے گی اور اگر بعوض دس ورجم کے ایک مہینہ کے وعد و پرخر بدا پھر نفتد اور جدا ہو گئے تو پوری بھے فاسد ہا اور پور سے دس ادار کرو ہے اور جدا ہو گئے تو پوری بھے فاسد ہا اگر پور سے دس ادار کرو یے اور جدا ہوگئی ہو خرو میں لکھا ہے۔

نفس عقد میں فساد کی ایک صورت 🌣

پھر خیار یا مدت کی شرط لگانے سے جے صرف جڑ سے قاسد ہوجاتی ہے کو تکہ یہ فساد تھی ہوتا ہے اور قبنہ نہ ہونے کی وجہ سے عقد تھی ہونے کے بعد فاسد ہوجاتا ہے کو تکہ بعض مشائ کے سے تو شہداں واسطے شرط ہے کہ عقد اپنی صحت پر باتی رہا اور بہلا قول اس کے بزور کیے اہتدا اُس کے ہونے کے واسطے شرط ہے اور بہلا قول اس کے ہوار مفاف کے اس مورت بیل فلا ہر ہوتا ہے کہ جب عقد مرف الدیب قبنہ نہونے کے فاسد ہوا تو امام اعظم کے بزویک بائدی کہ جس کی گردن میں جا تھی کو اس وہ بھی باطل ہوجا کے اور بہلا قول بعض اور تینے اور تینے اور تینے اور تینے اور بہلا قول بعد ہوگا اور بہن اس ہوگا اور بہن کی کہ جس کی گردن میں جا تھی گا وہ تا بہوگی اور کے فاسد نہوگا اور اس مورت کی تھے باطل ہوگی اور بہندی کی خود ن قاسد اور کی کو خود میں تھی ہوگی اور بہندی کو مورت امام مورت کی دور کو تی فاسد نہوگی اور بہندی کو مورت امام مورت کی دور سے تا مورت کی دور کی تھی اس مورت کی دور اور باندی کی تھے مورت کی دور کو اس مورت کی دور کی تھی مورت امام مورت کی دور کے تی مورت کی مورت کی دور کی تھی مورت امام مورت کی دور مورت کی دور کو کہ مورت کی دور کی دور کی دور کی تھی مورت کی دور کی تھی مورت کی کہ دور کی تھی مورت کی دور کو کہ کی دور کو کو کی دور کی تھی میں کہ دور کو کہ کی دور کو کہ دور کو تی مورت کی دور کی تھی مورت کی دور کی تھی مورت کی دور کو کہ کی کو کہ کی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کو کہ دور کی تھی کو کہ دور کی تھی کو کہ دور کی دور کی تھی کو کہ دور کی دور کی کہ کی دور کی تھی کی دور کی تھی کو کہ دور کی کی تھی تو کہ دور کی کہ کی کہ دور کی کی کہ کی کہ کی کہ دور کی کہ دور کی کو کہ کو کہ کی کہ کی کہ کہ کو کہ کہ کی کہ کی کہ کی کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کہ کی کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ ک

 $\mathbf{O}: \mathcal{O}_{p'}$ 

ان احکام کے بیان میں جومعقو دعلیہ ہے متعلق ہیں اس میں پانچ نصلیں ہیں

ا تولیشر وخلاف یعن اس اختلاب سے جو نتیج بردا برد والی صورت بس طاہر موگا کہ ..... یع قولداولین مینی پہلے تول بعض مشائخ پر فاسد نہ ہوگا اور دوسر دن کے تول پر فاسد موگا۔

فصل (وَل:

# سونے اور جاندی کی بیج کے بیان میں

ہمارے مزویک معاوضہ کے عقدوں میں درہم اور دیتار متعین نہیں ہوتے ہیں اور سونے کوسونے کے عوض اور جاندی کو جا ندی کے بوض بینا فقط برابر جائز ہے خواہ <sup>ا</sup>وہ تیر ہوں یا ڈھلے ہوئے یا سکہ ہوں اور اگر ان چیز وں میں سے کوئی چیز اپنی جنس کے بوض ۔ فروخت ہوئی اور دونوں عقد کرنے والوں نے دونوں چیزوں کا وزن نہ جاتا یا ایک کا جاتا دوسری کا نہ جاتا یا ایک نے جاتا دوسرے نے نہ جاتا پھر دونوں میں جدا ہوئے پھر دونوں نے وزن کیا اور دونوں کو برابر پایا تو بھی بھے فاسد ہے اورا گر جدائی ہے پہلے مجلس میں وزن كيااور برابر باباتواستحسانان جائز بسيدهاوي من لكهاب اوراكر جاندي كوجاندي كيوض ياسون كوسون كيوض اس طور بريجاك تر از و کے دونوں پلد برابر ہو گئے تو جائز ہے اگر چہ ہرائیک کی مقدار نہ معلوم ہو بیر ذخیر ہیں لکھا ہے اور سونے کو چاندی کے عوض انداز ہ اورزیاوتی پر بینا جائز ہے میمیط مزحسی میں تکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو یوسف سے روایت کی ہے کہ کس نے ہزار درہم بعوض مودیتار کے دوسرے سے خریدے اور ہرا یک نے دوسرے کی وزن بیان کرنے میں نقعدیق کی اور تو لئے سے مبلے دونوں نے قبضہ کرلیا تو یہ جائزے اور ہراکا پی خریدی ہوئی چیزے فع اٹھا سکتا ہے اور اگر کسی نے کہا کہ بدورہم جو تیرے ہاتھ میں ہیں میرے ہاتھ بعوض ان دیناروں کے جومیرے ہاتھ میں ہیں فروخت کردے اور دونوں نے گنتی اور وزن کا نام ندلیا اور قبضہ کرلیا تو جائز ہے اور شاراوروزن كرنے سے بہلے براكيا بن فريدى چيز كفع افغاسكتا إوراى كوانداز و پر بيع كرنا كہتے بيں اوراگراس نے كہا كرم باتھ بزار درہم بعوض ہزار درہم کے فروخت کردے اور اس نے فروخت کیا اور بغیر وزن کے دونوں نے قبضہ کرلیا اور ہرایک نے دوسرے کے اس کہنے کی کہ بیمغبوضہ ہزار درہم ہیں تصدیق کی پھر ہرا یک نے جدا ہونے کے بعدیا اس سے پہلے وزن کیا اور دونوں کو ہرا ہر پایا تو جائزے اور اگر ہرا یک نے دوسرے کی تقید بی نہ کی اور جدا ہو گئے بھروز ن کیا اور برابر پایا تو<sup>سی</sup> جائز نہیں ہے ریجیط میں لکھا ہے اور اگر سمی نے ایک جاندی کا کنٹن کہ جس میں ایسے در ہم بھرے ہوئے تھے کہ جن کا وزن نہیں معلوم ہوا بچا تو تھے باطل ہے بیرحاوی میں اکتھا ہےاور بنبر و الوف در ہموں کو کھرے در ہمول کے موض بیچنا فقط برا ہری سے جائز ہے اور اگرستو قد کو بعوض خالص در ہمول کے فروخت کیاتو جائز نہیں مگر جب بیرمعلوم ہو کہ خالص کی جاندی ستوقہ کی جاندی سے زائدہے بیرمحیط سرحسی میں اکھا ہے۔

مسكد مذكوره مين جا ندى كى وجد عاسى مجلس مين قبضد مونا شرط موكا من

اگر سیاہ یا سرن چا ندی بعوض سپید چا ندی کے فرو خت کی گئ تو بھی برابر ہونا شرط ہے بیاوی بیں لکھا ہے اگر درہموں بی چا ندی زیادہ ہوتو وہ چا ندی زیادہ ہوتو وہ چا ندی زیادہ ہوتو وہ ہونا ہیں ہی جوانتبار کھر ہے جس ہوتا ہے وہی ان بی بھی ہوگا کہ زیادتی حرام ہوگی حتی کہ اگر خالص درہم یادینا ران کے عوض فرو خت ہوں یا ان بی کے بعض بعوض بعض کے فرو خت ہوں تو فقط وزن میں برابری کے ساتھ جا تر ہے اور اکر ان بی میل وزن میں برابری کے ساتھ جا تر ہے اور ایسے ہی ان کا قرض لینا بھی فقط وزن سے جا تر ہیں ہے اور اگر ان بی میل زیادہ ہوتو ورہم اور دینار کے تھم میں نہوں گے بلکہ اسباب کے تھم میں ہوں گے اور مستعصفی بی لکھا ہے کہ بین کھی اس وقت ہے کہ جب ان سے بدا نہ وسکے بلکہ ایک دوسرے بی کھی کھی ہوا اگر ایسے بیل کے درہم

ل توله پتر بعن بھائے ہوئے بے سکے ہے تولد كيونك دونوں بدون اس امرى آگاى كى كائى جوكورو بعر بايا ہے جدا ہوئے ہيں۔ سے تولد بنبر وكموتے اور زيوف جن كوفر انديس ليتا ہے اور يدونوں ورامل درہم بيں بخلاف ستوقد ياد صاص كے .

بوض فالقس چا نمری کے فروخت کئے جائیں تو یہ مائندتا نے اور چا نمری کی بچے کے بہی بطرین اُنتجار جائز ہوگی ہی اگرا پی جن کے عوض ذیا دتی ہے جہیں بیار جائز ہوگی ہی اگرا پی جن کے عوض ذیا دتی ہے جہیں بیاندی کی وجہ ہا ہی جائی ہیں تہیں تہیں ہی خوص نے بی جائی ہی ہی جو اندی کی وجہ ہا ہی جائی ہی تہیں تہیں تر طاہوگا اور اگر چا نمری اور چہنل پرا ہر ہوتو ان کو بعض میں تبید بین اندور ورہم بعوض دو درہم و وینا رکخ یدے بعوض چا نز ہوگا ہی ہرائ الوہائ بی تکھا ہا اور اگر ایک دینا راور درہم بعوض دو درہم و وینا رکخ یدے تو جائز ہوگا ہی مرائ الوہائ بی تکھا ہا دورہموں کے ہوگا اور دو سری طرف ہے دو دینا رہوش دو درہموں کے ہوگا اور دو سری طرف ہے دو دینا رہوش دو درہموں کے ہوگا اور دو سری طرف ہے دو دینا ربوش دو درہموں کے ہوگا اور دو سری طرف ہو اور ایک درہم تا جائز ہوئی دو درہموں کے بیماوی میں انکھا ہے اور ایک درہم تھے اور دو سرہم غلہ کو بعوض دو درہم تھے اور ایک درہم غلہ کے بینا جائز ہے یہ جو تا ایک درہم تا کہ دینا ہوئی ہوئی دو درہم تا کہ ایک درہم تا کہ ایک درہم تا کہ دینا ہوئی دو درہموں کے بیماوی میں انکھا ہے اور ایک درہم تا کہ دینا دو مرہم تا کہ ایک درہم تا کہ دینا ہوئی دو درہموں کے بیماوی میں انکھا ہو اور ایک درہم تا کہ دینا دو مرہم تا کہ دینا کہ دو تا درہم تا کہ دو تا درہم تا کہ دو درہموں کے بیماوی میں انکھا ہے اور ایک درہم تا کہ دو تا کہ تا کہ ایک دو تا کہ دو تا کہ دو تا کہ تا کہ دو تا کہ تا کہ دو تا

مئلہ فدکورہ میں جا ندی کے پتر بعوض سونے کے بتر کے بیچنے کا حکم 🏗

صرف خم رائی اور نقد کوصاف نہ بیان کیا ہی اگر شہر می ایک بی نقد چلنا ہوتو وہی رکھا جائے گا اور اگر شہر میں نقو وختکفہ ہوں ہی آگر
رواج میں سب برابر ہوں اور کوئی دوسر ہے ہے بڑھ کر نہ ہوتو تھ جائز ہے اور اگر کوئی دوسر ہے بڑھ کر ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی دوسر ہے ہو کہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر کوئی نقد ان میں سے ذیادہ معروف ہو
بعض بعض بعض ہے بڑھ کر ہوئیکن ایک زیادہ رائ ہوتو بھی جائز ہے بیمچیط سرخسی میں لکھا ہے اور اگر کوئی نقد ان میں سے ذیادہ معروف ہو
اور عقد میں اس کے سوادوسر انفذ شرط کیا تو عقد ای نقد پر جوشرط کیا ہے تر ارپائے گا پھر اگر دونوں نے اختلاف کیا اور ایک نے کہا کہ تو
نے بھے سے فلاں نقد جو اس نقد معروف سے بڑھ کر بی شرط کیا ہے اور دوسرے نے انکار کیا تو دونوں پر تیم آئے گی ہی جو خص تم ہو اور ہو ہو بھی کے تو جو
باز رہے گا ای پر دوسرے کا دعویٰ لازم ہوگا اور اگر دونوں نے فتم کھائی تو بھی بھیر لیس سے اور اگر دونوں نے دلیل وگواہ چیش کے تو جو
مختص افعل نقذ ہونے کا مدی ہے ای کی دلیل متبول ہوگی ہے میں لکھا ہے۔

#### بنعران:

لوب کولوب کے عوض اور پیشل کو پیشل کے عوض یا اور الیسی چیزیں جن میں ربوا جاری ہوتا ہے وہ فقط برابر ہونے میں بمول سونے اور جاندی کے ہیں نہ بعضہ میں ہی اس وقت قبضہ ہونا واجب نیس ہے بیرمجیط سرحسی میں لکھا ہے لو ہاایک ہی نوع ہے اس کا جید اورردی برابر ہے فقط وزن کی برابری سے نیج جائز ہوگی اور اگر باہمی قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوجا ئیں تو نیج باطل نہ ہوگی لیکن بشرط ہے کہ معین بعوض معین کے ہواور یہی تھم تمام وزنی چیزوں میں ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اور صاص اور قلعی اور اسرب سیسب را تک ہی کہتم ہیں اور سب وزنی ہیں لیکن بعض سے بعض بڑھ کر ہے ہی ایک کدومرے کے وض فقط برابری سے بچنا جائز ہے بیعیط عمی الکھا بتا فيكوبعوض كان سے كاس طرح يينا كدكانسدايك حصد بدواور تانبادوحمد بدوتو باتھوں باتھ جائز ہاس جہت سے كدكانے يمس صنعت ذیادہ ہے ہی تانبے کی زیادتی اس کے مقامل کی جائے گی اوراس کے ادھار میں بہتری نبیں ہے لیکن ہوا کی۔ توع اور زیادتی صنعت ے جن نہیں بدلتی ہاور کا نے کو بعوض سپید بیتل کے باتھوں ہاتھ اس طرح بینے میں کے کا نسرایک معمد اور پیتل دو حصد ہو کھ ڈرنیں ہے اور اس کے ادھار میں بہتری ہیں ہے رہسوط میں لکھا ہے اور ای طرح سفید پیٹل کو بوض سرخ تانے کے اس طرح بیخ میں کہ پیتل ایک حصہ اور تا نباد وحصہ ہو ہاتھوں ہاتھ کھے ڈرنہیں ہے اور ادھار میں بہتری نہیں ہے کیونکہ جنس اور وزن وونوں کو شامل ہے اور جب ایک کی وجد سے او معار حرام ہوتا ہے تو دونوں کی وجد سے بررجداو لی حرام ہوگا یہ محیط میں لکھا ہے اگر دومتھال جا عمی اورا یک مثقال تا نبابعوض ایک مثقال جا عری اور تمن مثقال او بے کے خریدا تو جائز ہے اس طور پر کہ جا عری بعوض جا عری کے برابر کی جائے۔ اور باقی جا عری اور تا نبامقابل لوم مے رکھا جائے ہی ربوانہ ہوگا اور ایسے ہی ایک مثقال پیشل اور ایک مثقال لوہا اور بعوض ایک مثقال پینل اور ایک مثقال را تگ کفر ید کرنا جائز ہے کونکہ پینل مینل کے مقابل اور دا تگ لوہے کے مقابل ہو گیا میمسوط میں الکھا ہاورتجرید میں لکھا ہے کہ بیٹل اور او ہے کے برتن او گون کے تعامل سے عددی ہو جاتے ہیں ایس ایک ووسرے کے وض ہر طرح فروخت ہوسکتے ہیں بیتا تارخانید میں لکھاہے۔

اگرلوگوں میں ان برتنوں کا وزن سے بیتارائے ہونہ کتی ہو ان کوا پی جنس کے عوض بیتا فظ برابری کے ساتھ جائز ہوگا یہ
نہرالفائق میں لکھا ہے اگر تا نے کا برتن بعوض ایک رطل غیر معین لوہ کے خریدا اور پھومیعا و نہ لگائی اور برتن پر قبضہ کر لیا تو جائز ہے
بشر طیکہ جدا ہونے سے پہلے لو ہااس کو و سے دیا ہواور اگر لو ہا دے و سے سے پہلے وونوں جدا ہو گئے پس اگر اس برتن کے وزن سے بیچنے
کی عادت نہ ہوتو تو بھی کچھ ڈرنیس ہے اور اگر وزن سے بکتا ہوتو او حار میں بہتری نہیں ہے اور اگر مجلس میں لوہ پر قبضہ کر لیا اور

دوس سے نے برتن پر قبضہ نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا ہو گئے تو عقد فاسد نہ ہوا اور ای طرح اگر ایک رطل لو ہامتین بعوض دورطل را نگ کھرے غیرمعین کے خریدا اور لوہ پر قبضہ کر لیا اور را نگ پر قبضہ ہونے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بیج فاسد ہوگئی اور اگر دونوں غیرمعین ہوں تو بیج فاسد ہوگی خوا ہاس مجلس میں باہم قبضہ ہوجائے یانہ ہوبیہ مبسوط میں لکھا ہے۔

ورمری فصل:

جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی تلواریااورائیں چیزوں کی ہیچ کے بیان میں کہ جن میں جاندی وغیرہ چڑھی ہوئی تلواریااورائیں چیزوں کی ہیچ کے بیان میں کہ جو چاندی یاسونا اپنے غیر کے ساتھ فروخت کیا گیااوراس چیز کی ہیچ کے بیان میں کہ جو وزن سے فروخت ہوئی پھر کم یازیادہ نکلی

سونے کاز بورجس میں موتی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض دیناروں کے بیجا .....

جس مکان میں ہونے یا جا تھی کے ہتر ہوں آوای جس کے وہی جینے کا تھی حل جا تھی جس کے انھی حل جا ندی ہے ھی ہوئی تلوار کے ہے یہ پیط سرھی میں لکھا ہے اورا کیک سونے کا زیور جس میں موٹی اور جواہر میں دوسرے کے ہاتھ بعوض ویناروں کے پیچا اور خریدار نے زیور پر قبضہ کر لیا ہیں اگر ید ینارزیور کے سونے کی برابر ہوں یا کم ہوں یا پہم معلوم نہ ہوتو پوری تی جائز نہ ہوگی نہ سونے کی نہ جواہر کی خواہ جواہر کا بھا ہدوں ضرد کے ممکن ہویا نہ ہواور اگر ید دینارزیور کے سونے کے تمن سے ذیادہ ہوں تو زیور کے سونے اور جواہر سب کی تی جوائز ہوں کے بعد اگر جدا ہونے سے پہلے پورائم ن اداکر دیا تو جا پوری ہوگی اور ایسے ہی اگر زیور کے سونے کے قدراوا کیا تو بھی جائز رہی اور اگر جدا ہونے تک پھی اوانہ کیا تو زیور کے سونے کی خاص بچھ فاسد ہوگی اور جواہر کی بچھ اگر بدول ضرد کے ان کا فالان ممکن نہ ہوتو فاسد ہوگی اور اگر بدول ضرد کے جدا ہر کی بیاراد ھار کیا تو جائز نہیں ہے کو فکہ سونے کا حصہ می عقد صرف واقع ہوا ہوں ضرد کے جدا ہروں ضرد کے جدا ہروں خردے کی دول ضرد کے جدا ہروں خرد کی دول میں معتد صرف واقع ہوا

ہے ہیں میعاد کی شرط سے فاسد ہوگا اور موتی اور جواہرات کا جدا کر کے میر دکرنا بدوں ضرر کے ممکن نہیں ہے ہیں جب تحوڑے کا محقد فاسد ہوا تو کل کا فاسد ہو گیا ہے میسوط میں لکھا ہے اوراگر ایساز پور ہوجس کے جواہرات کا بدوں ضرر کے تکالناممکن ہے تو اس سئلہ میں اختلاف ہونا جا ہے امام اعظم کے نز دیک جواہر کی نہیج جائز نہ ہوگی اور صاحبین ؓ کے نز دیک جائز ہوگی بیمحیط میں لکھا ہے۔

مسكدة كوره مين امام الويوسف ممتاللة كابيان

ا مرایک الی موارجس پر حلیه ہے بعوض اس قدر جائدی کے خریدی کہ جس کا وزن طلبہ سے زائد ہے اور تمن میں سے بعذر حصہ حلیہ کے اداکر دیا اور کہا کہ دونوں کے تمن میں یا کہا کہ تکوار کے تمن میں دیتا ہوں یا پچھے نہ بیان کیا تو بیٹمن حلیہ کا ہوگا اور کل کی بھے جائز رہے کی بیرمحیط سرحسی میں لکھاہے اوراگر اس نے کہا کہ بیٹن خاص تکوار کے پھل کا ہے تو کحا ظاکیا جائے گا کہ اگر حلیہ بدوں ضرر کے جداتين موسكا بي وجواس في اداكيا بوه حليه كائمن موكا اور بورى وي سيح موكى اوراكر بلاضرر جدا موسكا بي و حليه كان باطل مو جائے گی بینہرالفائق میں مکھاہاورا کراس نے کہا کہ اس کو لے اس کا آدھا حلیہ کائمن ہے اور آدھا تکوار کا تو بھی آت مرف باطل نہو کی اورسب حلید کانتمن رکھا جائے گا میمبین عمل لکھا ہے ہشام نے روایت کی کدامام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ اگر تکوار کا حلیہ بدول تکوار کے بچاتو جائز نہیں ہے گر جب اس شرط پر فروخت کرے کہ مشتری اس کوجدا کر لے تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے اس کوجدا کر الے گااور اگر بیچے میں بیشرط شدلگائی پھر جدائی سے پہلے باکع نے کہا کہ میں نے تھے کواس کے الگ کر لینے کی اجازت دی تواہام نے فر مایا کہ اگر جدائی ہے پہلے اس نے الگ کرایا تو تع جائز ہے اور اگر الگ کرنے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھے باطل ہوگئی ہشام کہتے میں کہ میں نے یو چھا کہ اگر چہ شتری نے تکوار پر قبعنہ کرلیا ہو جب بھی نہیں جائز ہے تو فر مایا کہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب تک حلیہ کوتکوار ے الگ نہ کرے گااس پر قابض نہ ہوگا میر چیط عر الکھا ہے کی نے ایک الی باندی قروضت کی کہ جس کی قیمت ہزار مثقال جا عمری ہے اوراس کی گردن میں ایک جا ندی کا طوق ہے کہ جس میں ہزار مثقال جا ندی ہے اوراس کا جمن دو ہزار مثقال جا ندی تغمری محرمشتری نے ایک ہزار مثقال ادا کئے اور پھر ووٹوں جدا ہو گئے تو جواس نے ادا کیاہے وہ طوق کی قیت ہے اور اگر دو ہزار مثقال پر ای طرح خرید کیا کدایک بزار نفذ اور ایک بزار اد حار ہول تو نفذشن طوق کے دام ہوں مے اور ای طرح اگراس نے کہا کہ برا کی بزار دونوں کے داموں میں لے تو صرف طوق کے وام رکھے جائیں سے اور پوری نیے سے ہوگی اور اگراس نے تصریح کردی کہ بزار باعدی کاشن ہاور قبضہ کے بعددونوں جدا ہو مجے تو طوق کی تی باطل ہوجائے گی یہ بحرالرائق میں لکھا ہے۔ اگرایک تکن مع کیڑے کے بعوض میں درہم کے خریدااور کتنن پر قبضہ کمیااور دس درہم اوا کر دیئے مجر دونوں جدا ہو مسئے توبید دس درہم استحسانا کتکن کا حصہ رکھا جائے گا اور اگر وس درہم اوا کر کے اس نے کہا کہ دونوں کے تمن میں لے تو بھی میل صورت کے موانق رکھا جائے گا اور اگر اس نے کہا کہ بدخاص کپڑے کا حصہ تمن ہےاور دوسرے نے انکار کیا یا اقرار کمیا اور ای پر دونوں جدا ہو گئے تو کنگن کی بچے ٹوٹ جائے گی اور اگر کنگن ایک محض کا ہواوراس کی قیمت دی درہم ہواور کیڑادی درہم قیمت کا دوسرے مخف کا ہو پھر دونوں کی مخف کے ہاتھ ہیں درہم کوفروخت كرين اور برايك في اينا مال فروحت كيا مكريج ايك على صفقه عن واقع موتى مجرمشترى في كتكن والي كودى درام در يرقووه خالص ای کے ہوں سے دوسرااس میں شریک نہ ہوگا اور اگر دونوں نے کیڑے کو پیچا اور دونوں نے کنگن کو پیچا پھراس نے کنگن والے کو دى درىم ديئے چردونوں جدا ہو كئے تو آوسے كتلن كى ئتا نوٹ جائے كى بيمسوط ميں كھا ہے ايك عليه دار تكوار بعوض دينار كے خريدى اوراس پر بھند کر کے دینارادا کرنے سے پہلے دوسرے کے ہاتھ فروخت کردی اور دوسرے نے اس پر بھند کرلیا اور تمن ادانہ کیا یہاں تک کہ میسب جدا ہو گئے تو دونوں نے باطل ہوجا تھی گی اور تلوار پہلے با تع کووا پس لے گی اوراگر دوسر کے مشتری اوراس کے با تع نے

باہم قبد کرلیا ہونداول بائع نے تو دوسری بی صحیح ہوگی اور پہلامشتری اپنے بائع کو تلوار کی قیت اوا کرے اورا سے بی اگر مشتری نے اس کا آ دھا فر وخت کیا تو آوھے کی بی صحیح ہوگی اور آ وھی تلوار پہلے بائع کو واپس ہوگی اور اس کو بیا نقیار نہ ہوگا کہ گڑے ہوئے کے عیب کی وجہ ہے قبول نہ کرے اور دوسرے آ و ھے کی قیمت کی صفان وے گا بی پیطام تھی میں تکھا ہے اگر ایک حلید وار تلوار دو تخصوں میں مشترک تھی پھر ایک نے اپنا نصف حصدایک و بینارے ہوئ اپنا تاہم قبد کر میا اور تو اور دونوں نے باہم قبد کر لیا تو رونوں نے باہم قبد کر لیا تو ویت کر ویا اور اور تو اور کی اور کر میں رکھی ہے پھر اس پر قبضہ ہونے ہے پہلے وونوں میں اور ہو گئے تو بھے تو نوٹ جائے گی بیم سوط میں تکھا ہے اگر ایک حلید وار تکوار جس میں سو ور ہم حلیہ ہوئوں ووسو ور ہم کے فریدی پھر معلوم ہوا تو پورا معلوم ہوا تو پورا کہ دونوں کے قبدہ کرنے اور جدا ہونے کے بعد سیم صفوم ہوا تو پورا معلوم ہوا تو پورا کہ وجائے گا اور اگر جدا ہونے ہے پہلے معلوم ہوا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو ختی میں معلوم ہوا تو مشتری کو اختیار ہے کہ اگر چاہے تو ختی میں مور ور ہم بڑ ھا وے ور در کہ کی کا میں کہ اس کا حلید دوسودر ہم پھر ہے اور تکوار کو بوش ووسودر ہم بڑ ھا وے ور در کہ کی کہ اس کا حلید دوسودر ہم پھر ہے اور تکوار کو بوش ووسودر ہم بڑ ھا وے ور در کہ کی کہ اس کا حلید دوسودر ہم پھر ہے اور تکوار کو بوش ووسودر ہم بڑ ھا ہے ہو عقد جن کر وے اور اگر ووتوں کو پہلے سے یہ بات معلوم ہوا کہ نہ دوسودر ہم بڑ ھان چاہ کر نہ ہوگا ہے ذخیرہ میں تکھا ہے۔

مسئلہ: اگر مکوار برسونے یا جا ندی کا مکمع ہے پھراس کے جنس کے وض خریدی تو ہر حال میں بیع جا تزہے

اگرایک چاندی کا کنگن اس شرط پر کہ وہ سو درہم ہے بعوض سو درہم کے بیچا مجرجدائی سے پہلے اس کوتو لاتو زیادہ پایا پس مشتری کوا تقیار ہے کہ اگر جا ہے تو در ہموں میں بر ھاکراس کے برابروزن میں نے لےورندچھوڑ و اوراگر کم نکلاتو بھی اسانی تکم ہاوراگر دونوں جدا ہو گئے تھے پھراس کوؤیر صودرہم پایا تو مشتری کواختیار ہے کہ اگر چا ہے تو اس کا دو تہائی سودرہم من لے درنہ چیوز دے اور ای طرح اگر کم پایا تو بھی اختیار ہوگا کہ اگر چاہے تو اس کے مثل وزن پر لیے در نہ چیوز وے بیر حاوی ش اکسا ہے اگر گلائی ہوئی جا عدی سوورہم کے عض اس شرط برخریدی کہ بیسودرہم بحرب اور دونوں نے قبضہ کرلیا بھرو و دوسودرہم نکلی تو مشتری کواس كى آومى كے كى اوراس كوخيارند ہوگا يہ بسوط يس كھا ہے اور بيسب تھم اس صورت يس ہے كہ جب خريد نااى جنس كے عوض واقع ہو اورا گربعوض خلاف جنس کے ہومشلا ایک حلیہ دار آلواراس شرط پر کہاس کا حلیہ سوورہم ہے بعوض وس وینار کے خریدی یا ایک چا ندی کی جیما گل اس شرط پر که بزار در بم بحر بے بعوض سودینار کے خریدی بھروہ دو بزار در بم بحرثگی یا مگائی ہوئی جا ندی اس شرط پر کدوہ بزار درہم بھر ہے بعوض سودینار کے خریدی پھروہ دو ہزار ورہم بھرنگی تو ان سب صورتوں میں سے جائز ہے اور جب عقد جائز مخبرا جا عدی کی صورت میں جووزن مشتری سے مخبرا ہے اس سے زیادہ مشتری کو بلاعوض نہ ویا جائے گا اور جما کل کی صورت میں زیادتی بلاعوض دی جائے کی برمحیط میں لکھا ہے اور اگر شن و بنار مفہرے ہوں مجربرتن کو ناقص بایا تو مشتری کوا ختیار ہے کدا گر جا ہے تو بورے شن میں لے ورند چھوڑ وے بیرحادی میں لکھا ہے اگر ایک ہوئی اس شرط پر کہ اس کا وزن ایک مثقال ہے ایک درہم کوخرید المجرو و برحتی تکا تومسلم مشتری کودے دیا جائے گا اور اگر میظہر کیا ہو کہ ہر مثقال اتنے قدم کو ہے چربز ھے تو پوراوا پس کرے یا زیا وتی کواس کے حصہ کے عوض لے اور اگر جاندی کا کنتن سے بیچا اور کہا کہ ہر درہم استے کو بے یان کہا چروہ زیادہ نکلا اور دونوں جدائیں ہوئے ہیں تو مشتری کو اختیار ہوگا کے زیادتی کے قدر حصہ بر حاکر لے اور بلاوض ندی جائے گی میجيط سرحتی ش لکھا ہے اگر مکوار پرسونے يا جا ندى كالمع ہے مجراس کے جس کے عوض خریدی تو ہر حال میں تاج جائز ہا اور ملم کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ وہ کھپ کیا ہے میصمرات میں لکھا اور اگر 

ا یعن سے کاپانی مراہاں ہے کم درہم از یادہ۔

وتناوئ عالمكيرى ..... جلد ﴿ كَالْكُولُ اللَّهِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ الْعَالِ

پھرا ہواور اس کو بعوض میعادی ثمن کے خریدا تو جائز ہے اگر چہاں کی چھتوں میں ثمن سے زائد سونے کا یانی پھرا ہویہ حاوی میں ککھاہے۔

ئىرى فعىل:

### پییوں کی بیچ کے بیان میں

پیے بھی درہموں کے ماتنداگر ٹمن گردانے جائی تو عقد ہی متعین نہیں ہوتے ہیں اگر چہ معین کے جائیں اور شان کے تلاو نے سے عقد تح ہوتا ہے بیر ماوی ہی تکھا ہے اگر کی نے درہموں کے وض پیے فرید ساور ٹمن ادا کردیا اور ہائع کے پاس پیے تت تقوق تھ جائز ہے اس اگر بائع نے پیلے مار بائع کے باس پید بھتے تو تھ جائز ہے اس اگر بائع نے پیلے جدا ہو گئے تو تھ جوں ہوگئ درہموں پر تعذب سے بہلے جدا ہو گئے تو بھی جائز ہے سہ بھر طیکہ درہموں پر جلس میں قبضہ کرلیا ہواور ایسا ہی اگر ہیروں پر قبضہ کرلیا اور درہموں پر قبضہ سے بہلے جدا ہو گئے تو بھی جائز ہے سہ مبدوط میں کھا ہے جس نے امام اعظم سے دوارے کی ہے کہ اگر پیے بعوض درہموں کرتے یہ سے ماار درہم کے پاس پیمے تھاور شال میں ہو اور اگر کی نے نہ اداکیا اور جدا ہو گئے تو جائز نہ ہوگ کے پاس درہم پر کم کی ایک ہو کی اور اگر ایک نے بعد جوال جدا ہوگئے تو تا ہوگئے تو جائز نہ ہوگ تھندار پیدا ہوا اور اس نے تعذر کیا اور دوسر سے نے نہ کیا یا دوٹوں نے قبضہ کیا پہر دوٹوں ہے تعذر کیا اور دوسر سے نے نہ کیا یا دوٹوں نے قبضہ کیا ہو گئے تھا یا نہ تھا کی تھر دوٹوں نے تعذر کرلیا ہویا نہ تھا کی تھر اور جائے مرف نہیں کے تو تعذر کرلیا ہویا نہ کیا ہو کہ و کہ مو کہ و جائز ہو اور اگر ایک کے تعذر کرلیا ہویا نہ کیا ہو کہ و کہ اور جائے مرف نہیں کے تعذر کرلیا ہویا نہ کیا ہو کہ و کہ ایک کی تعزر بیدوں کے وہ مو ان سے پہلے دوٹوں نے قبضہ کرلیا ہویا نہ کیا ہو کہ وکہ کہ یہ حو ان ہے کہ وہ دوٹوں نے قبضہ کرلیا ہویا نہ کیا ہو کہ وکہ کہ سے جریہ موط میں کھرا ہے۔

مسلد مذكوره مين علم أس وقت مع جبكه دا نك اور قيراط لوگول مين مختلف نه بو

اگر چا کدی کا پتر بوض قلوس فیر معید کے پیچا اور با ہی قبند ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے قو جا کز ہا اورا گر پتر اس کے پاس
موجود نہ ہوتو جا کر نہیں ہے بیم عیط بی کھیا ہے اورا گرآ دھے درہم کے پیپوں پر کوئی چز خریدی تو سیجے ہے اور اس پرا نتے بیے واجب
ہوں گے جوآ دھے درہم کو بکتے ہیں اور ایسے بی تہائی یا چو قائی درہم کہنا ہی جا گز ہے بیٹین بی کھا ہے اورا گرا کی دا تگ بھیے یاا کی
قیراط پیے کے ہوش خریدی تو اسخسا نا درست ہے اور شرس الائے طوائی نے کہا کہ بیتے ہم اس وقت ہے کدوا گئے اور قیراط لوگوں بی محقد ان نہ ہوگا یہ چیط مرحمی بی کھا ہے اورا گر کہا کہ بیتے ہوئی تو جھلا کے کو جو سے مقد جا کز نہ ہوگا یہ چیط مرحمی بی کھا ہے اورا گر کہا کہ بیتے ہوئی تو بھی امام ابو پوسٹ کے فزد کی جا کز ہے اورا مام ہی کے خزد کی جا کر نہیں ہے
ایک درہم ہے کم میں جا کز ہے اور مشائخ نے کہا کہ امام ابو پوسٹ کے فزد کی جا کز ہے اورا مام محد کے خزد کی جا کر نہ کہا کہ ایک تھوٹا درہم درہم کہا کہ اس کے آد میسے درہم ہے کہا گرا کہ ایک چھوٹا درہم درہم کے میں اگر چھوٹا درہم اور پیے لینے ہے
دیا اور کہا کہ اس کے آدھے کے پیٹے دے دیتے اور آدھے درہم کا ٹوٹ کیا اور اگر اس نے بڑا درہم نہیں دیا تھا اور جدا ہو گئے تو کل کی بی کی ہوٹو والے میں کھوٹا درہم کہ ہوٹو الم اعظم کے بیٹے دے اور باتی آدھے کوئی آبیل ہوجائے کی اور صاحب بین آلے جوٹا درہم کہا ہو تھے کوئی اور اگر کہا کہ آد سے درہم کے بیٹے دے اور باتی آد میں کوئی باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے خزد کے سب کی نی باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے کوئی درہم کے باری ہوگر ایک جدیدی الکہ حدید کم ہوتو الم اعظم کے خزد کے سب کی نی باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے کوئی دورہ کہا گھوٹا درہم کے بیاری ہوگر ایک جدیدین الکہ حدید کم ہوتو الم اعظم کے خزد کے سب کی نی باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے کوئی دورہ کی اور میک کے بھوٹو الم اعظم کے خزد کے سب کی نی باطل ہوجائے کی اور صاحبین کے کوئی دورہ کے کوئی اور ساحبین کے کوئی دورہ کے کوئی اور کی کوئی کے کوئی ہوئی اور کی کوئی کے کوئی کی اور میا حبین کے کوئی کے کوئی کی دورہ کے کوئی کے کوئی کی دورہ کے کوئی کے کوئی کی دورہ کے کوئی کی دورہ کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کے کوئی کی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کے کوئی کوئی کوئی کوئی ک

خاص جبونے درہم کی بچے باطل ہوگی میر محیط سزنسی ش کھا ہے اور اگر دینے کا لفظ کر رکہا تو امام کے نز دیک بھی وی تکم ہے جو صاحبین کے نز دیک ہے اور بھی سی سی سی سی کھا ہے اگر ایک ایساورہم زیف جو نہیں چاتا ہے دوسرے کے ہاتھ بیجا بعوض پانچ وا نگ بیسیوں کے اور اس کا عیب معلوم تھا تو بہ جا نز ہے اور ایسے بی اگر آو ھے درہم پیسے اور ایک جبوٹے درہم کے موض جنس کا وزن دو دا نگ ہیں ہوں کے اور ایک جبوٹے درہم کے موض جنس کا وزن دو دا نگ ہے بیچا تو جا نز ہے بیٹر طیکہ جدا ہونے ایک درہم کے موات کے بیچا تو جا نز ہے بیٹر طیکہ جدا ہونے سے بہلے دونوں قبضہ کریں اور اگر پانچ وانگ جا ندی کے موض یا بعوض ایک درہم کے سوائے ایک قبراط جا ندی کے بیچا تو جا نز ہے اور اگر اس جا ندی کے میرے ہاتھ اسٹ پیپے قروخت کرتو جا نز ہے اور اگر اس کو چھٹے درہم یا آو جا زنہیں ہے اور اگر اس کے میرے ہاتھ اسٹ پیپے قروخت کرتو جا نز ہے اور اگر اس کو پانچ چھٹے درہم یا آو جدرہم کے موض بیچا تو جا نز بین ہے میں سوٹ میں کھا ہے۔

الرئسي رائج الوقت بيني كاچلن جاتار إحكومت وقت منسوخ كرد الے) تو؟

اگرسوپىيى بعوض ايك درېم كخريد ، مجردرېم پر قبضه كيا اور دومرے نے پسيے پر قبضه نه كيا يهال تك كدوه پسي كاسد لهو محظة قياسائيج باطل ندموكي اورمشتري كواختيار موكا كه اكرجابة وان كاسد جيون پر قبعند كريد ورنديج فنح كرد بداوريبي قول امام ر فر کا ہے اور استحسانا تیج باطل ہوجائے کی اور اگر بچاس جیسوں پر قبصہ کیا پھر چیے کاسد ہو گئے تو آو ھے کی تیج باطل ہوجائے گی پس آ دحاور ہم واپس کرے بیمیط سرحی میں تکھاہے اور اگروہ پینے کاسدنہ ہوئے لیکن ارزاں یا گراں ہو گئے تو جے فاسدنہ ہوگی اور باقی پیے مشتری کوملیں مے بیرحاوی میں تکھا ہے اگر درہم کے عوض کچھ پیے خریدے اور ان پر قبضہ کرلیا اور درہم نہ ہویا یہاں تک کہ پیے كاسد ہو مكئة تا جائزے اور درہم اس پر قرض ہوگا يہ مبسوط ميں الكھا ہے اگر ايسے درہموں كے يوض جن ميں كيل زيادہ ہے يا پيسون ے وہ کوئی چیز خریدی اور حالانکہ بیدونوں چلتے تھے یہاں تک کہ نیچ جائز ہوگئی اور ہنوزمشتری نے باکع کوندد یے تھے کہ ان کا جلن جاتار ہااور کاسد ہو گئے تو بچ یاطل ہوجائے کی اور لوگوں کو دستیاب نہ ہونامثل کاسد ہوجائے کے ہے اور مشتری برواجب ہوگا کہ بیج اگر باقی ہوتو واپس کرےاد راگر نہ باقی ہوتو اس کامٹل واپس کرےاگر و ومثلی چیز ہو درنہ اس کی قیمت واپس کرےاو راگر میچ پر قبضہ نہ ہوا ہوتو امام اعظم کے زو کی اس بی کا کیجے فا کدہ نہیں ہے اور صاحبین نے کہا کہ بی باطل نہ ہوگی اور جب بی باطل نہ ہوئی اور سپر دکرنا حعدر ہے تو اس کی قیمت واجب ہو گی لیکن امام ابو بوسٹ کے نزد میک بیع کے دن کی قیمت اور امام محر کے نزد میک کاسد ہونے کے روز کی قیمت دا جب به کی اور ذخیر و بین لکھا ہے کہ امام ابو بوسف کے تول پرفتوی ہے اور محیط اور تیمیدا ورحقائق میں ہے کہ لوگوں پرآسان كرنے كے واسط امام محد كے تول پر فتوى ہے ہے بركر الرائق ميں لكھا ہے اگر كوئى معين مال يامعين اسباب يامعين ميوه بعوض پيپوں كے خریدے اور چیے اس کے پاس نبیں ہیں تو جائز ہے اور اگر معین مال بعوض معین پیپوں کے خرید اتو مشتری ان چیوں کے سوا دوسرے جن كالوكول يس جلن بريسكما باورا كران فلوس معينه كوديااور دونون جدا موصح بجران بس ابك ايسابيسا بإيا جونبيس جلنا بمجر والیس کر کے اس کو بدل لیا پھر السی صورت میں کہ جن میں میسے مال کانٹن ہیں عقد باطل نہیں ہوتا ہے خواہ یہ واپس کئے ہوئے میسے تموزے ہوں یابہت ہوں اورخواہ بدل لیا ہو یانہ بدل لیا ہواور اگریہ پیسے درہم کائٹن ہوں تواس کی دوصور تیں ہیں یا تو درہم پر قبطنہ ہو ميا موگايان موامو كالي اگر قضه موكيا م محرايها جيدوايس كياجونيس جلنا م اور بدل ليايان بدل لياتو ريخ اي صحت يرباقي ركي اورا لیے بی اگرسب بیے اس صورت میں ایے پائے کہیں چلتے ہیں اوران کودا پس کر کے بدلایانہ بدلاتو بھی عقدا پی صحت پر باقی ر ہے گا اورا گر در ہموں پر قبضتیں ہوا ہے ہیں اگر سب چیوں کو ایسای پایا جونبیں چلتے ہیں اور واپس کیا تو امام اعظم اور ز فر کے ز دیک عقد باطل ہوجائے گاخواہ اس نے دالیس کی مجلس میں برل لئے ہوں یانہ بدیے ہوں اورصاحبین ؓ نے کہا کہ اگر واپنی کی مجلس میں بدل

لئے تو عقد مجے کا داگر نہ بدلے تو ٹوٹ جائے گا اور اگر بعضا سے ہوں کہ جونیں چلتے ہیں اور ان کووائیں کیا تو قیاس چاہتا ہے کہ عقد ان کی مقد ارتک خواہ تھوڑ ہے ہوں یا بہت ہوں ٹوٹ جائے خواہ واپسی کی مجلس میں بدلا ہو یا نہ بدلا ہواور بیا ہم اعظم کے قول میں ہوا در بھی تول امام زفر کا ہے لیکن امام اعظم نے قبیل کے باب میں اگروائی کر کے ای مجلس میں بدل لیا تو استحسانا کہا ہے کہ مقدنہ توٹے گا اور کیل کی حد بیان کرنے میں امام اعظم سے عقلف دوایتیں آئی ہیں۔

امام اعظم الوحنيفه عِيدالله عصروي روايات الم

ایک روایت می ہے کہ اگر آوجے سے زیادہ ہوتو وہ کیر ہے اور اس سے کم قلیل ہے اور ایک روایت می ہے کہ اگر آوجے تک بھی جا گر تھا گئی جائے تو کیر ہے اور صاحبین نے قربایا کہ خواہ تھوڑ ہوا ہی کر سے یا بہت اگر مجل والہی میں ان کو برل لیا تو عقد شرف نے گا اور بیٹھ میں وقت ہے کہ جب بی فکور ایسے ہوں کہ بھی چلتے ہیں اور بھی نہیں مختلی کے جب بی فکور اس نے والی کے تو مقد توٹ جائے گا خواہ بھی میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پیاس مفت کے بائے اور ان کو والیس کر دیا تو بقد ران کے مقد توٹ جائے گا جائے گا خواہ بھی میں بدل لئے ہوں یا نہ بدلے ہوں اور اگر بعض پیاس مفت کے بائے اور ان کو والیس کر دیا تو بقد ران کے مقد توٹ جائے گا جائے گا کہ کی مقد اربوا تو ان کے جائے گا کہ کی مقد اربوا تو ان کے مقد تو نے گا گر بعض ہیں وں کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو اس کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو تو بھی جائے گا میں جی خواہ ہو کہ کہ کہ کے تدر راور کل کا کوئی حقد اربوا تو تو میں کھی ہے۔

جونها فصل:

کانوں میں اور سناروں کی مٹی میں بیچ صرف واقع ہونے کے بیان میں

کان کی مٹی سے سونے اور چا تھی کو پاک کرنے پر مزدور مقرد کرتا مجی اس بیان میں داخل ہے اگر سونے کی مٹی بھوش سونے کے باچ اندی کی مٹی بھوش سونے کے اور ایسے بی اگر بھوض سونے اور چا تھی کے فت مشرک کے باچ اندی کی مٹی بھوش سونے کے قریدی قو باتو بھا کی کی مٹی بھوش سونے کے قریدی تو باتو ہوگا اور آگر بھوسوٹ نہ تھا ان کے دیکھنے کے وقت مشرک کی کو فیار ہوگا اور آگر بھوسوٹ نہ تھا ان کے دیکھنے کے وقت مشرک کی کو فیار ہوگا اور آگر بھوسوٹ نہ تھا ان کو بھون کے باسونے کے مزید بھی اس باب بھوش ایک ہٹیر مٹی فیر معین کے قرید الو تاتھ جا کر نہیں کے فکر معتود علیہ جبول ہے بیٹر اللہ آمعتین میں کھا ہے اور آگر ایک تفیر میں کہ بھوس کے باتو بھوں کے باسونے کے اس بھی اس باب بھوس ایک ہٹیر مٹی فیر معین کے قرید بھوں کے بیٹر اللہ آمعتین میں کھا ہے اور آگر اللہ تفیر میں بھور اپنی ملک ہو گا وہ وہ فول میں بھور اپنی ملک ہا ہوگا ہوں کہ موسونے اور جا تھی کی ہوئی آگر سونے باچ اندی کے فوش نیکی جائے تو جا تر نہیں ہا اور اگر ہونے کی کی ہوئی آگر سونے اور چا تھی کی ہوئی اگر سونے باچ بات تو جا تر نہیں ہوگا اور آگر ہوئی جائے تو جا تر نہیں ہے اور آگر ہوئی جائے تو جا تر نہیں اور آگر سونے باچ بین اور آگر اس کے موش قریدی جائے تو بھی تار کر جو بھی جائے تو بھی جائے تھی جائے تو بھی جائے تھی جائے تو بھی جائے تو بھی جائے تو بھی جائے تو بھی جائ

می سے کھوندنکلاتو تع باطل ہوگی سیمیط سرحس میں اکھا ہے۔

اگرسونے اور جا ندی کی کان کی مٹی دوشخصوں میں مشتر کہ ہو تھے

اگر بعوض کیڑے یا کسی قتم کے اسباب کے خریدی تو خرید کرنا جائز ہے اور اس میں نیچ صرف کے شرا کط کھو ظانہ ہوں گے یہ شرح طحاوی میں لکھا ہے اور میں تھم سناروں کی مٹی کا ہے سیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور معنی سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ساروں کی مٹی فروخت کرنے میں بہتری بیس ہے اور یہ مثل یانی کے اندر مجھلی بینے کے ایک دعوکا ہے اور ہم ای تول کو لیتے ہیں کین میتھم اس وفت ہے کہ جب ریندمعلوم ہوکہ اس میں تجمیسونا اور جا ندی ہے یانبیں ہے ریمبسوط میں لکھا ہے ابن ساعہ نے امام ابو بوسف ﷺ روایت کی کداگر کسی نے سناروں کی ٹی بعوض اسباب کے خریدی اور اس میں پھے سونا یا جاندی نہ نکلاتو ہے فاسد ہوگی کیونکہ اس نے صرف می کوئیس خریدا ہے جو پھھاس میں ہو ہ خریدا ہے ہیں اگراس میں سونایا جا ندی ہوتو تھے جائز ہوگی اور سنار کو بیطل آئیس ہے کہ اس مٹی کانٹمن اینے کھانے میں صرف کرے کیونکہ جو پچھاس میں ہے وہ او گوں کا مال ہے الا اس صورت میں کہ اس نے لوگوں کو ادا كرتے وقت جو كھان كا مال من من كريا اے اس كوش كھن يا دوكر كادا كيا ہو ہى اگراس نے ايسا كيا موتو اس كواس من كا حمن کھانا طال ہےاوربھی امام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جب تک مشتری کوسٹار بینجرنددے کہ جمی نے لوگوں کوان کا مال بورا کر دیا ہے تب تك اس كوخريدكرنا جائز نبيل بي كيونكه مشترى يقيزاً جانيا بي كه سناراس كاما لك نبيل بي نيمجيط ميس لكما ب اگركوني ايبادار كه جس می سونے کی کان تھی بعوض سونے کے خریدا تو جائز نہیں ہاور بعوض جائدی کے خریدا تو جائز ہے سیمحیط سرحی میں لکھا ہاوراگر سونے اور جا تدی کی کان کی مٹی وو مخصول على مشتر كے تھی اور ان وونوں نے انكل پر تقسيم كرليا تو جا زنبيل سے اور ا كرمٹی على سے جدا کر کے باعتبار وزن کے تعلیم کیا تو جائز ہے بیشرح طحاوی میں تکھاہے اگر کمی مخض کا دوسرے پر سیجے قرض تھا پیمراس نے کوئی معین مٹی باتھوں ہاتھ دے دی ہیں اگر قرضہ جا ندی تھا اور اس نے جا ندی کی مٹی دی تو جائز ند ہوگا اور اگر سو نے کی مٹی دی تو جائز ہے اور جو پچھ اس میں سے برآ مرہواس کے دیکھنے کے وقت قرض خواہ کو اختیار ہوگا بیصادی میں اکھا ہے اگر کسی نے سونے یا جا عمری کی مٹی دوسرے ے قرض لی تو اس پر شک اس کے قرض ہو گا جوشی ہے نظے اور اس کی مقدار بیان کرنے میں قرض لینے والے کا قول معتبر ہوگا اور اگر اس شرط پر دومٹی قرض لی کہاس کے مش مٹی اوا کرے گا تو جا تزئیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور اگر کان میں گڑھا کیا بھراس گڑھے کو بیجا توجائز نیس ہاورا گرسی مردہ زین میں کوئی گڑ جا کھوداتو وہ اس کا مالک ہوگائس خاص کان کی مٹی صاف کرنے کے واسطے اس کان کی معین مٹی کے وض کوئی مزدور کیا تو جائز ہے اور جو بھاس میں ہاس کے ویکھنے کے وقت اس کو خیار ہوگا ہی اگراس نے واپس کیا تواس مخص سے اپنی مزدوری کے شل لے لے اور اگر اس کو کسی غیر مغین منی کے کسی قدروزن پر مزدور کیا تو جا تزنبیں ہے اگر کسی مخض کو مردور کیا کہ کمی کان میں گڑھا کرے اور جو پچھاس میں تکلے اس کا آدھامرد دری ہے تو جا زنبیں ہے ادراس کوموافق کام کے مرد دری کے بیر محیط میں مرحمی میں لکھا ہے کسی نے ایک مزوور کیا کہ جوسونے یا جا ندی کو کان کی مٹی یا سناروں کی مٹی سے صاف کر کے اس کے لئے نکالاً تھا تو اس کی تین صورتی ہیں یا تو اس ہے کہا کہ میں نے تجھ کو اس واسطے مزدور کیا کہ قو ہزار درہم جا عربی میرے واسطے اس منی سے صاف کرد ہے یا کہا کہ ہزار مثقال سونا اس مٹی ہے نکال وے اور مینیں معلوم کداس مٹی ہے جس کی طرف اشار ہ کرتا ہے اس قدرسونایا جاندی نظے گایانہیں تو ایسی مزدوری جائز نہیں ہے اور یا بیکہا کہ میں نے تھے کواس واسطے مزوور کیا کہ تو اس مزدوری پر مير \_ كئے سونايا جا عرى اس مٹى ميں سے تكال و ساور روجائز ہاور يابي كے كدميں نے تجھ كواس واسطے مزدوركيا كو تومير سے واسطے

ہزار درہم چاندی مٹی میں سے نکال دے اور کسی مٹی کی طرف اشارہ نہ کیا تو یہ بھی ناجا زّ ہے جیبا کہ کسی محض کواس واسطے مزدور کیا کہ بعوض ایک درہم کے ایک قیم میرے واسطے می دے اور کپڑ امعین نہ کیا تو نہیں جائز ہے بیچیلا میں لکھا ہے۔

#### رانعوين فعل:

وياجائے۔ (۱) طبيہ: زيور۔

عقد صرف میں قبضہ سے پہلے خریدی ہوئی چیز کے تلف کر دینے کے بیان میں ایک جا عدی کا تنتن بعوض ایک و بنار کے خریدااور مشتری کے قبعدے پہلے اس کوسی مخص نے تو ز ڈالا ہس مشتری نے کہا ا یک دینارخریدااوردیناردے دیا پرمجلس میں کسی نے اس کوجلادیا تومشتری کوخیار ہوگا ہیں اگر اس نے بیج تمام کرئی جابی اور جا ہا کہ جلاتے والے سے تکن کی قیمت میں والے لیس اگر مشتری اور بائع کی جدائی سے پہلے اس کی قیمت پر قبضہ کر لیا تو جائز ہا وراگراس میں دینار بر کچھزیا دتی موتو صدقہ کرو ہے اور اگر تیمت پر قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو صرف باطل ہوجائے گی اور ہائع کو جا ہے كدويناروابس كرے اور جلانے والے سے كتكن كى تيت لے بيتول امام محتر كا ہے اور بہلا قول امام ابو يوسف كا بھى ہے يمي مجرانبوں نے رجوع کیا اور کہا کہ جب مشتری نے جلانے والے سے منان لین افتیار کیا تواس سے قیت لینے سے مہلے دونوں کے جدا ہونے ے صرف باطل نہ ہوگی اور بھی تول امام اعظم کا ہے بیمبسوط میں انکھا ہے ایک حلیہ () وارتکوار کہ جس میں بچاس درہم حلیہ ہے بعوض سو درہم کے یابعوض دس دینار کے خریدی اور شمن ادا کردیا اور تلوار پر قبصہ نہ کیا یہاں تک کہ کی مخص نے تلوار کی حمائل یا اس کا نیام مجمعہ بگاڑ ویا پیرمشتری نے تکوار کالیما اختیار کیا اور بگاڑنے والے سے منمان لیما اختیا رکیا تو اس کویہ پنچنا ہے بس اگراس نے تکوار پر قبضہ کرلیا اور بگاڑنے والے وج کھے بگاڑا ہے اس کی قیت کی صان پر قیصد کرنے سے پہلے بائع سے جدا ہو گیا تو مجھاس کومعزبیں ہے اور اگر مکوار ير قضرندكيا بواور باكع سے جدا بوكيا تو بالا جماع سبكا عقد فاسد بوجائ كا اور يقكم اس مورت على ب كه جب اس في كوار بس ے کوئی چیز بگاڑی ہواور اگر اس نے بوری تکوار بگاڑی ہومٹلا اس کوآٹ میں جلادیا اورمشتری نے اس کا وامن کیر ہونا افتیار کیا ہی اگربائع ے جدا ہونے سے پہلے مشتری نے پوری تکوار کی قیت یا فقاطیہ کی قیت اس سے لے لی ہے تو سب کا مقد جائز ہوگا اور اگر طید کی قیمت پر تبعنہ میں کیا ہے اور بالع سے جدا ہو کیا تو مسئلہ میں ویسائل اختلاف ہے لین امام اعظم اورامام ابو یوسف کے نزویک ا سین مثلا ایک دینارسردودی میان بولی حی اوراجرالشل تمن چوتمائی دینار بواتوای قدر دیا جائے گا اورا کراجرائش ڈیڑ صدینار بوتوایک دینارے نیاد دن قول کے موافق عقد بالکل باطل نہ ہوگا اور اہام محد اور اہام ابو بوسٹ کے پہلے قول کے موافق باطل ہوجائے گا یہ محیط میں لکھا ہے کی محفول نے ایک کوار حلید دار کو کہ جس میں پچاس ورہم جا بدی ہے بعوش سو درہم کے خریدی پجر کسی نے اس کے حلید کا بحر ہ الحوال یا اور مشتری نے تھے کا تمام کرتا اور جلانے والے کا دامنگیر ہونا افقیار کیا اور تمن اوا کر دیا اور تکوار پر بعند کرلیا پھر بحرہ کی تیمت پر بعند کرنے سے بہلے بائع سے جدا ہوگیا تو خاصة بحرہ کی تیج ٹوٹ جائے گی اور تکوار کی ندٹو نے گی نیوام جمد کے نو مام ابو یوسف کے دوسرے قول میں بکرہ کی تیج بھی ندٹو نے گی میر بسوط میں لکھا ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: igtriangledown_i$ 

بعد عقد کے دونوں عقد کرنے والوں کے تصرفات کے بیان میں اس عقد کرنے والوں کے تصرفات کے بیان میں جند تصلیل میں جند ت

فعل الوّل:

قبضہ سے پہلے بدل الصرف میں تصرف کرنے کے بیان میں اور ان چیز وں اور صورتوں کے بیان میں کہ جواس کے بدل کا قصاص ہوئی ہیں اور جوہیں ہوتی ہیں اگر بدل الصرف کے عوض کوئی چیز اس سے یا دوسر مے تخص ہے خریدی یااس سے بدلی اور ہنوز قبصہ نہیں ہوا ہے تو جا تر نہیں ہاور تع العرف اپ حال پر ہاتی رہے گی کہ اس پر قبضہ کر کے عقد تھ تمام کرے میر محیط سرحسی میں لکھا ہے کس نے دس درہم بعوض ا یک وینار کے خریدے اور دونوں نے قبضہ کرلیا مگر صرف ایک درجم دس میں سے رہ گیا کہ وہ اس کے باکغ کے پاس نہ تھا ہی خریدار نے اراد و کیا کہ دینار کا دسواں حصہ داہس کر لے تو وایس کرسکتا ہے اور میتھم اس اطلاق کے ساتھ اس صورت میں بھی ہے کہ جب دسوال حصدادا كرنے سے پہلے مجلس سے جدا ہو گئے ہوں اور اگر جدا ہونے سے پہلے مشتری نے دینار كا دسوال حصد داپس كرنا جا باتو بدوں دومرے کی رضامندی کے ایسانہیں کرسکتا ہے لیکن اگر اس ہے کہا کہ دسویں حصہ دینار کے عوض کے مقدر معین بیسے یا کوئی خاص اسباب مير عاته فروخت كرد ماوراس في ايسابي كياتو جائز بخواه جدائى سے بملے ہو يابعد ہواور ميصورت بخلاف اس صورت کے ہے کہ اگر دینار بیچنے دالے نے کہا کہ کوئی چیز درہم کے موض میرے ہاتھ رہ ڈال ادر اس نے بیچی تو جا تزنبیں ہے خوا وجدائی ہے ملے ہویا بعد ہو بیمجیط میں لکھا ہے اگر کسی تے ایک ہزار درہم معین بعوض سودینار کے خریدے اور درہم سیدی میرے تھے بھر بجائے ان کے سیاہ دیتے اور بائع راضی ہوگیا تو جائز ہے اور مراوسیاہ سے وہ درہم ہیں جوسیاہ جاندی کا سکہ ہوں اور دراہم نجار پہنیل مراد ہیں کونکداگرایک دینارسپید جاندی کے درہموں کے وض بیجا اور بجائے ان درہموں کے درہم نجاری پر قبضہ کیاتو جائز نہیں ہےاورا یے ہی اگر درہموں پر قبضہ کیا ادر جابا کہ سوائے معین دیناروں کے دوسری قتم کے اوا کرے تو جائز نہیں ہے گر جب کہ دوسرا اراضی ہو جائے اور اگر و وراضی ہو گیا تو بدلنے والانہ ہوگا بلکہ پوراحق لینے والا ہوگا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب دوسری فتم کے دینار کھٹے ہوئے ہوں اور اگر معین ویناروں سے بڑھ کر ہوں تو دینے میں ووسرے کی رضامندی کی حاجت تہیں ہے کیونکہ وہ اس کا پورائق اور زیادہ دیتا ہے بیجسوط میں لکھا ہے اور اگر واجی تن کے در ہموں سے جیدیا ردی در ہم لے لئے اور بید دہم لوگوں کے معاملات میں واجی در ہموں میں قائم متعام چلتے ہیں تو جائز ہے اور یہ بھی بدلتانہیں ہے بلکہ اپنائن لیا ہے بیر محیط میں لکھا ہے۔ مسئلہ مذکور ہ میں اٹمہ مٹلا شد جمالیے ہے مروی روایا ت ہیئے

کتاب الصرف علی ہے کہ اگر آیک بڑا دورہم بیعنہ بعوض ہود بنار کے فرید ساور بیدورہم بیدید بیں پھر دورہم کے فرید ار فی اس کو اختیار ہے اور بیصورت و کس ہے جسی جامع میں فہ کور ہے کہ ایک تحف کے دوسرے پر بڑار دورہم قرص بوں پھر وہ بید ایک بڑار دورہم لائے اور قرض خواہ قبول نہ کر ہے قواس پر جرنہ کیا ہے کہ ایک تحف کے دوسرے پر بڑار دورہم قرص بوں پھر وہ بید ایک بڑار دورہم لائے اور قرض خواہ قبول نہ کر ہے قواس پر جرنہ کیا ایک بی اور نیارہ وہ بیارہ کی بیارہ دورہ کا اس سے اور اس کو احسان نہ اٹھانے کا اختیار ہے اور اس طرح آگراس سے ایک میں میں اس کے حق سے کھٹ کر بول کی اگر دوسراراضی ہوجائے قوجائز ہے اور منظی میں کھٹا ہے کہ جس پر سیاہ در دہم آتے ہیں اس کو جائز ہے دوسرے پر قبول کرنے کہ واسطے جر کیا جائے گا اور اس کا خری پر بید کہ بیدادا کر یہ جوسیاہ کے مائد بیا اس سے جید بول اور دوسرے پر قبول کرنے کہ واسطے جر کیا جائے گا اور اس کا طرح جس پر بید کہ بیدادا کر یہ جوسیاہ کہ اس سیاہ اور ایک تو بی قبول کرنے پر جرکیا جائے گا اور بیا تکہ خلاف کی تو مرف ٹوٹ جائے گا اور بیا تکہ خلاف کی اور اس کے بید خیرہ بی کھٹا اور دوسرے نے قبول کیا تو مرف ٹوٹ جائے گا اور بیا تکہ خلاف کی اور اس بر جرکیا جائے گا اور دوسرے نے قبول کیا تو مرف ٹوٹ جائے گیا اور اور کر بے کہ کہ کیا با جہ کیا اور دوسرے نے قبول کیا تو مرف ٹوٹ جائے گیا اور اس کے تو الے نے اس چیز کو لینے سے افکار کیا تو اس جرکیا گا کہ بیند کی اور اس کے تو الے نے اس چیز کو لینے سے افکار کیا تو اس میں کہ کہ کہ کہ تو فرک کے تو نہ کہ کہ کر کیا کہ تو فرک کیا کہ تو فرک کیا کہ تو فرک کیا کہ تو فرک کے دوسرے کو جرک کیا کیا جہ کہ کیا کہ تو فرک کے اس میں کہ کو کیا گا کہ تو فرک کے دوسرے کو جرک کیا کہ بیکو کیا گو کہ کو کیا تو جائے گا کہ تو فرک کے دوسرے کیا کہ کیا کہ کر کیا گا کہ تو فرک کی کیا کہ کو کر کی کیا کہ کر کیا گیا کہ کو کر گیا گیا کہ کو کر گیا گا کہ تو فرک کے دوسرے کیا گور کیا گور کیا گیا کہ کیا گور کور کیا گور کیا

نکی نے ایک چا کہ کی کا کھن جو دس درہم بھر ہے بعوض دی درہم کے بچا اور کشن دے دیا اور درہم پر تبضہ نہ کیا یہاں تک کھن کے تربید نے کشن کے تربید ارنے کشن کے تربید اس نے کشن کا تمن جدا ہونے سے پہلے اس کواوا کیا تو بچے تھے اور ہید جائز ہے اور اگر دینے سے پہلے اس کواوا کیا تو بچے تھے اور ہید دونوں باطل اور کشن اس کے بائع کو پھر جائے گا اور نو اور ائین ساعہ بھی ہے کہ کسی نے ایک دینار اس کے بائع کو پھر جائے گا اور نو اور ائین ساعہ بھی ہے کہ کسی نے ایک کہ مشتری نے دینار اس کے بائع کو ہیر کیا چھر وہ ہم اوا کرنے سے پہلے جدا ہو گیا تو دینار میں ہید جائز ہے اور دینار بیجے والے کا اس کے تربیدار پر ایک دیناراس کے مشل چا ہے دینار کر اور اس کے دونوں نے بدلا کر دیناراس کے مشل کے ایک کے دونوں نے بدلا کر دیناراس کے مشل کے میں گھا ہے اور اس مسئلہ کے معنی یہ جی کہ جب وہ دینار بھوض مطلق دس درہم کے بیچا ہوتو ایسا جائز اس کے دینار بھوض مطلق دس درہم کے بیچا ہوتو ایسا جائز کے بیداریون مسئل کے میں بیدارین کے دونوں نے بدلا نہ کیا تو بدلا نہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دوا ہے بیہ جارہ کیا تو بدلانہ کیا تو بدلا نہ کیا تو بدلا نہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دوا ہے بیہ جدارہ دونوں نے بدلانہ نہ کیا تو بدلا نہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دوا ہو ایس کے بدارہ دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلا نہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دوا ہو ایس کے بدارہ دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلا نہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلانہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلانہ ہوگا اور اگر جدلا کیا تو ایک دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلانہ کیا تو بدلا کیا تو ایک دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلانے کیا کہ بدل نہ کیا تو بدلانہ کیا تو بدلانہ کیا تو دیا دیونوں کے دونوں نے بدلانہ کیا تو بدلانہ کیا تو ایک کی کیا تو ایک کیا

یں سیجے تہیں اور دوسری میں سیجے ہاور بھی اصح ہے بیکانی میں لکھا ہے حسن ابن زیاد نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے کہ کسی کے دوسرے پر بڑار در بم قرص تھے اس نے اس ہے سودینار بعوض بڑار در بم کے فریدے پھر در بموں کا بدلا کیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر جدا ہوئے تو باطل ہے اور بھی قول امام اعظم کا ہے میڈویل میں کہ اگر جدا ہوئے تو باطل ہے اور بھی قول امام اعظم کا ہے میڈویل میں

لکھا ہے فتیدا بواللیث نے شرح جامع صغیر میں کہا کہ اگر دینار پیچے دالے نے دی درہم مشتری ہے قرض لئے یا غصب کر لئے تو بدلا

ہوگیااور باہی رضامندی کی ماجت تیں ہے یہ بح الرائق می اکھا ہے۔

<sup>۔ ۔</sup> آول بیمورت ....اور جیسے قرض خواہ نے قرض وارکو کی قد رحل ہے بری کیا محرقرض وار نے رو کردیا اور پوراخی دیا جا او اس کوانعتیار ہے کذا قال شخ الاسلام خوابرزادہ فی شرحد۔

كتاب الصرف

متصلال المعاضد:

سی میں کا قرضہ تھا تو وہ بیت آرکی تھی اور دوسرے کا اس پرود بیت کی جنس کا قرضہ تھا تو وہ بیت قرض گا بدلانیں ہوئے اور اگر دونوں اس پر شنق ہوں جب بھی بدلا نہ ہوگی کہ وہ بیت اپنے ما لک کے قبضہ بھی نہ جائے اور اگر اس کے قبضہ بھی ہواور دونوں ہر پر شنق ہوں جب بھی بدلا نہ ہوگی کہ وہ بیت اپنے ما لک کے قبضہ بھی نہ جائے گی اور اگر خصب کی ہوئی چیز بیننہ قائم ہوتو اس کا اور وہ بیت کا تھم کیساں ہا اور دو قرضہ اگر دونوں میادی ہوں تو بدوں بدلا کرنے کے بدلا نہ ہوں گے اور اس طرح اگر ایک میعادی ہواور دوسرا نہ ہویا ایک غلہ ہواور دوسرا تھے ہوتو بھی بھی تھم ہے کذائی الذخیرہ۔

ورمری فصل:

ہیج صرف میں مرابحہ کے بیان میں

اگرایک طیہ دار توارکہ جس کا طیہ بچاس درہم سے بعوض سودرہم کے فریدی اوردونوں نے باہم قضد کیا پھرمشتری نے اس کوہیں درہم یاوہ یا ذرہ میں کہ ایک میں کہ اس کے میں درہم یاوہ یا ذرہ یا ایک معین کپڑے کے نفع سے مرابحة یا انہیں صورتوں کے ساتھ وضیعة بچاتو جا تزمین ہے بیمبسوط میں اکھا ہے اوراگر سوائے طیہ کے صرف الوارایک درہم نفع سے بچی تو جا تزہم میں تو جا ترجی میں لکھا ہے اور می دارنگام کومرابحة بیجے میں پھے خوف میں ہے ہے دوئی میں نکھا ہے اگر دی درہم جا تدی کا کٹن دی درہم میں خریدا پھراس نے یا دوسرے نے ایک کپڑ ادی درہم میں خریدا

پھردونوں کو وہ اِ زدہ کے نفت ہے پہاتو صاحبین کے زد یک پڑے میں جائز ہے گئن میں جائز نہیں ہے اور اہام ماعظم کے زویک فاسد ہے بیہ سوط میں تکھا ہے اور اگر دونوں کو وضیعۃ اس طرح فروخت کیا تودہ بھی مرائحۃ بیخ کے ہاتھ ہے بیجیا میں تکھا ہے اور اگر دونوں کو وضیعۃ اس طرح فروخت کیا تودہ ہم کوخریدی پھر اس پر پانچ درہم خرچ کے اور پہلے کہ درہم کوخریدی پارٹی درہم کوخریدی پورس پر پانچ درہم کو خریدی پانچ درہم کاری گرکود ہے پھر کہا کہ جھرکوا کی سودس درہم میں پڑی ہے اور اس کو وہ یاز دہ کے نفع سے بیا تو یہ سب فاسد ہے بیرحادی میں نکھا ہے اور اگر جاندی پانچ دینار کوخریدی اور کو ارکور کوئر نیام اور جائل کے پانچ دینار میں خرید کاری گرساس کی ترکیب کرائی اور ایک میں اس کو دہ یاز دہ کوئی ہے تھا اور باہم قبد کر لیا تو جائز ہے اور ای طرح آگر جاندی کی ترکیب کرائی اور ایک دینار میں پڑا ہو اس کو دود ینار میں پڑا ہے دونوں ما کرایک دینار کوئی سے خروخت کے تو نفع ہرایک دینار میں ہوگا یہ سوط میں تکھا ہے۔

نِسرى فصل:

### ہیج صرف میں زیادتی یا کمی کردیئے کے بیان میں

۔ اگر پہاس درہم علیہ کی توارسودرہم میں خریدی اور دونوں نے قصد کرلیا پھر توار بیخے والے نے شن سے ایک درہم کم کردیا تو جائز ہے بیمجیط سرحسی میں لکھاہے اورا گرجنس مختلف ہومثلا دینا رکو بعوض درہم کے بیچا پھراکی نے دوسرے کوایک درہم بر حادیا اور دوسرے نے قبول کیایا دینار کے شن میں سے ایک درہم کم کیا تو زیادتی اور کی بالا جماع جائز ہے گرزیا دتی کی صورت میں جدائی سے

ا قوله طاری بعنی ابتدائے عقد علی ضاور تھا چرجب بائع نے مجموعہ سے گھٹاویا تو فساد جھا کیا اور جب کنگن عل سے نصف ورہم گھٹاوی تو وزن کم ہوکر سود ہوا جاتا ہے فاقیم ۔

اگرجاندی کی جھاگل سودینار میں خریدی اور باہم قبضه کرلیا 🖈

اگر پیاس ورہم علیہ کی تلوار سودرہم میں خریدی اور باہم قبضہ کرلیا پھر تلوار کے خریدار نے ایک درہم باویتار برحادیا تو جائز
ہاگر چہ قبضہ ہے پہلے جدا ہو گئے ہوں اور اگر تلوار پیچے والے نے ایک دینار یا چائدی جدائی ہے پہلے بڑھائی تو جائز ہا اور اگر تلوار سے تعذرے پہلے دوتوں جدا ہو گئے تو خمن میں ہے بھٹا رحصہ دینار کے کم ہوجائے گا بیمسوط میں تکھا ہا اور اگر اس نے درہموں میں ہے کہ کم کر دیا تو جائز ہا اور وہ چائدی ہے نہ ہوگی بیرحاوی میں تکھا ہے جائع میں ہے کہ اگر چائدی کی چھاگل ہو دینار می خریدی اور باہم قبضہ کرلیا اور جدا ہو گئے پھر دونوں سے ما قات ہوئی پھر مشتری نے دی ویتارش میں بڑھا دیے تو زیادتی سے ہوا اور کہ کم سے تعدر کرنا شرط ہا اور چھاگل پی الحال تھاگل کے مقابل ہے گر ھیجہ مقابل میں ہون نے ان مقابل ہے مرھیجہ مقابل میں ہے صرف زبانی مقابلہ ہے کر دیون کھا۔

جونها ففتل:

# ہے صرف میں کے بیان میں

ہزاردرہم چاندی کی چھاگل بدوض سودینار کے خریدی اور باہم تھند کرایا پھر چھاگل ہی کوئی عیب پایا اور و ابعید موجود ب
یہاں تک کداس کو وائیس کرسکتا ہے پھر بالغ نے پھودینار پراس سے سلح کی اور مشتر کی نے اس پر قبضہ کیایا نہ کیا یہاں تک کہ دونوں جدا
ہو صحیح قوصلے پوری ہوگئی میں سلمکہ باب الاصل میں بلا ذکر خلاف نہ کور ہے اور بیرصاحبین کے قول پر درست ہے اور ایسے بی امام اعظم سے قول پر جس نے ان کا قول بر بیان کیا ہے کہ مصد عیب کی صلح تمن میں سے واقع ہوئی کیونکداس کے حصد میں دینار بیں اور بدل صلح بھی دینار بیں قول پر جس نے ان کا قول بر بیان کیا ہے کہ مصد عیب کی صرف نہ ہوگی اور اگر صلح دیں درہم پر واقع ہوئی کیونک اگر مشتری نے جدا ہو تھنے سے بھی دینار بیں قریب اگر مشتری نے جدا ہو تھنے سے بھی دینار بیں قریب اگر مشتری نے جدا ہو تھنے سے بہلے اس بر قبضہ جائز ہے اور اگر قبضہ نہ کیا اور جدا ہو گئے قسطے باطل ہوئی کیونکہ بیشن میں کے خلاف پر صلح ہے ہیں عقد صرف

ا قولمدید بینی ..... بیمتلدلیل ب كرمدید بر مل كراینا معبول بادریشا ی دغیره كزد يك محق ب كرنكده امل ب\_

کا انتبار کیا جائے گا ہیں جن در ہموں پرسلے واقع ہونی ہا گروہ حصر عیب سے زیادہ ہوں توصلے جائز ہے کیونکہ بعض مشائخ کے نزویک مسلح سب اماموں کے نزویک حصہ عیب سے واقع ہوئی ہاور حصہ عیب دینار ہیں اور ینار کا خرید نا بعوض اتنے ور ہموں کے جووینار کی قیمت سے ذائد ہیں جائز ہے رہی جاشی لکھا ہے اگر جاند کی کی جواگل بعوض سودینار کے خرید کی اور اس کوعیب دار پایا مجرعیب سے ایک دینار پرسلے کی ادر عیب کی قیمت اس سے کم اس قدر ہے جس میں لوگ ٹوٹائیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم کے نزد کی ساتھ جائز ہے اور رہے صاحبین کے نزد یک جائز نہیں ہے گراسی قدر میں کہ جس میں لوگ ٹوٹا اٹھاتے ہیں یہ چیط سرحسی میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکور و میں صاحبین اورا مام اعظم میں اللہ کے مابین اختلاف کی وجہ 🖈

ایک غلام سوو بنار کوخریدااور باہم قبصہ کرلیا مجر غلام میں کوئی عیب پاکراس سے باکع سے جھڑ اکیا اور باکع نے عیب کا اقرار کیا یا انکار کیا گرمشتری کے ساتھ اس عیب ہے کچھو بنار پر سلح کرلی تو اس کی دوصور تیں ایک بیر کہ بدل انسلح متمن کے حصہ عیب ے کم ہواور باہمی قبضہ سے مبلے دونوں جدا ہو محے توصلح جائز ہا اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم صاحبین کے قول پر ہے اور امام اعظم " کے زور یک اس طور پر سکے جائز نہ ہونا جا ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بیسب کا قول ہے اور ووسری صورت یہ ہے کہ تمن کے حصد عیب ے زیادہ برملے واقع ہو پس اگر بیزیادتی ایک ہوکہ جس کے مانندلوگ ٹوٹا افعاتے ہیں تو جائز ہے اور اگر ایک ہوکہ جس کے مانندلوگ ٹوٹائیں اٹھاتے ہیں تو امام اعظم کے مزویک جائز ہاور صاحبین کے مزدیک جائز نہیں ہے بیمچیا میں لکھا ہے اور اگر کسی قدر معین ورہموں پرصلح کی اورجدائی سے میلے ان پر قبصتہ کیا تو جائز ہا اوراگر قبضہ سے پہلے جدا ہو محتے تو صلح ٹوٹ جائے گی اور جب صلح ٹوٹ منی تو وہی جھٹڑا جوعیب میں تھا پیش آئے گا اورا ہے ہی اگر درہموں کی بچھ مدرت مقرر کی اور قبضہ ہے <u>پہل</u>ے جدا ہو گئے یا ملح میں خیار کی شرط لگائی اور شرط والے کے شرط باطل کرنے ہے پہلے وونوں جدا ہو مے تو بھی صلح باطل ہے ریبسوط میں تکھا ہے اگر کسی پرسودرہم کا ومویٰ کیا اور مدعا علیہ نے اس کا اقرار کیا یا اِنکار کیا مجرومویٰ ہے دس ورہم پر فی الحال یا میعادی سلح کی مجر قبضہ ہے پہلے دونوں جدا ہو محے توصلے جائز ہے اورا بیے ہی اگراس میں کسی کے واسطے خیار شرط ہواور قبضہ سے پہلے دونوں جدا ہوئے توصلے باطل یہ ہوگی اوراگر بانچ دیتار براس سے ملح کی اور تبضہ سے پہلے وونوں جدا ہو گئے توصلح باطل ہوگی اگر اور بعد قبضہ کے جدا ہوئے توصلے سیحے رہے گی بیہ ۔ ذخیرہ میں لکھاہے۔اگر کسی قدرادا کرنے کے بعد جدا ہوا تو ادا کئے ہوئے حصہ سے بری ہوا اور باتی حصداس پر لازم ہوگا اوراگرسو ورہم سے ایک سونے کا بتریا و حلا ہوا سونا کہ جس کا وزن نہیں معلوم ہے دے کرصلح کی توجا نزے بشر طیکہ جدا ہونے سے پہلے قبضہ ہو جائے ریادی میں لکھاہے اگر ایک عورت مری اور اس نے اسپتے تر کہ میں غلام اور کپڑے اورسونا اور جا عدی اور زیور کہ جس میں موتی اور جوابر بڑے ہیں چیوڑے اور اپے شو ہراور باپ کووارث جیوڑ ااوراس کی پوری میراث اس کے باپ کے پاس ہے چر باپ نے سودینار پرشو ہرے سلے تفہرائی تو اس کی دوصور تیں ہیں اول بیکہ و نے کے ترکہ میں سے شو ہرکا حصد معلوم ہواور اس صورت میں اگر بدل ملحاس سے سونے کے حصد سے زائد ہوتو ملح جائز ہا وراگر برابریا کم ہوتو جائز نہیں ہاور دوسری بیہے کداس کا حصد ند معلوم ہو توسلح جائز ندہو کی اور ایسے بی اگر یا نجے سودرہم پرسلح تغیرانی تو اس کی بھی بی دوصور تیں ہیں اور اگر سودرہم اور بچاس درہم برسلح مغبرائي تو برطرح صلح جائز ہے بس اگر قبضہ پایا كي توكل كى ملح سجے رہى اور اگر قبضہ نه پایا كيا توصلح باطل موكن ايسا بى كراب بين فركور ہے اور واجب یہ ہے کہ بوں کہا جائے کہ حصہ مرف کی سلح باطل ہو جائے گی اور ایسا ہی موتی اور جواہر کی بھی اگر ان کا بدوں ضرر کے نکالناممکن نہ ہوتو باطل ہو کی لیکن اس کے سوا کیڑے اور مال واسباب کی صلح سیجے رہے کی اور اگر شو ہرنے درہم اور دینار پر جو بدل صلح ہیں قبضہ کرامیا اور میراث باپ کے گھر میں ہے اور و وجلس ملے میں موجود میں ہے توصلے بغذر حصہ سونے اور جا ندی کے باطل ہوجائے گی

ایہای کتاب ش اکھا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ باپ کے پاس جو مال موجود ہے اس میں شوہر کے حصر کا اقر ارکرتا ہو کہ شوہر کا حصر اور حصر صداس کے پاس امانت ہوا ور امانت کا قصد قضد خرید کا تا تب نہیں ہوتا ہے ہی جدائی بدوں قضد کے ہوگی تو صرف کا حصد اور حصد جو ابر مرصع جو بلا ضرر نکا لے نہیں جا سکتے ہیں باطل ہوگا اور اگر باپ شوہر کے حصد سے انکار کرتا ہوتو وہ شوہر کے حصد کا عاصب ہوا اور فصصر کی قضد کے ابتد حاصل ہوئی تو حصد صدف فصب کا قضد خرید کے قضد کے بعد حاصل ہوئی تو حصد صدف کی مصلح با خرید کی قضد میں موجود ہوتا کی اور ایسے بی اگر باپ شوہر کے حصد کا مقرد ہے گرمیرات بھی موجود ہوتا کی کی ملے جائر ہوگی ہے جو اس کی سے مسلم میں موجود ہوتا کی گئی جائر ہوگی ہے جو اس کی سام ہوگی ہوتا ہیں کھا ہے۔

كيااصليت صلح يبي ہے كون ميں سے بچھمنها كرديا جائے؟

اگر ایک طید دار مکوار پر جو کس کے ہاتھ میں موجود ہے ایک مخص نے دعویٰ کیا اور اس سے دی ویٹار پر صلح کی اور اس می ے یا بچ دینار پر قبعتہ کر کے دونوں جدا ہو گئے یا جدائی سے پہلے باتی کے وض ایک کیڑا خریدا اوراس پر قبعنہ کرلیا ہی اگر دینار بعدر طید کے ادا کئے توصلی اقی رہے گی اور اگراس ہے کم بی توصلی فاسداور کیڑے کا خریدنا بھی فاسدے بیمسوط میں لکھا ہے اگر کسی بردس دیناراوردس درہم کا دعویٰ کیا اور مدعاعلیہ نے انکار کیا یا قرار کیالیکن مدعاعلیہ نے یا بچے ورہم براس سب سے سلح کرلی توبیہ جائز ہے خواہ مينقذى مول يا ادهار مول ميميط من لكعاب أكروس مثقال سون كاكنكن بعوض سودرجم كخربيدا اورباجم قبضه كيا يجراس كوتكف كيايان کیا پھراس میں کوئی ایساعیب پایا جو تدلیس سے بائع نے اس پر جھیا دیا تھا پھروس درہم ادھار پر سکے کی توبیہ جائز ہے اورا گرا یک دینار رسلح کی و جا رئیس ہے مرجبد جدا ہونے سے پہلے اس پر قصد کر لے بیادی میں لکھا ہے اگردس درہم جاندی کا تکن ایک دینار کوخریدا اور ہاہم قبضہ کیا پھر کنگن میں پھوائی شکستگی یائی جس سے نقصان آتا ہے مجر دینار میں سے دو قیراط سونے پرسلے کی اس شرط پر کہ کنگن کا خريدار چوتھائي كركيہوں بر حائے گااور دونوں نے باہم قبضه كرلياتو جائز ہاور اگر كيہوں معين ہوں اور قبضدے يہلے دونوں جدا ہو جا كين توجعى جائز ہاوراكر باہم بعند كے بعد كيبول من يجوجيب ياياتو واپس كر كے اس كائن ليسكا ہے اوراس كائن بيوان كى میصورت ہے کہ دو قیراط سونا گیہوں اور عیب کی قیمت پر تقتیم ہو بھر جو گیہوں کے حصد میں بڑے وہی گیہوں کائن ہے میمسوط میں الکھا ہے منتقی میں ہے کہ اگر کمی کے نجاری درہم دوسرے پر قرض ہوں اور ان کے عوض ایسے درہموں پر جن کا وزن معلوم نہیں ہے سکے کی تو نجاری در ہم کودیکھنا چاہئے ہیں اگراس میں تا نبازیا دہ ہوتو صلح قلیل وکثیر پر جائز ہےاوراگر اس میں جاندی زیا دہ ہوتو صلح صرف برابر وزن پرجائز ہوگی اور اگر کسی معاور سلح کی تو جائز نہیں ہاس جہت ےکہ ببطریق میں کرنے کے نیس ہے کیونکہ بدیات طاہر ہے كاكراس پر بزاردر بم غله كے موتے اوران بنوسوسپيد در بم پر صلح كرتا توجائز ند تعااورا كر بزار در بم سپيد قرض تصاورنوسو در بم سياه مملح کی توبطرین م کردیے کے جائز ہاوراگرنوسور ملح کی اور سپید کی شرط ندلگائی اوراس نے سپیدد بے تو جائز ہاورا ما ابو الوسف في الما ي كدا كرسياه افتل مول تو مبيد يم وزن سياه يرسل نا جائز باوراكر دونوں برابر موں تو ايك كوزن عدومرا سم ویناملی میں جائزے بیری میں تکھاہے۔

ہی صرف اقسام خیار کے بیان میں

اگر کی نے ایک بزارورہم دوسرے بیوش سودیتار کے خریدے اور ایک دن کے خیار کی شرط کی ہیں اگر اس نے خیار کو ا استر کیس کرے عیب چمپاڈ النا۔ سے قول بھریت اس اواسٹے کہ سے کی اصلیت سی ہے کوئی ٹی سے بھی کرادیا جائے۔ مسئلہ مذکورہ میں امام اعظم عملیا کے نزویک بھی اگرزیوف تھوڑے ہوں تو بہی تھم ہے ہ

ل قولہ باطل اس واسطے کے مرف سے مقدیں اوھار حرام ہے۔ ع قولہ نظل سکتے ہوں کیونکہ اگر بے ضرر کے جوابرنگل آئمی توجوابر کا حصہ بعد قبضہ کے نظا ہوسکہ کہے۔ سع قولہ ویں بعنی پر خلاف میں کے جوج نے وصف بیان کر سکا ہے ذمہ دکمی ہو۔

نکلا اور ہنوز قاضی نے اس کے واسطے عمم ہیں دیا کہ اس نے تیج کی اجازت دے وی تو بیج جائز ہوگی اور بیٹس سخن کا ہوگا کہ باکع اس کو لے کرستی کے بیر دکر دے بیر حادی میں کھا ہے اگر کوئی ڈھالا ہوا برتن یا کٹن جا ندی کا بعوض سونے یا جاندی کے پتر کے ترید ابجر برتن یا کٹن کا کوئی جن دار ہوا تو بیج باطل ہوجائے گی اگر چہدونوں میں موجود ہوں اور بیاس وفت ہے کہ سخن نے بیج کی اجازت نددی ہواور اگراس نے اجازت دی تو جائز ہوگی یہ مسوط میں کھا ہے۔

مئلەندكورە كى ايك پيجد ەصورت 🏠

مستحمی کے دوسرے پرایک ہزار درہم غلہ کے قرض تھے پھران کے عوض نوسو کھرے ادر ایک دینار لے لیا اور دونوں جدا ہو من بھردینار کا کوئی مستحق نکلاتو و وقرض دارے سودرہم غلہ کے لے لے اور اگر جدا ہونے سے پہلے اس دینار کا کوئی مستحق ہوتو اس کے مثل دیناروالی لےاوراگر بجائے دینار کے بیسے ہوں تو بھی ایسائی تھم ہوگا یہ پیلا میں تکھا ہے عیب کی وجہ سے واپس کرنے کا خیار اس محض کو ٹابت ہوتا ہے کہ جس کے عقد صرف کی چیز میں عیب معلوم ہویہ حاوی میں لکھا ہے اگر ایک دینار بعوض دس درہم کے یا سونے کی کوئی ڈھلی چیز فروخت کی اور دونوں نے قبطہ کرلیا پھرور ہم کے قبطہ کرنے والے نے ان کوزیوف یا بنہر ہ پایا تو ان کووا پس کر سكا بيا أكر بعد جدائى كے واپس كياتو امام اعظم اورزفر كنز ديك صرف باطل موجائے كى اورامام ابو يوسف اور تحر كن ديك اگروائس كى كبلس من بدل لياتو جائز إاوراگر جدائى سے ملے بدل لياتو اجماعاً جائز اور اگر بعض كوزيوف بايا يس اگرييعض تموز ، ہوں تو استحسانا عقد باطل نہ ہوگا بیسراج الوہاج میں لکھاہے اور اگر ان کوستوق بایا اور مجلس عقد میں واقع ہوا تو ان سے چثم بوشی جائز نہیں ہے ہی اگران کے بد لے ای مجلس میں جیدور ہم قبضہ میں لے لئے تو جائز ہے اور کویا اس نے آخر مجلس تک قبضہ کرنے میں تا خبر کی سیمیط می لکھا ہے اورا سے بی اگر قبضہ کرنے کے وقت سیمعلوم ہوااوراس نے قبضہ کیا تو جائز نبیں ہے اوراس کواختیار ہے کہ والبس كر كے جيد بدل نے اور اگر عقد كے وقت معلوم ہوا كہ و ستوق يا رصاص بين تو ديكھا جائے گا كه اگر بيان مجرد بيانام لينے ے معلوم ہواتو بچ جائز ہوگی اور عقد بعین انہیں ہے متعلق ہوگا ادر اگرستوق یارصاص ہونے کا نام ندلیا لیکن کہا کہ میں نے بیددیتار تھے ے بعوض ان درہموں کے خرید ہے اور ستوت یا رصاص کی طرف اشارہ کیا اس اگر دونوں کومعلوم ہوکہ بیستوق یا رصاص ہیں اور ہر ا یک کویہ بھی معلوم ہو کہ دومرااس کو جانتا ہے تو عقد بعینہان کی ذات ہے متعلق ہوگا اور اگر دونوں نہ جانتے ہوں یا ایک جانتا مجمواور ووسرانه جانما ہو یا دونوں جانتے ہوں کیکن ہرا یک کو بینه معلوم ہو کہ دوسرا جانما ہے تو عقدان کی ذات ہے متعلق نہ ہو گا بلکه ای قدرجید ورہموں سے متعلق ہوگا بیشرح طحاوی میں لکھا ہے اور اگر بورے درہموں کو یا بعض کوجدا ہونے کے بعدستوق پایا ہی اگر مب کوستوق پایا تو صرف باطل ہوجائے گی اور اگر بعض کوستوق پایا تو بفدراس کے صرف باطل ہوجائے گی خواہ اس سے چٹم پوشی سیجی یاواپس کیااور بجائے اس کے دوسرا بدلایا نہ بدلا ہو رہمیط میں اکھا ہے اگر جدا ہونے کے بعد در ہموں کوستوق یا یا اور وہ اس کے یاس تلف ہو گئے تو اس پران کی قیمت واجب ہوگی اور صرف باطل ہوجائے گی اور اپنے دیتاروا پس کرنے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔

سرب اس صورت میں ہے کہ دینار کے بد لے درہم ہول جوعقد میں متعین نہیں ہوتے اور اگر اسی چیز ہو جومتعین ہوتی ہے مثلاً چاندی کا کتکن بعوض دینار کے یا جاندی کا برتن یا ہتر بعوض دینار کے خرید کر دونوں نے قبضہ کیا پھر برتن یا ہتر میں عیب پایا ہیں اگر اس کے عیب پر راضی ہوا تو جائز ہے اور اگر راضی نہ ہوا اور والیس کیا تو عقد باطل ہوجائے کا خوا ہ جدائی ہونے سے پہلے ہو یا بعد ہوا ور

ا مثلاً کہا کہ میں نے تھے سے یہ بیتار بعوض ان متوقہ یارصاص درہموں کے خریدے۔ ع قولے متوق دراصل درہم ہی نہیں ہیں اور رصاص علی مذ القیاس رانگ ہیں سے قولہ چٹم پوٹی بین بی مثلاقیول کر لئے یا بھیر کودوسرے بدل لئے۔

دینار پر قبند کرنے والے کوافقارے کہ جاہے مین مقبوضہ وائی کرے یا اس کامٹل واپس دے محراس مورت لیس کہ اصل سے حقد فاسد نظےمثلامین کا کوئی ستی ہوہی السی صورت میں جب مقد فاسد ہواتو و و یتار بعینہ واپس کرے بشر طیکہ موجود ہوااورا کر ملف ہو سمیا ہوتو اس کامٹل واپس کرے بیشرے طحاوی میں تکھاہے اگر بعوض در ہموں کے کوئی حلید دارتکو ارخریدے اور اس کی کسی چیز میں عیب بایاتو کل کووا ہی کرے نیعض کواوراس کے بعض کا عیب کل میں اثر کرتا ہے کونک و وایک بی تی ہے ہیں اگر کل کو بغیر تھم قاضی واپس کیا مجر بعنہ ہے پہلے دونوں جدا ہو محصے تو واپس کرنا باطل ہو کیا کیونکہ باہمی رضامندی ہے واپس کرنا تمبرے کے حق میں نئی بچے ہوتی ہے اورمرف می بعندشری حق کے طور پرواجب ہے اور سی ٹالٹ ہے تو گوایا بدوں حق شرح کے تعندے پہلے افتر اق موا اورا کر قاضی کے علم سے داہی کیا تو واپسی باطل نہ ہوگی کیونکہ و وسب کے حق میں تع ہے بیجیدا سرحسی میں لکھاہے اور اگر دونوں نے اقالہ کیا اور بیج كوئى برتن ہے چر بعدے بہلے اس محض نے جوا قالہ كےسب سے اس كاما لك بواے چرمشترى يا دوسرے كے ہاتھ بھا تواما ابو یوسٹ کے زو یک جا زنبیں ہے اور امام محر نے جامع کبیریں قرمایا کہ اگرمشتری کے باتھ بھاتو جائز ہے اور اگر دوسرے کے باتھ بھا تو جائز نیس برماوی س لکھاہے اگر بزارورہم جاندی کی چھاگل بوض برارورہم یاسود بنار کے خریدی اور باہم قبند کر کے جدا ہو من جريدرجم رصاص ياستوق ياكرواليس كروسيئة وحن ربي قبضه كرنے سيلے اور جما كل واليس كرنے سے بہلے اس سے جدا ہونے كا اختيار باور مي عم زيوف وربمول كابعي امام اعظم كرزويك باورصاحبين كوزويك زيوف كويلس واليبي بعدابون ے بہلے بدل نے بیمبوط می الکھاہے۔

ا كركوئى سونے كا زيوركه جس ميں جواہر ميں خريدا پھر جواہر ميں عيب پا كر جا باكه فتا جواہر كو دا پس كر و بے تو ايسالميں كر سكتا ہے يا توسب كودالي كردے ياسب كولے لے اورا يسے بى اگر جا ندى كى انگوشى كەجس مى يا قوت كامحكيند ہے خريدى پرمكيند یا جا ندی میں عیب یا یا تو دونوں کو واپس کرے یا دونوں کو لے لے رہاوی میں لکھا ہے اگر کسی نے کوئی ملشت یا برتن خرید انگرید نہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس چیز کا ہے اور اس کے مالک نے کس چیز کے ہونے کی شرط بھی نہیں کی ہے توبیہ جا ز ہے اور اگر جا عدی كابرتن خريدا مجروه چاندى كيسوا تكلاتو دونوں عن ع ندونى ادراكروه چاندى سياه ياسرخ تمى كدجس عى راتكه يا تا نباطا تعا ادر میل نے اس کوفاسد کردیا تھا تو مشری کوخیار ہے جا ہاس کو لے درنہ چھوڑ دے بیمسوط میں تکھا ہے اور اگر جا ندی کا کتلن بعوض سونے کے خرید اچراس میں حیب بایا تو والی کرسکتا ہے ہیں اگروہ اس کے باس تلف ہو گیا یا کوئی دوسرا عیب آسمیا تو نتصان عیب لے سکتا ہے اور بائع یہ کمدسکتا ہے کہ جس اس کوالیا تی واپس نے لیتا ہوں اور اگر کمن جا ندی ہوتو نقصان عیب نیس لے سکتا ب برمادی می لکما ب۔

اگراس می عیب پایالیکن اس کے آدھے کا کوئی مستق پیرا ہوا اور باقی آدھا اس نے واپس ندلیا یہاں تک کرٹوٹ کیا تو باق اس کے ذمہ پڑے گا اور آ دھائمن واپس کرے میمسوط میں تکھا ہے اگر ایک دینار بعوض دس درہم کے خرید ااور ہاہم قبعنہ کرلیا اور دہ درہم زیوف ہیں پران کوان کے خریدار نے خرج کیا اوراس نے بینہ جانا تو امام اعظم کے زد کیک بائع پراس کا مجھ جن نہیں ہے اور ا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کدان کے مثل واپس کردے اور کھرے کے لے اور امام محد کوقد وری نے امام ایو یوسٹ کے ساتھ کیا ہے اور كرخي في امام اعظم كے ساتھ و كركيا ہے بيد خرو من لكھا ہے اور قر الاسلام وغير وفي فركيا كدا مام ابو يوسف كا قول استحسان ہے اور ان دونوں کا قول قیاس ہے میافتے القدير على لكھائيا دراكريدى درجم قرض مول يا الله كائن مول تو بھى ايساس اختلاف ہے مادى میں کھا ہے اور اگر چا تھی خریدی اور اس کو بدوں عیب کے ردی پایا تو واپس نیس کرسکتا ہے بیر محیط سرحی میں کھا ہے اگر درہم بیخ والے نے کہا کہ میں نے تھے سے برعیب سے برات کر لی مجرشتری نے ان کوستون پایا تو بری نہ ہوگا اور اگر زیوف پایا تو بری ہو واد درہم بیخ جاس جائے گا یہ حاوی میں کھا ہے ام محد سے دائیت کر لی تو براس کے ان کو دیو نے ان کو دیو نے ان کو دیو نے ان کو براس کے ان کو برائیس کما نے ان کو برائیس کما کہ میں بیدورہم تیرے ہا تھے بیچا ہوں اور درہم و کھلا و نے پھراس کھا ہے امام محد سے برائیت کر لی تو برائیس کما کہ بین بی ان کے عیب سے برائیت کر لی تو برائیس کما کہ ہو تھے ہوئے کہ کرتے ہوئے والی کر ان ہو برائیس کما کہ بین بی بی کہ برون تھی ہوئے کہ بین کا ان کو بیا ہوئی کر ان اور ان کو بیا ہوئی کہ بین کہ بین کے برائیس کما امراب کی تی ہے کہ برون تھی ہوئی کر نے اس میں بی بین کو برائیس کر بیا تو زید کو افتیار ہے کہ موض درہم بیا تو ان دیا تو ان کے برائیس کر بید تی ہوئی درہم بیا تو ان کے تو برائیس کر بیا تو ان کے بین کو بیا تو ان کے برائیس کر بیا تو ان کے برائیس کر بیا تو ان کو بیا تو ان کو بیا تو ان کی تو برائیس کو بی کہ برائی کی ان کو بیا تو ان کر نے سے کچھر مرد ہوا پھر آئیس کرنا ہوا ہو ان کو بیا تو ان کہ بین کی بیا تو ان کو بیا تو ان کو بیا تو ان کو بیا تو تی ہوئی کہ بین کہ بیا تو ان کو بیا تو تی کہ بیا گئیس کر بیا دونوں کو والیس کرنا ہوا ہو ان کو ان کو بیا تھی ان کو بیا تو تی کو لیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا کہ کو بیا ہوئی کو لیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو لیا ہوئی کو بیا ہوئی کو بیا ہوئی کو لیا ہوئی کو بیا ہوئی

# منصلان:

آگرا یک دینار بعوض دی درہم کے خریدااور باہم قبضہ کیا پھروینار بیچے والا پھے زیوف درہم لایا اور کہا کہ یس نے انہیں درہموں یس بیائے ہیں اور مشتری نے اپنے والے درہموں یس ہے ہونے سے انکار کیا تو اس مسئلہ یس چند صورتیں ہیں کہ دینار بیچے والے نے اس وقت سے پہلے یا بیا قرار کیا ہوگا کہ ہس نے جید پر قبضہ کیا یا اپنے حق پر قبضہ کیا یا راس المال پر قبضہ کیا یا درہم بھر پائے یا درہموں پر قبضہ کیا یا فقط قبضہ کیا تو کہلی و وسری تیسری اور چوٹی صورت میں اس کا دعوی قابل ساعت نہ ہوگا ہی مشتری سے تم نہ لی ورہموں پر قبضہ کیا واقع ہی مشتری سے تم نہ لی جائے گیا اور پائچ میں صورت میں تول دینار بیچے والے کا ہوگا اور خرید نے والے پر گوا والا تا جا ہے کہ اس نے جید درہم و بے ہیں اور بیاستھا تا ہے اور پھٹی صورت میں بھی ہی تھی ہوگا کہ میں نے ان درہموں کوستوق یا رصاص پایا ہے تو بھی پائچ صورت میں اس کا قول قائل ساعت نہوگا اور چھٹی صورت میں تبول ہوگا یہ چیط میں تکھا ہے۔

بىارې : 🕲

عقد صرف کے ان احکام کے بیان میں جو دونوں عقد کرنے والوں کے حال سے متعلق ہیں اسلامیں ہے اسلامیں چرہ میں جدت می

#### مرض میں بیع صرف کے بیان میں

امام محد فرمایا کدا گرمریش نے اپنے وارث کے ہاتھود باربوض بزارورہم کے فروشت کیا اور دونوں نے بعند کرلیا تو ا مام اعظم کے نز دیک جائز نیل ہے گر جبکہ ہاتی وارث ا جازت دے دیں اور غبن کے ساتھ اس کی وصیت وارث کے واسلے معتبر ہے اورای طرح اگراس کوشل قیمت پر یا کم پر بیا ہوتب بھی بی تھم ہاور صاحبین کے نز دیک اگرمش قیمت یازیاد و پر بیا تو باتی وارثوں كى با اجازت ك جائز با كرم يش في اي بين سے بزارورىم بعوض مود ينار ك فريد اور باہم بعند كرليا اوراس كے بالغ وارث موجود ہیں تو امام اعظمتم کے بزویک ہاتی وارثوں کی بلاا جازت جائز نہیں ہے خواہ دیتاروں کی قیمت ہزار درہم ہویا زیادہ ہویا کم ہواور صاحبیان کے نز ویک اگر دیناروں کی قیت ہزارورہم یا کم ہے تو باتی وارثوں کی بلا اجازت جائز ہے اوراگر ہزار درہم سے زیادہ ہے توباتی وارثوں کی اجازت دینے ہے تھے جائز ہوگی اور اگر انہوں نے اجازت ندوی تومشتری کا بیٹا محار ہوگا کدا کر جا ہے تو تھے تو ث كرديناروالين كرےاورائي درہم لے لےاوراگر ما ہے تودينارول من سےائيد درہموں كى قيمت كے برابر لے لےاور ذياوتى کووا پس کرے میجیط میں لکھا ہے اگر مرین نے کسی اجنی کے ہاتھ ہزارورہم بعوض ایک وینار کے بیچے اور دونوں نے تعذ کرلیا پھر مریض مرکیااور دیناراس کے پاس ہےاورسوائے اس کے اس کا مجھ مال نیس ہے تو وارثوں کو اختیار ہے کہ جس قدرتھائی ہے زائد ہے واپس کریں اور جب انہوں نے واپس کیا تو مشتری کوا ختیا رہوگا کہ اگر جا ہے تو دینار لے نے اور ہزار درہم واپس کردے اور اگر جاہے تو ہزار میں سے دیناری قیمت لے اور ہزاری پوری تبائی بھی لے اور اگر مریض نے دینارکوتلف کردیا تو مشتری دیناری قیمت ہزار میں سے لے گااور یاتی کی بک ایک تہائی لے گابی حاوی میں اکھا ہے چرا مام محد نے مشتری درہم کومریض کے یاس دیار تلف ہو جانے کے بعد اختیار دیا ہے اور اس مورت میں اور دومری مورت می کہ جب درہم کے خریدار کے باس برار درہم مکف ہو محے اور مریض کے قطل کی وارثوں نے اجازت ندی اور امام محد نے فرق بیان کیا ہے کہ اس مستری درہم فنے اور اجازت میں مخارتیں ہے بلكدديناركي قيمت اور بزاركي تهائي ليكاور باتى وارثوس كووايس كرد مكامير يط ش كلماب\_

ای طرح اگرمریش نے سودرہم چا ندی کے طیدی آلوار کہ فظ آلوار کی قیت سودرہم تھی اورکل کی قیت ہیں دیارہ ابوض
ایک دینار کے فروشت کی اوردونوں نے قبضہ کرلیا اوروارٹوں نے اجازت دینے سے انکار کیا تو مشتری کو اعتیارہ کہ اگر چاہ تو
تواراور طید میں سے دینار کی قیمت اوراس کے بعد تہائی توار کائل لے لے اوراگر چاہ تو کل کو واپس کرد ہے اوراہا دینا دینار لے لے
اور بیادر پہلامسکا ترخ تی میں برابر ہیں اور خصوصیت اس مسکلہ میں یہ ہے کہ وینار کی قیمت تکواراور حلید دونوں میں سے لے گا اوراگر
مریض نے و بینار تلف کردیا تو مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چاہ تو اس کے مشل دینار لے اور بھی کو پھیرد سے اور بیرمیت کر کے میں
مریض نے و بینار تلف کردیا تو مشتری کو خیار ہوگا کہ اگر چاہ تو تکواراور حلیہ میں سے دینار کی قیمت اور باتی کی تہائی اس کو سطے
کی اوراگر مشتری نے بھی اسپنے متبوضہ کو تلف کر دیا تو اس کواس میں سے ایک دینار کی قیمت اور باتی کی تہائی ہائز ہوگی اور باتی کی دوئی اور باتی کی دوئی اور باتی کی تہائی وارٹوں کو دیئے بیمسوط میں تکھا ہے مریض کے پاس نوسودر ہم ہیں اوراس کے سوا بچھ مال میں ہے پھر ان کو بعوش ایک

ا تولین مین جب ایک و بنار نے کر بزارود ہم دے ویسر کے غین ہے والیا قرار دیا جائے گاکہ کوایا اس نے دینارے داکدورہموں کووارث کے تل میں وصب کیا ہے۔ ومیت کیا ہے حالا تک وارث کے لئے ومیت مرح نیس جائز ہے اورا کراجٹی ہوتو وہ تہائی بلورومیت نے لے گافاتھم۔

وینار کے کہ جس کی قیت نو ورہم ہے فروخت کیا اور مشتری نے وینار پر قبضہ کیا اور دوسرے نے سودرہم پر قبضہ کیا مجر دونوں جدا ہو کئے اور مریض مرکیا اور وینارو درہم ویسے بی قائم ہیں پس یہاں وارثوں کی اجازت اور نداجازت برابر ہے اور درہم لینے والے کوسو ورہم ویے جائمیں سے بعوض نویں حصد بیٹار کے اگر چینویں حصد ویٹار سے سوورہم کی قیمت زیادہ بواور باقی آٹھ نوال حصد بیٹاراس کووالی کردی گےاورا گرورہم کے خریدار نے درہموں میں ہے دوسویا تین سودرہم پر قبضہ کیاتو بھی وارثوں کی اجازت یا ندا جازت برابر ہے اور مشتری کو دوسو درہم بعوض دونویں جمعہ ویتار کے یا تمن سو درہم بعوض تین تویں حصد ویتار کے دیئے جا کیں مجے اور اگر درہموں کے خریدار نے چارسوورہم پر قبصنہ کیا تو وارثوں کی اجازت کی احتیاج ہے ہی اگروارثوں نے اجازت وی تو مشتری کو جارسو درہم اور وارٹوں کو چارنواں ویتار دیا جائے گا اور وارٹوں کو لازم ہے کہ پانچے نواں حصد ویتار مشتری کو واپس کریں اور اگر وارٹوں نے اجازت ندوی تو مشتری کواختیار ہے کہ جا ہے بیچ کونو زوے اور ووم والیس کردے اور اپنا دینار لے لے اور اگر جا ہے تو ورہموں میں ہے بیندر جارنویں حصد دینار کے اورکل مال کی تہائی کہ جو تین سوجوتے ہیں لے لے اور باتی وارثوں کووا ہس کروے اور اگر در ہموں کے خریدار نے درہموں پر قبضہ نیس کیا ہے تو وارث اس کا دیناروا لیس کریں اور بعینہ بھی دیناروا لیس کرنا جاہئے یانبیس اس میں دو روایتی ہیں اگر دونوں جدانہ ہوئے اور نہ مریض مراادرمشتری نے انسفددیناراور بر هاویئے اور باہم قبعنہ کرلیا توبیسب جائز ہے بشرطیکہ ہروینار کی قیمت دی درہم ہوں اور اگر مریض نے کوئی وکیل کیا تھا اور اس نے بیدرہم اس کے ہاتھ ایک وینار کو بیچے پھر باہمی قبضہ سے پہلے مریض مرحمیا پھرمشتری نے کہا کہ میں نوسوورہم نوے دینار میں لیتا ہوں تو یہ جائز ہے اگر وکیل راضی ہوجائے اورمشائخ نے اس مسئلہ کی تا ویل اس طرح بیان کی ہے کہ مریض نے اس مخص کوان در ہموں کے بیچنے کاو کیل کر کے اس کی رائے پر چیوڑ دیا تھا اور کہا کہ اس میں اپنی رائے ہے کا م کریا بیکہا کہ جو بچھاس میں تو کرے گاوہ سب جائز ہے تا کہ دکیل کی بیچ مریض کے حق میں باوجود کا باق کے جائز ہولی بمنزلد مریض کی ہے ہوگی پھر جب مشتری نے زیا وقی کر کے محاباة وورکروی تو بھے جائز ہوگی اور آگر مریض نے اس کی رائے پرنہیں چھوڑ اتو تھ جائز نہ ہوگی وونوں شخر ہوں میں آگر چیمشتری نے زیاوتی کروی ہے بیمجیلا میں

ا قولهم برابر .... كوتك جوفرو دست كياوه تهائى به ميانهائى بادراس برست كافل متعلق بهر جب اس بين سطة برسب تعلق ق وارقان ان ك اجازت كى احتياج به الله بين بين مياني بين موجوده مي ايك أوال حصر بنار بوليكن مترج كنز ديك ميح كده وفوي جهيد ينارك فاقيم والندائل سي اجازت كى احتياج بين كونك صاحبين كولك مي الميال العرف ايك وجدت وكل فريد الميان الموف ايك وجدت وكل فريد والمتاسب كاباة فاحش بجن بوكل مريخ بين ردا بهادرا مام اعتلم كول بالعاظ اجد وكل بالمين بون كابا قروار بالمرافظ وكل فريد بون كرينل والمائية المنك كى وجدت من المين بوا بالمين من المين من بالمين من بالمي

تو کے تو ز دے اور اگر جا ہے تو اس کو ہزار میں ہے سودرہم اس کے سوئی جگہ اور دیناروں اور اسباب کی قیت بطر اتن معاوضہ کے اور ہزار کی ایک تہائی بطر این وصیت کے طے گی بشر طیکہ دینار اور ہزار دارٹوں کے پاس موجود ہوں گذائی المب وطاور اگر دونوں تلف ہو گئے ہوں تو باتی کی تہائی ملے گی بیجیط شل کھا ہے اگر مریض کے پاس سودرہم جا ندی کی چھاگل کہ جس کی قیمت ہیں دینار ہیں موجود ہوا دراس نے اس کو بعوض سودرہم کے کہ جس کی قیمت دس دینار ہیں فروضت کیا پھر مریض مرکیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہوا دراس نے اس کو بعوض سودرہم کے کہ جس کی قیمت دس دینار ہیں فروضت کیا پھر مریض مرکیا اور وارثوں نے اجازت دینے ہوا درائوں کی ہوگی بیوض سودرہم کے کہ جس کی دوم اگر جا گئی جھاگل بعوض سوکی دوم بائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیوض سوکی دوم بائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیرجادی بیرون سوکی دوم بائی کے لیے اور ایک تہائی وارثوں کی ہوگی بیرجادی بیرون سوکی دوم بائی سے دورتوں کی ہوگی بیرجادی بیرون سوکی بیرون سوکی دوم بائی سے دورتوں کی ہوگی بیرجادی بیرون سوکی بیرون سوکی دوم بائی بیرون سوکی بیرون سوکی دوم بائی بیرون سوکی بیرون کی بیرون سوکی بیرون کی ب

## ورمري فصل:

ایے مملوک اور قرابتی اور شریک اور مضارب کے ساتھ تیج صرف کرنے کے بیان میں اور قاضی اور اس کے امین اور وکیل اور وصی کے بیتم وغیرہ کے مال میں بیچ صرف کرنے کے بیان میں

ما لک اوراس کے غلام کے درمیان میں ریوانیس ہوتا ہے ہی اگر غلام پر قرض ہوتے بھی ریوانیس ہے لیکن ما لک پر واجب ہے کہ جواس نے لیا ہے غلام کو وائی کرے خواہ ایک درہم بعوض دو درہم کے یا دو درہم بعوض ایک ورہم کے خریدے ہول میمسوط مس الكما باور يمي علم ام ولداور مدير كاب بيرهاوى من الكماب اور اكراب مكاتب كم باتحدايك درجم بعوض ووورجم كم يا ووورجم بعوض ایک درہم کے بیاتو جائز نہیں ہے اور سود ہوگا اورجس غلام کا تعور احصد آزاد کیا گیا ہواورو وامام اعظم کے نزو یک بمنولدمکا تب کے ہے اور صاحبین کے نزد یک بمنولدا یہے آزاد کے ہے جس پر قرض ہے بیرمحیط میں لکھا ہے اور والدین اور شو ہروز وجداور قرائتی اور شریک العنان الی چیزوں میں جو دونوں کی تجارت ہے نہیں ربوا میں بمزلد اجنبیوں کے بیں اور مملوک بمنولد احرار عملے بیں کیکن متفاوضیں ہیں اگرایک نے ایک درہم بعوض دو درہم کے دوسرے سے خریداتو یہ چی نہیں ہے بلکہ و وان کا مال جیبا بھے سے پہلے تھا اب بھی ہوگا بیمسوط میں لکھاہے اور قد وری نے کہا کہ قاضی اور اس کے امین کافعل یتیم کے مال میں اور باپ یا اس کے وسی کافعل نا بالغ کے حق میں وی جائز ہوگا جودواجنبیوں میں جائز ہوتا ہے اور ای طرح اگر باپ نے اپنے لڑکے کے مال میں سے اپنے واسطے کچھ خريدايا مضارب فيرب المال كے ہاتھ كھ بياتو فقذ اى طرح جائز ہوگا جس طرح دواجنبوں ميں جائز ہوتا ہے بيريط ش لكعاب اگریتیم کے درہم ہوں اور وسی ان کو بعوض دیناروں کے بازار کے بھاؤپراپنے واسلے تھ صرف کرے تو جائز نہیں ہے اور ای طرح اگر چاندی کا برتن مواوراس کواس کے وزن پراپنے ہاتھ بیچ تو بھی جائز نیس ہے ادراگراس کے برورش میں دویتیم موں کرایک کے یاس درہم ہوں اور دوسرے کے پاس وینار ہوں مجروضی نے دونوں میں بچے صرف کردی تو جائز تہیں ہے سے حاوی میں لکھا ہے اگریٹیم ك مال يكونى چيزاس كواسط فريدى توامام فرمايا كه شاس ش مقرد كردون كااكريتيم كى بهترى موكى تو يع بورى كروون كا ورنديد باطل باورية ول امام اعظم اور دوسراتول امام ابويوسف كابادريبالقول ان كااور امام محدكايد بكدبسب اس الركع جو اے ۔ قولم آزاداس واسلے کے ممانین کے نز دیکے حتی کے کڑے میں ہو سکتے توالی کوئی صورت نیس کے خلام میں سے تعوز احصہ آزاد ہواورا ماتھ کے نز دیک كلزے موسكتے بيں۔ ع احرار بمنى آزادليني مود كے معاملہ على مملوك آزاد كا تكم يكمال ہے۔

حضرت این مسعود ہے ہم کو پہنچاہے بالکل کے جائز نہیں ہے بیمبوط بین تکھا ہے اور اکھ مرف بیں قاضی اور اس کے وکیل اور ابین کا تخم اور دیگر لوگوں کا تخم بیکساں ہے بینی مجلس بیں باہی قبضہ شرط ہے اور اگر اس نے عائب بیا بیتم کے مال بیں پیچن تعرف کیا تو باہمی قبضہ اس کی طرف د جوع کرے گا اور اگر بیتم کا مال اپنے ہاتھ فروضت کیا باس کے درہم یا ویتار کے کوش تھے صرف کر لئے تو جائز نہیں ہے مدوای بی تکھا ہے۔

نيمري فصل:

### بیج صرف میں و کالت کے بیان میں

اگردووكيلول نے بيج صرف كى تو قيفند سے پہلے ان كوجدا ہونا نہ جا ہے اور ان كے موكلول كا ان كے پاس سے عائب ہونا معزنیں ہے بیاوی میں لکھا ہے دو مخصوں نے تع صرف اور قبضہ کرنے کے واسلے وکیل کئے چرموکلوں کے جدا ہونے سے بہلے انہوں نے بعند کرلیا تو بی جائز ہے اور موکلوں کے جدا ہونے کے بعد جائز نہیں ہے بیمیط سرتسی میں لکھا ہے اگر ایک مخض نے وو مخصوں کو کی قدر درہموں کی بچ مرف کے واسطے وکل کیا کدان کی ج مرف کریں تو ایک کوبدوں دوسرے کے مرف کا اختیار ہیں ہاوراگردونوں نے عقد ہے کیا جر قبضہ سے پہلے ایک چلا کیا تو اس کا آدھا حصہ باطل ہوجائے گا اور دوسرے کے آدھے کی ج ہاتی رے گی بدذ خرو می اکھا ہا وراگردونوں نے رب المال کو قبضر کرنے یا داکرنے کے واسطے دکیل کیا اوردونوں مطبے محت تو تع مرف باطل ہوجائے گی بیعادی میں مکھاہے اگر پچھدر ہموں کو بیناروں کے عوش بچ صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے تیج صرف كى اور باجم قبضه كيا اورجس مخف في ورجمون يرقبض كياس في يوراحق يا لينكا اتر اركيا محراس من ايك ورجم زيف يايا اوروكيل في اس کوتبول کرلیااوراقرار کیا کہ رمیرے درہموں می ہے ہاورموکل نے افکار کیاتو و وکل کے ذمہ بڑے گا میمسوط میں تکھا ہے اور اگر وکیل نے ا نکار کیا کہ میرے در ہموں میں سے نہیں ہے چرخریدار نے کوا ، بیش کئے کہ انہیں میں سے ہے اور اس نے بورے ورہم یا لینے کا اقرار مجی نہیں کیا تھا تو اس کے گواہ مقبول ہوں سے اور درہم وکیل کووالیس کرے گا اور وہ موکل کے ذمہ برویں سے اور بعض مشائ نے فرمایا کہ بدخطاہ کیونکہ بیصورت کواہ قائم کرنے کی نہیں ہے بلکہ استحسانا در ہموں کے خریدار کا قول لیا جائے گا جیسا کہ سلم اليداكرز يوف درجم لاے اور دعوى كرے كديداس المال عن بي اور يوراحق يا لينے كا افر ارندكيا موتواس كا قول لياجا تا إور جیما کر اساب کے بینے میں اگر بالغ زیوف درہم لا کر کے کریٹن میں سے میں اور پوراحق پالینے کا اقرار نہ کیا ہوتو اس کا قول استسانالیا جاتا ہے ہیں ای طرح بہاں بھی اس کا قول لیا جائے گا اور ای طرف میں الائد مزحس نے میلان کیا ہے لیان می خوابرزاد وفي امام محر كے قول كي مجاور كها استحمانا مشترى كا قول اگرچدليا جائے كاليكن قتم كے ساتھ ليا جائے كالس اس فيد مواہ پین کر سے تم اپنے اوپر سے ساقط کی اور تم ساقط کرنے کے واسلے کواہ معبول ہوتے ہیں مثلاً ود بعت جس کے پاس ہے اگروہ والهر كردين ياتلف موجان بركواه بيش كرية مغبول بي ادرامام ابوعبدالله ابن الحسن بن احرقرمات ين كركماب بين يدكورنبين ہے کدرہم کے فریدار کو کوا و چیش کرنے کے واسطے تکلیف دی جائے گی مرف اس میں بیہ ہے کہ اگر اس نے کوا و چیش کے تو معبول ہو تکے

<sup>۔</sup> اس وقت تک جائز ہوگا کہ عاقد جدان ہو کا یا وکل بعنہ ہوگا ہی عاقد کوخود بعنہ کرنا ضرور ہے یا موکل کے بعنہ کے وقت تک جدان ہواور وکیل بعنہ کا بہنہ کا بہنہ اس وقت تک جائز ہوگا کہ عاقد جدان ہو کے تکہ اصل یہ کہ بچھ صرف بھی عاقد ین کی رائے تبعنہ سے پہلے جائز تین ہے۔

پی شایدہ واس واسطے پیش کرے کہ تم اس کے اوپر ہے جاتی رہے ہیں اس فنص کے مانند ہوجائے کا جسکے پاس ودیعت رکمی گئی ہے۔ گرکسی نے وکیل کیا کہ میر سے واسطے رپد درہم بعوض دیٹاروں کے نتیج کرے اور اس نے بیعے کی تو وکیل کو دیٹاروں میں تصرف کرنے کا اختیار نہیں جہ

اور وہ م اس کو پھیرد نے کہا کہ یہ مول سے میں اور وہ م سے بازر ہااور درہم اس کو پھیرد نے کہے تو موکل سے ذمہ پڑی کے ذمہ پڑی کے اور تیم مرف مشتری ہاتی ہے دمہ پڑی کے ذمہ پڑی کے اس صورت میں وکن پر تیم نہیں آتی ہے اور تیم مرف مشتری ہاتی ہے کہا کہ یہ بھی خطا ہے کیونکہ اس صورت میں وکن پر تیم نہیں آتی ہے اس کی تعلی ہے تھا کہا تھیں کہا تھیں وکیل سے تیم ایران نہیں ہوسکتا ہے ہیں ہوں بیان کرنا جا ہے کہ اگر درہموں کے خریدار نے تیم کھالی اور درہم وکیل کو واپس کرو یہ ہوئی کو واپس کر و پیے تو بدیدینہ موکل کو واپس کرنا ہا اور جو مشام کی اس میں انہوں نے امام محد کے قول کھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو خدکور ہو ابطرین انہوں نے امام محد کے قول کھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو خدکور ہو ابطرین اس میں اور امام محد کے قول کھی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ جو خدکور ہو ابطرین اس میں اور امام محد کے قول کا قول معتبر ہوجیسا کہ بچ عین میں ہوتا ہے یہ چیو میں تعرف کرنے کا اگر کسی نے وکیل کیا کہ میرے واسطے یہ ورہم بعوش و بتاروں کے بچ کرے اور اس نے بچ کی تو وکیل کو ویتاروں میں تعرف کرنے کا افتیار نہیں ہے یہ مسوط میں تکھا ہے۔

ا تھیار دیں ہے یہ جسوط بیل تھاہے۔ اگر کمی نے ایک مختص کواس لئے دکیل کیا کہ اس کے لئے جاندی کی چھاگل معین بعوض درہموں کے خریدے پھراس نے بعوض درہموں کے اس کے تھم کے موافق خریدی اور بیزیت کی کہ چھاگل میرے واسطے ہوگی اورا کر بعوض

دیناروں یا اسباب کے خرید کا تو چھاگل وکیل کی ہوگی اور اگر جائد کی کی معین چھاگل خرید نے کے واسطے ایک وکیل مقرر کیا اور تمن کا ام اس کونہ بتلا یا بھر اس نے درہم یا وینار کے ہوش خرید ک تو چھاگل موکل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کیلی یا وزنی چیز کے خرید ک تو چھاگل وکیل تو جھاگل وکیل کی ہوگی اور اگر بعوض اسباب کے یا کیلی یا وزنی چیز کے خرید ک تو چھاگل وکیل کی ہوگی بیرمجیط میں لکھا ہے اگر ابدینہ جائدی فرو خت کرنے کے واسطے کوئی وکیل مقرر کیا اور تمن کا نام نہ بتلا یا ہمر

اس نے اس سے زیادہ جا عربی کے وق بڑی تو جا کر نیس باوروہ ضامن نہ ہوگا اور اس سے جا عربی کے لینے کا موکل زیاوہ حقد ارب کراٹی جا عربی کے برابر نے لے وکل کو جا ہے کہ باقی جا عربی اس کے مالک کووالیس کرے بیٹرزائد الا کمل میں اکھا ہے اور مشام نے نے

ادا ہی چاک عدد اور سے معدوں وچ ہے در بان چاک ان کے ایک دور بیل رائے اور ان کی مارک کے اور سال کے اور سال کے فر فرمایا کدام محرکار ول کرد کیل کے تعدیمی جو جا ندی ہے اس کے لینے کا موکل زیادہ جن دار ہے اس طور پر ماؤل کیا گیا ہے کہ جب

موکل اپی معیدیا ندی کے لینے پر قاور ند ہومٹلا اس کا قابض عائب ہو کیا یا موجود ہا گراس نے تف کروی تو ایک مالت می موکل کا زیاد واستحقاق ہے کداس ہا عدی میں سے اپنی جا ندی کے برابر لے لے اور اگر بعینہ اپنی جا ندی کے لینے پر قاور ہوتو سوائے اس

کاس میں سے نہیں کے ساتھا ہے۔

اگرکسی نے ایک مخص کو چائدی کی ٹینے کا وکیل کیا اور اس نے چائدی کے وہی بھی تو جائز نہیں ہے ہیں اگر مشتری کو معلوم ہوا کہ ٹی بھی چائدی شن کے ہرا ہر ہے اور وہ راضی ہو گیا تو جائز ہے اور اس کو خیار ہوگا ہیں اگر اس نے بائظم قامنی واپس کر دی تو موکل پر جائز ہوگی اور اگر مشتری کے جانے ہے پہلے دونوں جدا ہو گئے تو بھے فاسد ہے بیرحادی میں لکھا ہے اور اگر بعوش اسباب کے بھی اور مشتری نے جانا کہ اس میں سونا یا چائدی یا دونوں ہیں تو امام اعظم کے نزویک تا جائز ہے اور صاحبین اس میں فلاف کرتے ہیں اور اگر رینہ جانا کہ اس میں ایک یا دونوں ہیں اور بعوش اسباب کے بھی کی تو سب کے نزدیک جائز ہے بیری جائے میں لکھا ہے اور اگر

ا قولهم بطريق انتسانا انتسان بهاقول قياس وعلت ظاهر بهاورا تحسان وليل نفي بهاور شايد كهفاعت عمد انتسان محكم مراقول قياس مودوان الأمام والأنتام والأنتام . مودالله علم -

اپنی طید دار توار نیج کے داسطے دکیل کیا اور ادھار نیجی تو بھی فاسد ہا اور وکیل ضامن جو گا اور ای طرح اگراس میں خیار کی شرطی یا جس تدراس میں چا ندی ہے اس ہے کم پر نقد نیجی تو بھی فاسد ہا اور وکیل ضامن نہ ہوگا اگرا ہے ہونے کے داسطے کہ جس میں موتی اور یا توت ہیں وکیل کیا اور اس نے در بموں کے بوش ہیا پھر شن پر بقند کرنے سے پہلے دونوں جدا ہو گئے ہیں اگر موتی اور یا قوت بال ضرر جدا ہو سکتے ہیں تو ان کی بھے جائز ہوگی اور دھ مرف کی بھی باطل ہوگی اور اگر بلا ضرر جدا تمیس ہو سکتے ہیں تو کسی کی بھی جائز نہ ہوگی ہے ہوئے واسطے وکیل کیا اور اس نے قرید کر بھند کیا پھر موکل کے بیر دکرنے سے پہلے وہ کا سد ہو گئے تو ہیں اگر اس نے اور اگر وکیل کے بھند سے پہلے وہ کا سد ہوئے تو وکیل کو اور اگر وکیل کے بقند سے پہلے وہ کا سد ہوئے تو وکیل کو اور اگر وکیل کے بینے دو کا سد ہوئے تو وکیل کو اور اس کے نہ موکل کو گر اس صورت میں کیموکل ان کو الیمان پر دکر نے سے بیا دو کا سر ہو گئے تو ہیں اگر اس نے لے لئے تو ای کو لازم ہوں گئے نہ موکل کو گر اس صورت میں کے موکل ان کو لیمان پر دکر سے میں مود کی سے کہ موکل ان کو الیمان کو لیمان پر دکر سے میں اگر اس نے لئے تو ای کو لازم ہوں گئے نہ موکل کو گر اس صورت میں کیموکل ان کو لیمان پر دکر سے میں مود کی موکل سے ہوئے کہ کو گئی ہوئی کو کی کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کا کر ایمان کو کے لیمان پر دکر کے لیمان کو کی کو کو کو کھر مورف کے کھر کو کو کو کو کو کو کو کو کو کھر کو کو کھر کی کو کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کیمان کو کھر کی کھر کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کھر کو کھر کے کھر کو کھ

اگر کسی نے ایک سونے کا طوق بیچنے کے واسطے وکیل مقرر کیا ا

سن نے ایک مخص کوایک بعینہ سونے کے طوق کو ہزار درہم می خریدنے کے واسطے و کیل کیااور ہزار درہم اس کو دے دیئے پھروکیل نےطوق ہزارورہم میں خریدااور ثمن اداکر دیا پھرطوق کووکیل کے قبضہ کرنے سے پہلے بائع کے یاس کسی نے تو ز دیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ اگر جا ہے تو عقد ہورا کر کے تو ز نے والے کا دائن گیر ہو کرطوق کی قیت میں دھلی ہوئی چیز اس کی جنس سے برخلاف لے لے اور اگر جا ہے تو عقد کو فتح کردے اور بائع اس کوخواہ بعینہ بیدر جم یا ان کے مثل واپس کرے بی اگر وکیل نے عقد پورا کرلیا اور تو زنے والے سے طوق کی قیمت لی تو موکل کو مداختیا رئیں ہے کہ مدتیمت و کیل سے لے لے صرف و و درہم لے گا جواس نے وئے میں كذا فى الحيط اوروكيل كوجائے كداس تيت من جوزيادتى مواس كومىدقد كروے بيمبوط مى لكھائے اگر كسى نے ايك سونے كاطوق بیجنے کے واسطے وکیل مقرر کیا اور اس نے فرو خت کر کے تمن لے لیا اور طوق مشتری کووے دیا مجراس کے بعد مشتری آیا اور کہا کہ میں نے وہ طوق پیٹل کا سونے سے معمم کیا ہوا یا ہے اور موکل نے انکار کیا تو اس سئلہ کی ووصور تیں ہیں ایک بیر کہ وکیل نے اس سے انکار كيااورمشترى نے اس پر كواد قائم كئے ياوكل عاصم لى اورو وقتم سے بارر بااور قاضى في طوق اس كووابس كروياتواس حالت من طوق موکل کولازم ہوگا اور دوسری صورت سے کہ وکیل نے اس کا اقرار کرلیا اور اس کی بھی دوصور تیں اگر بدول تھم قاضی کے اس کووالی دیا میاتوبیوالیں وکیل پر ہوگی اوراس کو تنجائش نیں ہے کہ مؤلل ہے جنگز اکر ہے اورا گرقاضی کے حکم ہے واپس دیا گیا ہے تو بھی وکیل کولازم ہوگالیکن اس کوموکل سے جھڑا کرنے کا استحقاق ہے بیریط میں تکھا ہے اور امام محر نے فرمایا کہ سلمان کے حق میں میں مروہ جاتا ہوں کہ وہ ذمی یاحر فی کو درہم یا دینار کی بیج صرف کے واسفے وکیل کرے اور اگر اس نے کیا تاتو جائز رکھوں گابیمسوط میں اکھا ہے اگر پچے در ہموں کی بیج صرف کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے موکل کے غلام کے ساتھ بیج کی تو اس کی ووصور تیں ہیں ایک بیک نظام برقرض ند ہوتو اس مورت میں جائز نہیں ہے جوجیہا کداگر موکل خوداس غلام کے ساتھ بھے صرف کرتا تو جائز ند ہوتالیکن وکیل پر صان نہ ہوگی اور اگر اس غلام پر قرض ہوتو جائز ہے جیسا کہ اس صورت میں اس کے مالکہ کا بھے کرنا اس کے ساتھ جائز ہوتا ہے لكين وكل كويائي كم جب تك ا پنائمن بورانه حاصل كر لے بين غلام كوندوے بيرمجيط من لكھا ہے۔

اگر ہزار درہم کی بیچ صرف کے وکیل کیا اور وہ دونوں کوفہ میں موجود تصاور کوئی جگہ نہ بتلائی 🏠

اگر ہزار درہم کی تیج صرف کے واسطے ویل کیا اور اس نے ویتاروں کے عوض بیجے اور اس قدر کم کردیا کہ جس قدر راوگ ٹوٹا مبیں اٹھاتے ہیں تو یہ بچ موکل پر جائز مبیں ہے اگروہ درہم ان کے زخ کے موافق اپنے مفاوض کے ہاتھ یا صرف کے شریک کے ہاتھ یا مضارب کے ہاتھ فروخت کئے تو جائز نہیں ہاور اگرموکل کے مفاوض کے ہاتھ قروخت کے تو بھی جائز نہیں ہاور اگرموکل ك شريك ك ما تعد جومفاوض بين بفروخت كي توجائز باور مي حكم موكل ك مضارب كاب بيمسوط مي لكعاب اكر بزاردرام کی تج صرف کے دکیل کیاا وروہ وونوں کوف میں موجود سے اور کوئی جگدنہ بتلائی تو کوفد کے جس کنارہ پر ان کی تیج کروے کا جائز ہوگی اگران کوجیره میں لے گیا اور وہاں بچے کیا تو جائز ہے اور وکیل ضامن نہ ہوگالیکن بیتھم ایسی چیز وں بیں ہے کہ جن کی بار برواری اور خرج نه مواورا گران کی بار بر داری اورخرج موجیسے غلام یا ان ج وغیرہ ادر ان کو کوفہ کے سواد دسر ہے شہر میں بیچا می دراس شہر میں تہیں لے کیا تو قیاساً واستحساناً بیچ جائز ہےاوراگر دوسرے شہر میں لے گیا تو کتاب الصرف میں ابوسلیمان کی روایت ہے منقول ہے کہ اگر مکہ على لے كيا اور اجرت وى يس اگر ضائع ہوجائے يا چورى ہوجائے تو وہ ضامن ہوگا اور اگروہ چيز چے گئی ہے اور اس نے فروخت كردى تو میں تھے کی اجازت ویتا ہول کیکن موکل پر پچھا جرت لازم نہ کروں گا اور ابوحفص کی روایت سے منقول ہے کہ جس جگہاس کی بھے کی اجازت دی ہے اگر و ہیں اس کے مل تمن پر فروخت کر ہے تو میں بچے کی اجازت دیتا ہوں اور بیمسئلہ کیا ب الو کالت میں بھی ذکور ہے اور ابوسلیمان اور ابوحفص نے روایت کی ہے کدایام نے قرمایا کہ میں استحسانا اس سے صنان لوں گا اور بیع کی اجازت ندووں گا ہیں كتاب الصرف من ابوسليمان كى روايت سے جوتكم ہے وہ قياسا ہے نداستھانا ابن حاصل اس مسئله كابيہ ہوا كدجن چيزوں ميں باربرداری اور خرج ہے اگر ان کووکیل نے دومرے شہر میں لے جا کر بچاتو قیاساً جائز ہے اورموکل بر بچھاجرت لازم ندآئے گی اور انتسانات جائز نبیں ہے كذافى الذخير واور يمي اصح ہے كذافى المهو ط اگر كمى نے دوسرے كوايك بزار درہم كى تاع صرف ك واسط و کیل کیا مجرموکل نے ان ہزار کی بچے کر لی مجروکیل موکل کے گھر آیا اور دوسرے ایک ہزار لے کر بچے کی تو جائز ہے اور ای طرح اگر بہلے ورہم باقی ہوں اور وکیل نے ان کے سوا دوسرے لے کرصرف کے تو جائز جمہے اور یمی تھم وینار اور فکوس کا ہے بیر حاوی میں لکھا ہادراگرموکل نے بیدرہم وکیل کودے دیے اوراس کے پاس سے چوری ہو گئے یا تلف ہو گئے تو وکا لت باطل ہو جائے کی بیجیا میں لکھا ہے۔ اگر کسی معین جا ندی یامعین سونے کے بیچنے کا تھم دیا اور اس نے اس کے سوا دوسری جے ڈ الی تو جا تر نہیں ہے رہے اور کس لکھا ہے اگر کمی کواس واسطے دکیل کیا کہ اس کے درہم بعوض دیناروں کے بیچ صرف کرے اور وہ دونوں کوفہ میں موجود ہیں اور اس نے کوفید مقطعه دیناروں کے عوض صرف کیا توامام اعظم کے نز دیک جائز ہے اورا مام ابولوسف اورا مام محد نے کہا کہ جائز نہیں ہے مگر جبکہ شامی ویناروں کے عوض صرف کرے تو جائز ہے جانتا جا ہے کہ وکالت ای شہر کے نقد کی طرف پھیری جایا کرتی ہے اور امام ابو حذیقہ " کے زبانہ یں نقد شہر کا کو فید مقطعہ اور شامید بنار تھے ہی انہوں نے اپنے زبانے کے موافق فتویٰ دیا اور امام ابو بوسف اور امام محر کے ز مان مين شهر كانفذ فظ شامى دينار منع تو انبول في اين ز مان كيموافق نوى دياب يس بدني الحقيقة عصر وز ماند مين شهركا نفذ فقط شامی دینار تقے تو انہوں نے اپنے زیانے کے موافق فتو کی ویا ہے لیں ریانی الحقیقت عصر و زمانہ کا اختلاف ہے اگر کوفہ میں کسی محفی کو

ا مفاوض برابری کا تجارتی شریک اور کمآب الشرکت و یکموسرف کاشریک بینی سرانی کا ساجھی مضارب جس کونفع کی شرکت پر تجارت کے لئے مال دیا ہے۔ مع لینی زبان ہے دوسرے شہر میں اس کوفروٹ کیالیکن اور وہال نہیں لے گیا۔

س قولتكم بوكما كرده چيزي كان و في جائز ب- س جائز باس واسط كردر بم وديتار بلك فكوس يهال متعين بيس بوت ين فو وكالت عام بـ

ا آلدون بريافة جودة حتى تال لو و كله بان مبيع هذه المداهد بزبان في الدفهد لا يعتبر زيكة الوزن بزيافة جودة في البنائير يعتبر زيافة الوزن بريافة جودة حتى تال لو و كله بان مبيع هذه المداهد بكنا تبتارا شابته فياء هكنا ديدار كو فيه فان كلت ..... يعن الم محرّ في كرم باب المرف عن دينارون كام من الدون كام من من من من من من من المرف عن دينارون كام من الدون كام من من من من المرف عن دينارون بين المرف عن دينارون كام من الدون عن المرف عن من المرف عن من المرف عن الدون عن المرف عن المرفق عن المرفق عن المرفق عن المرفق عن المرفق عن المرف عن المرفق عن المرف

رجوري فعنل:

### ہے صرف میں رہن اور حوالہ اور کفالہ واقع ہونے کے بیان میں

يانعوين فعتل

## غصب اورود لعت میں ہیچ صرف واقع ہونے کے بیان میں

کی نے دوسرے کا ایک چاندی کا یا سونے کا گئن غصب کر کے تلف کیا تو ہمارے فردیک اس پرواجب ہے کہ اس کے جنس کے برخلاف سے اس کی قیمت میں ڈھالی ہوئی چیز ادا کرے اور وزن اور قیمت کے باب میں ہم لے کرعا مب کا تول معتبر ہوگا میں سوط میں لکھا ہا ور جب قاضی نے عاصب سے برخلاف جنس سے اس کی قیمت کی منہان لی تو وہ گئن اس کی ملک ہو گیا اور بعد اس کے دیکھا جائے گا کہ اگر باہم جدا ہونے سے پہلے گئن کے مالک نے عاصب سے اس کی قیمت لے لی تو منہان لیما بالا جماع سیج ہو گیا اور اگر قیمت لے لی تو منہان لیما بالا جماع سیج ہو گیا اور اگر قیمت لینے میں اس کی تیمت کے ذریک منان لیما باطل نہ ہوگا اور اس طرح اگر قیمت برصلح کی تو بھی انکہ خلافہ کے زد یک منان لیما باطل نہ ہوگا اور اس طرح اگر قیمت برصلح کی تو بھی جائز ہے اور اگر ایک میدند قیمت لینے میں اس کو مہلت دی تو بھی انکہ خلافہ کے زد دیک جائز ہے یہ ذخیرہ میں لکھا ہے اور اس طرح اگر میں سے اور اگر ایک میدند قیمت دیا واجب ہوگی خواہ اس میں میں نے دوسرے کا چا تھی یا سونے کا بیالہ تو ڈرویا تو اس پر بھی اس کی برخلاف جنس سے اس کی قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں میں سے اس می قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں میں سے اس میں قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں میں سے میں سے اس می قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں میں سے اس می قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں میں سے اس میں قیمت دینی واجب ہوگی خواہ اس میں سے میں

س قول إلى ....اورا كرده يحى جا جائة بدرجاولى مرف بالل بين قول ائد ثلاث يعنى ام ابرضيفة وابويوسف ومحدد

مسئلہ مذکورہ میں اگر حلیہ میں مجھزیادتی ہوتو بیزیادتی دوسرے کی حمائل اور پھل کے مقابل کردی جائیگی 🖈

ا قوارموجود مین کا گانگلو کے وقت ہاتھ میں یا ملک میں نماول لیکن جدا ہونے سے پہلے اس نے وسے دیے۔ ع قوار تم بینی غاصب کے تم کھانے سے بہات ہوت ہوئے۔ ع کونکہ تبند ووابعت تبند خرید کانائب تہیں ہوتا۔

جهني فعيل:

### دارالحرب میں بیع صرف واقع ہونے کے بیان میں

جائے گا اور جس میں قبضہ ہو گیا ہے اس میں سی تھے ہے یہ پیطا سرحی میں لکھا ہے۔ اگر مسلمانوں میں سے ایک تاجرنے اہل حرب میں ہے کی شخص کو ہزار درہم بعوض ہزار درہم کے اوھارو بیے تو جا مزہے یہ

محید علی اکھا ہے اوراگر اہل ترب کے تا جر دارالاسلام میں اہان کے کرآئے اورا کیک نے دوسرے سے ایک درہم بعوض دو درہم کے خریداتو اہام نے فریایا کہ عمد اس کی اجازت ندوں گاصرف وہی جائز رکھوں گا جوائل اسلام علی جائز ہے اوراگر ذی لوگ ایسا کریں تو بھی بہی تھم ہے بیہ سوط علی اکھا ہے اوراس طرح اگر ہمارے دوقیدی لینی مسلمان دارالحرب عمی ایسا کریں تو بھی بہی تھم ہے بیجیط مرحی کھوا ہے اوراگر جربی نے دوسرے کے ہاتھا کی درہم بعوش دو درہم کے بیچا پھر مسلمان یا ذی ہوکر دارالسلام عمی آئے اور دونوں نے قاضی کے دوبر و جھٹر اچیش کیا ہی آگر باہمی تبعد ہے تو قاضی اس کو باطل نہ کرے گا اوراگر اس سے پہلے ہوتات واضی اس کو باطل کردے گا اورائی طرح آگر دونوں نے دارالحرب عمی سود کا عقد کیا پھر ہاہمی قبضہ سے پہلے دارالاسلام عمر ہی تو قاضی اس کو باطل کردے گا اورائی میں بیا تو قاضی سب کوتو ڈرے گا بیجیط عمی کھا ہے اور اس طرح آگر مسلمان نے کسی حرفی فرح فی سے دارالحرب عمی سیا تھا ہی جھٹر اکیا تو جس اس کی خرح فی مسلمان ہوا اور باہمی قبضہ سے پہلے دارالاسلام عمی چا آئے ہیں آگر اس نے قاضی کے ساسے جھڑر اکیا تو تاضی اس کو باطل کردے گا اوراگر دونوں نے دارالحرب عمی باہم جھند کرایا تھا پھر بھٹر اکیا تو جس اس عمل کا خانہ کروں گا یہ جسل میں بھر انہ کی تو جسل کی کہ جسل کی خادرالا کی دونوں نے دارالحرب عمل باہم جھند کرایا تھا پھر بھٹر اکیا تو جس اس عمل کا خانہ کروں گا یہ مسلم کی کھا ہے۔

(1): C/

\_\_\_\_\_ متفرقات میں منتی میں ہے کہ کس نے دوسرے کے ہاتھ ایک دینار بعوض ہیں درہم کے پیچا اور باہم قبضہ کیا پھر مقبوضہ دینار کواس نے ایک قیراط کم پایا تو امام نے فرمایا کہ اس کوا فقیار ہے کہ ایک درہم حصد قیراط والیس کے کیونکہ ہروینار میں قیراط کا ہوتا ہے اور فرمایا کداس کوافتیارے کدویناروا پس کر کےاسے درہم لے لے کیونکدوہ عیب دار ہو گیااوراگر جاہے تو رکھ لےاوراس کو بعینہ دینار کے سوالی محصنہ ملے گااورا مام ایو بوسٹ کے نز دیک و ودینار کا نقصان واپس لے پھر جا ہے تو بعینہ دینار رکھ لے ورنداس کوواپس کر دے اور ٹی بروں ٹی سے انیس برایک دینار ٹی سے لے اس دینار بینے والے والی بروادراس کوانیس برولیس کے بیمیط ٹی لکھا ہادرا مام محد نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے سے دل درہم جا عدی بعوض دی درہم کے فریدی اوراس پر ایک دا تک برد حاکر مبدكيا اوراس كو كالم يس شرط النيس كيا بي قويه جائز باورمشائ في فرمايا كددا تك كامبدكرنا صرف اى صورت يس محيح بكدجب درہم کوتو ڑ نامعز مواور اگرتو ڈ ناورہم کومعزئیں ہے توبیجا زنیں ہے میذ خمرہ می لکھا ہے ابوسلیمان نے ابو بوسف سےدوایت کی ہے كدا كركسى نے درہموں كوبعوض دينار كے دوسرے كے تيج كر كے باہم قبضه كيا اور دونوں جدا ہو كئے پھر جس فتم كے درہم مخبرے تھے اس كے سوادوسرى قتم كے يائے توامام ابو يوسف كے نزويك اكر شرط سے كمتر مول توان كوبدل لے اوراس سے بہتر مول تونيس بدل سكا بيكم اس وقت ہے كہ بدورجم بحى موافق شرط كرورجمول كے برشراور برائع من چلتے بول اور اكر بعض أنع من يابعض شهر من نه چلتے ہوں تو ان کو بدل سکتا ہے اور جا ہے ان سے چٹم بوٹی کرے اور امام ابوطنیند کے قول میں یہ ہے کہ اگر ان میں بیانتصان ہوتو بحولہ عمر و کے میں اور اگر تہائی سے زیادہ ایسے ہول او ان کے صاب سے تع ٹوٹ جائے گی بیمیط ش اکھا ہے ہشام کہتے ہیں کہ یمن ن الم ابوبوسف سے بوجھا کہ سی نے ایک درہم بوض ایک درہم کے بچا محرایک نے دوسرے کورائے ویا محررائے والے نے اس کے واسطے طال کرویا تو فرمایا کہ میرجائز ہے کیونکہ و آنشیم نیس ہوتا ہے میرؤ خیرہ میں لکھا ہے اگر ایک جاندی کی انگوشی کہ جس میں مگیز ہے بعوض درہم یا دینار کے خریدی مجراس پر قبضہ کر کے جدا ہونے سے پہلے یا اس کے بعد تک اورا گوٹمی کوالگ کیا اور بیجدا کرنا اس کو معنرے پرشن دینے سے پہلے دونوں جدا ہو سے تو کل ج فاسد ہے اورمشتری بائع کو تھینداور اس کا فقصان واپس کرے اور اگر اس ے ساتھ ما عری می بھی نقصان آیا ہے یا فقط جا عری میں نقصان آیا ہے تو مشتری اس کووایس کرسکتا ہے لیکن اس کی قیت سونے کی جنس ہے ڈھلی ہوئی و ہے اگر اس صورت میں واہر نہیں کرسکتا ہے کہ جب بائع فقط اس کو واپس لینا جا ہے ہیں مشتری اس کے ساتھ نتصان نددے كار بيل مى لكماب\_

مسئلہ: کسی نے ایک چیٹی سوور ہم کواس شرط پرخریدی کداس چیٹی میں پیچاس ورہم حلیہ ہے

اگرایک جا مری کی اگونگی کہ جس میں یا تو ت کا گھیزے ہوش سود بنار کے خریدی پھر گھیز ہائے کے پاس جا تار ہا ہوتواس کو افقیارے کہ جا ہے۔ اس کو چھوڑ دے یا اس کا حلقہ سود بنار میں لے لے بیٹز اللہ الا کمل میں لکھا ہے اگر کسی نے بعوض در ہموں کے خریدی تھی تواس کو افتیار ہوگا کہ حلقہ اس کے برابر جا مری میں لے لے بیچیط میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کو ہزار در ہم قرض دیئے اور ان پرایک فیل لے لیا پھر کھیل نے طالب سے دس دینار پر صلح کی اور طالب نے اس پر تبغنہ کیا تو بیجا تر ہوائی اپنے اصول سے در ہم لے گا اور اگر کھیل نے اصیال سے وس دینار پر صلح کے مقتلہ صور ہم کے گا اور اگر کھیل نے اصیل سے وس دینار پر صلح کھیرائی ہوتو اسیل سے بھی فتلہ صور ہم لے گا اور اگر کھیل این اصیل سے وس دینار پر صلح کھیرائی اور اس سے پہلے کہ فیل طالب کو پھوا داکر سے یہلے وقت ہوئی تو صلح سے ہوگی بشر طبکہ فیل اصیل سے دس دینار لے کرا پنے

ا تولیشر طامینی بیدا مکسد بنااس نے تا می شرط تیل کیا اور ندر ہم بغیر ضرد کے و شمکا ہے تو یہ جائز ہے۔ ع دائج کیے جمکا ہواد بنا بعد صلت کے اس واسطے جائز ہوا کا ور تعلیم کرنا جائز ہیں ہے۔

بعنديس كرالي بحرففيل كالميل سيملح كراينا طالب كحمطاليه كوسا قطنيس كرتاب نداميل سداور نفيل سيابس طالب ساعتيار ے کہ جا ہامیل سے مطالبہ کرے یا فیل سے ایس اگراس نے فیل سے مطالبہ کر کے اس سے ہزار درہم لئے تو فیل اپنے امیل سے کونیں لے سکتا ہے اور اگر اس نے امیل سے مطالبہ کر کے اس سے لئے تو امیل کوا نتیار ہے کہ فیل سے ہزار درہم لے لے مر اس مورت من بین اس کا ہے کہ جب لفیل بیا ہے کہوہ وینارجواس نے امیل سے لئے ہیں اس کووالی کروے بدؤ خرو بی اکھا ہے اوادر میں ہے کہ اگر دی دینار ٹابت بعوض ہارہ درہم ٹوٹے ہوئے کے بیچ تو جائز نبیں ہے کوئکہ بیسو درہم اور حیلہ بہے کہ اس ے بارہ درہم تو نے ہوئے قرض لے پھراس کو ثابت دس درہم اداکرے اور دو درہم معاف کرا لے اور اگر ایک کیڑا بعوض تو فے ہوئے دی درہم کے کسی میعاد پر فروخت کیا مجر جب میعاد آئی تو مشتری تابت نو درہم لایا ادر کیا کہ بینو بعوض ان دی کے بین تو جائز نیں ہادراس می حیاریہ ہے کانو درہم اداکرے پھر ہائع ہاتی ایک درہم اس کومعاف کروے ہی اگرمشتری کو بے خوف ہو کہ ہائع اسان کرے گاتواس کا حیارہ ہے کر میتو درہم اور ایک بیسہ یا اسی کوئی چیز حقیردے کرسکے کر لےادرامام محد ہے دواہت ہے کہ اگر درہم بعوض درہم کے بیچادرایک میں وزنی کی راہ سے پچھزیادتی ہاور دوسرے کے ساتھ پچھے ہیں تو جائز ہے لیکن میں اس کو مروہ جانا ہوں کوتک اوگ اس کی عادت کرلیں مے اور ناجا مُزمورتوں میں استعال کریں مے اور امام ابو صنیف نے فر مایا کہ اس میں محدور تہیں ہاوراس کی صحت اس طور پر ہوسکتی ہے کرزیادتی کوچیوں کے مقائل کیاجائے بیرمیط مزحسی میں اکھیاہے متعی میں ہے کہ کی نے ایک بین سودر ہم کواس شرط پرخر بدی کداس بین میں پہاس درہم طید ہادر باہم بعند کرلیا اور بیشرط لگائی می کداس کے ملیدی جا تدی سيد بهر بعدتو زن كمعلوم مواكده سياه بي ويهاز بادر محدوايي نيل فيسكا بادراكر محدهليدرا تك كاياياتو كانامد ہادراگراس نے طیہ کو تلف کر دیا ہوتو سونے کی جنس سے اس کی قیمت دے اور را تک کی قیمت دے اور تسمہ واپس کرے اوراگر تسمہ هى نقصان آيا موتواس كا نقصان بهى د اورا كر طيد ش را تك نه پاياليكن طيه چاكيس بى ورجم نكاتو چا بهاس كودايس كرد يادس درہم پھیر لے اور اگر حلیہ ساتھ درہم یایا ہی اگر دونوں جدا ہو گئے ہیں تو کے فاسد ہادر اگر جدائیں ہوئے ہیں تو جا ہے مشتری دی درہم بر حادے اور بی جائز رکے یا بی تو ز دے اور اگرشن میں دینار ممبرے بون اور دونوں جدا بوجا سی اور مسئلہ بی رہ تو بی جائز ے چانچا گرایک ماندی کا تنان اس شرط پر کدو ووں درہم مجرب بعوض ایک دینار کے بچا مجروہ میں درہم مجرفطاتو مح جا زے بے دیا مى كلماب اورامام محر في ماياكم اكرايك تع مرف كرت والے في دو بزار درہم بحوض مودينار كے بيجادراس كے ياس درہم ند تے تو میں اس پر جر کروں گا کہ یااس کے لئے خریدے یا جہاں ہے جاہے دو ہزار قرض لے کراس کوادا کر دے اور ای طرح اگر دوسرے کے پاس دینار نہوں تو اس بر بھی جر کروں گا کہ صراف کوسود بنارادا کرے اور بینکم اس وقت تک ہے کہ دولوں متغرق نہ ہوئے ہوں اور اگر دونوں جدا ہو کئے تو صرف باطل ہوگئ بینز اے الا کمل بھی لکھا ہے۔

اگروس درہم دودھیا بعوض دس درہم مکحلہ (سیاہ جا ندی) کے بیچتو صحیح نہیں 🖈

کی نے ایک صراف کے ہاتھ ہزار درہم غلہ کے بعوش نوسو ورہم کھر ہے اور سوپیسوں کے فروشت کے اور ہاہم قبضہ کرلیا پھر دونوں کے جدا ہونے کے بعد غلہ کے ہزار درہم صراف پاس سے استحقاق میں لے لئے مکے تو صرف اس مشتری ہے نوسو درہم کھرے جواس نے دیتے ہیں اور سو درہم غلہ کے دام ان پیسوں کے جواس نے دیتے ہیں دالیں لے گا اوراگر دونوں جدانہ ہوئے

یہاں تک کہان درہموں کا استحقاق ٹابت ہواتو صراف اس کے مثل غلہ کے ہزار درہم لے لے گا اوراگر دونوں جدا ہونے کے بعدسو ٹابت کیا گیا تو صراف ہے کھر ہے درہموں کائمن نوسوورہم غلہ کے لے گا اور اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعدنوسو درہم کھرے اورسو میے استحقاق میں لے لئے ملحے تو صراف سے نوسو درہم غلہ کے اورسو میے واپس لے اور اگر اس مخص کے ہاتھ سے کمرے درہم اور پیے سب لے لئے محے اور صراف کے پاس سے فلد کے سب ورہم لے لئے محے پس اگر دونوں کے جدا ہونے کے بعد ہوتو سب کی تع ٹوٹ جائے گی اور اگروونوں جدائیں ہوئے تو ہرا یک دوسرے سے اس کے مثل لے نے گا اور بھے تمام ہو کی سے پیا عمل المعاہ حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی کہ الی ایک انگوشی کوجس میں تھینہ ہے بعوض دوانگوشیوں کے کہ جن میں دو تنکینے ہیں بیجنے یں کچھڈ رئیس ہے ای طرح اگر ایک حلید دارتکو ارکو ووٹلو ارول کے وض بینے میں کچھڈ رئیس ہے بید فیر و میں اکھا ہے این ساعہ نے امام ابو بوسف سے دوایت کی ہے کہ اگر دی ورجم دو دھیا بعوض وی درجم مکل کئے بیچ تو سیح نہیں ہے کیونک ان عمل کی ہے اوراس کے ل کا کچھ منبیں ہے بیجیط میں لکھاہے امام ابوطنیف نے فرمایا کہ جس میں مواس کواگر بیان کردے یاوہ فلا ہرمعلوم ہوتا ہوتو اس کے یجے می کھوڈرنیں ہاور می قول امام ابو یوسف کا ہاور کی نے تائے پر جاعری لے حالی تو جب تک اس کو بیان ندکر اے ندیج اور کہا کہ ستوق در ہموں کو اگر بیان کر دے تو ان کے ساتھ خرید نے میں مجمد ڈرٹیس ہے ادر بادشاہ کو جائے کہ ان کوتو ڈوادے کیونکہ شایدوہ ایسے مخف کے ہاتھ بڑیں کہ جونہ بیان کرے بیز خبرہ میں لکھا ہے بشرے اہام ابو ہوسٹ سے روایت کی ہے کہ میں مکروہ مجمتا مول كه وفي فخص زيوف ما بنهر وياستوقد ما مكلد ما نجار بيكي كود اكر چديد بمان بهي كرد ماور ليني والاچشم يوشي بهي كرو ماس جهت ے کہان کے رواج سے عوام کو ضرر ہے اور جس سے عوام کو ضرر مینے و و محروہ ہے اور فر مایا کہ صرف ان دونوں لینے دیے والول کا رامنی ہونا مفیدتیں ہے اس جہت ہے کہ ثاید جاہل وحو کا کھائے یا فاجر وحوکا دے لی جوشکی ایکی ہوکداس کا روائ او کول میں جائز نہ مواس كارواج تو زدينا جائد اور جوخف اس كوجان كرروائ و اس كومزا وين جائد يدميط ش لكعاب.

# 歌の おはくりにく 歌ので

اس من چندالواب بي

نېرځ : 🛈

کفالت کی تعریف اوراس کے رکن وشرا نظ کے بیان میں

قال اکمتر جم: سائل من فور كرنے سے بہلے چند الغا فاكو بجوكريادر كهذا جائے كفالت اس كى تعريف آتى كفيل كفالت كرف والاخواه كفائت مال كى كرے اس كونفيل باالمال كہتے ہيں يا ذات كى كفالت كرے و وكفيل بالنفس ہے يا دونوں كالفيل ہو مكول عندجس كى المرف سے كفيل نے كفالت كى ب مكول الدجس كے واسطے كفالت كى ب صامن منانت كرنے والامعمون بدجس چزی منانت کی ہے معمون عندجس کی طرف سے منانت کی ہے معمون لہ جس مخص کے داسلے منانت کی ہوتا ال علیہ جس پرحوالہ کیا ممیا یعی کھی اترایا گیا ہوگفائت کی تحریف بعضول نے بیکی ہے کہ مطالبہ میں اپناؤ مدددسرے کے ذمد ملانا کفالت ہے اور بعضول نے بجائے مطالبہ کے دین کہا ہے بعثی قرض اوراول امل ہے بیر ہدایہ میں تکھا ہے اور کفالت کارکن امام اعظم اور محد کے مز دیک ایجاب و قبول ہے اور بی امام ابو یوسف کا بہلاقول ہے تی کہ فقط عمل سے کفالت تمام نیس ہوتی ہے خواو مال کی کفالت کرے یانفس کی تاوقتیکدای مجلس می مکفول لدی طرف ہے تیول نہ پایا جائے یا اس کی طرف ہے کوئی اجنبی تیول کرے یا مکفول لد خطاب مج اس کی طرف ہے کوئی اجبی خطاب کرے مثلاً طالب دوسرے سے کے کدمیرے لئے تو فلال مخص کے تعلی مواوراس نے کہا كديس في كقالت كى ياكسى اجنبى في اس كى طرف ساس فنص سه كها كرتو فلا الفخص كنفس يا مال كا فلا المخفس كواسط كفيل مو جااوراس مخض نے کہا کہ میں نے کفالت کی تو کفالت سمج ہوگی اور ماسوانجلس کے کفالت مکفول لہ کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے اور جب تک وہ کفالت کی اورا جازت نہ وے تب تک کفیل کو اختیار ہے کرا پنے آپ کو کفالت ہے نکال لے اورا کر ان میں ہے کوئی چتر نیائی جائے گی مثلاً تغیل نے کہا کہ میں نے زید کے واسطے عمرہ کے نفس کی کفالت کی یا جوزید کا قرضہ عمرہ پر جاہتے اس کی میں نے کفالت کی توبیموقو ف نیس ہے حتی کدا کر طالب کواس کفالت کی خبر پنجی اوراس نے قبول کی تو میچے ند ہوگی پھرا مام ابو بوسف نے اپنے ملے قول سے رجوع کیا اور کہا کہ کفالت فظ کفیل ہے تمام ہوجاتی ہے خواہ قبول یا خطاب دوسرے کی طرف سے پایا جائے یان پایا جائے كذا فى الحيط اور امام ابو يوسف كے قول كے متى على اختلاف كيا ہے بعضوں نے كہا ہے كدان كے فزد يك تو قف كے ساتھ جائز ہے لیتی طالب اگر اس پر دامنی ہوا تو نافذ ہو کی ورنہ باطل ہو کی اور بعضوں نے کہاہے کہنا فُذ ہونے کے ساتھ جائز ہے اور طالب کا راضی ہونا شرطنیں ہےاور میں اصح ہے کذائی الکافی اور یمی اظہرے کذائی فتح القدیر اور بزازید میں لکھاہے کہ ای برفتوی ہے یہ

ا قولة من يعنى دوسرے كر خدى اپناذ مدملاناس عربة دو بكفيل در حقيقت مديون بيس موجاتا۔ ع قوله خطاب يعنى ايجاب مكفول لك طرف سے موادر كفيل قول كرليق بحق ميح بے۔

نهرالفائق بن تعماي-

ا كر خطاب يا تيول مكفول عند كي طرف سے يا يا ميا مثلاً مطلوب نے كى سے كہا كدتو فلان مخص كے واسطے مير النفس كى يا اس مال کی جواس کا بھے پر جا ہے ہے کفالت کر لے یا کمی فض نے کسی مطلوب کی طرف سے اس کے نفس یا مال کی کفالت کی اور مطلوب نے تبول کیا ہی اگر خطاب یا تبول مطلوب کی طرف ہاس کی صحت میں پایا گیا تو کفالت امام عظم اور امام محرز ویک سی نیس ہے اور یکی بہلا تول امام ابو بوسف کا ہے اور مکفول عندے خطاب یا تبول کا وجود بمز لدعدم کے بوگا اور اگر مطلوب کی طرف ے بدخطاب اس كيمرض ميں بايا جائے ہي اگر اس نے استے وارث كوابيا خطاب كيا مثلاً كہا كرتو فلا استخص كواسط ميرى طرف ے جواس کا مال جھ پر جا ہے ہے تغیل ہوجا چرای مرض میں مرکیا تو تیاس بیر جا بتا ہے کہ امام اعظم اور امام محد کے زو کے کفالت سیج نه جوااور استحسانا سيح موحى كداكر مركيا تو بحكم كفالت وارث يكز عبائيس معامر چدمكلول لدغائب بوكذاني الحيط اوراكر بلاترك چھوڑے مرکیا تو دارے اس کے ادا کے داسطے نہ کڑے جائیں سے بیجیط سرتھی میں لکھا ہے اور اگر اس نے کسی اجنبی ہے کہااور اس نے منانت کر لی قرمشائے نے اس میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کدید منان سے نہیں ہے اس واسطے کدا جنی ہے اس کے قرض کا مطالبه بدوں التزام علی خیس کیا جاسکتا ہے ہی مریض اور اس کے تق میں برابر ہوئے اور بعضوں نے کہا کدیہ ضانت سیج ہے کیونک مریض نے اس سے پہلے اپنی ذات برلحاظ رکھا ہے اور اس برنری کی ہے اور اجنبی نے جب اس کے علم سے قرضدا واکر دیا تو اس کے تركدے لے لے كا يس بيمرين سے مح بے كونكدوومرنے كى حالت من باور تكى كيسب ساس فياس كوطالب كا قائم مقام كيااوراييا حال تندرست ين نيس بإياجاتا بي بس اس من قياس كانتكم لياجائ كاكذا في الكافى وغيره اوريبي وجهب يدفق القديريس لکھا ہے۔اگر دارتوں نے مریض سے میرکھا کہ جولوگوں کا قرض تھے پر ہےسب کے ہم ضامن ہوئے اور مریض نے ان سے اسک منانت نہیں طلب کی تھی اور قرض خواوموجود نہ تھے تو بیتے نہیں ہاور اگر انہوں نے ایسا کلام اس کے مرنے کے بعد کہا تو استحما فا كفالت سيح بي فآوي قامني خان مي لكماب\_

كتاب الكفالة

## كفالت كى شراكط كفالت كى شرائط پرچاراتسام پرچى

فمر لاَق ك

جونفیل کی طرف دجوئ کرتے ہیں از الجملہ عقل اور بلوغ ہے یہی عاقل اور بالغ ہونا چاہئے اور بیانعقاد کی شرطوں ہیں ہے ہیں لڑ کے اور مجتون کی کفالت منعقد نہ ہوگی گر جب کہ ولی نے کوئی دین یتیم کے نفقہ میں لیا ہوا وراس کو صنان مال کا تھم ویا ہوتو میچ ہوا را گراس کواپنی ذات کی کفالت کی اجازت دی تو جا ترفیمیں ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے اور اگر لڑ کے نفس یا مال کی کفالت کی بر بالغ ہو کر کفالت کا اقراد کیا تو وہ اس میں پکڑا نہ جائے گا کو تکہ اس نے کفالت باطلہ سم کا اقراد کیا ہے ہیں اگر لڑکے کے بالغ ہونے کے بعد اس میں بھڑا ہوا اور طالب نے کہا کہ تو نے ایسے حال میں کفالت کی ہے کہ تو بالغ تھا اور لڑکے نے کہا کہ میں نے نابائنی کی حالت میں کفالت کی ہے کہ بالنے میں کفالت کی ہے کہ بی کے اپنے ہوئے نے نابائنی کی حالت میں کفالت کی ہے کہ بی

ن قوله فائب بعن جس وقت دولوں نے كفالت تبول كى تھى اس وقت بير موجود ند قانو بھى كفالت تھے ہے۔ ج قوله التزام بعنى جب اپنے اوپر خود لازم كرتے كے ليب البته مطالبه موسكا ہے۔ ج باطله اس واسطے كريجين ميں اس كى كفالت باطل تمي ۔

جنون تھایا جمھ پر ہے ہوئی تھی یا جملے برسام تھا اور طالب نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ تو نے سیح اور تدرست ہونے کی حالت می کفالت کی ہے ہیں اگرا سے امراض اس مقرکو پیدا ہونا معہود ہوں کہ اکثر ہوتے رہے ہوں تو اس کا قول معتبر ہوگا اور اگر معہود نہوں تو طالب کا قول لیا جائے گا یہ بچیط میں کھا ہے اور از جملہ حریت مینی آزادی شرط ہے اور بیاس تصرف کے نافذ ہونے کی شرط ہے ہیں ایسے غلام کی کھا لیت جس کو اس کے آقائے تھرف ہے ہیں مینے کیا ہے یا ایسا غلام ہوجس کو اس کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے جائز نہ ہوگی کیکن کھالت منعقد ہوجائے گی حتی کہ بعد آزادی کے پکڑا جائے گا اور کفیل کی صحت بدنی شرط نہیں ہے ہیں مریض کیا گھا اور کفیل کی صحت بدنی شرط نہیں ہے ہیں مریض کیا گھا است کرنا تہائی مال سے بھی جائز نہ ہوگی کیا ہے۔

فرور)☆

فترس 🕁

تیری شم کی شرطیں وہ ہیں جومکلول است متعلق ہیں از انجملہ بید کہ مکلول استعلوم ہونا چاہے یہ بدائع ہی لکھا ہے ہیں اگر کی فض نے دو فضوں ہے کہا کہ اس فض کا جو قرضہ فلال فض پر ہے ہیں اس کے لئے فیل ہوتا ہوں یا جواس دو سر بے فض کا اس پر ہے اس کا کھیل ہوتا ہوں یا جواس دو سر بے فض کا اس پر ہے اس کا کھیل ہوتا ہوں تو بید فالت بسب اس کے کہ مکلول استعلوم جی تبییں ہے باطل ہے بید خبرہ ہیں ہے اگر کمی فض نے ایک تو م استان جواس مرض میں آخر مر کیا۔ ع قولہ مکلول بینی اسل اس لائق ہونا چاہئے کھیل نے جس مال دغیرہ کی کھالت کی ہے اس کو اسل ادا اس کے کہ کھیل مذیر سے قولہ مغالب خرض اس سے یہ کہ کہا ہوتا ہوں جو الشام اللہ کے داسلے کھالت کی کہیں اس مکلول دیں ہے کہ کہا ہوتا ہوں اور ترج کی کوئی وجنیں ہے تعلی مسئل منہ یا کہوں سے تعلی اور ترج کی کوئی وجنیں ہے تعلی مسئل اندہ کے کہاں میں جن کوگوں سے تعلی ہوتا ہوں اور ترج کی کوئی وجنیں ہے تعلی مسئل اندہ کے کہاں میں جن کوگوں سے تعلی ہوتا ہیں۔ ے بیکہا کہ جوتم نے اور تبہارے غیر نے نئے کیا وہ جھ پر ہے یعنی جس اس کا کفیل ہوں تو بدان لوگوں کے حق جس سی جس خطاب کرتا ہے غیروں کے حق جس کی طرف اشارہ کر خطاب کرتا ہے غیروں کے حق جس سی جی طرف اشارہ کر کے بیکہا کہ جوشش سے چندلوگوں کی طرف اشارہ کر کے بیکہا کہ جوشش ان جس سے تیرے ہاتھ تھے کہ سے جس تیری طرف سے داموں کا اس کے لئے تغیل ہوں تو بیرجائز ہے کیونکہ مملفول لے معلوم ہے بیٹرنا ان اللہ میں تکھا ہے از انجملہ صاحبین کے تول پر متفرع ہے کہ مملفول لہ عاقل ہونا جا ہے ہیں مجنون کا قبول کرتا یا اسے لڑکے کا جو پیمنظل ہے تھے تیں جاورولی کا ان دونوں کی طرف سے تیول کرتا جا ترتبیس ہے اور مملفول لہ کا آزاد ہوتا شرطنیس ہے بیر بدائع میں کھا ہے۔

بیر بدائع میں لکھا ہے۔

فرجهان:

چوقی تم کی وہ شرطیں ہیں جومکلول ہے کی طرف راجع ہیں از انجملہ ہے کہ وہ چیز اصل کے فر سفانت ہواس طرح پر کہ اصیل اس کے ہروکر نے پر مجبور کیا جائے یہ فرجی ہے کہ مجھے کے ہروکر نے کی اور قرضوں کی اور صابی چیز وں کی چینے نصب یا مہریا صلح کا توش یا محد آخوان کرنے کا عوض سلم یا تی خاسد کی ہیں گائے ہے اگر اس کا محمد اس کی کفالت بھی جا کڑنے ور نہ وہ امانت ہوگی ہے تبرالفائق میں کھا ہے اور جو چیز ہیں امانت میں ہوں ان کی کفالت بھی جا کڑنے ور نہ وہ امانت ہوگی ہے تبرالفائق میں کھا ہے اور جو چیز ہیں امانت میں ہوں ان کی کفالت جو دو بعت یا مال مضار بت وغیرہ نہ بعینہ ان چیز وں کی اور ان کے ہروکر نے کی کو کھانے ہیں مرہون اور مستعار اور مستاج کی بعینہ کفالت میں تعمل ہے ہیں کو میں ہور کی ہے۔

والے کو لے لینے پر قادر کرنے کی کفالت میں ہے ہی کا آئی میں کھھا ہے اور ای طرح قبضہ کے بعد دون کی سیاست امام محد ہو گئی ہے اس کو متاج کے بروکر نے کی کفالت کی نبست امام محد نے ہوگی ہوا ہو اور ای میں کھا ہے اور ای طرح قبضہ کے اس کی کفالت کی نبست امام محد نے میں کھا ہے اور کا ورائی دی کو اس واسطے کہ وہ قاض کے در بار میں حاضر جو میں کھا ہے۔ ورائی کو اور کرنے کی اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر ہوگی ہوں کو ای در کرنے کی کفالت میں کھا ہے اور کی گواہ کے ہروکر نے کی اس واسطے کہ وہ قاضی کے در بار میں حاضر ہوں گھا ہے۔

ا تولدقادر مین کبا که زید کے شرکفیل موں که زید نے بحر کے پاس جود دیست رکھی اس کود صول کرنے پر ش اس کوقادر کردوں گا۔ ع قولہ نہیں اس واسلے کہ شاید بیسب مرجا کی بایجار ہوجا کیں۔ سے قولہ صدوداس واسلے کھیل سے قصاص نیس لیا جاسکتا ہے کو تکہ وہ قاع شہیں ہے یا اس کو در ے اُر ناخیر مکن کونکہ اس نے زنانہیں کیا۔

فتاوئ علىگيرى ..... طد (١٥) تاب الكفالة

کفالت کر نا امام اعظم کے نز ویک ورست نیس ہے کونکدوہ مکا تب کے مائند ہے اور صاحبین کے نز دیک وہ ایدا آزاد ہے کہ جس پر فرض ہے تو کفالت سیح ہوگی میکا فی میں لکھا ہے اور مقدار معلوم ہونا شرط نیس ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\mathcal{C}}_{\gamma^{\prime}}$ 

کفالت کے الفاظ اور اس کے اقسام اور احکام کے بیان میں اس کے الفاظ اور اس کے دنسلیں ہیں اس کے بیان میں میں اس کے اس میں چنونسلیں ہیں اس کے اس کی اس کے اس کے

فصل (وَلَ:

اُن الفاظ کے بیان میں جن سے کفالت واقع ہوتی ہے اور جن سے واقع نہیں ہوتی

صفات اور کفالت اور تھا المت اور دعامت اور فرامت الفاظ کفالت کے بین یا کے کہ یہ بچھ پر ہے یا میری طرف ہے بیشر ک طحاوی میں لکھا ہے اور جو الفاظ کو فرف و عاوت میں ذمہ داری کے مین دیتے ہیں وہ سب کفالت کے الفاظ ہیں بیٹا تار خادیہ شکھا ہے اور میں نے اس کی طرف سے کفالت کی کہنا ہے ہے یا ایسالفظ کے کہ جس سے چھیٹ اس کا بدن مرادلیا جائے بھیے فنس اور تن یا عرفا مرادلیا جائے بھیے اس کی مروح یا سریامنہ یا آ و حالیا تہائی ہے گئی میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ یا پاؤں کی کفالت کی یا اسالفظ کہا کہ جس کی طرف طلاق کی نسبت کرتا تھے نہیں ہوتی ہے تھا لت بھی بھی نہ ہوگی یہ فاوئ تاضی خان میں لکھا ہے اور اگر ایسالفظ کہا کہ جس کی طرف اس کی طرف اس کی خان میں لکھا ہے اور فی اور اگر اس نے عین سے بدن مرادلیا تو نیت می خواس کی تو سے کا مرف کے مواس کے بیدی طرف میں لکھا ہے اور اگر فی نسبت میں لکھا ہے اور اگر فی نسبت کی مشلا کہا کہ فرانست کی نسبت کی مشلا کہا کہ طرف میں اس کی طرف کی گئا لت کی سبت کی مشلا کہا کہ میرے آدھی یا تہائی کی کفالت کی نسبت کی مشلا کہا کہ میرے آدھی یا تہائی کی کفالت کی نسبت کی مشلا کہا کہ میرے آدھی یا تہائی کی کفالت کی تیں ہے کہ میں تھی ہے ہے کہ یہ تھی پر ہے کہ بی تھی ہو ہے کہ بی کہ بی

اجناس ناطلتی می نکھا ہے کہ اگر کمی نے کہا کہ تیرایہ فض میر ہے پاس ہے یا کہا کہ میر ہے پاس اس کو چھوڑ دے تو یہ کفالت ہے اور میں نے بعض مقام پر ککھاد یکھا ہے کہ اگر کمی نے کہا کہ اگر میں اس فضی کوکل کے روز تجھے نہ پہنچاؤں تو یہ ال تیرامیر ہے پاس ہوگا اور اس نے اسے نہ پہنچایا تو مال اس پر لازم آئے گا کذائی الذخیرہ اور اگر اس نے کہا کہ یہ مال تیرامیر ہے نزویک ہوگا تو اس صورت میں بھی جانے کہ وہ فضی کفیل شار ہوگا کے ونکہ میر سے نزویک اور میر سے پاس دونوں کے ایک بی معنی ہیں یہ میط میں لکھا ہے مترج کہتا ہے کہ یہ نفظ نزویک اور باس محاورہ میں اسے مقام بر مستعمل ہوئے کہ جس میں ملکست غیر ثابت ہوتی ہے اس واسط کے والا فیل ہوگیا کہ بہتے کہ اور باس محاورہ میں اس طرح نہیں ہوئے تیں گئن اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ یہ تیرا مال میر سے پاس ہے کہنے والا فیل ہوگیا کہ دیا در سے ہو مکا ہے اگر کی فض نے کی شخص کے نس کی کفالت کی اور اس کو طالب کے ہیرد کر کے ہمی ہو

حمیا بھرطالب نے مطلوب کا دامن پکڑا پس کفیل نے کہا کہ تو اے چھوڑ دے اور میں اپنی کفالت پر بھوں یا یوں کہا کہ چھوڑ دے میں و یسے بی اپنی کفالت پر ہوں اور اس نے ایسا بی کہا تو یہ کفالت اس پر لا زم ہوگی اور د ہ ای طرح جیسے پہلے تھا اس کے نفس کا کفیل ہوگا اور بیکفالت از برنو پیدا ہوئی کیونکہ جب طالب نے اس کے کہنے ہے اس کا وائن چیوڑ اتو دلالة سمجما کیا کہ اس نے قبول کیا کذائی الذخيره اورا گرطالب نے اس کے کہتے ہے مطلوب کونہ چھوڑ اتو یہ فض گفیل نہ ہوجائے گا کیونکہ کفالت بدول قبول طالب کے پیج نہیں موتی ہاوروہ ندیایا گیا بیفسول عماد یہ میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک شخص سے کہا کہ جوتو نے فلاں مخص کے ہاتھ بجاوہ مجھ پر ہے توبیہ جائز ہے کیونکہ کفالت کی اضافت سب و جوب کی جانب ہے اور کفالت کو آئندہ وقت کی طرف نسبت کرنالو کوں کے تعامل کی وجہ ہے

جائزے بیمیطمرحی عرالکھاہے۔

اگر کسی نے کسی پر چھودوئی کیااورمدی علیہ نے اس سے افکار کیا چھرا یک مخص نے کہا کہ جوتو نے فلاں مخص پر دعویٰ کیا ہے وہ جھ پر ہے لینی میں اس کودوں گا تو بیختص منامن ہو جائے گا اور اگر ایسالفظ کہا کہ جس کے معنی زمانیا سمتھ میں ہوسکتے ہیں مثلا عربی على ميند المضارع كے ساتھ دوئ بيان كياتو يوفس منامن جوجائے كابيتا تارخانيد عن لكھا ہے اگر كسى ہے كہا كدتو ہرروز فلال مخص كو ایک درہم دے دیا کر میں تیرے واسطے صامن ہوتا ہوں اور اس نے دے دیا بہاں تک کدائ پر بہت مال ہو کیا چرتھم دینے والے نے کہا کہ اس قدر مال دے دینا میرامقعود نہ تھا تو بیسب مال اس کوادا کرنا واجب ہے بیٹر نئتہ انمختین میں لکھا ہے اورا گریہ کہا کہ بیہ مال جھ پراس ونت تک ہے کہ جب تک دونوں ہاہم ملاقات ندکریں یا ہاہم کیجانہ ہوں یا ایک دوسرے کے پاس نہ پہنچیں تو وہ مخض ای وقت تک فیل ہوگا جواس نے بیان کیا ہے بیٹھیر یہ س لکھا ہے اور اگر کہا کہ میں اس وقت تک ضامن ہوں کہ جب تک دونوں کجا ندہوں یا ہا ہم ملاقات نہ کریں تو تفیل شہوگا کیونکہ اس نے بینہ بیان کیا کہ اس نے نفس کی کفالت کی یا مال کی بیفآوی قاضی خان میں كعاب أكرتمني في كهاكه آشاني فلال برمن تو فيته ابوجعفر في قرمايا كنفس كالفيل موجائ كااورفيته ابوالليث في فرمايا كيفيل شهوكا مکرلوگوں کا عرف دیسا ہے جبیبا فتیہ ابوجعفر نے نر مایا ہے کذانی فاوی قاضی خان اور دافتات میں ہے کہ فتو کی اس پر ہے کہ و انفیل ہو جائے گا مظہیر مدمی لکھا ہے اور اگر میکھا کہ فلاں محص میرا آشتا ہے یا فلاں مخص آشتا ہے تو مشامخ نے فرمایا کرنس کالفیل ہوجائے گا كذانى فاوى قاضى خان مى اوركبرى من بكداى يرفتوى ديا كياب بيتا تارخانيه مى لكماب

سمسی اور زبان میں بیان کئے گئے بیان کودوسری زبان میں متعل کرنے کا مسکدہ

مترجم كہتا ہے كه فلاں آشنائے من بست يا فلال شاست ايسمعني هي مستعمل بوتے ہيں كہ جس سے كفالت ثابت ہواور ار دومحاور ومین ان کا استعال ایسے عنی پر تابت نبیس ہوتا واللہ المرکسی نے کہا کہ میں تیرے واسطے اس کی شناخت کی مفانت کرتا ہوں تو تغیل نہ ہوجائے گا اور بیکہنا بمزاراس کے ہے کہ کہا میں تیرے لئے اسیات کی منانت کرتا ہوں کہ میں تجھے اس کا پند دول گایا تحقی واقف کردوں گامیری طرمس لکھا ہاور اگر کسی نے کہا کہ فلا استحص کی شنا خت ونشا ندی کرادینا جمھ پر ہے تو مشائخ نے فر ایا کہ اس یرواجب ہے کہ اس کا پیتردے بیافاوی قامنی خان میں تکھاہے اگر کسی نے کہا کہ انچیز ابر فلاں ست من بدہم لیعنی جو پچروتیرا فلال فخص یر ہے اس کومیں دوں گا توبید عدو ہے کفالت نہیں ہے اور اگر مید کہا کہ انچہ تر ابر فلاں ست من جواب کو یم تو بعض مشائح نے فر مایا کہ عرف کی راہ ہے بیکفالت ہےاورا ہام ظہیرالدین کفالت نہ ہونے پر قتو کی دیتے تتصاورا می طرح اس قول میں کہ جواب مال تو برمن یا جواب مال تومن بويم بعى فرماتے تھے كه كفالت نبيس ب يدي على لكھا ہے اگر كسى نے كہا كد پذير فتم بدهانت سيح بادرا كركہاك ا گرنسی نے بیدعویٰ کیا کہ اس نے میراغلام غصب کیا ہے اور وہ اس کے پاس مرگیا 🖈

ووري فصل:

## تفس اور مال کی کفالت کے بیان میں

نفس کی کفالت کرنا جائز ہے کونک فیل اس کے دعویٰ کی موافقت کر ہے جائے اس کا مکان بتاد ہے اور دونوں کے درمیان علی موافع ہے تخلے کرد جاری کی کو اختر کر ہے اور اگر کی ہے تخلے کرد جاری کی کو حاضر کر ہے اور اگر کی نے کی خص ہے اس کفس پر کوئی فیل لیا بجر جا کراس ہے دو مرافعیل لیا تو بید دو فیل ایس بھر ایسی کھا ہے اور مکفول بڑے حاضر کرنے کا ضامن ہوتا ہے ہی اگر مکفول برکا کی خاص وقت بھی صافر کرنا تر طکیا تو اس کوائی وقت کے طلب کرنے پر حاضر کرنا لازم ہے ہی اگر ملکول برکا کی خاص وقت بھی صافر کرنا تر طکیا تو اس کوائی وقت کے طلب کرنے پر حاضر کرنا لازم ہے ہی اگر اس نے حاضر کیا تو خیر اور اگر انکار کیا تو حاضر کرنا تر طکیا تو اس کوائی اور بی تھم اس وقت ہے کہ اس کا عفو ظاہر نہ ہوا وراگر بجر ظاہر ہوا تو قید کرنے کے کوئی مینی بیں حاضر کرنا تر میا تو اس کے درمیان حائل نہ ہوگا اور طالب اس سے مطالبہ کرتا رہا گھراس کے اشغال بی جرت نہ ہونے ورائل کو کرنا ہو کو گذائی المائق بھی تکھا ہے اور اول مرتبہ میں اور اگر ان کا درکرتا ہوا وراگر انکار کرتا ہو کہ گواہ قائم ہیں تید نہ کرے بلکہ دو تین مرتبہ کے بعد اور بی تھا سے مورت بھی ہے کہ جب وہ کفالت کا اقر ارکرتا ہوا وراگر انکار کرتا ہو کہ گواہ قائم ہونے یا سے قاضی نے تھم کی اور وہ تم سے باز رہا تو اول ہی مرتبہ قید کرے گا گذائی انظم پر بیاور مین ظاہر الروایت ہے سے نہ برانفائق میں کھا ہے۔

سیقم ای موقع پرفاص نین ہے بلکہ عام حقوق میں ایسا ہی ہے بیٹم پر بیٹس لکھا ہے اگر مکفول پالنفس رو پوش ہو گیا تو ھا کم

عفیل کوآنے جانے کی مہلت وے گا ہیں اگر مدت گزری اور حاضر نہ کیا تو اس کوقید کرے گایہ بدایہ میں تکھا ہے اور اگر وہ ایسا رو پوش

ہوا کہ اس کا پہنیں معلوم ہے تو اس سے مطالبہ نہ ہوگا اور اگر دونوں نے اختلاف کیا اور کفیل نے کہا کہ بی اس کا مکان نہیں جات ہوں
اور طالب نے کہا کہ تو جاتا ہے تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر مطلوب مکھول عنہ ہیشہ کسی مقام پر تجارت کے واسطے جاتا رہتا ہے اور یہ
معروف ہوتا اور طالب کا قول معتبر ہوگا اور تفیل کو تھم دیا جائے گا کہ اس مقام پر ہے تو کفیل کو جائے اور اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھم دیا

قول معتبر ہوگا اور اگر طالب نے گواہ پیش کے کہ مکفول عنہ فلاں مقام پر ہے تو کفیل کو جائے اور اس کو حاضر کرنے کے واسطے تھم دیا

جائے گا پہیمین میں تکھا ہے اگر مکفول بھر تہ ہوکر دار الحرب بیں جا ملا تو لحاظ کیا جائے گا کہ اگر کفیل اس کے داہی لانے پر قادر ہے
مثل ہمار سے اور کا فرول کے درمیان ہے جہد ہوکہ اگر کوئی ہم میں سے مرتبہ ہوکر ان بھی جائے گا تو جائے حسب الطلب وہ اس کو وائیل
مثل ہمار سے اور کا فرول کے درمیان ہے جہد ہوکہ اگر کوئی ہم میں سے مرتبہ ہوکر ان بھی جائے گا تو جائے حسب الطلب وہ اس کو وائیل
کریں می تو کفیل کوآنے جانے کی مہلت دی جائے گی اور اگر اس کے وائیس کرلان نہیں قادر نہ ہومثل ہمار سے ان کے درمیان ایسا
وعدہ نہ دوا ہوتو کفیل کوآئے جانے کی مہلت دی جائے گی اور اگر اس کے وائیس کرلانے نہیں قادر نہ ہومثل ہمارے ان کے درمیان ایسا

المام اعظم مسينية كيزويك قصاص اور حدقذ ف اور چورى ميس كفالت بالنفس جائز ہے 🖈

واضح ہوکہ جس مقام پر بیجائزر کھا گیا ہے کے فیل کومہلت دے کرمکفول عند کے لانے کے واسطے اجازت دی جائے وہاں طالب کو اختیار ہے کہ اپنی مضبوطی کے واسطے اس سے اس کا ووسر اکفیل لے لے تاکہ فیل غائب نہ ہوجائے کہ اس کا حق ضائع ہویہ

ا قولنس .....اردو میں منانت لنس کو حاضر ضامنی کہتے ہیں اوردوم کو مال ضامنی ہو لتے ہیں۔ ع قول مکفول بدیعنی جس چیز کی کفالت کی ہے مثلاً حاضر ضامنی تو اس فض کو حاضر اذا ہے۔

تجہین ہی تکھاہے اور امام اعظم کے نزویک قصاص اور حدقذ ف اور چوری ہیں کفالت بالنس جائز ہے ہیں اس پہلے ہیں جیے شراب
بلکداگر اس کانفس فیل دینے پرخوش ہوتو لیا جائے گا یہ محیط سرحی ہی تکھاہے گر جو حدود خالص اللہ تعالیٰ کے واسطے ہیں جیے شراب
خواری کی حدیا حدز نایا بعضوں کے نزدیک چوری کی حد بس ان میں کفالت بالنس جائز نہیں ہے آگر چاس کانفس راضی ہو یہ لفایہ
میں تکھا ہے اور جب کداس پر فیل دینے کے واسطے جرند کیا جائے گا تو مدی اس کا دامن کیررہے گا یہاں تک کداگر قاضی کی کچری
سے المنے تک اس نے گواہ چیش کے تو خرورت اس کی راہ چھوڑ دے گا یہ چیا میں تکھا ہے اور شمس الائر سرحی نے ذکر کیا ہے کہ خطا ہے
مجروح یا مقتول کرنے یا ای قتم کے اور زخوں میں جن میں تصاص نہیں آتا ہے اور کل وہ چزیں جن میں تعزیر واجب ہوتی ہے مطلوب
مجروح یا مقتول کرنے یا ای قتم کے اور زخوں میں جن میں تصاص نہیں تا ہا۔ اور کل وہ چزیں جن میں تعزیر ہوگا یہاں تک کہ
دوگواہ کہ جن کا حال پوشیدہ آج ہو یا ایک گواہ عاول کہ جس کے عادل ہونے کو قاضی جانا ہوں گواہی نہ دیں کذائی الکائی اور مال کی
کفالت کرنا جائز ہے خواہ مال معلوم ہو یا جبول ہوخواہ کول عنہ کے تھم ہو یا نہ ہوا در طالب محال ہوگا کہ بی ہو یا نہ ہوا در طالب محال ہوگا کہ ہوئے ہوئی اید اس کی مطالب کر سکتا ہوا وہ اور اس نے ایک سے مطالب کر سکتا ہو اور اس کو یہ افترار سے دونوں سے مطالب کر سکتا ہو اور اس کو یہ افترار اس نے ایک سے مطالب کیا تو دوسرے سے مطالب کر سکتا ہور اس کو یہ افترار ہے کہ دونوں سے مطالب کر سکتا ہوں اور اس اس اس اس کے ایک سے سے مطالب کر سکتا ہو اور اس اس کو ایوا فقیار ہے کہ دونوں سے مطالب کر سکتا ہو اور اس اس کو اس اس کو میا فقیار ہے کہ

نېرى فصل:

### کفالت سے بری ہونے کے بیان میں

ہار سامحاب نے فرمایا کہ کفالت بالنفس جب سے ہوگئ واس ہے ہی ہوناان تین صورتوں ہیں ہے ایک صورت ہے ہوسکتا ہے یا قو ملغول عدد وطاف ہے ہی کھا ہے اور جب کفیل ہے ملغول عدد مرجائے ہی کھا ہے اور جب کفیل نے ملغول عدد وطاف ہے ہوگئا ہے اس کو اس نے جب والی اس سے خصومت کرسکتا ہے مثلا شہر ہے کہ جس میں نالش کرسکتا ہے تو گفیل ہی ہوجائے گا کھ انی الکانی خواہ طالب اس کو مان لے یانہ ہانے میڈ القدر ش کھا ہے اور اگر گفیل نے ملغول عنہ کو کی جب میں اس کو برد یا یہ جب کہ القدر ش کھا ہے اور اگر گفیل نے ملغول عنہ کو کی جب میں اس کو برد کیا میں ملکو ہے ہوگئا القدر اور وسر سے جب میں اس کو برد کردیا تو امام اعظم کے فرد کے برد کیا اور صاحبین کے فرد کے بری شہو ہوگئا کہ انی الہدا ہے اور اس میں برد کیا جائے اور اگر میٹر طاموئی ہوتو صاحبین اس صورت میں ہے کہ پرٹر طاموئی ہوکہ جس شہر میں گفالت واقع ہوئی ہے اس میں برد کیا جائے اور اگر میٹر طاموئی ہوتو صاحبین اس صورت میں ہی کہ بری میں ہوگا اور امام اعظم کے قول میں مشائخ نے اختلاف تھی ہے اس میں برد کیا جائے اور اگر میٹر طاموئی ہوتو صاحبین کا قول اور امام مرضی نے اس شرط ہوگا اور امام اعظم کے قول میں مشائخ نے اختلاف تھی کیا تھو ای کی کا ایک اور امام مرضی نے اس شرط کی کو اور امام مرضی نے برد کر اور امام مرضی نے برد کر اور کیا ہو اور ہوائے گا کھ ان ان اکانی اور امام مرضی نے وارد میں کہ اور ہوائے گا کھ ان ان اکانی اور امام مرضی نے والی کے مواد وہ مری جگہ ہیں کہ برد کر نے ہوگا کہ ان خالی فائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے برد کر نے کی شرط کائی اور اس نے قاضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے قاضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے کائی کہ کیا گوئی کہ کی پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کی گی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کائی اور اس نے دور اس نے واضی کے پاس ہرد کر نے کی شرط کی گی اور اس نے واضی کے پاس ہرد کر ان کی دور کیا تھوں کے پاس ہرد کر کے کی شرط کائی اور اس نے کی سے واضی کے پاس ہرد کر کے کی شرط کی گی کی کو کو کو کی کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو ک

ل قولداس پریسی قاش یا قازف یا چور پکفیل دینے کے داسطے جرند ہوگا۔ ع قولہ جو پوشید و لیمن اگر عدالت طاہر ند ہوتو ان کافتق بھی طاہر تدہو و ملکہ پروو چھیا ہوا ہو۔ ع قولہ اختلاف ..... بعض نے کہا کہا ماتے کے تول عمل بھی بری ندہوگا۔

امیر کے پاس سروکیایا بیشرط لگائی کہ اس قامنی کے پاس سپروکرے پھراس جگہددوسرا قامنی مقرر ہوااور اس نے اس کے سامنے سپر دکیا تو ہری ہوجائے گابی فناوی قامنی خان میں لکھاہے۔

سے نے ایک شخص کے نفس کی کفالت کسی شرط کے ساتھ مشروط کی 🖈

ابو مائے سے بوجھا کہ کی نے ایک مخص کے تقیس کی کفالت کی اور مکھول اپنی براوری کے ساتھ خانقاہ میں بیٹا تھا پیرکفیل مكفول عندكو كرآيا اورمكفول عندنے تو م كوسلام كيا اور كفيل نے اس سے كہا كديجي مكفول عند ہے اور مكفول عندو بال جيفا بلكه چلا اور دوسرے درواز وے نکل کیا تو کیااس قدرے میردکرنا ہوجاتا ہے انہوں نے فر مایا کہ بال بیتا تار خانیہ ش لکھا ہے کی نے ایک مختص کے نفس کی کفالت اس شرط کے ساتھ کی کداگر میں فلاں وفت اس کو طالب کے پاس نہ پہنچادوں تو جو مال اس کا اس پر ہےوہ کفیل پر ہوگا اور کفیل نے کفالت میں بیمی شرط کی کہ اگر بردی مجد میں اس کو طالب سے ملا دیتو وہ کفالت ہے بری ہوگا بھرای وقت برای جگداس کولا یا اوراس بر کواه کر لئے اور طالب رو پوش ہو کیا تو بیفیل نفس و مال دونوں کی کفالت سے بری ہو کیا اور ای طرح اگر فقط کفالت بالنفس ہوتو بھی بہی تھم ہے اور اگر کل تک کے واسطے کی فخص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر ہیں اس کوکل مجد میں نہ پہنچا دوں توجو مال اس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا اور تغیل نے طالب سے بیشر طلی کدا گر طالب کل سے روز بردی معجد میں نہ طااور اس ے لے کرائے قبضہ میں ند کیا تو تفیل بری ہوگا پر کل کے روز گزرنے کے بعد دونوں مے ہی تفیل نے کہا کہ تو رو ہوش ہو گیا اور طالب نے کہا کہ میں وہاں پیچاتو ایک کی دوسرے پرتصدیق نے کی جائے گی اور کفائت اپنے حال پر رہے گی اور مال تغیل پر لازم ہوگا اور اگر برایک نے دونوں میں سے کواہ پین کئے کہ ہم سجد میں پنچے تھے اور کوابوں نے بیکوائی ندوی کفیل نے مکفول بورے دیا بيق كفالت بالنفس اب حال برباتى رب كى اور مال كفيل برلازم ندآئ كاورا كركفيل في مجد ين يجيني بركواه ويش ك اورطالب نے کواہ ٹیش نہ کئے تو کفالت مال اورنفس سے بری ہوجائے گا اور وہاں پہنچنے پر طالب کی تقید میں نہ کی جائے گی کسی نے ایک شخص کے ننس کی کفالت کی اور مکفول عندقاضی سے باس قید تھا پھر تغیل نے قید خانہ میں اسے طالب سے سپر وکر دیا تو ریفیل بری ہو گیا اور اگر کسی مخص کےنٹس کی کفالت کی اور وہ قید میں تھا مجرچیوٹا مجرقید میں پڑا مجر نفیل فی طالب کے سپر دکر دیا مشائخ نے فر مایا کہ اگر دو بار وقید ہونا کسی تجارت وغیرہ کی وجہ سے تما تو سپر وکرنا سیج اور تعلل بری ہوگا اور اگر کسی سلطانی امور کی وجہ سے ہوتو کفیل بری نہوگا بیزقاوی قاضى خان مى لكھا ہے۔ اگرمكفول بالنفس قرض وغيره كى وجدے قيد كيا كيا توكفيل عصواخذ وكيا جائے كا اور كتاب الاصل مي مطلقا ا یسے بی لکھا ہے محرمشائخ نے فرمایا کہ بیتھم اس وفت ہے کہ وہ وہ سرے شہر میں قید ہواورا کر ای شہر میں جس میں کفالت واقع ہوئی اور ای قاضی کے قید خانہ میں جس کے باس جھڑ اچیش کیا ہے قید ہوتو کفیل سے سر دکرنے کا مطالبہ ند کیا جائے گالیکن قامنی اس کوقید خانہ ے نکالے گاتا کہاہے مدی کو جواب وے مجراس کو تید خانہ بھیج وے گا اور اگر و وائ شیر میں تید ہو کہ جس میں کفالت واقع ہوئی ہے لیکن دومرے قامنی کے تید فاتہ میں ہویا حاکم کے تید فانہ میں ہوتو قیاس بیر جا ہتاہے کیفیل کے سرد کرنے کا موافذ و کیا جائے اور استسانا مواخذہ نہ کیا جائے گا اور اس کا تھم ویسائی ہوگا جیسا اس قاضی کے تید خاند یس قید ہونے کا تھم تھا یہ ذخیرہ یس لکھا ہے اورمنتی یں ہے کہ اگر مکفول بالنفس شہر کے دوسرے قاضی کے قید خانہ شی قید ہوتو قاضی طالب کو تھے وے گا کہ اس قامنی کے یاس جائے اور و بیں نالش کرے بیجیلا ٹی لکھاہے۔

اگرمكنول بالننس كفالت كے بعد قيد كيا كيا اور كغيل نے قيد خانديس اس كوسروكيا تو يرى ند ہوگا اور مشائخ نے قرمايا كديد تكم

اس صورت میں جو کردوسرے قاضی کے قید خانہ میں قید ہواورا گرای قاضی کے قید خانہ میں جس کے بہاں نائش ہے قید ہوتو اختلاف 
ہم بعض مشائخ نے کہا کہ برئ نہ ہوگا اورائم مشائخ نے کہا کہ برئ ہوجائے گا اور بکی سی ہے اور مسئلگر شتہ کے قیاس پراگرای شہر میں 
جس میں کفالت واقع ہوئی ہے قید ہوتو اسخسا نا برئ ہونا چاہئے اگر چہ دوسرے قاضی یا حاکم کے قید خانہ میں قید ہواور بھی مشائخ نے 
فر ایا کہ یہ علم اس صورت میں ہے کہ سوائے طالب کے دوسرے فیص کی وجہ سے قید ہواور اگر طالب کی وجہ سے قید ہوگا تو دونوں 
صورتوں میں بردکر نے سے لامحالہ برئ ہوجائے گا اور فاوئی میں کھا ہے کہ اگر طالب کے طلب پر قید خانہ میں اس کو برد کیا تو برئ ہو 
جائے گا یہ ذخیرہ میں کھا ہے ایک فیص کے نفس کی کھا لت کی اور وہ قیدی نہ تھا بھر قید کیا گیا بھر طالب نے کفیل سے ای قاضی کے 
سامنے جس نے قید کیا ہے جھڑا چیش کیا اور کئیل سے کہا کہ میں نے اس کی کفالت کی اور آپ نے قلال فیص کے قرضہ کی وجہ سے اس کو قید خانہ میں کو سے بھراس کو قید خانہ میں کو قید خانہ میں کو قید خانہ میں کو خان میں کھا نے کی خان میں کھا نہ کی خان میں کھا ہے۔

كتاب الكفالة

ایک شمکول برقر ضرکی وجہ سے قید تھا گھرائ کوقاض نے طالب کی خصومت کی وجہ سے نکالا اور تغیل نے کہا کہ میں نے اس کو تجے پردکیا ہیں اگر بیکلام قاضی کے سامنے کہا تو کھا لت ہیں ہوگیا اور اگرقاضی کی بجل کے سامنوں ہو تو توں کے سامنے کہا تو کہا گالت ہیں ہوگیا ہیں اگر میکول کے سامنے کہا توں کا بھرہ ہے تو ہری نہ ہوگا اور اگر کھنل کا لت میں تعدیما گیا ہیں اگر مکنول بر فون کے باب میں قید ہوتو کھنل پر سوا فذہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر کھیل گفالت میں تعدیما گیا ہیں اگر مکنول بر فون کے باب میں قید ہوتو کھنل پر سوا فذہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اگر کھیل قید کیا گیا استان میں ہوتو تو تامنی اس کھیل کوئی کھیل کے کراس کوقید خانہ سے لگا لیا تا کہ وہ مکفول بر کولا ہے اور اس کا مل فرت اگر کھیل قرض داری کی وجہ سے قید کیا گیا اور دریا ہے کہ معلوم ہوا کہ اس کھیل کے کہاں اس شہر میں نہیں ہے اور اس کا مال خراسان میں ہوتو تا میں اس کو تعالی اس کھیل کے کہاں کہ کھیل کے میں ہوگیل کے میں کھیل کے کہاں کہ کہا کہ کہا ہوگیل کے دور سے کھیل کی کھا ہے کہا کہ دور کہا کہ جب میں تیرے پر دکروں اس کے طالب کو خواہش کے بعد ہود کر کہا گا کہا کہ کو السب کی طلب کے بعد ہود کر دیا تو یہ کی ہوجائے گا اگر چہ بید کہا کہ جب میں تیرے ہود کہا ہوکہ میں نکھا ہے کہا دور کہا ہوکہ میں نے کھا اس کی میں میں ہوائے گا اگر چہ بید کہا ہوکہ میں نے کھا اس کی طلب کے پر دکیا تو جب تک بید کہا کہ جب میں ہود کہا ہوکہ میں نے کھا اس کی طلب کے پر دکیا تو جب تک بید کہا کہ میں نے کھا اس کی راہ سے تھے ہم دکیا ہوکہ میں نکھا ہوکہ میں نکھا ہوکہ ہو کہا ہوکہ ہو کہا ہوکہ ہو کہا ہوکہ ہو کہا ہوکہ ہوگیا ہوگیا

مامِ عین کے لیے سی سےنفس کی کفالت کرنا کم

اگر کفیل نے مکفول عند کوطالب کے سپر دکر دیا اور اس نے قبول کرنے سے انکار کیا تو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے گا بیتیت بی نکھا ہے اگر ایک مہیند تک کے واسطے کس کے گفالت کی پھر مہیند سے پہلے اس کو سپر دکیا تو بری موجائے گا اگر چہ مکفول ارقبول کرنے سے انکار کرے بیرخلاصہ بی نکھا ہے اور اگر مطلوب اپنے نفس کو کفالت کی راہ سے خود سپر دکرے تو کفیل بری ہو جاتا ہے اور کفیل کے دیکن اور اس کے اپنی کے ہردکرنے ہے بھی بری ہوجاتا ہے یہ کنز میں لکھا ہے اور برائت کی شرط ہیہ کہ اس لوگ سب یہ ہیں گئی ہے کہ اس اوگ سب یہ ہیں گئی ہے کہ اس افکا کہ اس سکہ بھی ہیں گئی ہے کہ اس افکا کا نام لیا جا اور شن الاسلام خواہر زادہ نے فرایا کہ ہمارے مشائخ نے فرایا ہے کہ کفالت کی جہت ہے ہردکر تالازی شرط ہے لیکن فلاں شخص کی کفالت سے ہردکر نے کی اس وقت احتیاج ہوگی کہ جب اس کنٹس کے دو کفیل ہوں کہ ہرا کے علیمہ وعقد پر کفیل ہواں کہ ہرا کے علیمہ وعقد پر کفیل ہواں کہ ہرا کے علیمہ وعقد پر کفیل ہوا وراگر اس کے نفس کا ایک بی گفیل ہوتو فلال شخص کے ذکر کرنے کی مجم حاجت نہیں ہے یہ چیا میں کلھا ہا آدئی نے فلال ہو تھا ہوگی کہ اور کہا کہ میں نے کفیل کی طرف سے ہردکیا ہے ہیں اگر طالب خی کو کہ ہوگی کہ اور کہا کہ میں نے کفیل کی طرف سے ہردکیا ہے ہیں اگر طالب نے تول کر لیا تو کہ بی خواہدا گر خواہدا گا اور اگر طالب نے تواضی یا اس کے اجروک ہوجائے گا اور اگر طالب کے ہردکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر قاضی کے ہردکر دیا تو بری ہوجائے گا اور اگر طالب کے ہردکیا تو بری نہ ہوگا اور اگر مالب کے ہردکیا تو بری ہوجائے گا اور اگر مالی ہی طرف منسوب نہ کی ہواور اگر منسوب کی اور کہا تھا عالم ہے کہ تام کی بیا ہوئے کہ بیا ہوئے گئیل بالنفس جا ہوئی تاری کے این کے بردکر دیا تو بری ہوجائے گا اور اگر منسوب کی اور کہا تھا عالم ہے کہ میں دیا تو بری ہوجائے گا کہ ناوی کی نہ ہوگا اور کہا تھا عالم ہے کہ میں وہ این کی این میں کھا ہوئے کہ میں وہ وہائے گئی کا کو کے اور کفیل نے قاضی یا اس کے این کے این کے دین کے بردکر دیا تو بری نہ ہوگا اور کہا تو بری ہوجائے گئی کا کو کے اور کفیل نے قاضی یا اس کے این کے این کے بردکر دیا تو بری نہ ہوگا اور کہا تھا کہ کہ کی تو میا گئی گئی کو کی کو کے اور کفیل نے قاضی یا اس کے این کے این کے بردکر دیا تو بری نہ ہوگا کو کے اور کہا تھا کہ کہ کر کی بردگی تو کی کو کے کہ کی کو کی کو کو کے اور کو کے اور کو کے اور کو کے کو کو کے کو کی کو کے کو کو کی کو کی کو کو کے اور کو کے کو کی کو کو کے کو کو کے کی کی کو کی کو کو کے کو کو کے کو کی کو کو کی کو کے کو کو کی کو کے کو کی کو کی

مسئلہ مذکورہ میں اگر مکفول بالنفس مرگیا تو تفیل بالنفس کفالت ہے بری ہوگیا 🏠

اگر طالب نے کسی محص کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے مطلوب سے قبل بائنفس لے تو اس کی دوصور تیں ہیں یا تو وكيل كفالت كوافي طرف عمنوب كرے كا بس اس صورت بن لفيل عدمطالبه كرنے كاحق وكيل كو بوكا اور اگر اس نے كفالت موكل کی طرف منسوب کی توحق مطالبه موکل کو ہوگا اور اگر وکیل نے مطلوب کوموکل کے سپر دکر دیا تو استحسانا و دنوں صورتوں میں بری ہو جائے گا كذانى الذخير واورا كراس نے دكيل كے سپر دكيا ليس اگر وكيل نے اضافت كفالت اپني طرف رجوع كي تقي تو بري ہو گاور زنبيس بری ہوگا بہتا تارخانیہ میں لکھا ہے اگر ایک جماعت نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی اور سب کی ایک بی کفالت ہے پھران میں ے ایک نے اس کو حاضر کیا توسب بری ہو گئے اور اگر کفالت سب کی جدا جدا ہوتو ہاتی لوگ بری نہوں سے مید بدائع میں لکھا ہے اگر مكفول بالنفس مركبيا تو كفيل بالنفس كفالت ، يرى بوكيا كذا في الهداية خواه مكفول به غلام بويا آزاد بودوتوں بي يجي فرق نبيس ب كذا في فتح القديراورا بسے بى اگر كفيل مركميا تو بھى ہرى ہو كيا يہ ہدا يہ ميں لكھا ہے فيل بالننس نے اگر طالب كواسے نغس كا كوئى فيل ديا بجراصیل مرعمیا تو دوتوں کفیل بری ہوجا کیں گے اور ای طرح اگر پہلاکفیل مرحمیا تو دوسراکفیل بری ہوجائے گابیڈ فآوی قاضی خان میں لکھاہے کمی مخص نے دوسرے کے نفس کی کفالت کی بھرطالب مرکبیا تو کفالت بالنفس اپنی حالت پر ہاتی ہے بھرا گرکفیل نے مکفول ب کومیت کے وصی کے سپر دکیا تو ہری ہوگیا خواہ تر کہ میں قرض ہویا نہ ہواور اگر اس نے مکفول بہ کووارٹ میت کے سپر دکیا ہی اگر تر کہ میں قرض ہوتو ہری نہ ہوگا خواہ وہ قرض تمام تر کہ کو گھیرے ہوئے ہو یانہیں اگر تر کہ میں قرض نہ ہوتو جس کے سیر دکر دیا ہے خاصہ اس کے حصہ سے بری ہوگا اور اگر تر کہ کا مال قرضہ سے زیادہ ہواور میت نے تہائی مال کی وصیت بھی کی ہوتو پھر گفیل نے مفکول بہر کو کس وارث یا موسی لد کے سپر دکیایا قرض خواہ کے سپر دکیا تو ہری نہ ہوگا اور اگر ان تینوں لوگوں کے سپر دکیا تو سنس اِلائمد سر هسی نے فر مایا کد اصح میرے نز دیک میہ بے کہ بری نہ ہوگا بیظہیر یہ میں لکھا ہے ہیں اگر وارث نے قرضہ اور وصیت ادا کر دی تو گفیل کو وارثوں کے سیر و ا قول وكيل يعن كفيل كاطرف م كفيل كوكيل البلى في سر دكيا بواور قوله ياوك يعن وكيل وغيره وسي قوله طرف مثلاً زيد قرض خواه كروكيل بكرف قرض دار خالعہ سے کہا کہ بچھا بی وات کا کفیل دے یا دوسری صورت ہیں کہا کہذید کے داسلے فیل مجھے دے۔

كرنائهي جائز إوريري موجائ كاريحيط مس كعاب-

تقیل کے حق میں بری کرنایا اس کو ہبہ کرنا مختلف ہے ہے

مستم مخض نے ایک مخض کے واسطے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھر طالب مرحمیا اور کفیل اس کا وارث ہوا تو کفیل کفالت ے بری ہوااوروہ مال مکفول عند پر بحالہ باقی رہااور اگر کفالت اس کے بِلاحکم تھی تو مطلوب بھی بری ہوجائے گا کیونکہ جب طالب مر عمیا تو سه مال اس کے دارتوں کی میرات ہو گیا اورا گر طالب کی حیات میں گفیل مبدو غیرہ ہے اس کا مال کا مالک ہواتو مکلول عنہ سے لے سکتا ہے بشرطیکہ کفالت اس کے تھم ہے ہواوراگراس کے بلاتھم ہوتو نہیں لے سکتا ہے اور ایسے ہی اگر میراث کی وجہ ہے مالک ہوا تو بھی بہی تھم ہے بیسب جوند کور ہوااس صورت میں تھا کہ جب طالب مر کیا اور کفیل اس کا وارث ہوااور اگر بیصورت ہو کہ طالب مر ر گیا اورمکنو ل عنداس کا دارث ہواتو گفیل بری ہوگیا کیونکہ جب اصیل دارث ہواتو مالک ہوااور بری ہوگیا اور اصیل کی برات سے کفیل بری ہوجاتا ہے اور اگرمطلوب وارث کے ساتھ طالب کا کوئی دوسرا بیٹا ہوتو کفیل بقدر حصہ مطلوب کے بری ہوگا اور دوسرے یتے کے حصہ کے قدراس پر باتی رہے گار فرآوی قامنی خان میں لکھا ہے اصل کے اداکر نے یا طالب کے اس کو ہری کرویے ہے لفیل بری ہوجا تا ہے کذافی الکافی اور شرط ہے ہے کہ اصیل اس برات کو قبول کر لے اور قبول کرنے یا انکار کرنے سے پہلے اس کا مر جانا قائم مقام تیول کرنے کے بینہ الفائق میں تکھا ہے اور اگر اس نے اس برات کور دکر دیا تو روہ وجائے کی اور طالب کا قرضہ بحاله باقی رہے گا اور ہمارے مشائع نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیاوہ قرضہ پھر کفیل کی طرف عود کرے گا ہی بعضوی نے کہاعود کرے گا اور بعضوں نے کہانہیں عود کرے گاریشرح طحاوی میں لکھاہے اور آگڑ طالب نے مال قر ضدمطلوب کو ہر کیا اور قبل انکار کے قرضدارمر کیا تو گفیل بری ہو کیا اور اگر ندمرا اور اس نے ہدے انکار کیا تو اس کا انکار سیح ہے اور مال اس پر اور نفیل پر بحالہ باقی رے گار بحیط میں لکھا ہے اور اگر ہری کرنا یا ہر کرنا مطلوب کی موت کے بعدوا قع ہواوراس کے وارث قبول کریں توسیح ہے اور اگر انہوں نے انکار کیا تو امام ابو یوسٹ کے نزد کی ردہو جائے گا اورابراء باطل ہوگا کیونکہ اس کے مرنے کے بعد بری کرنا وارثوں کے لئے ہاورامام محد نے فرمایا کدان کے روکرنے ہے رونہ ہوگا جیسا کداگر اس کی زندگی میں برات واقع ہوتی مجروہ قبول کرنے یا ا نکار کرنے نے پہلے مرتا تو وارثوں نے انکارے دنہیں ہوتا ہے بیشرح طحاوی میں ہواورا گراس نے نفیل کو بری کیا تو سمج ہے خواہ تبول کیایاند کیااور کفیل این اصل سے بین الے سکتا ہے اور اگر قرضداس کو بدکیایا اس نے صدقہ میں دے دیا تو اسے قبول کرنے کی احتیاج ہے اور جب اس نے قبول کرلیا تو اصیل سے لے سکتا ہے کذافی غایة البیان پی تقبل سے حق میں بری کرنایا اس کو مبدکرنا مختلف ہے کہ بری کرنے کی صورت میں اس کے قبول کی احتیاج نہیں ہے اور ببداور صدقد میں اس کے قبول کرنے کی ضرورت ہے اورامیل کے حق میں بری کرنے اور ہیرکرنے اورصدقہ کرنے کی ایک بی صورت ہے کہسب میں تبول کرنے کی حاجت ہے بیہ شرح طحاوی میں تکھاہے۔

اگر مریض نے اپ وارث کو کفالت بالنفس ہے ہری کیا تو جائز ہے کیونکہ مرض الموت کا مریض ایسے امور ہیں جس میں وارثوں یا قرض خوا بوں کا حق متعلق ہو بمزلہ تندرست کے ہاور کفالت بالنفس سے ان لوگوں کا حق متعلق نہیں ہے کیونکہ فلم مال نہیں ہے اور کفالت بالنفس ہوتی اور ای فلم میں میں ایک مراسی وارد اس کو مریض نے ہری کیا تو ہرات فقط تبائی ترکہ ہے معتبر نہیں ہوتی اور ای طرح اگر فیل بالنفس موات وارث کے ہواور مریض پر اس قدر قرضہ ہوجو تمام ترکہ کو گھیرے ہوئے ہواور اس نے فیل کو ہری کیا پھر اس میں مرکمیا تو جائز ہے یہ میں کھا ہے اگر طالب نے فیل کو ہری کیا تو وہ بری ہوگیا اصل ہری نہ ہوگا اور اگر کفیل نے مرض میں مرکمیا تو جائز ہے یہ محیط مزحی میں کھا ہے اگر طالب نے فیل کو ہری کیا تو وہ بری ہوگیا اصل ہری نہ ہوگا اور اگر کفیل نے

اس تی ہے جواس نے اپنے ذمہ واجب کرلیا ہے سلے کرلی قواصیل بری نہ ہوگا پیکائی میں نکھنا ہے اگر نفیل یا اصیل نے ہزار درہم ہے جو
اس پر آتے ہیں پانچ سو پر شکح کرلی ہیں شکے میں یا دونوں کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا کمیں ہے یا اصیل کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا کمیں ہے یا اصیل کی برات ذکر کی تو دونوں بری ہوجا کہ اور ہم اسے تھم ہے یا پہر طاکی کہ فیل بری ہے نہ دوسراتو پانچ سو درہم سے فقط وہی بری ہوگا اور ہزار درہم اصیل رہ ہیں گئے کہ فیل سے اصل برد ہیں گئے کہ فیل سے اصل برد ہیں گئے کہ فیل سے اصل برد ہیں گئے کہ فیل سے اسل برد ہیں گئے کہ فیل سے اس کے میں ہوا وراگر اس کے بلا تھم سلے کی تو نہیں لے سکتا ہے یہ شرح طحاوی میں تکھا ہے اگر فیل نے منفول اور کی دوسر سے فیل برحوالہ کردیا کہ اس سے لے اور مکفولہ اور محتال علیہ نے تیول کر لیا تو کئیل اور مکفول اور محتال علیہ نے تیول کر لیا تو کئیل اور مکفول عند کی بیر ان الو ہائ میں تکھا ہے۔

اگرکی فض نے دوسرے گائس کی کفالت کی پیرطالب نے اقرار کیا کہ مکفول ہے کی طرف میرا پیجی فتی ہے واس کو یہ افقیار باقی ہے کہ کفیل سے مکفول ہے کے پیر دکر نے کے لئے موافذہ کرے اوراگر بیاقرار کیا کہ مکفول بالنفس کی جانب پیجی فتی میری طرف سے نہ فیر کی طرف سے نہ وہ میں ہوگیا کذائی المحمداوراگر بیا قرار کیا کہ میرا پیجی اقرار کفیل کی طرف سے نہ وہ کا لمت سے کی وجہ سے نہیں ہے قبیل کی جانب طالب کے لئے طالب اور جس قد رحق ق فیل کی جانب طالب کے لئے طالب اور جس قد رحق ق فیل کی جانب طالب کے لئے طالب اس پر ہم ان لا یا کہ کفالت سے پہلے میں نے بیقر ضدادا کر دیا ہے قوہ ہری ہوگا نہ قبیل اوراگر اس پر ہم بان بیش کی کہ کفالت کے فلال اس پر ہم بان لا یا کہ کفالت سے پہلے میں نے بیقر ضدادا کر دیا ہے آگفیل نے اصل کو قر ضد طالب کا اداکر نے سے پہلے ہری کیا یا اس کو جبہ کر دیا تو جائز ہے یہاں تک کہ اگر بعد اس کفیل نے طالب کوادا کیا تو اصل خیس لے سیاست کہ اگر بعد اس کفیل بائنٹس نے وہ قرضہ جو مکفول بہ پر آتا ہے اس شرط پر ادا سے ذکر کیا ہے بیتم ایس میں کمروے اوراس نے ایسا کی کھیل بائنٹس نے وہ قرضہ جو مکفول بہ پر آتا ہے اس شرط پر ادا کہ یا کہ کہ اس کو کہ کہ کا ان کو برک کو کا کو کو کرتا ہو بیتا تار خاندیا ہی کیا تو ادا کرنا اور بری کرنا دونوں جائز ہیں یہ بی طالب کو ادا کرنا اور بری کرنا دونوں جائز ہیں یہ بی طالب کا قرضہ اوا کردیا تو کھیل بائنٹس بری نہ ہوگا جبکہ طالب مطلوب پر دوسرے فتی کا وجوئی کرتا ہو بیتا تار خاندیہ بی مطلوب نے طالب کا قرضہ اوا کردیا تو کھیل بائنٹس بری نہ ہوگا جبکہ طالب مطلوب پر دوسرے فتی کا وجوئی کرتا ہو بیتا تار خاندیہ بی

طالب عائب ہوادر اگر حاضر ہوتو اس سے دریافت کیا جائے گا کہ اس کہنے گئے۔ تیری کیا مرادیقی بیافتیار بی لکھا ہے اور اس بی اختلاف نبیں ہے کہ اگر اس نے توشتہ میں لکھ دیا کہ فیل نے جس قدر درہموں کی کفالت کی تھی اس سے بری ہوگیا تو یہ تبغہ کا اقرار ہے بینجرالغائق بیں لکھا ہے۔

مسكد مذكوره كى بابت ائمدار بعد فيشاينهم اقول جهر

ا كرطالب ني لفيل ال كروال حداد من بوا بعاع المدار بدريةول بمزلداس ك بكر من في تحديد كري كيا كونك بدافظ عادره عن مرف برات كردي كم من من آيا ب نه يدك بعند كرياني وجه ب برات مويم مراج الدرايد عن اكما ب اگرشن کی کفالت کی پھر مینے کا کوئی مستحق ہیدا ہوا تو گفیل بری ہو گیا اور ای طرح اگر اس کومیب کی وجہ سے قاضی کے تھم ہے یا بدوں تھم قاضی واپس کیایا خیار دیت یا خیار شرط کی وجد سے واپس کیا تو بھی ایسابی ہے اگر مشتری نے شمن بائع کے سی ترض خوا و کود سے دیے گ کفالت کرنی بحرمی کاکوئی مستحق نظاتو کفیل بری ہو گیا اور اگر بسب عیب سے قامنی سے علم سے یا بلا تھم واپس کردی تو بری نہ ہوگا بد بح الرائق میں تکھا ہے اگر کسی نے کسی مورت سے نکاح کیااوراس کے مہر کا شوہر کی طرف سے کوئی مخص تفیل ہو کیا چردخول واقع ہوئے ے پہلے ورت کی طرف سے جدائی جو اتع ہونے سے تمام مہر ساقط ہو کیا یا وخول سے پہلے طلاق دے وینے کی وجہ سے نصف مہر ساقط ہوگیا تو بہل صورت می کفیل تمام مہرے بری ہوگا اور دوسری صورت میں آد معے مہرے بری ہوگا اور اگر کی مورت نے اینا نکاح کی محض ہے کیااور ہزار درہم مہر قرار پایااوراپے شو ہر کوتھم دیا کہ میرے قرض خواہ کے داسطے تو اس کا ضامن ہویا قرض خواہ کواس پرحوالہ كروياياوه اس كالغيل موكيا بمردخول سے يميل عورت كى طرف سے جدائى داقع موئى كدجس سے تمام ممرسا قط موكياتو شو مركفالت ے بری نہ ہوگا اور جب کفالت باقی رہی اور شو ہرنے وہ مال ادا کردیا تو جس قدرادا کیا ہے اس کومورت سے لے اورای طرح اگر دخول سے بہلے شو ہرنے اس کوظلاتی و سے دی تو بھی و و ضامن رہے گا مربقد رنصف کے اس سے داہی لے سکتا ہے بیمیط می لکھا ہے کفالت نے بری کرنے کوشرط کے ساتھ تعلیق کرنا جائز نہیں ہے کذانی البدایا اور یمی طاہر ہے کذانی علیة البیان اور بعض روایت میں آیا ہے کہ میچے ہے یہ ہدایہ مں لکھا ہے اور فتح القدير ميں ہے کہ بي اوجہ ہے اور عنايہ من لکھا ہے کہ بعضوں نے اختلاف روايتي كى بير وجد بیان کی ہے کہ جائز نہ ہونا اس صورت میں ہے کہ جب شرط محض شرط ہو کہ اس سے طالب کا پھی نفع نہ ہومثال ہوں کیے کہ جب کل کا روزائے گاتو تو بری ہے کیونکہ بیلوکوں میں متعارف نبیں ہے اور اگر ایک شرط ہوکہ جس میں طالب کا نفع عظم اور لوکوں کامعمول بھی ہے توسیح ہے التی ۔امیل کی برات کی تعلق شرط کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے مثلا اگر مطلوب سے کہا کہ جب کل کاروز آئے گاتو تو قرضہ ے بری ہے ہی رہا ترقیل ہے دیجیا سرحی می العاہے۔

ایک فیم کا دوسرے پر قرض تھا اوراس نے قرض دارے کہا کہ اگر میں تھے سے اپنا مال نے کر بعنہ نہ کروں یہاں تک کہ تو مرجائ تو تو اس کی طرف سے حلت میں ہوگا ہی ہدیرات باطل ہے اور اگر طالب نے بدکہا کہ اگر میں مرجاؤں تو تو مال سے طت میں ہے تو یہ جائز ہے کیونکہ بدومیت ہے بدقا وئی قامنی خان میں کھا ہے اور امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ اگر طالب نے مطلوب سے کہا کہ جب فلاں محق قد خانہ سے فکے گایا ہے سنر سے والی آئے گا تو تو قرضہ سے بری ہے ہی بید باطل ہے اور اگر مطلوب اس قدی کی طرف سے برار در ہم کا کفیل ہوتو بری کرنا جائز ہے بدم یط سرحی میں کھا ہے کی فنص نے دوسرے کی طرف سے مال کی

ا قولد كيني التي كرنى كيونكساى في مهل بات كى تودى بيان كرد - سع قولد جدائى لين عودت كى طرف ساكى بات بيدا مولى مثلاً مرقده مولى كرتمام مرسا قط مو سع قول نفع مثلاً جب فلال تغيل مال داراً جائة ورى سب- کقالت کی پر کفیل نے مکفول لدے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے دوزتھ سے ملادوں تو میں مال ہے ہری ہوں ایس بیوائز ہے کونکہ لوگوں کا اس طرح تعالی ہے بیفاوی قاضی خان میں تکھا ہے ہشام نے ابو یوسٹ سے دوایت کی ہے کہا گر بینے کی زوجہ کے مہر کا اس شرط پر ضامی ہوا کہ اگر بینا یا اس کی زوجہ باہم خلوت اور دخول ہے پہلے مر مجھ قوضا میں بری ہے ہی بیر منان لازم ہوگی اور شرط باطل ہے بیفول تکا و بیش کھا ہے اور اگر کفیل بالنفس نے کہا کہ جب اس کو طالب و کچھے یا اس سے ملا قات کر ہوتو میں ہوں اپس بے بیفول تکا و بیش کھا ہے تو بھی جو دھی امام اعظم ہو اور ایس موضع میں اس سے ملا جہاں اپنا تی اس سے لے سکتا ہوتو بھی بری ہو جائے گایا ایسے موضع میں اس سے ملا جہاں اپنا تی اس سے لے سکتا ہوتو بھی بری ہوں ہیں امام اعظم سے دوایت ہے کہا گر کس نے دوسر سے سے کہا کہ میں تیرے واسطے آن دن بحر کفیل ہوں اور جب آن کا دن گر زاتو میں بری ہوں ہیں امام نے قربایا کہ جب دن گر زگیا تو وہ بری ہے دیچیط میں کھا ہے کسی کہ طرف سے کسی کے دوار سے کہا کہ میں مطلوب کو گر آیا اور طالب طرف سے کسی دیا تو جو مال اس نے دیا ہوں گار آگیا تو جو مال اس نے دیا ہوں ایس نے دیا ہوں گی ہونے کی کہ دب میں تکھا ہے۔

براءت كوسى شرط بمقيد كرنا الم

اگر طالب نے لفیل ہائنس کی ہرات کی شرط پر معلق کی تو اس کی تین صور تیں ہیں ایک وجہ می تو ہرات جائز اور شرط
باطل ہے مثلاً کی نے دوسر ہے کے تفس کی کفالت کی اور طالب نے تغیل کواس شرط پر بری کیا کھیل دی درہم بجھے دیے تو برات
جائز اور شرط باطل ہے اور کھیل نے اگر مکفول لہ ہے برات کے داسطے کی قدر مال پر صلح قرار دی تو صلح سے تہیں ہے اور نہ مال
کھیل پرواجب بوگا اور نہ کھیل کفالت ہے بری بوگا بیروایت جامع اور ایک روایت حوالہ و کفالہ میں ہے اور دوسری روایت ہی
ہے کہ کفالت سے بری ہوجائے گا اور دوسری وجہ ہی برات اور شرط دونوں جائز نہیں اور اس کی بیرورت ہے کہ کی نے ایک
قرض دار کے قرضہ اور اس کے تفس کی کفالت کی پھر طالب نے کھیل سے بیشرط کی کہ مال طالب کے سپرو کرے اور اس سے
کفش کی فقط کفالت کی اور طالب نے اس سے بیشرط دونوں جائز ہیں اور اس کا دوسرے
کفش کی فقط کفالت کی اور طالب نے اس سے بیشرط لگائی کہ جھے مال اوا کردے اور اس قدر مطلوب سے لے تو بہ باطل
ہے کفرانی قاضی خان ۔

جونها فصل:

واپس کینے اور رجوع کے بیان میں

کسی نے دوسرے کہا کہ قلال مخص کے واسطے تو میری طرف سے ہزار درہم کا تغیل ہویا اس کومیری طرف سے نقذ دے وہ یا میری طرف سے خان و سے ہزار درہم یا جواس کے ہزار درہم جھ پرآتے ہیں ان کا ضام ن ہویا جواس کا جھ پرآتا ہے اس کو آتے ہیں ان کا ضام ن ہویا جواس کا جھ پرآتا ہے اس کو ہزار درہم اس کے جھ پرآتے ہیں اس کو دے دے یا میری طرف سے اس کو ہزار درہم اس کے جھ پرآتے ہیں اس کو دے دے یا میری طرف سے اس کو ہزار درہم درہم درہم درہم دے یا اس کی طرف دفع کر اور مامور نے ایسا بی کیا تو ان مسائل میں روایت اصل کے موافق رجوع کی مسائل میں سے داکرویا تو مکفول

عندے لے لے کا اورادا کرویے سے پہلے ہیں لے سکتا ہے اور جباس نے اوا کیاتو جس قدر بال کی اس نے کفالت کی ہاں قدر لے سکتا ہے اوروہ مال جہر اس کے اوروہ مال جہر اور کرو ہے اور کفالت جید درہموں کی تی تو جید والیس لے گا اورا گر بجائے دیناروں کے سلے کے طور پر درہم یا کوئی کیلی یا کھوٹی وزئی چیز ادا کر دی اور کفالت دیناروں کی تھی تو جید والیس لے گا اورا گر بجائے دیناروں کے سلے مورت بی دیناروں کی تھی تو آئیس کو مکلول عندے لے گا یہ چیؤ بی کھا ہے اور تھی دینے والے سے رجوع کر کے لینا صرف ای صورت بی موسکتا ہے جب وہ تعلی ایما تو کہ جس کا قرض کا افر ادا ہے نفس پر جائز ہوچی کہ اگر ملفول عند تھی دینے والائو کا ہو کہ تصرف ہے منع کیا جو اور اس نے کھالت کر سے اورا کی افران سے اورا کی افران سے اورا کی اوران نے کھالت کر سے اورا کی اور اس نے کھالت کر کے ادا کیا تو کھی سے اس کے تھی سے بیس لے سکتا ہے گر جبکہ وہ آزاد ہو جائے اورا گر ایسے لڑے کی طرف سے جس کو تجارت کی اجازت ہے اس کے تھی سے کفالت کر کے ادا کیا تو اس سے تھی سے کہا تو اس کے تھی سے کھالت کر کے ادا کیا تو اس سے کھی سے کھالت کر کے ادا کیا تو اس سے کھی سے کھالت کر کے اورائی ہی کھی ہے۔

اگرکی نے کہا کہ اس کی طرف دفع کردے یا اس کی معنات کر یعنی دے دے یا اس کے لئے کفالت کراور بید کہا کہ جری طرف سے یا جواس کا جھے پر ہے ہیں آگر یفیل اس کا خلیط ہو کہ اس سے لین دین رکھتا ہوا ورا پنامال اس کے یاس رکھتا ہے یا اس کے عیال کے عیال بھی سے ہوتو تھم کرنے والے سے لے گا ور نہیں بیری طرف سے اوائی جس دے دے یا جری طرف سے اوائر کے کو ذکر نہ کیا اور جم میری طرف سے اوائی جس دے دے یا جیری طرف سے اوائر نے کو ذکر نہ کیا اور صراف نے ایسان کیا تو الم ماعظم کے نزد دیک صراف اس سے لے گا اور اگر وہ اس کا جم چیدو دست نہ ہوتو بدوں اس کے کہ کہ میری طرف سے اوائر دے والی کی شرف سے اوائر دے والی کہ بیری طرف سے اوائر دے والی کہ بیس لے سکتا ہے اصل بیس ہے کہ ایک نے فیر ضلیط سے کہا کہ فلاں کو ہزار در ہم دے اس نے کہا کہ فلاس کو ہزار در ہم دے اس نے بعلی ہوئی تو تعیل کو افقیاں کو ہزار در ہم کی کھا ہے اگر کی نے ایک فیض صاصری کی طرف سے اس کی بلا اجازت سو ور دہم کی کفالت کی اوائی اور مکھول عند نے کہا کہ بیس تیری کفالت سے راضی ہوائی اس کہ اور اگر یہ وہاواؤ کی دجب وہ اواؤ کرے اپنے مکھول عند سے وائی کے طور آگر ہے اور اگر اس کے تعد مالی کفالت کی پھر وہ آزاد ہوااور اس نے اوائر کی رضامندی کا اعتبار ہوگا ہے ذبیرہ بی تیمی کی بیا کہا کہ بیس تیری کفالت کی پھروہ آزاد ہوااور اس نے اوائر کیا بیا غلام کے مالک نے اس کی طرف سے کفالت کی پھروہ آزاد ہوااور اس نے اوائر کی یا لک نے اس کی طرف سے کفالت کی بھروٹ نے کہا کہ بیا تھی نے اس کی طرف سے کفالت کی بیر وہ آزاد ہو انے کہا تو کوئی دونوں جس سے دوسرے سے بیل کی طرف سے کفالت کی بیک بی اس کے تعد مالی کفالت اور اکی اور کوئی دونوں جس سے دوسرے سے بیل کی طرف سے کفالت کی بیکائی جس کا تھی سے دوسرے سے بیل کی طرف سے کفالت کی بیک کی اس کے تاب کی طرف سے کفالت کی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کے بیک کی بیک کی بیک کے دونوں جس سے دوسرے سے بیل کی اس کے تاب کی طرف سے کہا کہ بیک کی بیک کوئی بیک کوئی بیک کی بیک کی بیک کی بیک کے دی بیک کی بیک کوئی بیک کے دی بیک کی بیک

مئله فدكوره ميں باب كے مسئله ميں روايت محفوظ ہے الا

اگرایک تورت سے نکاح کیااور تورت اپ فاوند کے کھر میں دہتی ہے ہی وہاں اتر ااوراس کی طرف سے کرایہ کا ضائن ہواتو اس سے نہیں لے سکتا ہے فواہ اس کے تھم سے ہواوراس کی نظیر یہ ہے کہ اگر باپ نے اپنے بالغ لڑ کے کی طرف ہواتو اس سے مہر صلات اور اور سے مسئلہ میں یہ دوایت محفوظ ہے کہ اگر اس نے صفائت اور اوا کے وقت سے مہر صلات اور اور باپ کے مسئلہ میں یہ دوایت مسئلہ میں بھی بھی جواب ہوتا جا ہے لیوں کا تو وہ لے سکتا ہے ہی تورت کے مسئلہ میں بھی بھی بھی جواب ہوتا جا ہے لیوں کا تو وہ لے سکتا ہے ہی تورت کے مسئلہ میں بھی بھی جواب ہوتا جا ہے لیون کیا کہ میں اور اکر تا ہوں تا کہ اپنے بینے سے لیون کیا کہ میں اور اکر تا ہوں تا کہ اپنے بینے سے لیون کا تو وہ لے سکتا ہے ہی تورت کے مسئلہ میں بھی بھی بھی جواب ہوتا جا ہے لیون

ا تولدفاد کد .... یون بی اصل می فدکور ہے تو شاید شو ہر سابق مراد او یا بجائے اس کے قرائق ہو فرض یہ کدوہ کورت کرایہ کے مکان میں تھی ہو ہرنے سکونت اختیار کی۔ سکونت اختیار کی۔

شوہر نے اداکر نے کے وقت آگر بیٹر طی تو واپس لے گا کذائی الذخیرہ آگر بائع کے واسطے کوئی تھی بین کالفیل ہوا ہی بائع نے تمن کفیل کو ہم کرویا اوراس کوشتری سے لے کراس نے اپ بینے بینے ہو مشتری سے بینے بی راہ نہیں ہے بین ہو اور اپنی کو ہم کروی عیب بایا تو امام نے فرمایا کہ بائع کو واپس کر ہے اور اور نہیں ہے بین کو اور اس کے کوئی فیل سے لینے بی راہ نہیں ہے بین ہو اور اس بی کا کھیل نے بیخ مسلم کے پیڑے اداکر و بے توان کی قیمت لے گا اگر بیخ سلم میں بیٹر طقر ارپائی تھی کہ شہریں اداکیا جائے اور اس بی کوئی فیل سے لینے بین اور اس بی کا اور اس بی کا اور اس بی کا بیا تا خانیہ میں کھیا ہو تو اس کے کہ بین اور اس بی کا بیا تا خانیہ میں کھیا ہو گا بیا تا خانیہ میں کھیا ہو تو کہ بین اور اس بی کا بیا تا خانیہ میں کہا کہ خان کا مضامی ہو اور این سامی ہو گیا تھا تو کھیل اس اے شہریس اداکیا جائے ہو اس کی کھیل اس اور پی کھیل ہو گا کہا اور د عاطیہ کے کہا ہو گا کی خان کی کا مضامی ہو گیا تھا تو کھیل کے اور اس بی کھیل ہو گا کہا اور د عاطیہ کے کہا ہو گا کہا تو کہا کہا ور د کھیل ہو گا کہا ہو گا کہا اور د عاطیہ کے کہا ہو گا کہ کہر ایوبا علیہ پر پی تھیل ہو گا ہو گا کہا ہو گا کہ ہو کہا ہو گا ہو گا کہ ہو گا گا ہو گا کہا ہو گا کہ ہو کہ گا کہ ہو گا کہ گا کہ ہو گا کہ گا کہ گا کہ ہو گا کہ ہو گا کہ گا کہ گا کہ گا کہ گا

مسئلہ ندکورہ میں اگر عاریت لینے والے یا غصب کرنے والے نے کوئی وکیل کیا جہ

لینے کی کوئی داوئیں ہے۔ اگر اِس تشرط برصلح کی کہ مشتر کی ثمن سے بری ہے جملے

اما مجر نے فرمایا کہ اگر کئی نے دوسرے سے ایک غلام ہزار دوہ م جی فریدااور کی نے مشتری کے مجم سے اس کی طرف سے ٹمن کی کفالت کر لی پھر فیل نے بائع سے ان ہزار دوہ م سے پہاس و بنار پر سلح کر کی تو گفیل اپنے اصلے ہے دوہ م لے گانہ و بنار پسل کر کی تو گفیل اپنے اسے دوہ م لے گانہ و بنار بائع سے و بنار داہی لے گا اگر غلام کا کو کی سل سے کہ فیل سے بخویس لے سکتا ہے اورا گرفیل ما ضر بواتو با تع سے و بنار داہی لے گا اورا گرفیل نے بہا کہ مشتری سے لیتو اس کو بیا فتیاں مورت کے کہ اگر فیل نے دوہ م اوا کے تو گفیل کو اختیار ہے کہ مشتری سے لیتو اس کے بیا کہ مشتری سے کہ اس میں بائع کے بزار دوہ م کے تیج واقع ہوئی مثل فیل نے بہاس و بنار بعوض بائع ہے برار دوہ م کے تیج کہ دید بال کا سختیات فاجت ہوائی تاہم ہوئی کے بائل ہو جاتی ہے اورا گر در بموں کا استحقاق فاجت بھوادو و دو فوں کی جدائی کے بعد فال میں بائع کے بہل میں بائع ہے دیاروں پر قبضہ کے بہل میں بائع ہے بہل میں بائع ہے بائم ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے ہو مشتری کے بائع ہی بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہی بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہی ہے بائع ہی ہے بائع ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے بائع ہے بائع ہی ہو ہوائی ہے بائع ہی ہے ہو ان کو بائع ہے بائع ہی ہے ہو ہوائی ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہے بائع ہی ہے ہو بائع ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہے بائع ہی ہے ہو ہے بائع ہو ہے بائع ہے ہے بائع ہے ہو ہے ہے ہے ہو ہے ہو ہے ہو ہے ہے ہے ہو ہے ہے ہے ہے ہے ہو ہے ہے ہے ہو ہے ہے ہے ہے ہے ہو ہے ہے ہے ہے ہے

ا تولدوالیس کریے یک نظیل سے ماخر ہونے کی خرورت نیس ہے۔ عقولداس سے بعنی بائغ سے کیونکدید معاملہ بعد مقداول ہے اگر چرفتے ہو۔ عقولہ مشتری اس واسطے کہ کفالت سے بعد فیرمِش ہوئے واقع ہوئی ہاں اگر بجنسہ ہزار درہم و بتاتؤ مشتری بھی والیس کرسکتا تھا۔ عن تولد لیعنی اس صورت میں مطبح بچا میں فرق ہے۔ میں ملح بچا میں فرق ہے۔

کرے اور اس نے پہاس دینار بائع کے ہاتھ مٹن کوض فروخت کے یاضی میں دینے و جائز ہاور اگر فیل نے مشتری کی طرف سے بدوں اس کے تعم کے کفالت کی پھر فیل نے بعوض ٹن کے پہاس دینار فروخت کے یابائع کے ساتھ ملے کرلی ہوتا ہے کہ مورت میں جاز نہیں ہا اور اس مشتری ہے اور اس مشتری ہے کہ جو ٹن با لئع کا مشتری ہے تا ہو وہ اس مشیری بینی فیل کا ہوتو مسلم بھی باطل ہا اور اگر اس میں جائز ہوں کا مشتری ہے اور اگر مسلم کی کہ مشتری ٹن سے بری ہوتا ہوئی جائز ہا اور اگر مطلقاً جھوڑ دیا اور پھی شرط نہ لگائی تو بھی مسلم سے بس اگر مشتری کے مشتری کی کہ مشتری کی کہ مشتری کے بیا اس کا کوئی حق دار نگا ہی اس صورت میں کہ ملم میں کوئی شرط نہیں مطلقاً ہم مشتری کو اختیار ہوگا کہ خواہ در جم دے یا دیناروے بی ذخیرہ میں بائع ہے دنچرہ میں ۔

الکھاہ۔ قیدی نے کسی مخض کو تکم دیا کہ فعد ہیدے کراس قیدی کو اہل حرب ہے چھڑا لے ہے

اگرووسرے مخص کا نائیہ اس کے محم سے اواکر دیا تواس سے لے گااگر چہوا لیس لینے کی شرط ندی ہوجیدا کہ فرض کی مورت من ہوتا ہے بیمعراج الدراید می لکھا ہے اور مکس الائمہ نے فر مایا کہ رہم اس صورت میں ہے کہ جب اس کوادا کرنے کے واسطے بدوں زیردتی کے حکم دیا ہواور آگراس پرزبردی کی تی تو واپس لینے کے باب میں اس کا حکم دینا پھیمعتر نہ ہوگا یہ عنامیہ میں لکھا ہے سیر یں ذکور ہے کہ اگر کوئی مسلمان حربوں کے قصد میں مقید ہو پھراس کو کمی محض نے حربوں سے خرید کیا ہی اگر بدوں اس کے مکم کے خريدا تواس پراحسان كيا اور يجونيس ليسكتا ہے اور جس كوخريد لاياو ور ماكر ويا جائے كا اور اگراس في تتم كيا تو قياس جا بتا ہے كه مامورائ علم دینے والے سے کھند لے سکے اور استحمانا جرائ خواوقیدی نے اس سے کہا ہو کداس شرط پر کہتو جھ سے لینایا یہ ند کہا ہواور بیستلداییا ہے کداگر کسی نے دوسرے سے کہا کداہنا مال میرے عیال پرخریج کردے یا میرے مکان کی عمارت میں خریج کر وے اور اس نے ایسای کیا تو اس کوا محتیار ہے کہ جس قدر اس نے خرچ کیا ہے اپنے تھم دینے والے سے لے لے اور ای طرح اگر قیدی نے کسی مخص کو تھے دیا کہ فعربیدو ہے کراس قیدی کواہل حرب ہے چھوڑ الے تو بیخر بدنے کے واسطے تھے ویے کے مانند ہے بیفآوی قاضی خان می لکھا ہے کی نے چھاونٹ غیر معین کہ جولا دوادر سواری کے تھے کرایہ پر لئے ادر ان کا کوئی کفیل لے لیا مجرهال عائب ہو تمیااور کفیل نے لدایا تو منانت کے دن کا اجرمثل اس کراید سے والے سے لے لے ایسے بی اگرسلائی کی کفالت کی تو بھی بھی تھم ہاورا گرافیل نے حق دار کواس کے دین کے وقع کسی برحوالد کردیا اور حق دار نے اس کو بری کردیا تو کفیل کو اعتبار ہے کہ اپنے اسل ے لے بی ول امام ابو یوسف کا ہے اور امام ابو صنیفہ اور زفر کے نزویکے تبیں لے سکتا ہے کی مختص کے دوسرے پر ہزار درہم تھاور اس نے کی کواٹی طرف سے طالب کے واسلے کفالت کرنے کا تھم دیا پیراصل نے ایک مخص سے کہا کہ تو اس تغیل کی وات کی کفالت كراوراس في اياى كيا بمرطالب في لفيل بالننس مواخذه كياتو كفيل كواس مخض يرجس في عم ديا ب كوئي راه نيس ب اوراكر اس نے کی مخص کو تھم دیا کہ اس نے مال کی کفالت کی پھر طالب نے دوسر کفیل کو پکڑااوراس سے اپنابال الے ایا تو اس کو اختیار ہے كرايغ حكم دين والے يوه مال لے لير بيميط من لكھا ہے۔

کمی نے دوسرے کہا کہ فلاں فخص کومیری طرف ہے ہزار درہم بردکردے اور اس نے موافق عکم کے کیا تو یہ بہتم دیے دالے کی طرف ہوگا اور نہ قبلہ کے کیا تو یہ بہتم دیے دالے کو اختیار دیے دالے کی طرف ہوگا اور ہے موالا در نہ قبلہ کہ خوا در الے کہ اور خس اور الے کہ اور جس کے اور جس نے اوا کئے ہیں وہ متبرع ہوگا اور اگر کسی نے کہا کہ بزار درہم فلاں فخص کو بہد کرو ہے اس شرط پر اور جس کے دید کہ اور جس کے اندسلطان کی طرف ہے بندمی ہے۔ سے قولہ لے سکھاس واسلے کہ وہ فلام نیس ہے جس کی خریداری کا عم سے جس

مامور نے کہا میں نے اِس کا مال ادا کر دیا اور اب تھھ سے لے لونگا اور قرض دار نے اس بات کی تقید بتی کی ہیں

ا قولینی مامورکوایے تھم دینے والے سے والی لینے کا اعتبارٹیل ہے۔ ع قولہ شلائدید نے بھرے کہا کہ جھے بڑار درہم بن ھ کراس شرط سے کہ فالد ضامن ہے فالدنے کہا کہ ہال آویہ فالد کی طرف سے ہیں وااور یکر کا فالد پر قرض ہے۔

مامورا پے تھم دینے والے سے بچونیں لے سکتا ہے اگر چاس نے اس کی تقدیق کی ہے اور اگر تھم وینے والے نے طالب کے بقنہ كرف سا نكاركيااور مامورف كواه بيش كئ كداس ف وصول كرلياتواس كواه مغبول بوس مح اور يمى تضاعلى الغائب اورا گرتھم دینے والے نے اس سے کہا کہ تو فلال تحق سے ہزار درہم سے جواس کے جھے پر ہیں اپنے اس غلام پرصلح کر لے اور اس نے صلح كرنى بجرطالب نے كہا كديس نے قيضنيس كياتويورت اور يملى صورت يكسال بي مراس صورت يس غلام كاما لك حكم وين والے سے غلام کی قیمت لے گااور تھ کی صورت میں اس سے قرضہ لے گار میں لکھا ہے۔

ا کرزید کے عمرو پر ہزار درہم قرض تھے پھرعمرو نے بکرے کہا کہ تو زید کو ہزار درہم دے دے تا کہان

ہزار درہم کے عوض جو مجھ برآتے ہیں قبضہ کرے 🖈

اگر کسی فض پر دعویٰ کیا کداس نے ایک ففس کے نفس کی کفالت کی تھی بسبب ہزار درہم کے جوری کے اس پرآتے ہے اگر کل کے روز اس کون پہنچا دے اور اس بروو کواہوں نے کواہی دی اور بیمی کواہی دی کہ ملقول بدنے تفیل کواس کا تھم ویا تھا اور کفیل و مکھول عنددونوں مال ہےاور تھم دینے ہے انکار کرتے ہیں اور قاضی نے اس کو ابی کی وجہ سے فیل برتھم ویا اور نہ بہنچانے کی وجہ سے مال لے لیا اور ادا کر دیا تو کفیل مکنول عنہ سے لے سکتا ہے اگر چہاس کے زعم میں بیتھا کہ میں اصل سے نبیس لے سکتا ہوں اور ان وونوں میں کفالت نہ تھی محرقاضی نے اس کے زعم کی تکذیب کی بیظم پر ربید میں لکھا ہے اگر کمی نے دوسرے کے پاس ہزار درہم یا ایک غلام ووبیت رکھا اور وربیت رکھے والے نے اس کوا جازت دی کہ بزار درہم وربیت سے ابنا قرضدا داکرے یا اپنے قرض خواہ ہے غاام مرصلح کرے بس اس نے کہا کہ میں نے ایسا ہی کیا اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی اور قتم کھا کرانیا حق مدیوں سے لےلیا تو مدیوں و دبعت کا ضامن ہے اور اگر غلام کے ما لک نے قرض وار کو تھم دیا کدایے قرض ہیں اس کوفروخت کرے اور اس نے کہا کہ ہیں نے فروخت کر کے سپر دکر دیا اور قرض خواہ نے اس کی محمدیب کی اورتشم کھالی تو ود بعت رکھتے والا مدیون سے نہ لے گا میکا فی میں لکھا ہے اگر زید کے عمرو پر بزار درہم قرض تھے بجر عمرو نے بحر ہے کہا کہ تو زید کو بزار درہم دے دے تا کہ ان بزار درہم کے عوض جو جھے پر آتے ہیں قبضہ کرے اس شرط پر کہ میں تیرے لئے اس کا ضامن ہوں پھر بکرنے کہا کہ میں نے وے دیے اور عمرونے اس کی نقعہ لیق کی اور زید نے اس کی محذیب کی تو زید کا قول معتبر ہوگا اور بحر عمروے بزار درہم لے لے گا اور اگر عمر و نے بحرے کہا کہ تو زید کو بزار ورہم میرے قرضد کے اوا میں وے وے اس شرط پر کہ جوتو دے کا عن اس کا ضامن ہوں بھر برنے کہا کہ عن نے وے دیا اور عمرونے اس کی تقد این کی اور زید نے اس کی تکذیب کی اور شم کھالی اور اپنا قرض قرض دارے لے لیا تو بمرعروے پہونیس لے سکتا ہے اور اگر عمرووزید نے مال دواکردیے سے افکار کیا اور بکرنے دے دیے برگواہ پیش کے تو مامورلینی بکر عمروے جواس نے دیا ہے لے لے كادور بيلے مسلد بين زيد عرو سے اپنا قرضہ لے كا اور دوسرے مسلم بين برى بوجائے كا كذانى الحيط۔

يانعوين فصل:

تعلیق اور تعیل کے بیان میں

کفالت کی تعلی شرطوں کے ساتھ سے جسٹلا کہا کہ جوتو نے فلال مختص کے ہاتھ تھے کیاوہ مجھ پر ہے یاجو تیرائی اس پر ابت

ا قول على الغائب يدمنك دليل ب كه عائب يركواى مال كى مورت عى ضمنا قبول بوتى ب- على النائب يدمنك من المورق بالمرط و المنطق كراء منزادا كرنون الماس كياتها الرائدة كي توجى شامن بول تعلل بلاشرط -

ہووہ بچھ پر ہے بیاجو تیرافلاں تخص نے غصب کیاوہ بچھ پر ہے بھراگر بیٹر طامنا سب بہومثلا حق کے داجب ہونے کی شرط ہوجیے کہ بیٹے كاستحقاق يرتطيق كرنايا يوراحق لين كواسط مثلاكها كه جب زيرة عند اورزيدى مكفول عندب ياحق ليماسعندر مون كووت ك شرط کرنا مثلاً میکهنا کدد وجب شہرے عائب ہوجائے تو ایس کا قرضہ مجھ پر ہے ہیں میسی ہے اور اگر بیشرط مناسب نہومثلا بیشرط لگانا کہ اگر ہوا چلے یا اگر میذائے یا گرزید کھر میں جائے تو یہ جی ہیں ہے اور کفالت ایسی چیز ہے کہ س کا شرط کے ساتھ می تعلیق کرنا تھی ہے ہیں فاسد شرطوں ہے مثل طلاق اور عماق کے باطل نہ ہوگی ہے کائی میں لکھا ہے کی نے دوسرے سے کہا کہ جب تو نے فلال مختص کے ہاتھ کھے بچاتو وہ مجھ پر ہے چراس نے اس کے ہاتھ ایک چیز بھی چردوسری چیز بھی تو تغیل کو پہلا مال لازم ہوگا دوسرائیس بیفاوی قاضی خان میں اکھا ہے کسی نے ایک مخص سے کہا کہ تو فلال مخص کے ہاتھ فروخت کراور جو پچھ تو بچھ پر ہے ہی بداستسانا جائز ہاور جب اس نے کوئی چیز کسی جنس کے عوض اور کسی قدر کواس کے ہاتھ فروخت کی تو کفیل کولا زم ہوگی پس اگر کفیل نے افکار کیا کہ تو نے پھیس بچا ہاورطالب نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ ایک مال برار درہم کو بچا ہاوراس نے جھے لے کر قبضہ کیا ہاور مکفول عند نے اس کی تقید بن کی تو اس صورت میں گفیل پر مال لازم آنے کی ووصور تیں ہیں اول یہ ہے کہ وہ مال کہ جس کے بیجنے کا دعویٰ کرتا ہے اس کے پاس یامشتری کے پاس موجود ہولی اس میں قیاس بیرجا ہتا ہے کہ فیل پر مجھے ندلازم آئے اور ایسا ہی اسدا بن عمر نے امام ابوطنیقہ سے دوایت کیا ہے اور استحسانا اس کے ذری علیت ہوگا اور دوسری صورت ریے کہ وہ مال تلف ہوگیا ہواور اس صورت مل نفيل پر محمد ندازم آئے گاتا وقتیک طالب تھ ہوجانے پر گواہ بیش نہ کرے اور بیقیاس اور استحسان ہے اور اگر کفیل نے کہا کہ تو نے اس کو پانچ سودرہم کو بیچا ہے اور طالب نے کہا کہ یں نے اس کو ہزار درہم کو بیچا ہے اور مکفول عندنے اس کا اقرار کیا تو استحسان میتم ہے كفيل سے بزارور ہم كامواخذ وكياجائے گااوراگركہا كہ جو بجوتواس كے ہاتھ آج كےروز بيچود وجھ پر ہے پھراس نے اس كے ہاتھ دوچیزیں ای روز بچیں تو دونوں کفیل پرلازم ہوں گی اورای طرح اگر کہا کہ جب میں تو نے اس کے ہاتھ کچھ بیجا تو میں ضامن ہوں تو مجی بی تھم ہےاور اگر کہا کہ اگریا جب کوئی اسباب تو نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تو میں اس کے تمن کا ضامن ہوں لیس اس نے کوئی اسہاب دو کرے ایک دوسرے کے بیچے یا نج سو کے حساب سے فروشت کئے تو کفیل کے ذمہ پہلا مال لازم ہوگا اور دوسرانہیں اور اگرنفیل نے بیکها کہ جوتو نے زطی کیڑا پیچاتو وہ جھ پر ہے بھراس نے میودی کیڑا یا ایک کرئیبوں فروضت کے تو کفیل پر پچھ نہ لازم آئے گا یہ محیط میں لکھا ہے کسی نے ووسرے ہے کہا کہ فلال مخفل کے ہاتھ فروخت کراس شرط پر کہ جو تجھ کو خسارہ ہوگاوہ جھ پر ہے یا کہا کراگر یہ تیراغلام ملف ہواتو میں ضامن ہوں تو یہ کفالت سیح نہیں ہے یہ فہاوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

مسکلہ ہنے اگر کسی نے کہا کہ جو پھونے آب کے دن فلال فخص ہے کی علی فیل ہوں پھراس ہے ایک ہے زیادہ کو گول نے بچے کی تو کفیل پر پچھ نہ الزم آسے گا اور بشر نے امام ابو یوسف ہے روایت کی کہ کسی نے دوسر سے ہے کہا کہ تو اپنا یہ فلال فخص کے ہاتھ ہزار درہم کواس شرط پر فرو خت کروے کہ بیل ان ہزار کا ضامن ہوں پھراس نے دو ہزار کو فرو خت کیا تو گفیل صرف ایک ہزار کا ضامن ہوگا اور اگراس کو یا بی سودرہم کم کو بیلا تو پائے سودرہم کم کو بیلا تو پائے سودرہم کا ضامن ہوگا اور اگراس کا آ دھایا ہے سودرہم کو بیلا تو پائے سودرہم کا ضامن ہوگا ہے تو لہ مناسب ہو لین کی سودرہم کو بیلا تو پائے سودرہم کا ضامن ہوگا ہے تو لہ مناسب ہو لین کی فالت سے مناسب ہے کہ جس سے تن واجب ہوتا ہے مثلاً ہے تاج میر سے ہاتھ سے چھن جائے تو ہی ضامن ہوں یا حق وصول ہو جائے ہے مثلاً جب اصل قائب ہوجائے تب منامن ہوں۔

ع تو لہ ذیادہ اس واسطے کرصیفہ مونیں علاواس کے کفالت صری نہیں ہے منامنہ

محیط علی ہا اور فاق کی عمایہ علی ہے کہ اگر ہوں کہا کہ جو پھوتو فلاں تخص کواد ھارد ہوہ بھے پر ہے قو بینفظ ہم تر فرائس نے بچا اور اگر اس نے بچا واقع ہونے سے پہلے مناخت سے انکار کیایا اس کے ساتھ بچا کرنے ہے منع کیا تو ضامن ندر ہے گا بیتا تا رہائے ہیں کھا ہے اگر یہ کہا کہ جو تو نے اس کو آج ہے مال فروخت کیا تو تغیل کھا ہے اگر یہ کہا کہ جو پھر تیراس نے اس کے ہاتھ بچھ مال فروخت کیا تو تغیل کے ذمہ اس کا تمن واجب نہ ہوگا ہے بط میں کھا ہے اگر فقیل نے کہا کہ جو پھر تیرااس پر ہیں نے اس کی کھالت کی پھر اس پر گواہ قائم ہوئے کہا کہ جو پھر تیر ہزار در بم میں فقیل کا قول تم لے کر معتبر ہوگا ہیں اگر ملفول عند نے اس سے فیار اس کا ضامن ہوگا اور اگر گواہ نہ قائم ہوئے تو مقد ارکی اقرار میں فقیل کا قول تم لے کر معتبر ہوگا ہیں اگر ملفول عند نے اس سے فیار اور کیا تو بیاس کے فق میں جست ہوگا اس کے فیل کے فیل بھر تھر ہوگا ہوں کہا گور کہ تو ہوگا ہیں کے فیل کے فیل بھر تھر کھیا اور اس پر اس قد رہم تو کہ تو ہو تھر ہر ہے پھر فیل بھر ہوگا اور اس پر اس قد رہم تو کہ تو ہو ہو ہے ہو کھیل بھار ہوگا اور اس پر اس قد رہم تو کہ تو ہو سے تو بیسب مریف کے ذمہ اس کے فیل میں کہ فیل کے فیل کے فرم اور اس کو اس کے فیل کے فرم اور اس کے فیل کے فرم نے اور دیا تو اور اس کیل کے فرم اور اس کیل اس کیل اور اس کو فیل کے فرم اور اس کیل اس کو فرم ہوگا اور اس کو فیل کے فرم اور اس کیل اس کے فرم نے اس کیل اس کے فرم نے اس کیل کو فرم نے اور اس کیل کو فرم نے اس کیل کو فرم نے اس کیل کے فرم نے اس کیل کو فرم نے اس کو فرم نے اس کیل کے فرم نے کے فیل کے فرم نے کیل کے فرم نے کے فیل کے فرم نے کیل کے فرم نے کے فیل کے فرم نے کیل کے فرم نے کے فیل کے فرم کے کے فیل کے فرم کے کے فیل کے فی

مسئله مذكوره مين اگرمطلوب نے غلام كور من ميں دينے سے انكار كيا تؤوه كفالت سے برى موہ

اگر کسی نے کہا کہ جو بچھ تیرافلاں مخف پر خابت ہووہ جھ پر ہے یا جواس پر تھم کیا جائے وہ جھ پر ہے پھرمطلوب نے کی قدر مال کا اقرار کیا تو کفیل کے ذمدلازم ہوگا مگراس صورت میں کہ جو پچھاس پڑھم کیا جائے اس کا ضامن ہے بدول تھم قاضی کے صرف اقرار سے ضامن ند ہوگا اور اگر کہا ہو کہ جو بھی تیرا ہے یا جو بھی تیرے لئے کل اقرار کیا ہے اور مطلوب نے کہا کہ میں نے اس کے واسطے برار درہم کا قرار کیا ہے تو تفیل برلازم نہوں کے اور اگراس نے کہا کہ جواقر ارکیا میں اس نے فی الحال اقرار کیا تولازم ہو جائے گا در اگراس بات بر کواہ قائم ہوئے کہ اس نے کفالت سے پہلے اس کے داسطے مال کا قرار کیا ہے تعلل پر لازم نہوگا کیونک اس نے بنیس کہا ہے کہ جو پچھا قرار کیا ہوا تھا اس کا ضامن ہوں اور آگر مطلوب نے متم کھانے سے انکار کیا اور قامنی نے اس کے ذمہ لازم کیا تو تغیل کے ذمہ لازم نہ ہوگا بی قایة البیان میں ہے کی شخص نے دوسرے سے کہا کہ جو تیراحق فلا استحف پر اابت ہو وہ بھے پر ہاور طالب اس پر راضی ہوا مجرمطلوب نے طالب سے کہا کہ جھ پر برار درہم ہیں اور طالب نے کہا کہ میرے تھ پر دو برار درہم ہیں اور کفیل نے کہا کہ طالب کا مطلوب پر پہر تہیں ہے تو کتاب الاصل میں نہ کوریہ کہ مطلوب کا قول معتبر ہو گا اور ہزار درہم کفیل پر واجب موں عے اور یہ فراوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر کسی کے مسے جو پھھاس پرٹا بت مواس کی کفالت کی مجر تفیل کی موت کے بعد مكفول عند برتهم ديا كميا تو كفيل كرزكه بالياجائ كااور طالب اسك قرض فواموں كے ساتھ شامل كياجائے كااور اگر اصل مركبيا اور جوباتی رہائی می اگرامیل مرکمیا ہوتو اس کے ترکہ میں وارثوں کے ساتھ شامل کیا جائے گا اور اگر طالب جا ہے تو امیل کے ترض خواہ میں اس کے ترک میں شامل ہوجائے پھر جو باتی رہااس کے لئے فیل کے ترک میں شامل ہوگا بیتا تا رخانیہ میں الکھا ہے اگر کسی مخص نے کسی کی طرف سے اس کے علم سے ہزار درہم کی کفالت کی اس شرط پر کہ مکفول عنہ جھے پیقلام رہن دے اور طالب سی پر پیشر طانبیں ل توله نقد قرض معنی ایسے لفظ سے کفالت فقد قرض نفتر اور خریدادر أو مار پرک جائے گی تی کدا گر نفته قرض لیا تو بھی کفیل ضامن ہے ہاں! جب تک معاملہ ي قول كل يعنى كزر بي وع كل كرون جو أوهاروا تع نبيس بواتب تك كفيل كوائي كفالت ع فيرجان كاا نقيار بداور بعداس كنيس ١٢منه س قولہ جوا قرار کیا لینی اگر کہا کہ جوا قرار کیا ہو جھ پر ہے اور کل کاروز قبیس کہا ہی مطلوب نے فی الحال اقرار ... سجة له طالب يعني قرض خواه سے كفيل مونے كے وقت بيشر ط نيقي كرض دار بيغلام ربن دے گاتو هي كفيل موں ور نبيس اورمشر و طابعني وه غلام يہ

لگائی پر مکفول عدنے فلام کے دینے ہے انکار کیا تو اس کو یہ اختیار ہے اور کفیل کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ چاہے کفالت کو تمام کر سے اگر جہاس کو شروط خددیا گیا کہ یونکہ بیشر طفقط اس کے اور مکفول عدمے درمیان ہوئی ہے ہی خیارا گرا بات ہوتو ملفول عدر کے اس مال طرف ہے ہوگا اور وہ الک نیمیں ہے بخلاف اس کے کہ اگر طالب کے ورمیان بیشر طاقر ارپائی مثلاً ہوں کہا کہ ہیں تیرے لئے اس مال کی کفالت کرتا ہوں بشر طیکہ مکھول عدد جھے بیے فلام دہن میں و بیس اگر مطلوب دینے ہے انکار کرتا تو کفیل کو بین خیار طالب کی طرف ہے جو مالک محت اور ای طرح آگر اس نے طالب کے ہما کہ ہیں تیرے لئے اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ مطلوب جھے اپنا غلام فلال رئین میں و سے اور اگر مطلوب نے نہا میں اس مال کی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ میں اس کو کفالت کے باکہ میں تیری طرف ہے انکار کیا تو وہ کفالت ہے بری ہوگا اور اگر مطلوب نے باتی رکھے اور شخ کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر مطلوب نے بیٹر ط ہوں کہ تی کفالت اس شرط پر کرتا ہوں کہ اگر مطلوب نے بھے کئیل دیا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کفیل دور اند یا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کو کھیل دور اند یا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کو کھیل دور اند یا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کو کھیل دور اند یا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کو کھیل دور اند یا تو میں کفالت کروں گا ور شرص بری ہوں پر کو کھیل دور اند یا تو میں کو گا کہ میں کفالت اس میں کو کو کھیل دیا تو میں کو گا ہوں کہ کو گھیل دیا تو میں کو گا ہوں کہ کو گھیل دیا تو میں کو گھیل دیا تو میں کو گا ہوں کہ کو گھیل دیا تو میں کو گور دیا تھیل دیا تو میں کو گا ہوں کو کو کھیل دیا تو میں کو گا کو کھیل دیا تو میں کو گا کہ کی کو کے کھیل دیا تو میں کو گھیل دیا تو میں کو گور کھیل دیا تو میں کفال کر کو کھیل دیا تو میں کو کو کھیل دیا تو میں کو گھیل دیا تو میں کو گھیل دیا تو میں کو کو کھیل دیا تو میں کو کھیل دیا تو میا کھیل دیا تو میا کو کھیل دیا تو میں کو کھیل دیا تو میا کو کھیل دیا تو میں کو کھیل دیا تو میا کو کھیل دیا تو کھیل دیا تو کھیل دیا تو کھیل کو کھیل دیا تو کھیل کو کھیل دیا تو کھیل کو کھیل کو کھیل

مئلہ مذکورہ میں اگرود بعت تلف ہوگئ تو کفیل پرضان ندر ہے گی تھے

امام محد نفر مایا کدا کر کمی مخض نے دوسرے کی طرف سے ہزار درہم کی اس شرط سے کفالت کی کہ بیال طالب کواس ووبعت سے جواس کے ماس مطلوب کی ہے اوا کرے گاتو ضان جائز ہے اوراس پر جبر کیا جائے گا کہ ود بعت سے وین اوا کرے اور بد تعلم استحسان ہے ہی اگرود بعت تلف ہوئی تو تغیل پر منان ندر ہے گی بیدذ خیرہ من لکھا ہے اور اس طرح اگر میا حب ود بعت نے اس معنم ہے جس کے پاس وربعت ہے بیخواہش کی کرو دبعت کا ضامن ہوتا کرفلاں مخض کواس کے قرضہ کے ادا میں دے اوراس نے ابیابی کیاتو جائز ہے اور بیسنلداور پہلامسنلہ بکسال ہے اور منتی میں ہے لکھا ہے کہ اگر اس صامن نے بال ود بعت اس کے مالک کو و سے دیا یا اس کے مالک نے اس سے لے لیا تو مال اس کے ضامن برر ہے گا یہ محیط میں لکھا ہے اگر کسی محتص کے واسطے بزار درہم کا ضامن اس شرط پر ہوا کہ اس کواس مکان کے تمن سے اوا کرے گا بھراس مکان کوفروخت نہ کیا تو گفیل برضان نہ ہو کی بید فرر و مس الکھا ہاوراگراس طرح صان کر لی کداس مکان کے تمن میں سے اواکر سے کا مجرو و مکان کسی غلام کے وق قرودت کیا تو اس پر مال لازم نہ ہوگا اور اس پر جبر نہ کیا جائے گا کہ غلام کو منان میں فروخت کرے ہیں اگر اس کے بعد اس نے غلام کوفرو خت کیا اور ورہم اس کے حمن میں آئے تو استحسانا اس پر بینکم دیا جائے گا کہ میدر ہم منانت میں اواکرے بیمچیط میں لکھا ہے اگر کسی کی طرف ہے کسی قدر مال کی منانت اس شرط پر کی کہ اس غلام کے من سے اداکر سے گااورو وغام لفیل کا ہے پھر قروخت کرنے سے بہلے و ومر کیا تو منان كفيل سے ساقط ہوگی ادر اگراس نے غلام کوسودرہم کو بچااور بھی اس کی قیمت تھی اور قرضہ بزار درہم تھے تو اس کے ذمہ صرف بعدر قیمت غلام كازم آئ كاورامام ابويوسف في فرمايا كماكراس شرط برصانت كى كماس غلام كيمن عداد كرون كاورغلام اس كانه بوتو حنان باطل ہاورا گرائی شرط پر منانت کی کہاہیے غلام کے تمن ہادا کروں گااور اس کا کوئی غلام نیس ہے و صان لازم ہوگی یہ ذخیرہ میں لکھا ہے کسی نے کسی کے واسطے سوورہم کی منانت اس شرط پر کی کہ اس کے آو ھے بہاں اور اواکرے گا اور آ دھے رہے مین اور کوئی وقت ندمقر رکیاتو جہاں جا ہے اس کو لینے کا اختیار ہے اور اگر جس شک کی ضائت کی ہے اس کی بار برواری اور خرج ہے تو شرط کی جگہ الے اور اگرووسرے سے کہا کہ میں نے بڑارورہم کی مناخت تیرے واسطاس شرطیر کی کہ وہ تھے شاوا کرے گاتو یہ باطل ہاوراگر کہا کہ اس شرط پر کہ میری زندگی ش بچے ندوے گا تو جائز ہے بھر مال بعدموت کے اس کے میراث ہے لیا جائے گا یہ میط می لکھا ہے

اگر کسی نے دومرے کی کفالت بالنفس بیں کہا کہ بیں اس کا ضامن ہوں کہ جو مال اس پر قاضی کوفہ کے تھم سے لازم آئے بھراس پر مال
کا تھم دوسری جگہ کے قاضی نے کیا تو اس کے ذسلازم ہوگا اور اگر کہا کہ جو تیرے لئے فلال تھم کے تھم سے اس پر واجب ہوگا وہ بھر پر
ہے بھراس پر دوسرے تھم کے تھم سے واجب ہوتو اس کے ذسہ لازم نہ ہوگا اور بیسب تھم اس صورت بی ہے کہ دونوں قاضی حنی
الممذ ہب ہوں اور اگر حنی نہ ب کی شرط تھی اور شافعی نہ بب نے تھم دیا تو وہ بگڑا نہ جائے گا اور ہمارے زمانہ بھی تعین کم اور سے ہوتا واجب ہے بیمیط سرحسی میں تعین کم کا درست ہوتا واجب ہے بیمیط سرحسی میں تعین کم کا درست ہوتا

ایک آوری نے دوسرے پر دوئی کیا کہ اس نے میراائیک کپڑا فصب کرلیا ہے اور مدعاعلیہ سے ایک فیل بالنس لے لیا اور کفیل ہے کہا کہ اگر تو اس کوئل کے روز بھے نہ وابس ور کھا تو تھے پر کپڑے کے دی دوہم واجب ہوں کے پس فیل نے کہا تیں بلکہ میں وہم کا لہ خام وہ اجب ہوں کے بس فیل سے کہا تیں بلکہ کوئی اس میں فقط اس پر دی دوہم واجب ہوں کے بیس فیل اس کوئی اس میں فقط اس پر دی دوہم واجب ہوں کے بیس فاوی قام کی قالت اس شرط پر کہ لی کہ اگر میں وہ میں خان وہ کہ تھے اور ایک فیک نے قرض دار کے قس کی کفالت اس شرط پر کہ لی کہ اگر میں اس کوئل کے روز نہ طالب سے ملا دوں تو قرضہ ورہم جھے پر ہوگا اور کے قس کی کفالت اس شرط پر کی کہ اگر میں کفالت بالنس ہوگیا اور کھا ہوگیا اور کفالت بالنس بھی برحائی ہوگیا اور کفالت بالنس بھی برحائی ہوگیا ہوگیا

ا گر کسی شخص کے نفس کی کفالت اس شرط سے کی کہ اگر میں اس کوکل کے روز تجھے سے نہ ملا دوں تو جواس

₩ 8×2 6.80€ 1

اگرطالب نے دعویٰ پر گواہ پیش کے اور کفیل نے شم ہے انکار کیا تو اس پر ہزار درہم لازم آئیں گے بیمیط بی لکھا ہے اگر

سی مختص کے نفس کی کفالت اس شرط پر کی کداگر اس کوکل نہ پہنچادوں تو جھ پر اس قد ریال لازم ہوگا جس قد رمطلوب اقر ارکر ہے پر
دوسر ہے دوزاس نے نہ پہنچایا اور مطلوب نے ہزار درہم کا اقر ارکیا تو کفیل اس قد رکا ضامن ہے جس قد راس نے اقر ارکیا ہے بیرقادیٰ
قاضی خان میں لکھا ہے قال المحر جم اور خلاصہ فرق بیہ ہے کہ مسئلہ اقر اریش کفالت کا مضاف الیہ ہر طرح سب و جوب ہے اور تعاملیں
تعامل ہے اور بحر دوی کی مفید نہیں ہے ہی دعویٰ شبت بالجہ مرادلیا گیا تا کہ سبب و جوب میں کل وجہ ہو کذا فی الذخیر ہے۔ اگر کسی تعمل ہو کئی شبت بالجہ مرادلیا گیا تا کہ سبب و جوب ہو گر مدعا علیہ کے تن میں تبیل ہے اور ندا س

ا گرگفیل نے کہا کہ جسب تو اس کوطلب کرے اور میں نہ پہنچا دوں تو اس کے ہزار در ہم مجھ پر ہوں سمے پھر طالب نے اس کو طلب کیااوراس نے اس مکان میں اس کوسپر وکیا تو مال ہے ہری ہو گیااورامام محد کے اس قول کے معنی کداس مکان میں سپر دکیااوراس الائتدىر حى في بيان كے بيل كدائ جلس ميں جس ميں طلب كيا تھا ميردكيا اور شخ الاسلام في ميمنى بيان كے كد جينے عى اس في طلب کیار فور اس کے حاضر کرنے اور حاضری کی تد بری میں مشغول ہوا یہاں تک کداس کو حاضر کیا یہ ذخیر و میں لکھا ہے متر جم کہتا ہے کہ عربی محاورہ کے موافق میم عنی بعید نہیں ہیں ایک شخص نے دوسرے ہے کہا کہ اگر فلال شخص تجھے تیرا مال نہ دے گا تو و ومال مجھ پر ہے بمرطالب نے اس سے نقاضا کیا اور اس نے نقاضے کے وقت ندویا تو استحسا فا تفیل پر لازم ہو گاریز فاوی خان میں لکھا ہے آگر فیل نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز تیرے پاس نہ پہنچا دوں تو مجھ پرسو درہم سوائے ان سو درہموں کے جو تیرے اس مخفل پر ہیں لازم ہوں مے پھراس نے وفانہ کیا تو یہ مسئلہ امام محمد کے قول کے موافق نہیں بنتا ہے اور اِمام اعظم اور ابو یوسف کے قول مے موافق مشار کخ نے بعد جواز کے اختلاف کی ہے بعضوں نے کہا کہ دوسرے قرض دار کی طرف سے فیل نہ ہوگا اور بعضوں نے کہا کیفیل ہو جائے گا بیر محیط میں لکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس کوکل کے روز نہ پہنچا دول تو تیرے سو درہم فلاں مخفل پر بیں وہ مجھ پر ہوں سے تو دوسرے کا تقیل ہونا بالا تفاق جائز ہے بشرطیکہ بیددوسرا قرض دارمکفول عند کا قرضہ میں شریک ہومٹلا دونوں پرایک ہی سب ہے قرض لازم آیا ہواور ہرائیک دوسرے کا تفیل ہواورا کر میخفی دوسرامکفول عندے اجنبی ہوتو امام اعظم اورامام ابو یوسف کےزور یک دوسری کفالت جائز ہے جی کہ اگر اس نے وفانہ کیا تو مال فیل بران زم ہوگا اور امام محمد کے مزدیک دوسری کفالت باطل ہے بخلاف اس ا قولها ختلاف .....امل من اى طرح عيادت باور بريز ويك تحقظ باورسيح جواب بيك يتخين كول برمشائ في اختلاف كيابعش في کہا کہ اس مریحہ مال لازم ت ہو گا اور ندفیل ہو گا اور بعض نے کہا کھیل ہوجائے گا آئی ۔ بالجملہ سودرہم جربات کی کے زویک لازم تیس بین رہائیل قرضہ موجاتا توامام محر كرز ديك باطل باوتينين كول يراختان فب عالهم واللهامم صورت کے کہ شانا یوں کہا کہ اگر میں اس کوکل بھٹے نہ پہنچادوں تو جو مال تیرااس پر ہے وہ فلال شخص پر جو گا اور وہ فلال شخص موجود تھا اور اس نے قبول کرلیا تو بیہ جائز ہے اور اگر یوں کہا کہ اگر اس کو میں تھے کل کے روز نہ پہنچادوں تو جھے پر وہ سودرہم جوں گے جو تیرے اس پر آتے ہیں اور طالب نے اس پرسود بینار کا دعویٰ کیا ہے نہ سودرہم کا لیس اگر اس نے شرط پوری نہ کی بلا خلاف اس کے ذمہ مال لازم نہ جو گابید ذخیرہ میں لکھا ہے۔

ا گر کہا کہ اگر میں تخیمے اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو مال فلاں شخص کا فلاب شخص پر ہے وہ مجھ پر ہوگا تو دوسری کفالت سیح نہیں ہے اور اگر کہا کہ اگر میں اس کوکل تیرے ساتھ نہ ملا دوں تو جس قدر مال فلاں محض کا اس مکفول عنہ پر ہے وہ مجھ پر ہے تو بلاطلاف دوسری کفالت میج نین ہے اگر کہا کہ کل کے دوز زید کواگر ہی تیرے پاس نہ پہنچا دوں تو میں عمر و کا جس پر طالب کا پجھی تقا کفیل بالنفس ہوں ہی دوسری کفالت جائز ہے جی کداگراس نے دوسرے روز زیدکونہ پہنچایا تو عمر و کالفیل بالنفس ہوگا میجیط میں لکھا ہے کسی نے ایک مخص کے نفس کی کفالت کی بدیں شرط کہ اگر میں اس کوفلاں وقت تیرے یاں نہ پہنچاؤں تو جو مال اس پر ہے وہ مجھ پر ہوگا بھرطانب اس وقت پر غائب ہو گیا اور کفیل نے اس کوتلاش کیا اور تہ یا یا کہ مکفول عنداس کے سپر دکرے اور اس امر پر گواہ کر لئے تو مال تغیل کے ذمہ ازم ہوگا اور ای طرح اگر کوئی خاص مقام شرط کیا اور کھیل لے کراس مقام برآیا اور طالب غایب ہوگیا تو بھی مال کفیل پر واجب ہو گااور مناخرین کے نز ویک بنابر تول ابو یوسف کے اگر طالب اس وقت وہاں ہے غائب ہو جائے تو چاہے کہ یہ امر قاضی کے سامنے پیش کرے کہ قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کردے کہ اس کومپر دکرے بیافآوی قاضی خان میں لکھا ہے جامع صغیر میں ہے کہ کی نے دوسر ہے کا دامن مجڑ ااور اس پرسودینار کا دعویٰ کیایامطلق حق یا مال یا دینار کا دعویٰ کیااور مقدار بیان نہ کی مچرکی شخص نے کہا کہ تو اس کوچپوڑ دے اور میں اس کے نفس کا گفیل ہوں اور اگر میں اس کوکل تجھے نہ پہنچا دوں تو مجھے کوسودینار تیرے واجبی و بے پڑیں کے اور طالب اس پر راضی ہوگیا اور اس نے دوسرے روز ند پنچایا تو امام ابو پوسٹ کے نز دیک اس پر دونوں صورتوں میں سودیناروا جب ہوں سے بشرطیکہ صاحب حق سودینار کا دعویٰ کرے اور میں قول امام اعظم کا ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے اگر تحمی مخف کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ اگر اس کوکل کے روز نہ پہنچا دوں تو جو مال طالب کا اس پر ہے بھھ پر ہوگا پھرکل کا روز ا تزرنے سے پہلے مکنول عندمر کمیا پھرکل کاروز گزر کمیا تو و وقعص مال کافیل ہوگا پس اگر مدت گزرنے سے پہلے کنین مرگیا ہی اگر فیل ے وارثوں نے ملفول عند کوطالب کے پاس پہنچادیا تو کفیل پر مال لا زم ند ہوگا بیخودمکفول عندنے اپنے آپ کو کفائت کی راہ ہے ه ت گزر نے ہے مبلے طالب کو پہنچا دیا تو بھی کفیل پر ہال لازم نہ ہوگا کذا فی الظہیر پیادراگر دارتوں نے اس کو نہ پہنچایا اورکل کا روز مخرر کیاتو مال کفیل کے ذمہ واجب ہوجائے گایہ ذخیرہ میں لکھا ہے۔

اگرزید نے عمرو کے نفس کی کفالت اس شرط بر کی کہا گر میں اس کوکل کے روز نہ حاضر لا وَل تو بکر اس کا ویل بالخصومة ہے ہیں

ایک فض نے دوسرے کے واسطے ایک فض کی کفالت بالنفس اس شرط پر اختیار کی کہ جب تو اس کے میر دکر نے کی نسبت مطالبہ کر سے گا تب سیر وکروں گا ورنہ جھ پر اس قدر مال لازم ہوگا جواس پر ہے پھر مکفول عند مرکبیا اور مکفول لہ نے کفیل ہے اس کی حاضری کا مطالبہ کیا اور و عاجز رہا تو کیا اس پر ہال لازم ہوگا اس مسئلہ کی کوئی روایت نہیں ہے اور شیخ نے فرمایا کہ میر سے والد فرماتے

اگرمطلوب نے طالب سے کہا کہ اگر میں خوداپیئے تیس کل کے روز تیرے پاس نہ پہنچاؤں تو جھے پروہی مال ہوگا جس کا تو دعویٰ کرتاہے پھروہ نہ آیا تو اس پر یکھ لازم نہ ہوگا ہے الاسلام نے شرح جامع صغیر میں لکھا ہے کہ کس نے دوسرے ہے کہا کہ تو اس اللہ قول تھیل بالنفس: حاضر ضائی کا صمدائش جھڑا اوکیل بالخصور مالش کرنے والا بجت کواحدت متعارفہ جس کارواج جاری ہے امند علی قول پڑھ بین سوائے تر خد کم ابن آول سے بکھ نہ ہوگا۔ امند

راسته پر چلا جا اگر تیرا بال چیمن لیا جائے گاتو میں ضائن ہوں ہی و ہخص ای راستہ پر چلا اور اس کا مال چیمن لیا تمیا تو صان سیج ہے اور باد جوداس کے کہ مضمون عندمجبول ہے منان جائز رکھی گئی ہے اورا کر کسی نے کہا کہ اگر تیرے بیٹے کو بھیٹر ہے نے کھالیا یا تیرامال درندہ تے گف کیا تو می ضامن ہوں ہی میمنان باطل ہے رفصول اثر و عدید میں لکھا ہے کسی نے دوسرے کی طرف سے قرضہ کی کفالت اس شرط بر کی کہاس مال ہے اس قدر کی فلاں وفلاں ووقعم کفالت کریں مجے اور ان دونوں نے کفالت ہے انکار کیا تو فقیہ ابو بحر بھی نے فرمایا کدمیلی کفالت لازم ہوگی اوراس کے ترک کا اختیار نہ ہوگا یہ فقادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر طالب نے مطلوب ہے کہا کہ تو میرا حق جوتھو پر ہےفلاں مخف پر حوالد کرد ہے بشر طیک تو بھی مثل اس کے ضامن رہے اوراس نے ایسائ کیا تو جائز ہے اوراس کو اختیار ہے کہ دونوں میں ہے جس کو چاہے ماخوذ کرے اور یہ بمز لد کفالت کے ہے کیونکہ جس حوالہ میں اصل کی ضائت بھی شرط بووہ کفالت ہو جاتی ہے ریجا سرحی میں اکھا ہے کسی نے دوسرے سے کہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں پر ہاس شرط سے ضانت کی کہ میں تجے فلال مخص دمیر برحوالد کردوں گا اور طالب راضی ہو گیا ہیں اگر تقیل نے اس کوفلاں مخص پرحوالد کیا تو جائز ہے اور اگر اس نے حوالت قبول كرنے سے افكاركياتو ضامن جيساتھاضامن رے كاپس طالب كواختيار ہوگا كہ جا ہے اس سےمطالبدكر سے يااصل سے اور اگر كہا کہ میں نے تیرے مال کی جوفلاں مخص پر ہے اس شرط ہے منانت کی کہ میں تھے فلاں مخض پرایک مہینہ تک حوالہ کروں گاتو وہ جب ب اس کے حوالے کروے اور محال علید پر ایک مہین تک ہوگا کذائی الحیط اور کفالت کی میعاد مقرر کرنا جائز ہے اور میعاد معلوم ہواور اگر حقیقت ی جہالت ہوتو و و برواشت کی جاتی ہاوراس کو خیال نیس کرتے ہیں کذانی آسپین اور تمام مرتب اسباب میں برابر ہیں اورا گرمدت مغارفہ ہوتو ثابت ہوجائے گی خوا والی مدت ہوجس کے نی الحال واقع ہوجانے کا وہم ہویا ایساوہم نہ ہو چنانچاس وقت تک کفالت کی کے مکفول لدائے سفرے واپس آئے اور اگر وہ مدت مدتوں متعارف سے نہ ہو ہیں اگر اس کے فی الحال آجائے کا بالكل وہم نہ ہومثلا تھیتی کٹنے اور نوروز وغیرہ تک کی شرط ہوتو مدرہ ٹابت ہوجائے گی اورا گراس کے فی الحال واقع ہونے کا خوف ہوتو ثابت ندہو کی مثلاً کسی کی کفالت بالنفس اس شرط پر کی کہ تا دت ہوا چلنے یا پانی برسنے کے کفالت ہے تو بیدت ثابت ندہو کی مظہیر ب

الن العائد المسائد المسترط بركى كه برگاه تو مجھے سے اس كوطلب كرے تو مجھے ايك

مېيندى مېلت ہوگى 🌣

الم مجر نے فرمایا کہ اگر کی نے کی کے نفس کی کفالت ایک مہینہ یا تمن دن تک وعدہ کی عدت پر قراد دی تو بیجائز ہاور ہار ہے۔ اسلام مجر کفالت مجمع ہوئی تو کفیل ہے ای وقت مطالبہ کیا جا سکتا ہے جب ایک مہینہ گزر جائے اور ہمار ہے اصحاب ہے فاہر الروایة میں ہے کہ فی الحال مطالبہ نہیں کر سکتا ہے کفال فی الحرائے ہیں ہے کہ بی اصح ہے اور معزیٰ میں ہے کہ ای پر قنو کی ہوگا ہی تا ارضائیہ میں الکھا ہے اگر کسی نے کہا کہ میں نے فلال محفی کی کفالت بالنفس اس ساعت سے ایک مہینہ تک کی تو بلا خلاف مید کفالت مہینہ کے گزر نے پرختم ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے فلال محفی کے نفالت ایک مہینہ یا تمن دن اختیار کی تو امام مجر نے اس صورت کو کتاب میں اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ نیے کہنا اور تمن روز تک کہنا کی بال ہوا واحد کہنا کہ ہوئی اور اس محبور سے امام عبد الواحد کفیل سے اس صورت میں عدت کے اندر مطالبہ کیا جا اس میں اس مورت میں عدت کے اندر مطالبہ کیا جا اس میں خوال ان کو میان کی میان کی میں ہوجا سے گا ورای تو لی کی طرف امام عبد الواحد خوس پر آتا ہے اس شرط پر کھالت کی کہ جب تو طلب کر سے گا تو جھے ایک میں میں عدواصل ہوگی تو یہ جا کر نے ہوجہ و طلب

کرے گاتو اس کوا کیے مہینہ کی مہلت ملے گی اور جب مہینہ گزرگیاتو اس کوانقیار ہوگا کہ پہلی طلب کے موافق جب جا ہے اس کو ماخوذ

کرے اور اگریٹر طکفالت کے بعد لگائی ہوتو پہلی طلب پر جب جا ہے نہیں لے سکتا ہے بیچیط سرحی میں لکھا ہے اور منٹی میں ہے کہ

میں نے دوسرے کے نفس کی کفالت اس ٹر طرپر کی کہ ہرگا ہوتو جھے ہے اس کوطلب کرے تو جھے ایک مہینہ کی مہلت ہوگی ہیں جب اس
نے طلب کیاتو اس دن سے اس کوا کیے مہینہ کی رخصت دی جائے گی اور جب اس وقت سے ایک مہینہ گزرگیاتو اس کوافقیار ہے کہ پہلی
طلب کے موافق جب جا ہے اس کو ماخوذ کرے اور اس کو دوسری بار طلب کرنے پر ایک مہینہ کی فرصت نہ ملے گی اور جب اس نے ملفول عنہ کوطالب کے حوالے کیا اور کہا کہ میں نے تھے ہے برات کر لی تو وہ اس کی کفالت سے آئدہ بری ہے اور اگر اس نے مکفول
عنہ کوطالب کے ہیر دکرنے کے دفت اس سے برات نہ طلب کی تو طالب کوافقیار ہے کہ اس سے وہ بارہ طلب کی تو چھر دو بارہ طلب کرتے وہ یا مہینہ کی میں موادا می روز ہے دینا جا ہے نے نے فرہ میں لکھا ہے۔

میں کھی کفیل کوا کی مہینہ کی میعادا می روز ہے دینا جا ہے نے نے فرہ میں لکھا ہے۔

اگر كسي فض كادوسر يرميعاوى قرضه بواوراس فياس كفيل فيل ليانو كفيل برجى ميعادى ابت بوكااوراكراس برنى الحال ہواوراس کی کفالت کسی نے میعا دی طور ہے کی تو کفالت سیح ہوگی اور دونوں کوتا خیر دی جائے گی مگراس صورت میں کہ طالب نے کفالت کے وقت شرط کرلی کہ تا خیر خاصة کفیل کے واسطے ہے تو البندامیل سے تاخیر نہ کی ہویے نزائد المفتین میں لکھا ہے اگر کمی مخفل کی طرف ہے میعادی قرضہ کی کفالت کی اور کفیل مرگیا تو اس کے ترکہ ہے فی الحال لے لیا جائے گااور اس کے وارث مکفول عنہ ہے ابھی نہیں بلکہ میعاد آجانے پرلیں مے اور اگر اصیل مرحمیا تو اس کے حق میں دیں نی الحال ہو کمیا اور کفیل کے حق میں میعادی باتی رہاحی ك اكرمكفول لد في كفيل سے لينا جا با و راميل كے وارثوں سے ندليا تو اس كوانظار كرنا جا بين تا كدميعا و آجائے بيمراج الو باج مي لکھا ہے اگر کمی مخص کے دوسرے پر ہزار درہم کمی بیٹے کے ٹمن کے ٹی الحال واجب الا واتھے پھران کی کمی مخص نے ایک سال کی میعاد . تك كفالت كي واس كى دوصورتين بين ايك يدكد ميعاد كى نسبت اين طرف كى اوركبا كد جيم مهلت دية ميعاد صرف اى كون عن ٹا بت ہوگی اور اگر میعاوکواس نے اپنی طرف منسوب نہ کیا بلکہ مطلقا ذکر کی اور طالب اس پر راضی ہو گیا تو میعاوکفیل اور امیل دونوں کے واسطے ٹابت ہو جائے گی اگر کسی شخص کے دوسرے پر ہزار درہم میعاوی قرض تنے پھران کی کسی شخص نے میعادی کفالت کی خواہ میں میعادر کھی یااس سے تم یازیادہ تو بیجائز ہے اور سیکنیل کو مال ای میعاد پر دیناوا جنب ہوگا اور اگر مال اصل پر ٹی الحال واجب ہواور کفیل نے اس سےموخر کر دیا تو ہیرتا خیراس کے اور کفیل کے حق میں عظیمجے ہے اور طالب کے حق میں سیج نہ ہوگی اور اگر طالب نے مطلوب کوتا خیر دی تو اس کے اور کفیل دونوں کے حق میں ہوگی اور کفیل کو کسی قدرتا خیر دی تو خاصة اس کے حق میں ورست ہوگی کذا فی المحيط اورا كركفيل نے تا خير كوروكرويا تورد موجائے كى كذائى خزنية المفتين يس اگرالي صورت من كه طالب نے كفيل كوخاصة تاخيروى المنسل فر فردت سے بہلے اوا کرویاتو جب تک معاونہ گزرے اپنے اصل سے ندیے گاای طرح عامدوایات عمل آیا ہے ب محيط ميں لکھا ہے اورمبسوط ميں بہے كيا اگر بال قرضة تن جي ياغصب ہواوراس كاكوئي كفيل ہو پھرطالب نے اصل كوايك سال كى تاخير، دى اوراس نے تبول ندكى تو اس براور كفيل بر مال فى الحال بوكا جيساكة اخروية سے يہلے تعابينها بديمي لكعاب اكر كمي تخص نے مال ع قولد برى بين كفالت باقى شد بى اوركفيل كواس وقت ترك كفالت كا اختيار ب اور اكرترك كرية كفالت باقى رب كل ١٢ امند ع قولد عن من العنى سينا خير قرض خواه كي تن من موكى اور قرض خواه كى تاخيرا كراميل كو موزو كفيل محى يائ كااور يريكس أيس ب-١١

کی کفالت کی اوراس سے کسی دوسرے نے کفالت کی پھرطالب نے اصل کوتا خیر دے دی تو دونوں کفیلوں سے بھی تاخیر ہوگئ اوراگر اس نے میلے کفیل کوتا خیر دی تو دوسر کے کیل سے بھی ہوجائے گی اورامیل پر مال فی الحال رہے گار پر پیلا میں لکھا ہے۔

(1): (1)

### دعویٰ اورخصومت کے بیان میں

ال لینے ہے پہلے طائب عاضر ہوا اور اس نے بحضور قاضی اقر ارکیا کہ یہ مال شراب کائمن یا مثل اس کے ہو اسمیل اور تغیل دونوں بری ہو جا کیں گے اور اگر قاضی نے تخیل کو بری کیا بھر مکھول عند حاضر ہوا اور اقر ارکیا کہ یہ مال قرضہ یا بیخ کائمن تقا اور طالب نے اس کی تقد اپنی کی تو مال مکھول عند کے دسلازم ہوگا اور تغیل پر دونوں کی تقد اپنی نہ کی اور حوالداس تھم بھی بھو لہ کافالت کے ہے فقاوی قاضی خان میں تکھیا ہے تین مخصوں بھی سے برایک کے ایک ہزاد درہم کی مختص پر بدوں یا ہمی شرکت کے قرض ہیں بھر دو نفول خان میں تکھیا ہوگا اور اگر قرضیان خصول نے تین مختول ہوگی اور اگر قرضیان خصول نے تیس کے ایک بھی اور اگر قرضیان کی مشترک ہوئو گو ای مغبول ہوگی اور اگر قرضیان کی مشترک ہوئو گو ای مغبول ہوگی اور اگر قرضیان کی مشترک ہوئو گو ای مغبول ہوگی اور اگر قرضیان کی مشترک ہوئو گو ای مغبول نہوگی ہیکائی میں تکھیا ہے۔

گردعویٰ کفالت بالنفس کا ہے اور ایک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور دوسرے نے دومہینہ کی تو شخصی نظامت بالنفس کا ہے اور ایک گواہ نے ایک مہینہ کی مدت بیان کی اور دوسرے نے دومہینہ کی تو

یخ الاسلام نے اس مسئلہ میں بھی تفصیل ہے تھم دیا 🖈

اکرکسی نے دوسرے پر مال معین کا دعویٰ کیااس سب سے کہ اس نے مدی کے واسطے کی آدی کی طرف سے کھالت کی تھی اور ای طرح کے اس میں کا دعویٰ کے تیس ہے اور ای طرح واسطے کی آدی کی طرف سے کھالت کی تھی اور ای طرح ویل میں الائمہ اور زجندی نے جواب دیا کہ بدو تویٰ می تیس ہے اور ای طرح المرد و میں کہ اس میں نو کی کہ اس میں نو کی داس میں کے واسطے کی نہیں الم میں کے واسطے کی کہ اس میں نو کی کہ اس میں کے واسطے کی کہ اس میں کہ اس میں میں جانے ہیں لیکن اس کی صورت ہی ہے تے ہیں تو بھی کفیل سے اس کا مواخذ و کیا دی کے تیس کی کھالت کی ہے اور اس آدی کا جم نام ہیں جانے ہیں گین اس کی صورت ہی ہے تے ہیں تو بھی کفیل سے اس کا مواخذ و کیا

<sup>=</sup> لین مکول اے تب اور قولہ بری .... کیونکہ مسلمان کے حق عن شراب قائل فمن نیس ہے۔ ١١

تولدىيىرى . يعنى برمال يرى دمددارى مى بـــ

جائے گا اور ای طرح اگر گواہ نے کہا کہ ہم اس کی صورت ہی نہیں پچائے ہیں تو ہی گفیل سے موافذہ کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس کو بیان کر ہے ہیں اگر گفیل کی شخص کو لے آیا اور کہا کہ مکفول عنہ بہ ہے اور طالب نے اس کی تصدیق کی تو نجر ہے اور اس من ہے گا کہ اس کی جائے گا اور اگر اس من کہ جو نہ کو اس صورت میں دعوی گا ور انکار کا تھم معتبر رکھا جائے گا ہیں بہ منالہ جو نہ کور ہوا اس امر کی دلیل ہے کہ کفالت کے دعویٰ میں مکفول عنہ کا نام ونسب و کر کر نا ضروری نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس مسئلہ کی وضع ہے کہ کوالت ایک مخص معنوں نے کہا کہ اس مسئلہ کی وضع ہے کہ اور فی معلوم سے ہا اور جوصورت میں الاسلام سے نہ کور ہے یعنی حدی نے کہا کہ اس محفوں نے کہا کہ اس محفول نے کہا گا اس کو نالت میں اور فی سے کفالت کی معلوم سے ہا اور جوصورت میں الاسلام سے نہ کور ہے یعنی حدی ہے کہا کہ اس محفول نے کہا کہ مولی نے کہا کہ مولی ہو اور وہ کو اس کے کا اس کو نالت کی طرف سے کفالت کی معاول نے کہا کہ مولی کوالی سے اور دو کو اور وہ بی کے انہوں نے کہا کہ وہ کی کھورت کی اور اگر ایک محفول نے دور رے نے کہا کہ مولی کوالت کی اور دو کو اور وہ بی کفالت کے ایس کی کفالت کی کا اور دور رے کی کفالت کی کا اور دور رے کے کا اور دور رے کی کفالت کے ایس کی کفالت کے اور دور رے نے اس کی طرف سے کفالت کر لیے کا بھی اقرار کی کفالت کے باور دور رے نے اس کے حق میں سکوت کیا اور دور رے نے اس کی طرف سے کفالت کر ایس کی کفالت کے باب کی کھور اور دور رے نے اس کے حق میں سکوت کیا اور دور رے نے اس کی کور نے اور دور رے نے اس کی کور اجائے گا جس میں دونوں مینوں ہو کے اور دور رے کی کفالت کیا میں مولی کھور اور کیا گا ہے گا ہے گا ہے کہا گا ہو کہا کہ دونوں مینوں ہو کیا تو کور دور رے کیا ہو کہا گھوری کیا ہو گھوری کور اور کور کیا ہور کیا گھوری کور کیا ہو کہا گھوری کیا ہور کیا گھوری کور کیا ہور کیا ہور کیا گھوری کیا ہور کیا گھوری کیا ہور کیا گھوری کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا گھوری کیا ہور کیا گھوری کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کیا ہور کھوری کور کیا ہور کیا

ا اگر دو کوا ہوں نے ایک مخص پر بدکوائ دی کدائ نے ہارے باب اور فلال مخص کے واسطے فلال مخص کے نفس کی کفالت کی ہے تو بیر کوائی باطل ہے کیونکہ انہوں نے ایک بی کوائی دی اور ان کی کوائی ان کے باپ کے حق میں نا مقبول ہے ہی دوسرے کے جن میں بھی جاتی رہی اگر دو گواہوں نے ایک خفس پر بیگوائی دی کدائن نے قلال حفس کے واسطے فلا س محف کے نفس کی کفالت اس شرط بر کی ہے کہ اگر میں کل کے روز اس کونہ بہنچا دوں تو جواس پر ہوہ جمھ پر ہوگا اور وہ برار در ہم بیں تو اسی کواس جائز ہے ہی اگر دو مواہوں نے بیگوائی دی کداس نے مکفول عند کوای روز پنجادیا ہے تو وہ کفالت سے بری ہوگا اگر دونوں نے مال میں اختلاف کیا ایک نے کہا کہ ہزارورہم تھااوردوسرے نے پانچ سوورہم بیان کے اوردونوں کفالت بائنفس پر متفق ہوئے تو قاضی کفالت بائنفس کا عمدے کیونکہ اس میں اختلاف نبیں ہے اور کیفالت بالمال میں دونوں نے اختلاف کیا اور امام اعظم کے نزد یک کواہوں کا مال میں اس طرح کوائی دینامقبول نیس خواهدی دونوں میں ہے کم کا دعویٰ کرتا ہو یازیادہ کا اور اگر دونوں کو اہول نے اس طرح اختااف کیا کہ ایک نے درہم کی گواہی دی اور دوسرے نے دینادوں کی تو کی جمعی گواہی جائز نہیں ہے خواہ مدی دونوں قسمول کا دعویٰ کرتا ہویا ا يك تتم كا اورًا كروونوں نے مال ميں اتفاق كيا كه بزار درہم ہے مراس طرح اختلاف كيا كدايك نے كہا كدقرض ہے اور دوسرے نے کہا کہ من مجع باور مدی نے دعویٰ کیا کہ من مجع ہے و ایک صورت میں کھی تھم نددیا جائے گا محر جبکداس طرح تو نی وی جائے کہ ورحقیقت میرااس برشن مین قامراس نے دوسرے کواہ کے سامنے اقرار کیا کہ جمد پر قرض ہاور بیتھم اس صورت میں ہے کہ مری نے ایک بی تتم کا دعویٰ کیا ہے اور اگر دونوں قسموں کا دعویٰ کیا تو دونوں کی گوائی متبول ہوگی اور بزار درہم کا تھم دیا جائے اور اگر دونوں شابد کم مال مجدی کے تقیل ہوں تو دونوں کی کوائ مقبول نہ ہوگی اور بٹرار درجم کا تھم دیا جائے گا ہشام قرماتے ہیں کہ میں نے امام ا تولدون مين ري ركواها وري روسم بيرا ال قولداس كى العن اس مكفول عند كواسط ماخوذ موكا ورقول ايك ى كواى وى يعن ايك عى مبارت شربادا کی ۱۲مند 👚 😁 قوار کم مال ایعنی درصور خید کم مال کے دعوے شربان می کفالت مدعاعلیہ کی طرف ہے تھی تو کوائی مردوو ہے کیونلہ کوائی میں ان كانعم ہے۔ پس زائد مال كي كفالت عن بدرجياد لي كوابي مردود شاہو كي ١٣ مند

محر ہے سوال کیا کہ زید نے عمرہ مروم کی کیا کہ اس نے خالد کی کفالت بالنفس کی ہے اور مدعا علیہ نے انکار کیا پھر مدی نے تعمل پر مواہ پیش کئے کہ اس بدنے خالد کے نفس کی کفالت کی ہے تو امام نے قربایا کہ کفالت اس کے ذمہ لازم ہوگی اور پھرا کر نفیل نے کواہ پیش کئے کہ کفالت اس کے تکم سے کی ہے تو قرمایا کہ کوائی افغول نہ ہوگی ہے تھ ہیر رید میں لکھا ہے۔

المام محد ت جامع ميں قرمايا كذا يك فخص عن ورس كى طرف ساس مال كى جواس برقامنى عم كرے سانت كى پرمكفول عندعائب ہو کیا بھرطالب نے تغیل پر کواہ پیش کے کہ طالب کے عائب پر ہزار درہم ہیں تو قامنی اس کا تھم ندوے کا شافیل پر اور نہ اميل پر كيونكهاس نے كفالت غيرالاز مدكا وعوى كياس لئے كه كفائت جب لازم بوكه اصل پرتھم ديا جائے اور بيہنوز ثابت نهس بواحتیٰ كدا كرطالب نے كہا كديس نے بعد كفالت كے مطلوب كوفلال قاضى كے سائے بيش كيااور برارور بم كے اس ير كواو بيش كے اوراس نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے اور تغیل نے انکار کیا بھر طالب نے اس پر کواہ میش کئے تو قاضی اس پر ہزار درہم کا تھم دے گاب ذخيره بين لكما إ الركوكي فخص كمي فخص بربر بان لايا كدمير اللان غائب بربزار درائم بين اور يتخص اس كي طرف الاستان التي عظم ے میراکفیل ہے تو قامنی کفیل اور مکفول عند پرتھم کرے گا اور چونکداس کا تھم ٹابت ہوااس واسطے کی فیل نے جواوا کیاو ومکفول عند ہے لے اوراس نے کفالت کا دعویٰ بلاتھم مکفول عندے پیش کیا تو قامنی فیل پر مال کا تھم وے گاندامیل پراوراگر بدوی کیا کہ تو نے میزے لئے فلال فض کی طرف ہے جو کچھ میرااس پر کفالت کی ہے اوراس پر میرے ہزارورہم ہیں مجر مال اور کفالت ووثوں پر اس نے برباں قائم کی تو تغیل اور غائب دونوں پر مال کا تھم دیا جائے گا خواہ اس نے کفالت کا اس کے تھم سے دعویٰ کیا ہو یا نہ کیا ہو لكن الركفالت مكلول عند تيخهم يه واقع موئى موكى توكفيل اس به يه مال جواوا كياب وايس الم ورنبيس المستلقاب بدكاني می لکھا ہے اگر کفالت سے دو کوا ہوں کی کوائی پر دو کواہؤی نے کوائی دی اور کہا کہ ہم کفیل اور مکفول عند کوئیں پہچانے ہیں لیکن فلال وفلال نے اپنی کوائی برہم کو گوا و کمیا کے فلال بن فلال جو مخز وی نہب کا ہے اس نے اس محص کے واسطے فلال بن فلال صديقي كے قس کی کفائت کی ہےتو دونوں کی گوای مقبول ہوگی پیز بعداس کے اگر اس مخص نے جس پر کفائت کا دعویٰ تھا اقر ارکیا کہ میں فلاں بن فغاں ہوں تو اس ہے مواخذ و کیا جائے گا اور اگر ا نکار کیا تو مدعی کو دوسرے گواہوں کی ضرورت ہوگی کہ بیر گواہی ویں کہ بہی مدعا علیہ · فلاں بن فلاں مخز وی نسب کا ہے کذافی الحیط ۔

 $\Theta: \bigcirc \gamma$ 

### دوشخصوں کی کفالت کے بیان میں

ے ٹائع کو اہوگا ہیں اس کا آوھا کے ٹریک ہے لے سکتا ہے کذائی شرح النافع پھر دونوں اپنے اصل ہے لے سکتے ہیں اوراگر چاہ تو سب ملفول عنہ ہے لے لے اوراگر ملفول لئے آیک و ہری کیا تو دو سرے کی طرف سے کفالت میں ما خوذ ہوگا یہ ہدایہ میں کھا ہوا گردہ تحقوں پر ترید کی قیمت میں ہزار درہم واجب ہوئے اورائیک نے دو سرے کی طرف سے کفالت کی اور دو سرے آل کی گا دو شخصوں نے ایک شخص ہے ایک فلام ہزار درہم کو اس شرط پر تریدا کہ ہرایک دو سرے کا تقبل ہے پھر بائع نے ایک مشتری کو خاصة اس تن ہے جو اس پر ہے تا خیر دی پھراس شخص نے جس کو تا خیر دی گئی ہے قصف مال اوا کیا اور کہا کہ یہ مال اس میں ہے جو میں نے اپنے شریک کی کفالت کی ہے تو اس کا قول قبول ہوگا کی فض کے دو سرے پر ہزار درہم قرض تھے یا کس بھی کا شن تھے اورائیک شخص نے آر ھے مال کی کفالت کی اور دو سرے نے باتی آ و سے مال کی کفالت کی خواہد دولوں کفالتیں ایک بی عقد میں یا جداوا تع ہوئی پھر اصیل نے پانچ سو درہم اوا کے اور پھے شہرا تو یہ مال دونوں کی طرف سے موگا اوراگر اس نے کہدیا کہ بیہ خاص کفال فوٹ کی کفالت میں سے ہے تو اس کا ہوگا اور اس طرح آگر بزار درہم اصیل پر متغرق طور پر مثلاً دوتر ضوں بھی ہوں یا دولوں مال ، و س سے وونوں گفاف سو درہم اوا کے اور کہا کہ بیونال اور مال کی کفالت کی اور دو سرے نے دوسرے کی پھر اصیل نے پا بی کا مورائی کو کہا کہ بیونال اور مالی کھیل کو گئی سے کو اس کے کہا کہ دولت کی اور دوسرے نے پھر اصیل نے پا کہا کہ دولت کی اور دوسرے نے پھر اس کے کہا کہ یہ کا دولوں کو کہا کہ کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ دولوں کو کہا کہ کہا کہ کہا کہ کہا کہ دولوں کی کھرامیل نے کہا کہ یہ کہا کہ دیائی کی طرف سے ہے تو اس کے کہنے کے موافق موگا اوراگر صرف ایک حصر کہا کوئی تشمل ہوا اورائیل کو کہا کہ بیونال اور کو کی بھر ایک کوئی تشیل کے لیے کہ کہ کو نوٹوں کو گا اور اگر صرف ایک حصر کہا کوئی تشیل ہوا اورائیل کی کھرامیل کوئی تشیل ہوا کہ کوئی تھر کی کھرامیل کوئی تشیل ہوا کہ کوئی تشیل ہوا کوئی تشیل ہوائی اور اس کی کھرامیل کوئی تشیل ہوائی کوئی تشیل ہو کہ کے کہ دو اس کی کھرامیکوں کے کہ کوئی تھر کوئی کھرامیکوں کوئی تشیل ہوائی کوئی تھراکہ کوئی تشیل ہوائی کوئی تھر کی کھرامیکوں کوئی تھر کی کوئی تھر کی کوئی تھر کوئی کے کہ کوئی کی کوئی تھر کی کوئی تھر کی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئی کوئ

دومتفاوض جب شرکت سے جدا ہوئے تو قرض خوا ہوں کو اختیار ہے کہ تمام قرضہ کے واسطے جس کو حامل کریں ہے۔

فتاویٰ علمگیری..... جلد 🕥 کی در ۸۳ کی کتاب الکفالة

ہوگے اور کوئی قیل دہ سرے نہیں لے سکتا ہے اور اگر ہر فیل بھی دوسرے فیل کی طرف سے ٹین ہوا ورایک نے اداکیا تو اداکر نے
والا دونوں سے دو مکٹ نے لے گا اور دب المال ہرایک سے ہزار درہم لے سکتا ہے یعنی ایک بی سے لے گا گر ہرایک سے مطالبہ کر
سکتا ہے اور ساس صورت بیس کہ دونوں کھیلوں پر قابو پایا اور اگر ایک پر قابو پایا تو اس سے نصف لے گا پھر دونوں تیسر سے سالکہ
میائی لیس کے اور اگر فائب پر قابو پایا تو ہرایک اس سے چھٹا حصہ لے گا پھر سب س کر اصیل سے ہزار درہم لیس سے اور اگر دوسر سے
کھیل سے پہلے اصل پر قابو پایا تو اس سے کا س ہرار درہم لے گا۔ امام ابو بوسٹ نے تر مایا کہ اگر دو محضوں نے کمی فیض کے واسطے
ہزار درہم کا اقر ادکیا اس شرط پر کہ اس مال کے ہوش اس کو افتیار ہے کہ دونوں بیس سے جس سے چا ہے وصول کر سے تو بیہ برا لہ اس کے ہرایک سے جس سے جا ہے وصول کر سے تو بیہ برا لہ اس کے ہرایک نے دوسر سے کھا ہے۔

*ن*ر⁄ن : @

غلام اور ذمی کی کفالت کے بیان میں

ل قوله ذي : و كفار جود اراسلام على مطبح إلى "ا امنه على قول الركس في الحال بكونيس ليسكا كرديكه و و آزاد بوجا يا امنه على قطام بي مطبح الى المنه المنه على المنه المنه المنه المنه المنه المنه على المركس في الحال المنه المنه

مجر جب اس کی طرف ہے اوا کیاتو بعد آزادی کے اس ہے ہے گابشر طبیکہ اس کے تھم ہے ہو پیمین میں لکھا ہے امام محرّ نے جامع صغیر می قربایا ہے کہ سی مخص نے غلام برقرض کا دعویٰ کیا اور ایک مخص نے غلام کے نفس کی کفالت کی مجرغلام مرکبا تو کفیل بری ہو گیا ہے ذخیرہ میں لکھا ہے اگر غلام کے قابض پرنفس غلام کا دعویٰ کیا اور کس نے غلام کے نفس کی کفالت کر کی پھر غلام مرگیا پھر مدی نے کواہ چش کئے کہ وہ فاام میرا تھا تو گفیل اس کی قیت کا ضامن ہاورا گر مدی کی ملکیت اس قابض کے اقرار سے یافتم سے بازر ہے کی وجہ ے تابت ہوئی ہواوروہ غلام قابض کے باس مرگیاتو غلام کی قیمت کا تھم د عاعلیہ پر ہوگا اور تغیل کے ذمہ پھولا زم شہوگا محرجبکہوں بھی مثل اپنا اصل کے اقر ادکرے اور امام تمرتاتی نے ذکر کیا ہے کہ غلام کے مرجانے میں قابین کے تول کی تقمد بی مذکی جائے گی اور و واور کفیل قید کئے جائیں مے پھر جب ور ہو گی تو قیمت کی منان لے لی جائے گی مینہا بدھی لکھا ہے جا نتاج ہے کہ کفالت کے احکام میں اہل ذیراد اہل اسلام ہراہر ہیں تکرسوراور شراب کے باب میں فرق ہے لیں اگر کمی ذمی کی شراب دوسرے برقرض تھی یا غصب کی تقى اوراس كى كى ذى نے كفالت كى تو جائز ہے پھراگران ميں ہے كوئى مسلمان ہو كيا تواس كى چندصور تيس بي تو طالب مسلمان ہوا اوراس صورت میں ائمہ کے نزد یک بالا تفاق کفیل شراب اوراس کی قیمت ہے بری ہے اور یا مطلوب مسلمان ہوا تو وہ محی شراب اور اس کی قیت ہے بری ہوگاادراس کی برات سے فیل بھی بری ہوگااور بدول امام ابو بوسٹ کا ہادرامام ابوطنیف ہے بھی مروی ہادر ز فرنے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ مطلوب پرشراب کی قیمت ہوگی اور فیل اپنی کفالت پر ہوگا اور بھی قول امام محمد کا ہے اور اگر فیل خاصة مسلمان ہوا تو اس صورت میں شراب بالکل اس پر سے ساقط ہوجائے کی کہ اس کوبدل بھی نددینا جا ہے اور یہی قول اخبرا مام اعظم کاور قول امام ابو یوسف کا ہےاورا مام محر کے زویک طالب کوافقیار ہے جا ہے تو اصل ہے مین شراب لے یالفیل سے شراب کی قیت لے اور اگرسب اوک مسلمان ہو مے تو با بر نے کے شراب ساقط ہوجائے کی اور ای طرح اگر طالب اور تغیل یا طالب اور اسل مسلمان ہوئے تو بھی بلابدل ساقط جائے ہوگی۔

) SEX ( NO ) / ( ) / ( )

ا كركفيل اوراصيل مسلمان موئة بمى الم معظم كول اخر برادرابع بوسف كيزديك بلابدل ساقط موجائ كى ادرامام محریّ کے زود میک طالب کو اختیار ہے جس ہے جا ہے مطالبہ کر ہے اگر خمر کمی بہتے کا ثمن ہواور طالب اور مطلوب دونو ں مسلمان ہو گئے تو کفیل مین شراب اوراس کی قیمت ہے ہالا جماع بری ہوجائے گا اور اگر کفیل مسلمان ہواتو طالب ایے مطلوب ہے مین خمر کا مطالبہ كرے كا اور كفيل شراب اوراس كى قيت برى بوكا اوربية خرقول امام اعظم اورابو يوسف كا باورامام محد فرمايا كماس كون میں بین شراب سے بدل کر قیمت کی طرف تحویل ہوگی اور طالب اس سے قیمت کا مطالبہ کرسکتا ہے اگر شراب بسبب سلم کے واجب ہوئی بواور طالب اورمطلوب دونوں مسلمان ہو گئے توسلم باطل ہوگئی اوراس کے بطلان سے اسیل بری ہوا تو لغیل بھی بری ہو تمیا اگر الفيل مسلمان مواتو يلاخلاف برى موكيا اور طالب كى شراب مطلوب كى طرف اين حال برياتى بيكذانى المحيط اوراصل اورقاعده بيه ہے کہ طالب کامسلمان ہونا جڑ سے شراب کو کھود یتا ہے کیونکد سپرد کرنا اس کی طرف مے منوع ہوا ہے اور مطلوب کامسلمان ہونا بھی ا مام ابور من کے زود یک ایسا ہی ہے کیونکہ اب اس کو سپر وکرناممنوع ہے اور امام محد کے زویک باطل نہیں کرتا ہے بلک عین سے تحویل کر کے قیمت کی طرف لاتا ہے۔

' کیونکہ امتاع حق دار کی طرف ہے ہیں ہے بلکہ اس کی طرف ہے ہے جس پرحق ہے اور تغیل کی طالب کے لحاظ ہے مطلوب ہادر مطلوب کی نسبت طالب ہے ایک نفر انی نے دو مورتوں نفرانیہ سے شراب براس شرط سے خلع کیا کہ ہرایک مورت دوسرے کی

ا قوار النيل بعن طالب مقدار تو تغيل معالبه كرسكا بية و ومطلوب غير البكن تغيل ايخ مكفول عند مطالبه كرسكا يه يس اس كاطالب مغبرا-

کفیلہ ہے پھرنفرانی مسلمان ہوایا سب ساتھ مسلمان ہو گئے تو دونوں تورش کفالت سے بری ہوگئیں اور جوان پر واجب ہے وہدل کر تیت کی طرف آیا اور اگر ایک مسلمان ہوگئ تو اس پر قیت ہوگئی اور دوسری تورت پرشراب رہے گی ہیں اگر سلمان ہوئے والی عورت نے قیت اوا کر دی تو مسلمہ کے حصہ کی قیت اس سے لے گی اگر دونوں تورش ساتھ مسلمان ہوگئیں اور نفر انی مسلمان نہ ہوا تو ہرا یک پر جوش کفالت اور اصالت کی راہ سے ہے ویل پاکر قیت کی طرف رہوع کر سے گا اور جس تورت نے کل قیت اوا کر دی وہ دوسر سے کہ کی تیس لے سکتی ہے اگر دونوں کے چیچے مسلمان ہوگئی تو ان پر تو میل سے داور کر دوسری مسلمہ نے مسلم نے مسلم ہوگئیں اور اگر دوسری مسلمہ نے مسلم نے مسلم نے مسلم ہوگئیں اور اگر دوسری اسلام ال آئی تو جس عورت مسلمہ نے اوا کی تو اس میں ہوگئیں ہوگئیں ہو اور کر پہلی عورت کی تو دوسری سے ہوگئیں نے میں ہوگئیں ہو اور کر پہلی عورت کی تو اس کی ہوگئیں ہو گئی ہورائی کو دوسری ہوگئیں ہے اگر ایک نفر انی دونوں کے ہوگئیں ہو ہوروں کے جوان دونوں کے ہوگئیں ہو گئی ہورائی کا شوہر مسلمان ہوا بھر دوسری سے ہوگئیں نے میں ہورت کی کو دوسری سے ہوگئیں ہو گئی ہورائی کو دوسری می ہوگئیں ہو گئی ہورائی کو دوسری میں ہوگئیں ہوگئیں ہو گئی ہورائی کو دوسری مورت کی کفالت کی داور کی اور کھالت کی داور کی اور کی کھی ہے۔ مورش بیا فرق وی گئی ہیں جوان دونوں پر ہے شراب پر صلح کرا دی اور ہر ایک عورت نے دوسری مورت کی کفالت کی تو اس کی مورت کی دوسری کورت کی کفالت کی تو اس کی صورت کی بھی بیا فرق وی گئی ہیں جوان دونوں پر ہے شراب پر سے کا فی اور کی اور ہر ایک عورت نے دوسری مورت کی کھی ہورت کی کھی ہے۔

اگرایک فی نے دوسرے ذی پرشراب یا سورکا دموی کیا اور عدعا علیہ کنٹس کی کی مسلمان نے کھالت کر لی اوراس کی خصومت کادکیل اور چر پچر تھم دیا جائے اس کا ضام یں بہایا تو کھالت بائنس جائز ہے لین کر وہ ہے پھراگراس پر گوار ازم ہونے کے باب میں دوصور تیں ہیں کہ اگراس نے شراب اور سورکے تلف ہونے ہے پہلے کھالت کی تو شراب اور سورکے تلف ہونے ہے پہلے کھالت کی تو شراب اور سورکے تلف ہونے ہے پہلے کھالت کی تو شراب اور سورکے تلف ہونے ہے بہلے کھالت کی تو شراب اور سورکے تلف ہونے ہے پہلے کھالت کی تو شراب اور سورکے تلف ہونے ہے پہلے کھالت کی تو شراب کی قیمت میں درہم یا ویتا رکا تھم دیا تو کھیل پر لازم ہوں کے اوراگر قاضی نے اس پر تھیل پر اس کی قیمت میں درہم یا ویتا رکا تھم دیا تو کھیل پر لازم ہوں کے اوراگر قاضی نے اس پر قیمت کا تھم نے دیا تو امام عظم کر دو کہ تو تو تو گئیل پر لازم ہوں کے اوراگر قامت ہو وہ قیمت کا تھیل ہوا اور صاحبین کے خود کی تو تو ہو تھت کا تھیل ہوا اور صاحبین کے خود کی تو تو ہو تھت کا تھیل ہوا اور سے بیا تر دیا ہوئی ہو گئیل ہوا اور سے بیا تر ہوئی پس اگر وہ وارالحرب میں جالی اورگر فیار ہوئی پس اگر کھالت بالا تھاتی جالات کی اور وارالحرب میں جالی ہو گئیل کے کھالت کی اور وارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی اور وارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی اور وارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی کو اور وہ دورالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی اور وارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی کھرو و دارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی کھرو و دارالحرب میں جالم کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھالت کی کھورٹ مرحد میں جالم کی کھالت کے دور شہوں کے اوراگر دورائی کے واسطن میں کھیا کہ دورائی کی ہو کہ دورائی کھالت کی دورائی کے دور شہوں کے دور شہول کے اورائی کے دور شہول کے دورائی کے دور شہول کی دور سے دور شہول کے دو

منفرفان

کفالت بالدرک ہے جائز ہے بین بیج کے ستی ہوجانے کے وقت ٹمن مشتری کو واپس ویے کا الترام کر لینااگر کفالت اور تون ناحل ہے جائز ہے جائز ہے بین بیج کے ستی ہوجانے کے وقت ٹمن مشتری کفالت کی پھرزید پر دوسال بعد تعرانی حاکم نے معدسود اور خون: لینی خون ناحل ہے گئی ہوا ہے تو فیدی میں میں مسئلہ پر قیاس کر کے اختلافی تھم نکالا جائے کیونکہ یہاں رو پدیکا تھم ہوا ہے اور کنیل جس قدراداکر سے سے اس کے لے گا واللہ تعالی اعلم ۱۲ منہ

بالدرك كى اورجيع استحقاق ملى كى تى تو كفيل برموا خذه ند موكا يهال تك كد بائغ پرخن كاتكم ديا جائي بريحيط مزهى عى لكها باور كفالت بالدرك على نفس بائع كفالت كرنا بهى جائز برية تا تا رفائية على اور صائب عهده فلا برالرواية كم موافق باطل به كفالت بالدرك على نفس بائع كفالت كرنا بهى جائز برية تا تا رفائية البيان اوراس كى صورت بيه به كه مثلا ايك فلام كم فض برخ يدا بجراس كے استحقاق على لئے جانے كفوف برحقوق عقد بر كم عنهان عهده كرلى بكى نام بائز بهاوروج بيه به كه عهده كالفقامشرك به بحى قد كى نوشته پر بولا جا تا به اور مقد برحقوق عقد بر اورورك عن براور خيارش ط پر بولا جا تا به اورورك عن برور و يان كرنے برح بيان كرنے برح بالل كرنا معدد رہ براس جائس كى وجد سے صائب باطل موجى بين عمل كھا اور المام اعظم كرنز و يك بية بين كه فلاص كا مي بين الله مام على مقدور پر به منام بي بين الله بي بين كه فلاس كراس كل مي بين كرد و يك بية بين كه فلاس كا مي بين كرد و يك بي بين كرد و يك بين بين عن والم اس خيرو كو اس كن والم مي مقدور پر به منام بي بين الله بين بين الله بي بين كرد و يك بين والد بيا من والد بي بين كرد و يك بين بين بين مقدور بر بين بين مي باطل بي الروز كرد و يك اور الم اس خيرون كرد و يك بين والم كرد و يك بين والد بيا من والد بيا من والد بي منام كرد و يك بين والد بيا من والد بيا من والد بيا من والد بيا من والد بيال كرد و يك كونك اس كونا والد بيا من والد بيا من والد بيا كرد و يك كونك اس كونا والد بيا من والد بيا من والد بيا كرد و يك كونك اس كونا والد بيالد ب

اگرایک شخص کے تھم سے اس کی طرف ہے ہی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھراصیل نے ایک تریر

كى ت بالعينه كاحكم دياتو خريد فيل كى اور جونفع بائع في اياب اس كابوگا

اگرایک مخص نے ایک مکان فروخت کیا اور کم مخص نے بائع کی طرف سے مشتری کے واسطے منان ورک کرلی تو اس کی کفالت کے بیمعنی ہیں کہتے سپر دکرے اور بدا قرار ہے کہ میرا مجھ جن اس مکان میں نہیں ہے یہاں تک کہ بھرا گراس نے دعویٰ کیا کہ مکان میں میری ملیت ہے یا شفعہ پنچنا ہے یا اجارہ پر ہے تو اس کا دعویٰ قائل ساعت نہ ہوگا تیبین میں لکھا ہے ادراگراس نے حاضر ہو كرمهركر" دى اور كفالت ندكي تو وه اينة وعوى يرباتى بيركذانى الهدامية ورمشائخ نفرمايا كدمة تكم اليي صورت يرحمول بيركد جب اس نے ریکھا کہ فلال محمّل (لینی خود) خرید فروخت میں حاضر ہوایا بیلکھا کہ چیج میرے سامنے واقع ہوئی یا بیک خرید فروخت کا اقرار میرے پاس مواتو البتہ اس کو دعویٰ کا اختیار ہے اور اگر اس نے کوائی میں ایسی ہات میش کی کہ جس ہے اس بھے کا سیحے مونا و نا قذ مونا ٹابت ہومثلاً نے نامد میں تھا کہ فلال محض اس مکان میں ما لک نے اس کوفروخت کیااوراس نے لکھے دیا کہ میں اس پر گواو ہوں تو پھراس كا دعوى مسموع ند موكارينها يدين الكعاب الركفيل بالدرك نے يحدر بن لباتو باطل باور منان ند موكى يديو ين الكعاب اكرايك مخص کے تھم سے اس کی طرف سے کسی نے ایک ہزار درہم کی کفالت کی پھرامیل نے ایک حربر کی تی بالعینه کا تھم دیا تو خربید کفیل کی اور جونفع بائع نے لیا ہاس کا ہوگا تے عینہ کی صورت یہ ہے کہ شالکی تاج نے دس درہم فرض مائے اس نے انکار کیا اور ایک کیڑا جودس درہم کا ہوتا ہے بندر وورہم میں اس کے ہاتھ بیچا تا کے قرض لینے والا دس ورہم کوفروٹ ت کر لے اور یا نچے ورہم میرے برواشت کرے میہ ہدایہ میں لکھا ہے اور بیکروں ہے بیکا فی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کی طرف ہے اس کے تھم سے ایک ہزار درہم قرضہ کی کفالت کی مجر اميل نے كفيل كوادا كرد يے ہى ياتواس في اداكرو يے كے طور برد يے بي شلا مال وے كركما كرتواس كواسية قصد بي لے كر جھے اس کا اظمینان نیس ہے کہ طالب اپنائل تھے سے لیاں تو ادا کرنے پہلے لے لے اس نے بطور ایکی کے دیتے ہیں مثلا اسل نے کغیل ہے کہا کہ یہ مال لے کرطالب کو پہنچا دیئے ہی اصل کو دونوں مورتوں میں واپس کر لینے کا اختیار رجوع نہیں ہے ہیں اگر پہلی صورت واقع ہوئی اور کفیل نے اس میں پھوتصرف کیا اور نفع اشمایا تو نفع اس کا ہے اس کوصد قد کرنا واجب نہیں ہے لیکن اگر اصل نے

<sup>(</sup>۱) مېرگردې يعني پيغانه پر گوانۍ کردي ۱۲ منه

قرضدادا كردياتو امام اعظم كنزد يك ال يم ايك طرح كى خباخت بادرا كرفيل بى في ادا كياتو بالاجماع الى يم بجوخباخت نبيل بادردوسرى صورت مى الرنفع اشاياتو امام اعظم اورامام محر كنزد يك نفع اس كوطال نبيل باورامام ايو يوسف كنزويك طال ب.

تلف ہونے کی وجہ سے حاصل کرایا اوراس کا حکم اور هفته وصول کر لینے کا حکم ایک بی ہے بیچیط میں الکھا ہے۔

ایک شخص نے مال اجارہ کی صانت کی پھراجارہ فنخ ہوگیا 🌣

آگر کی فقص نے دوسرے سے کہا کہ میں نے فلاں فخص کفس کی کفالت تیرے داسطے قبول کی اور مکفول اراس مکفول عنہ
پر بچردو کی نہیں کرتا تھا تو کفالت جائز ہے اور کفیل کے فق میں مکفول عنہ کا بجل میں آتا طالب کے لئے مستحق اعلیہ ہوجائے گا ہیں یہ
کفالت کفیل اور مدی کے دعم میں اصبل پر فتی استحقاق کے واقع ہوئی اور گویا بمنزلداس صورت کے ہوئی کہ کی فخص نے کسی کی طرف
سے مال کی کفالت کی اور مدعا علیہ مال سے انکار کرتا ہو ہیں اگر کفیل بالنفس پر طالب نے تالش کی اور اس نے قاضی ہے کہا کہ مکفول
عنہ پر اس کا بچر فتی نہیں ہے تو اس پر النفات نہ کیا جائے گا بی بچیط میں کھا ہے کسی نے ایک فخص کو تھم ویا کدا ہے مال میں سے میرا ترضہ
اواکر ہے اور اس نے اداکر نے سے انکار کیا تو اس پر جرنہ کیا جائے گا مرجبکہ اس نے کفالت اختیار کی ہوتو اس پر اداکر نے کے واسطے

جركياجائ كايناوى قاضى خان يس لكعاب-

دعویٰ کیااوراس نے انکار کیااور طالب نے بدعویٰ کیا کہ اس کی طرف ہاس کے تھم سے فلاں ذی نے کفالت کی تھی اور کفیل مشر ہےاوراس پردوذمیوں نے کوائی دی تو دوتوں کی کوائی ذی پرجائز ہوگی اور مسلمان مدعاعلیہ پرجائز نہ ہوگی تی کہا کر کفیل نے مال اوا کر دیا تو بدیں وجدا ہے اصل ہے تہیں لے سکتا ہے ایسا ہی عامدروایات کتاب الاصل میں فدکور ہے اور بعض روایتوں میں ہے کہ یہ گوائی بالکلِ معبول نہ ہوگی یہ بحیط میں کھھا ہے۔

غائب ہواوراس نے شد تبول کی تو سی خیس ہے کو مخص کے دوسرے پر ہزار درہم کی تاج کا خن یاسلم کے تی الحال واجب تھاس نے درخواست کی کداس کی قسط کرو ہے اس شرط پر کدفلاں مخص کفیل ہے اس نے منظور کیا ایس اگر کفیل نے منظور کیا تو تا خیر حاضر ہویا غائب ور شنیس ہے بیچیلا میں لکھا ہے۔

ووجنس ایک سی پرسوار سی جگرکو جہال تعوز ایانی ہے جاتے تھے پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ تو اپنا مال اس شرط سے پائی على بھينك دے كديرامال مم دونوں ميں مشترك بيتو بيقاسد بادراس كے مال كى نصف قيمت كا ضامن موكا كذا في محيط السرحي ا اوراس كاطريقديد بكريخف اس كے مال كاجواس نے بھينك ديا بعوض نصف مال كرزيد نے والا ہوكيابية اتار خانيد ميں كھا ب اگر کسی نے دوسرے پروعویٰ کیا کہ دوغلام تو کہ بمن بعناعت داوی و کفتی کہ اگر وے خیاتی کندور مال تو کہ بعناعت کیرند ومن درمنانم وعبده آن يرمن است ووي چندي از مال من خيانت كروه است يرتو واجب ست كه بدي تو يدروي سيح ب يضول عابير من باكر مدى نے مدعا عليہ ہے مال دعوىٰ بركفيل طلب كياتو دعوىٰ يامال منقولہ بوگايا عقاريا ديں ہي اگر منقولہ بواور مثلى چيز بوتواس بركفيل دينے کے واسلے جبرنہ کیا جائے گا کیونکہ اس پر مال دعویٰ کا حاضر کرنا ضرور نہیں ہے اور اگر مثلی چیز نہ ہو جیسے غلام یا محوز ایا کپڑاو غیر وتو کفیل و بے پر مجبور کیا جائے گا اگر دعویٰ میں عقاریا دیں ہوتو تفیل نہیں لےسکتا ہے بیرمینڈ سرحسی میں لکھا ہے تو اردا بن ساعہ میں امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے کی بحری ذیج کر کے کھائی چرکسی نے اس بحری کی منانت کرلی تو امام اعظم ا كنزديكاس براس كى منانت ندموكى كيونكداس بريمرى واجب نديقى بلكداس كى قيت تقى اى طرح الركسي في ايك بكرى قرض وی اور اس نے قبضہ کر کے اس کو تلف کر دیا مجرا کی مختص نے اس کی طرف سے بحری کی ضانت کی تو ضانت لازم نہ ہوگی کیونکہ اس ير برى لا زم نتى پى اس متم كے يدسائل امام اعظم عصرت اس كى دليل بين كه غصب كى چيز كلف بونے كے بعد اس كاحق اس کی قبت سے متعلق ہوتا ہے نہ بعین اس شک سے اور کماب الاصل کی صلح میں امام اعظم سے روایت ہے کہ مستملک عطیہ کاحق عین شے ہے متعلق ہوتا ہے بہاں تک کے فرمایا کہ غصب کی جنز سے بعد تلف ہوجانے کے اس کی قیمت سے زیادہ پر منع کرنا جائز ہے اور امام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ لیکن میر ایقول ہے کہ اگر کسی نے دوسرے کی بکری غصب کر کے ذیج کر لی اور دوسرے نے اس کی منانت کی تو میں منانت اس پر لا زم کروں گا اور قیاس اس میں چھوڑ ووں گا اور فر مایا کہ سب حیوان کا بھی حال ہے اور ای طرح امر ممی نے ایک غلام غصب کرلیا اور و واس کے باس مرکیا اور کسی نے اس کی منانت کر لی تو میں اس کو ضامن قرار دوں گا پی ایسے مسائل امام ابو یوسف سے اس بات کی مرح دلیل ہیں کہ غصب کی چیز میں مالک کاحق بعد ملف ہونے کے بعینہ اس شے ے متعلق ہوتا ہے نداس کی قبت سے بدذ خیرہ میں لکھاہے۔

اس پرواجب ہوئی و گفیل پہی لازم ہوگی یانیں اور مشائخ نے فر مایا کہ اس میں تفصیل ہوئی جا ہے ای طرح آگر پہلے اصل اس سے میں پرواجب ہوئی و وہ ہم بیان کے اور اس نے میں نے مائی اور اس بر ہرار درہم لازم آئے ہودرہم بیان کرتا تھا پیر جب اس سے می کی اور اگر اصل سے پہلے فاسوش رہا اور کوئی اقر ار پر فلا ف اس نے بہلے فاسوش رہا اور کوئی اقر ار پر فلا ف اس نے نہیں کیا اور اس برتم دلانے سے اور انکار سے بڑار درہم واجب ہوئے تو کفیل پر بھی واجب ہوں می مید بری میں کھا ہے قاض ما علیہ سے ایک تقد فیل سے کہ جبر میں اور اس کی مقدر تین دن ہوگ علیہ سے ایک تقد فیل سے کہ برتیسر سے دو زاد کام قفا کے واسط بینے تھا گر مدعا علیہ نے فیل دینے سے انکار کیا تو مدگی کوئی مرد رہ کا کہ اس کا ساتھ اس وجہ سے کہ برتیسر سے دو زاد کام قفا کے واسط بینے تھا گر مدعا علیہ نے فیل دینے سے انکار کیا تو مدگی کوئی مرد وہ اس کا ساتھ نے چوڑ سے اور مدعا علیہ کوئیڈ بیس ہے دور وہ اسٹ آئے اور شرف قاضی النقات نہ کرے گا اور جوفیل کی گھریا جرہ میں کرا یہ پر بہنا کر سے اگر اس نے کہا کہ جھے فیل نہیں ماتا تو اس کا تو اس میں کھیا ہو اور وہ اس کے ساتھ در ہے ہے تو می کرا یہ پر بہنا خواہ ترش کر درکا اور جوفیل کی گھریا جرہ میں کرا یہ پر بہنا خواہ ترش درکا دامن کی رہ بتا ہے بیمیل میں کھیا ہے۔

کتاب امام میں تفیل لینے کے واسطے مذکور شرط ت

ا الركه دونوں كواه ميرے عائب بيں يا ايك كواه چين كيا اوركها كه دوسراغائب بي توكفيل نديكا مدخلاصه من لكها بي تظم اس وقت ہے کہ دعاعایہ تیم شہر ہے اور اگر مسافر ہو تو گفیل دیے پر مجبور نہ کیا جائے گالیکن مجلس قاضی تک اسے میعادوی جائے گ کہ ا ہے گواولائے اگر مدی گواولا یا تو خیرورنداس کاراستہ چھوڑے گار محیط سرتھی میں لکھا ہے اگر مدعا علیہ نے دعویٰ کیا کہ میں مسافر ہوں اور من في اس سا نكاركيا تو قول من معتبر بي كونك شير من سكونت كرنا إصل بيد فاوي قاضى فان مي لكما ب اكراس في كباكه من كل بايرسون جاؤن كا تواى وقت تك كفائت كر عاور اكر طالب في اس كے باہر جانے سے ا تكاركياتواس كے لباس مسافرت ۔ کود کھے گایاس کے دوستوں کے ماس آ دی بھیج کردریافت کرے گائیں اگرانبوں نے بیان کیا کہ باب بے شک اس نے ہارے ساتھ چلنے کا سامان کیا ہے تو ای وقت تک کفالت لے گابی فلاصد من لکھا ہے کتاب امام میں تغیل لینے کے واسطے بیشرط فرکور ہے کہ مدى اس كوقامنى سے طلب كرے اورمثائ نے فرمايا كريكم اس مدى كون على ب جوجمئز ے كے معاملات جاتا ہواور اگر جابل ہوتو قامنی خود مدعا علیہ کو علم و ہے گا کہ فیل و ہے اگر جددی نے ندطلب کیا ہو بدمجیط میں لکھا ہے اگر اس نے فیل بنفسہ دیا اور وکیل خصومت ویے سے انکار کیا تو قامنی نداس پر جرکرے گا اور نداس کے ساتھ رہنے کا تھم وے گا اور اگر اس نے وکیل بالنمومت دیا اور کفیل دیے ہے افکار کیا تو اس پر تغیل دیے پر چرکرے گا بدخلا صد سی اکھا ہے ایک فض پر قرض ہے اور قرض کا کوئی تغیل اور اس کے عوض ربن ہے اور کفیل قرض دار سے تھم سے ہے مکرفیل نے اس کا قرضہ اداکردیا مجرقرض خواہ کے پاس ربن تلف ہو کیا تو از ل میں ندكور بككفيل في جس قدرويا بامل سے لے لے كااور بيالى صورت بك بائع في بحد فروخت كيااورمشترى ساس كے تكم ے ایک فیل لیا اوراس نے ممن اوا کرویا پھر بائع کے یاس مجھ ملف ہوئی تو کفیل بائع سے خاصمہ نہ کرے گاصرف مشتری سے اپنامال ادر مشتری چربائع ہے وہ مال لے کا جو قبل نے ادا کیا ہے ایک مخص کے ذمد دوسرے کا آرض ہے اور اس کا کوئی تغیل بھی ہے چر کالب نے تغیل سے رہن لیا مجر بعد کو اصل ہے بھی رہن لیا اور دونوں رہنوں سے ہرایک ہے قرضہ ادا ہوسکتا ہے مجرمر تهن کے ور المناج المسلم على المرويق موجائد ويهال أقد عمد قدد الته كالقدم الأسم

پاس آیک رہن آف ہو گیا ہی امام ابو بوسٹ نے فر مایا کہ اگر دوسرار ہن آف ہوا اور دوسرار ہن کرنے والا رہن کے وقت پہلے رہن ہے آگا ہ تھا تو دوسرار ہن کر سنے والا رہن کے وقت پہلے رہن سے آگا ہ تھا تو دوسرار ہن بعوض نصف قر ضہ کے آف ہوگا اور اس کو پہلے رہن کا حال نہ معلوم ہوا تھا تو بعوض تمام قرضہ کے آف ہوا اور کتاب الرہن میں تکھا ہے کہ دوسرار ہن بعوض نصف قرضہ کے آف ہوگا اور اس میں آگا ہ ہوئے اور نہ ہونے کا ذکر تین کہ بہلے رہن سے آگا ہ تھا اور کتاب الرہن کی روایت سے جو بیان ای قاضی خان میں تکھا ہے۔

كتاب الرجن عى لكعاب كددونعرانيول مي ايك غلام مشترك تفادونول في ايك ساتحداس كومكا تب كرديا اورشراب عوض کتابت رکمی پھرایک مخص مسلمان ہو کیا تو کل شراب تحویل ہوکر قیمت ہوجائے گی اور کتابت باقی رہے گی اور ای طرح اگر غلام ایک بی نعرانی کا ہواور وہ مرکیا اور وارثوں میں سے ایک مسلمان ہو کیا تو بھی می تھم ہاور ای طرح اگر دو غلاموں کی ایک بی كتابت كردى اور برايك نے دوسرے كى كفالت كى بجر مالك يادونوں بيس سے أيك مسلمان ہو كيا تو بھى بجى تھم ہاوراى كى نظيريد مسئله برك اكرايك في دوغلامون كويا دو فخصول في ايك غلام مشترك كوبعوض رطب كرمكاتب كيااوراس كاز مانه منقطع موكميا اور قاضى نے ایک پر قیمت کا تھم دے دیا تو جو کچے دوسرے پر آتا ہے وہ بھی قیمت ہوجائے گا کیونک اگر رطب یاتی رہے تو تفرق کیا بت لازم آتی ہے کذائی الکافی اور عنجہ کروہ ہے اوروہ ایسے قرض کو کہتے ہیں جس سے قرض دینے والاراہ کے محکے سے بدخوف ہوجائے اور رسول القد فاجتم في ايسة من وين سي حين من تفع عاصل موتع فر مايا باوراس كي صورت سيب كذوى درجم كى تاجركود يكد فلاں شہر میں میرے دوست کو دے دینا اور اس کو دینا بطور امانت کے نیس بلکہ قرض کے ہے تا کہ راستے کے خوف سے بے خوف ہو جائے ہیں اگر بیٹر طاشروط نہ ہویا ایساعرف ظاہرنہ ہوا تو سیحدد رئیس ہے بیکائی ش اکھائے اگر کسی نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ایک مفتحہ فلاں مقام کے واسطے لکھودے اس شرط پر کہ بیں تھیے یہاں چندروز میں دے دوں گاتو اس بی بہتری نہیں ہے سے ذ خیرویس لکھا ہے اگر سفتحہ کا خط کسی کے باس اس کے شریک یا خلیط کی طرف سے لایا اور اس کودے دیا بھر پڑھ کر کہا کہ تیرے لئے جھ كولكها ب يا خط دين والي ني كما كداس كو مجمع دي يعنى جو بجماس عن لكها بوه مجمع دياس في كما كد لكهندوالي في تيرب لتے میرے یاس ٹھیک لگاویا ہے یامیرے یاس لکھ دیا ہے ہیں میہ باطل ہے كذا فی الذخير واگر جاہے تو مال اس كودے ور ندنددے اور طاوی نے ذکر کیا ہے کہ جب اس نے کہ جس کو خط دیا تھیا لے لیا اور جو پچھ لکھا ہے پڑھ لیا تو مال اس پر لازم آئے گا اور اعماد پہلی روایت پر ہے کہ مال اس پر لازم نہ آئے گا جب تک کہ اس کی منانت نہ کرے یا یہ سمے کہ تیرے واسطے میرے اوپر لکھودیا ہے تیرے لے مال مجھ ير ثابت كرديا بي بياناوى قاضى خان يس كمعات.

انکارکر بہی امام ابو بکر نے قرمایا کدا گر سفتی والے نے سفتی لکھنے والے کواس قدر مال وے دیا ہے اور اجر نے اس کی صاحت کرلی تو اجر کو اختیار نہیں ہے کہ ند و ساور حتان سیجے ہے اور اگر سفتی والے نے خط لکھنے والے کو مال بیس دیا تو اجر کی حتانت اس کی طرف ہے جہیں درست ہے اور اس کو اختیار ہے کہ باتی ند دے اور جو دیا ہے اس کو واپس ٹیس کرسکتا ہے بیتھم اس صورت بیس ہے کہ اجر نے سفتی والے کے واسطے مال کی حتانت کرلی اور اگر اس نے حتانت ٹیس کی تو دونوں صورتوں میں اس کو اختیار ہے کہ مال کے دیے ہے انکار کرے اور بھی قرمایا کہ ترکی کرد یو اسطے صاحت تر بیس ہے لیکن اگر اس کے ساتھ ذبان سے اقرار کرے یا بیتر کر کرد کے دفلال محتوں کا جو بیاس تھر میں اس کو دیا ہے کہ دونوں میں کہتے ہیں ہے کہتا ہے۔

ناوی نظی می ہے کہ ایک فقص نے کی تاجر کے پاس ایک سفتی ہیں کیااوراس نے کی قدر مال تمام مال میں ہو ہو یا اور کھی ہاتی رہ کیا ہیں اگر خط لکھنے والے کا مال می تاجر کے باتی ہواوراس نے نکھا ہے کہ اس سفتی والے کو دے دے اور کھنوب الیہ نے خط کا اقرار کیا اور یہ می اقرار کیا مال اس پر قرض ہے تو باتی کے دے دینے کے واسطے مجود کیا جائے گا اور اگر اس نے بیا قرار نہ کیا ہوتو مجبود نہ کیا جائے گا گر جبکہ اس نے سفتی والے کے واسطے منا نت کر لی ہوتو مجبود کیا جائے گا گر جبکہ اس نے سفتی والے کے واسطے منا نت کر لی ہوتو مجبود کیا جائے گا گذائی الذخیر و۔

# الحوالة الحوالة الموالة الموالة

اس ش جعرابواب بي

بمراز كالمرب

حوالی کی تعریف ورکن وشرا نظاوراحکام کے بیان میں

جواله کی تعریف 🏠

قال المحرجم حوالد كى تعريف بيان موكى ا حالد كى كودومر بي يرحوالد كرنا محيل حوالد كرف والاحتال عليه و الخض بي جس ير حوالد كيا كياحتال لدو وقض جس كه واسطحوالدوا تع موتتال بي جس چيز كا حوالدوا تعلى ومثلاً زيد في مروكو بكر پرسودر بم اترائية وزيد محيل بكر تتال عليه عرويتال لدب جي قال في الكتاب حوالد كي تعريف بيب كد قر ضه كوايك ذمه سد دومر د دم بر تقل كرنا حوالد به ادر يمي سي سي نهرالغائل بن كعاب -

حواله كارُ كن 🖈

اس کارکن ایجاب وقیول ہے ایجاب تو محیل کی طرف ہے ہونا چاہئے آور قبول مخال علیہ اور مخال لدونوں کی طرف ہے چاہئے آور قبول مخال علیہ اور مخال لدونوں کی طرف ہے چاہئے اور محیل کی طرف ہے ایجاب کی ہم صورت ہے کہ وہ طالب ہے کہے کہ عمل نے اس قدر درہم لینے کو بھے فلال محص پر حوالہ کیا اور حال کی ہم صورت ہے کہ ہرا یک ان عمل ہے کہ ممل نے قبول کیا یا راضی ہوایا اور ایسے بی الفاظ کہ جن ہے دمنا مندی ظام ہوتی ہے بیان کرے اور بیرہ اور سے اصحاب کے زود یک ہے یہ بدائع عمل کھا ہے۔

حواله كي شرائط

لكعارے

اگر رہن کے مالک فیجنال مایہ کے مرنے کے بعد رہن کووالیس ندلیا بہاں تک کدو ومرتبن کے پاس ملف ہو گیا تو بعوض

ا آ ہم اعمان قائر یعنی جو چز بعینہ قائم ب مثلاً کی نے کسی کا کھوڑ افسب کیا تو یہ جا ترخیس ہے کہ اس کو کسی دوسرے پرحوالہ کروے کہ قلال محتمل سے لے ۔ ا تولہ یعنی مرد کواپنے ساتھ وطی کرنے ہے منع نہیں کر عتی ہایں دموی کہ جھے کو میرام پر مجل دے دے اس میر نہ کورے مرادم وجل ہے۔

اس مال کے کمیا جس کے یوض صانت میں تھا اگر چیرتمال علیہ کے مفلس سرنے ہے اس ہے رہن ساقط ہو گیا تھا بھراس کے بعد دیکھا جائے گا کدا گررائن نے احسافارین کیا تھا تو کسی سے پھونیس لے سکتا ہے اور اگر جمال علیہ کے تھم سے رہن کیا یا تحال علیہ نے اس سے لے كررى كياتورىن كا مالك محيل سے مال لے كااور ريجنال عليه كائر كه موگا كداس سے اس كے قرض خواہوں كا قرضه اداكيا جائے گا اوررائن بھی تجملہ قرض خواہوں کے ہوگا کذائی الحیط اگر متال علیہ مرگیا اور متال لہ نے کہا کہ بنس مراہ اور محیل نے اس کے برخلاف بیان کیاتو شانی میں لکھاہے کیجال لدے اس کے علم رفتم لے کرائ کا تول لیاجائے گااور ایسائی میسوط میں ہے کذانی النہا بیا گرمیت کا کچھ مال ظاہر ہوا کہ کی غنی براس کا قرضہ تھا یا وہ بعث تھی یا مرفون تھا کہ قاضی کواس مے موت کے روز ند معلوم ہوا کہ اس نے بطلان حوالہ کا اور قرضہ محیل کی طرف تو وکرنے کا تھم دے ویا تو بعد علم کے قاضی اپنے تھم ہے رجوع کرے پھرا گرمختال عندنے محیل ہے پچھ نہیں لیا ہوتو اپنا قر ضداس مال میں سے جوئمال عابد کا نکا ہے لے اور اگر پھولیا ہوتو اس کووایس کروے اور اگر قاضی جانیا ہے کہ اس میت کا قرضد دوسرے مفلس پر ہے تو امام اعظم کے نزویک بطلان حوالہ کا تھم ندوے گا بیمیط میں لکھا ہے کی نے ایک مخص کوبسب اس کے قرضہ کے جواس پر آتا ہے می مخفل پر حوالہ کردیا اور محال علیہ شہرے عائب ہو کیا اس طرح کہ اس کا پیدمعلوم نہ ہوتا تھا اور بید بسب تكدى اورعاجزى كاس في كيا محرى الدفي عام كرابناحن محيل سے ليواس كويدا فقيار نيس بي جب تك كري ال عليه كا مرنا ثابت نه ہو بہجوا ہر الفتاوی میں لکھا ہے اگر محیل نے اوا کیا اور مخال لہ نے قبول نہ کیا تو قبول کرنے پر مجور کیا جائے گا کذاتی الخلاصداور و وتحص احسان كرنے والانبيس ہے بيعی ابن نے اداكرنے بيس احسان نبيس كيا كيونكه احسان كرنے والا و وتحص ہے كه دوسرے سے نیکی کا قصد کرے بدوں اس کے کہائے سے ضرر دور کرے اور اس نے ہر چند کہ بری الذمہ ہو گیا تھا بہ قصد کیا کہ وقت تنگی ے اگر عود کرے تو قیداور مطالبہ ہے ہری ہو کذانی الکانی اور از انجملہ بیہ کے تمال علیہ کومیل پر دامن گیری کاحق اس وقت حاصل ہو کہ جب مخال دیخال علیہ کو گرفار کرے ہی جب مخال اس کا دامن میر ہوتو و ومحل کا دامن میر ہوتا کہ اپنے آپ کو گرفاری سے چھوڑا دےاور جب وہ اس کوتید کرے تو میل کوتید کرائے بشرطیکہ بیروالمیل کے تھم ہے ہوادر محال علیہ براس قدر ایعنی بعدر حوالہ کے محیل کا قرضه نه ہواوراً گرحوالہ اس کے بلاتھم ہو پانتال علیداس کا ای قد رقرض دار ہواورحوالہ میں قرضہ کی قید ہوتو گرفتاری اورجیس میں اس کو محل ریدن عاصل نه دا که بدائع من اکھا ہے۔

 $oldsymbol{\Theta}: \dot{igtriangledown}$ 

## حوالہ کی تقسیم کے بیان میں

حوالہ کی دوشمیں ہیں ایک حوالہ مطلق دوسرا حوالہ مقید حوالہ مطلق کی میصورت ہے کہ مطلقا حوالہ کرد ہے اور کی چیز کے ساتھ جوجا لی علیہ کے پاس اس مجیل کی جوموجود ہے مثلاً دو بعت یا قصب یا قرض کے اپنے حوالہ میں مقید نہ کرے کہ میر ہے قرضہ ہے دے دے دے یا قصب ہے حوالہ کرد ہے یا دو بعت سے حوالہ کر ہے اور اگر ایسے خض پرحوالہ کرے جس کے پاس ان میں ہے کوئی چیز نہیں ہے تو یہ محلق ہو الہ کیا تو حق تحال لی محیل کے قرضہ یا دو بعت یا غصب ہے جو تحال ہے جو تحال کے باس ہے کہ محال کے باس ہے کہ محال کے باس ہے کہ کے باس ہے کہ کہ محال علیہ کے ذمہ ہے مطلقا حوالہ کیا تو حق تحال لی کا حق خمہ یا دو بعت یا غصب ہے جو تحال کے باس ہے کی ہے متحلق نہ ہوگا اور اس پر داجب ہوگا کہ تحال لیکا قرضہ اپنے مال سے اوا کر ہے لیک ہے اور کی کے لینے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے اور اس کے لینے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے اور اس کے لینے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے اور اس کے لینے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے ہے حوالہ باطل نہ ہوگا اور اگر ہے لیے ہوگا اور اگر ہے لیے ہوگا اور اگر ہوگا کہ کہ بیات ہوگا کہ کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہے کہ بیات ہوگا اور اگر ہوگا کہ بیاتی ہوگا اور اگر ہوگا کہ بیاتی ہوگا اور اگر ہے گیا ہوگا کہ کہ بیاتی ہوگا کہ بیات ہوگا کہ کو بیات اور غیر بیات اور غیر ہوگا کہ کو بیات ہوگا کہ کو بیات اور غیر ہوگا کہ کیا کہ بیاتی ہوگا کہ کو بیات اور غیر ہوگا کہ کو بیات کی جو کی بیات ہوگر کی کے لیے کہ کو بیات کو بیات کو بیات کو بیات کی کو بیات ک

محیل مرگیا تو جو کچھاس کا قرضہ اور و بعت اور غصب مختال علیہ کے باس ہے وہ سوائے تنال لہ کے اس کے تمام قرض خواہوں میں تقسیم ہوگا بيكاني ميں لكھاہے بجرمطلق حواله كى دونتميں ہيں ايك في الحال دومراميعادى بس في الحال كاحواله بيہ بے كرقرض دار طالب كوكسى مخف پرمثلاً بزار درہم کا حوالہ کردے تو جائز ہاور بزار درہم مخال علیہ پرنی الحال واجب ہوں مے اور میعاوی کی صورت یہ ہے کہ دوسرے پر ہزار درہم مین کائمن ایک سال کی میعاد ہے تھا اپس اس برحوالہ کر دیا اور ایک سال کی میعاد لگائی تو حوالہ جائز ہے اور مختال عليد بربھی ايك سال كے وعد و سے ہو گا اور امام محمد نے اس صورت ميں ذكر ندفر مايا كدا كر حواله مهم واقع ہوا تومحال عليه كوميداد حاصل ہو كى يا نه بوكى اور مشائخ في فرمايا كد حاصل بونا جائ جيما كدكفالت بن بوتا بي الرميل مركيا توحمال عليه برسروست مال واجب نه ہوگا اور اگر محتال علیہ میعاد ہے مہلے اور محیل دونوں مرکئے تھے کہ مال فی الحال مختال علیہ بردینا واجب ہو کیا لیعنی ورشا واکریں یں اگروفا ہوتا ممکن ند ہوتو مخال لد کواصیل کے پاس وابس کیا جائے کہ اپنے وقت پر قرض کا خواست گار ہویہ نہایہ میں لکھا ہے اگر قرض كا مال كسى يرنى الحال واجب الاوابو پهراس كوكس فخض يرايك سال مع وعده يراترا ديا توجائز با كرچداس مي لازم آتا بكرقرضه مں مدت قرار دی تن بس اگر مخال علیہ مدت گزرنے سے پہلے مفلس مرحمیا تو وہ مال مجیل کی طرف بھر فی الحال ادا پر مودکرے گا اور اگر بجائے قرضہ کے تمن تھا یا غصب فی الحال وا جب الا داہواور ہاتی تمام مسئلہ ای طرح واقع ہوتو بھی یہی تھم ہے بیدذ خیرہ میں لکھا ہے۔ زید پر عمرو کے ہزار درہم فی الحال ادا کے ترضہ میں اور زید کے بحریر ہزار درہم فی الحال ادا کے قرض میں مجرزید نے عمر وکو بمر پرحوالہ کر دیااور قیدلگا دی کہ بعوض اس مال کے جوہرا تھے پر جا ہے ہے تو حوالہ سیجے ہے اگر مختال لہنے محال علیہ کوایک سال کی تا خیر دی تو محیل کو اختیار ند ہوگا کہ اپنے قرض دار ہے قرض کا تفاضا کر کے لے پھر اگر محال لدنے تا خیر کے بعد محال علیہ کوقر ضد حوالہ ے بری کر دیا تو محل کوا ختیار ہوگا کہاہے قرض دارے ترضہ فی الحال لے لے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخص کے ہزار ورہم دوسرے پر ہیں پھر قرض واراپنے قرض خواہ کوایک سال کے وعد ہ پرحوالہ کیا پھرمجیل نے سال گز رنے ہے پہلے وہ مال مخال لہ کو خودادا کردیاتواس کواختیار ہے کہ تال علیدے فی الحال لے لے بیسرا جیدیس لکھا ہے اگر کسی نے کسی قدر مال کا حوالہ اسے او پر قبول کر لیا اور اس میں کسی قدر میعاد ہے پھر اس مخف نے اس قدر میعادیا اس سے کم یا زیادہ پر دوسر مے مخض پر حوالہ کیا تو متال علیہ اول کو بیہ اختیار نبیں ہے کہ اپنے اصل سے لے تاوقتیکہ مال طالب کے قصد میں ندا جائے بینا تار خاندیس لکھا ہے اگر اور کے کے قرضہ کا حوالہ باب یاوسی نے کسی قدرمیعاد پر تبول کرلیا تو جائز نہیں ہےاور بیاس وفت ہے کہاس قرضہ کالڑ کاوارث ہوا ہواور اگر دونوں کے عقد کی وجہ سے واجب ہوا ہوتو اس میں میعاد جائز ہے اور بیامام اعظم اور امام ابو یوسٹ کے نز دیک ہے بیہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور حمال علیہ کو یا ختیا نہیں ہے کہ خودادا کرنے سے پہلے محیل سے لے لیکن اگراس کا ساتھ پکڑا جائے تو یہ مجی محیل کا دامن میر موسکتا ہے اور اگر قید کیاجائے تو اس مجمکوا ختیار کہ کہامیل کوقید کرائے تا کہ وہ اس کوچھوڑا دے بیر محیط میں لکھا ہے اور اگر مختال علیہ نے محال عنہ کوا وا کر دیا یاس کو بہد کیایا صدقہ میں دیایا تحال لدمر کمیا اور محال علیہ اس کا وارث ہوا تو اب سب صورتوں میں محیل ہے واپس لے سکتا ہے اور اگر مخال لہ نے مخال علیہ کو ہری کیا تو ہری ہوجائے گا اور و الحیل ہے نہیں لے سکتا ہے کذانی الخلاصہ اور اگر اس نے مخال علیہ ہے ہے کہا کہ <u>می نے تیرے واسطے جموز اتومحال علیہ کوا ختیارے کداسے محیل ہے لے لیے نز لئۃ الفتاویٰ عمل لکھاہے۔</u>

ے ۔ قولبم مینی از کے کا قرضہ آتا تھا اس کے قرض دارے باب یاد می نے کسی پرعوالہ میعادی قبول کیا تو جائز نیس کیونکہ جیسے ایرا ماہدی ان کے اختیار میں نہیں اس قیاس پر بیابراء دفت بھی اختیار میں نہیں۔ ج ۔ قول مینی مثال لہ کو جیسے کنیل کوافقیار ہوتا ہے۔

ایک تحص پر دوسرے کا قرض ہے پھر قرض دار نے قرض خواہ کوا سے تحص پر حوالہ کیا کہ قرض دار کا اس پر پچھے قرض نہ تھا پھر ایک درمیانی آ دی آیا اور اس فی تنال عاید کی طرف سے احسانا مال اواکر دیا تو محال علیہ کو اختیار ہے کہ محیل سے لے لے چنا نجے اگر اہے مال سے اداکر دیا اور اس پر قرض نہ ہوتا تب بھی میں صورت بھی اور اگری ال علید برمیل کا قرض ہواور اس نے اس مال کا حوالہ انے قرض خواہ کو کمیا پھرا کے درمیانی آیااوراس نے تال لد کو تھل کی طرف ہے جس پراصل قرضہ ہے ادا کرویا تو محیل کوافتیار ہے کہ مخال ملیہ سے اپنا قرضد لے لے اور اگر محیل اور مختال علیہ میں سے ہرایک نے اختلاف کر کے دعویٰ کیا کہ ضولی بعنی ورمیانی آ دی نے میری طرف سے اداکیا ہے اور خود فضولی نے اداکرتے وقت کی کومین ندکیا تھا تو اس ہے دریافت کیا جائے گا کہ کس کی طرف ہے اس نے ادا کیابس اگر ففو فی بیان سے پہلے مرکیا یا عائب ہو گیا تو بیادا کرنافتال علیہ کی طرف سے شار ہوگا بیفاوی قاضی فان میں لکھا ہاور محال علیداسیے محیل سے فقائ ال بركو لے سكتا ہے ندوہ لے سكتا ہے جواس نے اداكيا ہے مثلا محال بدر ہم تصاوراس نے دينار ادا کئے یا بالعکس اور دونوں نے ہاہم کی صرف کی اوراس کے شرائط مرمی رکھے اور بچ صرف سیح ہو گئی توجمال علیہ تحیل ہے درہم لے سکتا ہے نہ دیناراورای طرح اگراس نے درہم کے موض کوئی مال فرو خت کیاتو درہم لےسکتا ہے نہ وہ مال جواس نے ادا کیا ہے اس طرح اگراس نے بجائے جید درہموں کے زیوف عطا کئے اور محال لہنے اس سے چٹم پوٹی کی تو اپنے محیل سے جید درہم لے گااور اگر مخال لہ نے بحال علیہ سے ملے کرنی ہیں امر صلح جن الحق بروا تع ہوئی اور باقی ہے اس نے بری کردیا تو محیل سے بفتر را دا کئے ہوئے کے لے سكتا ب كيونكداس في اى قدر قرض ديا بواس قدروايس في اوراكر صلح خلاف جنس برهم رائي مثلا درجم كي صلح دينارير يا بالعكس قراردی تو محیل سے بوراقرضہ لے لے گابیدائع میں اکھاہے۔

حوالد مقیده دوطرح کا ہوتا ہے ایک بیاکہ محل حوالہ می ای قرضه کی قیدلگائے جو محل کا اس پر ہے اور دوسری بیاکہ حوالہ میں اس مین کی قیدنگائی جو محل کی محال علید کے پاس بوجہ غصب یا در بعث کے موجود ہے بینہا یہ مس لکھا ہے جس حوالہ میں مین شکی کی قید ہے اس کی میصورت ہے کہ ایک مخفل کے ہزار درہم دوسرے کے پاس غصب یاو دیعت ہیں اور وربیت یا غصب کے مالک پر کمی مخفل کے ہزار درہم قرض ہیں پھرصاحب ود بعت یاغصب نے قرض خواہ کواس پر حوالہ کیا کہ جس کے پاس ود بعت یاغصب ہے اور ہزار درہم اس قید ہے اترائے لے کہ انہیں ہزار درہم ہے جوود بیت یا غصب ہیں ادا کرے ہی بعد حوالہ کرنے کے محل کو بیا ختیار نہیں ب كريمال عليد سے لے اور اگر ووبيت كواپنے پاس ر كھنے والے نے اس كودے دى تو وہ اس كا ضامن ہوگا پس اگر محل نے ابنامال عمال عليد اليا مجر حمال لدف ابنا مال اس اليا توعمال عليه كوا ختيار ب كدميل عدوا يس في بدؤ خره بي الكعاب اكر حواله من ودبعت كى قيد بهواورود بعت كواين باس ركت والے نے كہا كه مال وربعت ضائع بوكميا توحواله باطل بوكميا اور اگر غصب مسيد تما تو صورت حواله باطل مد ہوگی بیرخلا صدیس الکھا ہے اگرود بعت یا غصب میں استحقاق ٹابت ہوا تو حوالہ باطل ہوگا بیدہ خیر و میں لکھا ہے جو حوالد كم مقيد ايسے دين كے ساتھ ہو جوميل كامخال عليه بر ہاس كى بيصورت بكدا يك مخص كے برار در ہم قرض بيں اس كواس كے قرض دارنے ایسے فض پر حوالہ کیا کہ جس پراس کے قرض دار کے ہزار درہم ہیں اس شرط سے کدو بی بزار درہم درہم قرضہ کے اس کو اداكرے بينها بيقي لكما ہے اكر حواله في السيمين كى قيد تقى جو محل كى قتال عليہ كے پاس ہے جرعتال لد في تال عليه كو بهركيا تو مكيت ا بت موکی میزند است استان میں اکھا ہے اگر محال لد نے عال علیہ کو قرضہ ہے بری کر دیا اور مجل نے اس کوامیے قرضہ کے ساتھ قید لگا کر ل قرار جن حن جس جن كاقر ضهاس جن ركى معلى كالونك كي خروري الوالد عن يدار جن بن من عن يحرايا اور باقى عدى كرديا مثلاً دى من كيبول قرضه المحديد المحديد كاتودوس معاف كردئ \_ ع قول عصب عينى كهاتها كهال غصب عادا كريو بعد كف كاس كادان ےاداکرےگا۔

حوالہ کیا تھا تو اس کو اختیار ہوگا کری ال علیہ نے اپنا قرضہ لے لے اگراس نے تال علیہ کو ہدکیا تو محیل اس سے تہیں لے سکتا ہا اور ہیہ مجز لہ تمام حق لینے کے ہا گری ال علیہ نے تال لہ کی وراخت میں پایا تو بھی محیل اس سے نہیں لے سکتا ہے اورا گرمحیل کا تال علیہ پر کہ قرضہ نہ دو تو ہداور میراث کی صورت میں وہ محیل سے لے سکتا ہے یہ کا فی میں تکھا ہے اگر تتال لہ نے اپنا مال تغلب کے طور پر محیل سے لیا اور کہا کرمتال علیہ پر قرض ہے تو صحیح ہدے کہ سے لیا اور کہا کرمتال علیہ پر قرض ہے تو صحیح ہدے کہ محیل ابنا ووقرض جومتال علیہ پر ہے لے لے گا بیٹر اللہ المعتبن میں تکھا ہے۔

ا گرحوالہ میں اس وہ بعث کی قید ہو جو محیل کی مختال علیہ کے پاس ہے 🖈

اگرائی مورت بھی کہ حوالہ میں اس قرضہ کی قدیمی کہ جو کیل کا تحقال علیہ پر چاہیے یا اس عین کی جواس کی اس کے پاس ب عمل مرکیا اور اس پر بہت قرضے ہیں اور اس نے سواے اس وین یا عین کے جو بحقال علیہ پر ہے ہا کہ نہ چور اوقو تحقال ارکواس مال کے
ساتھ استحسانی آزیادہ خصوصیت شہو کی کہ افی الذخیرہ اور وہ بھی مجل کے دوسر نے قرض خواہوں کے ساتھ کیساں شریک ہوگا یہ ہوایہ کہ کھا ہے اگر موالہ میں اس وو بعیت کی قدیم ہو جو میل کی تحقال علیہ کے پاس ہے چھر محمل بھار ہوا اور اس نے وو بعیت تحقال ارکدوں
کھا ہے اگر موالہ میں اس وو بعیت کی قدیم ہو جو میل کی تحقال علیہ کے پاس ہے چھر محمل بھار ہوا اور اس نے وو بعیت تحقال ارکدوں
پر جی اس مور کے بھر میں تو جو میں کہ پاس ور بعیت تھی وہ محمل سے قرض خواہوں کے لئے بھر مفام من شہو گا اور وہ وہ وہ ہو ہوں کے
پر محمل مرکیا اور بہت قرض خواہوں ہی حصد رسر قسم ہوجائے گی بید قاوئی قائی گائی کے محمضا من شہو گا اور وہ ہوت ہو ہی کے
پاس ور بعیت ہو وہ کہ اور اس نے اپنے مال ہے اواکیا تو استحسان وہ جرئے شہو گا کہ افی الکافی کے محمضا من شہو قرض ہو اس کے اس میں ہوا ہوں کے
پاس ور بعیت ہو وہ کہ کہ اور قرض خواہوں ہی حصد رسر قسم میں تعلیہ ہوائے گا دو اور میں کہ موالہ کے میں اس سے جو محمل کی عادر میں مور کی اور میں ہوائے گیا ہو کہ کہ دو اس میں کھا ہو جائے گا دو کہ جو تھی کہ جو اس کے موالہ کیا وہ کہ تو بھی ہوائے گا دو کہ تو میں ہوائے گا دو کہ تو اور کہ قواد ہو جائے گا دو کہ تو اور کو تو اس کی ہو اس کے میں کہ تو تعلیہ ہوائے گا دو کہ تو اور کو تو اس میں کھا ہو جائے گا دو کہ تو الہ میا کہ وہائے تھاتی گا ہو جائے گا دو تو ہو اس کھ حوالہ مقید ہو جائے گا دو تو میں کھوالہ میں کہ میں کھوائے تھاتی جو بیں تو اور کہ کہ تو تعلیہ ہوائے ہوں گا کہ ان قال ہو اس کی کھوائے تھاتی گا ہو بھی ہوائے ہو کہ کھوائے تھاتی گا ہو بھی کھوائے تھاتی گا ہو جائے گا ہو تھی کھوالہ میں کھوائے تھاتی ہو ہو کہ کھوائے تھاتی ہو بھی کھوائے تھاتی ہو ہو کہ کھوائے تھاتی ہو بست تھاتی گا ہو کہ کھوائے تھاتی ہو بھی کھوائے تھاتی ہو کہ کھوائے تھاتی ہو کھوائے تھاتی ہو کہ کھوائے تھاتی ہو کہ کھوائے تھاتی ہو کہ کو کھور کھوائے تھاتی ہو کہ کھور کھور کھور کے کہ کھور کے کھور کھور کھور

اگرمکاتب کے الک نے کی اپنے قرض دارکوائی پر حوالہ کیا ہیں اگر حوالہ مطلقا جموز اتو جائز نہیں ہائی کہ فلام کی صفائت باطل ہا اور اگر بدل کتابت کی قید لگائی تو اس صورت میں جائز ہے کہ بیقرض خواہ اس کی طرف ہے بدل کتابت وصول کرنے کا وکیل کرنا جائز ہا اوراوا کردیے ہے پہلے مکاتب آزاد نہ ہو جائے گا اوراگر اوراکر نے سے پہلے مکاتب آزاد نہ ہو جائے گا اوراگر اوراکر نے سے پہلے مکاتب آزاد نہ ہو جائے گا اوراگر ما اورائی پر بہت قرضے ہیں تو جس قد دمکاتب پر ہاس کی نسبت تمام قرض خواہوں میں سے تمال لہ مخصوص ہوکر یائے گا اوراگر ما لک نے مکاتب کو آزاد کردیا کہ بدل کتابت اس کے قدمے ساقط ہوگیا تو حوالہ استحما نا باطل نہ ہوا اور مکاتب نے بدل کتابت محال لہ کواوا کردیا تو اپنے موٹی ہوگیا تو ایک موالہ کی جارہ کا بدل کتابت میں تو خواہ کواں پرحوالہ کیا تھر ما لک والی سے دا کی ہو ہو اورائی ما لک ایک کو بدل کتابت کے داسلے کی قرض خواہ کواں پرحوالہ کیا تھر کیا تو ام ولد آزاد ہوگی اور استحما نا خواکہ باطل نہ ہوگا وئی خان میں تکھا ہے مکا تب نے اپنے مالک کو بدل کتابت کے داسلے کی قرض خواہ کواکہ کو بدل کتابت کے داسلے کی قرض خواہ کواکہ کہ کو بدل کتابت کے داسلے کی خواہ کواکہ کو بدل کتابت کے داسلے کی اورائی خان کی دورائی کا دورائی خان میں تھوان میں تکھا ہو کیا تب نے اپنے مالک کو بدل کتابت کے دائی کو دورائی کا تب نے اپنے اورائی کا کو بدل کتابت کے دائی کو دورائی کا تب نے اپنے مالکہ کو جو کیا تو دورائی کا دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کا کو دورائی کو

واسطے کی فض پر مطلقا حوالہ کیا تو باطل ہے کذائی الکانی اور وہ آزاد ند ہوگا کذائی اکھید السرخسی اور اگر حوالہ کی قرض یا ور ہوت یا خصب کے ساتھ مقید ہوتو سیح ہاور بیتال لہ کو وکس کرتا ہے تا کہ مکا تب کے مال ہے جواس کے پاس ہے بدل کتابت اوا کر ہے اور جب حوالہ سیح ہواتو مکا تب ہری ہوااور آزاد ہو گیا پھرا گرفتال علیہ کے پاس جو پچھ ہو وادا کر نے سے پہلے کھنے ہو گیا تو حوالہ باطل ہو گیا اور بدل کتابت مکا تب کے ذمہ آیا اور عن باتی رہا ہے انی مسلکھا ہے اگر زید قرض خواو نے اسپنے قرض خواو مروکو خالد کفیل پر مال کا حوالہ کیا تو خالد ندید کے مطالبہ ہے ہری ہو گیا اور زید کو اختیار ہے کہ ملکول عند کو پکڑے تا کہ اس کوحوالہ سے چھوڑ او سے بیط مرحی میں لکھا ہے اگر وی گیا ہے اور کیا ہے دہ کیل ہے تبیں لے سکتا ہو کیا مدی میں لکھا ہے اگر میال کہ نے پورا مال کفیل سے نہیں لے سکتا ہو کیا اور جو کھیل نے ادا کیا ہے دہ مجیل ہے تبیں لے سکتا ہو کیا مدید کی ملکول عند سے نے گار محیط میں کھا ہے۔

اگرملفول عندنے نفیل کے اواکر نے سے پہلے حیل کو مال اداکرو یا تو کفیل کوملفول عندے لینے کی کوئی راہ نہیں ہے لیکن وہ محل کو پکڑے کا تاکداس کوحوالہ ہے چھوڑا دے اور عمال لہ کے حق سے تغیل بری نہوگا اور بعد اس کے اگر تغیل نے عمال لہ کوا داکر دیا تواس كواختيار كر كيل سے لے لے نداميل سے بيميط مرحى ين كلما ب أرطالب في اين قرض خوا وكومقيد حوالد كرماتھ اميل یر حوالہ کیا تو جائز ہاور جال لہ کوفیل ہے لینے کی کوئی راہ نہیں ہادر اصل اور کفیل مجیل کے مطالبہ سے بری ہو مجے پھراگر طالب نے عابا کسی ووسرے قرض خواہ کواس کے بعدای قرضہ کی قید کے ساتھ فیل پرحوالد کردن تو جائز میں سے بیمچیط میں لکھا ہے زید کے عمرو یر ہرار درہم ہیں اور خالد اس کا تغیل ہے اور زید پر دو مخصوں میں ہرایک کے ایک ایک ہزار درہم ہیں مجرزید نے ایک قرض خوا و کوعمر د پرای دین کی قید سے حوالہ کیا اور دوسرے قرض خواہ کو عمرو برای دین کی قید ہے حوالہ کیا ہی اس کی دوصور علی ہیں اگر دونوں حوالے آ کے بیچے واقع ہوئے دو وجہ سے یا ابتداء تفیل پرحوالد کیا یا ابتداء اصیل پرحوالہ کیا ہی اگر ابتداء تفیل پرحوالہ کیا تو دونوں حوالے منح میں اس اگر تغیل نے پچھادا کیا تو مکفول عنہ ہے اس کا مطالط نیں کرسکتا ہے لیکن مجیل سے لے کے اور اگر پچھ ندادا کیا لیکن مكفول عند نے خودا داكر ديا تو مكفول عند برى ہوكيا ادر كفيل بھى مال كفالت سے برى ہوكيا ادر بيحواله ہمارے علائ كا ث كنز ديك مطلق تعااور الركفيل نے مال بختال له اداكيا تو مكفول عنه سے بين لے سكتا ہے بكه مجيل سے مطالبه كرے اور اكر ابتدا فاصيل برحواله ہو بجر كفيل برتواميل كاحواله يح باور كفيل كاباطل باورا كردونون حواليا كساتهددا قع بموئة وعائز جين سيذ خيره مين لكها بزير عمر د کے درہم قرض ہیں اور خالد اس کا گفیل ہے بھرخالد نے عمر و کو بھر پرحوالہ کیا اور اس نے قبول کرنیا تو اِمیل وقیل دونوں بری ہو گئے بيافاوي قامني خان من لكعاب بن أكر حمال عليد ك مفلس مرنى كى وجد سه مال دوب ميا تو بحراصيل وكفيل برعودكر عااور طالب جس سے جا ہے موافذہ کرے اگر تغیل نے طالب کوسودرہم کا حوالداس شرط پر کیا کداسے بری کر لے تو اس کوا عتیار ہے کدامیل اور حمال علیہ ہے مطالبہ کر سے اور اگر اس صورت میں محال علیہ مفلس مرحمیا تو طالب کو اختیار ہے کیفیل کو بھی ماخوذ کرے اور اگر کسی نے تبرعاً کہا کہ تو اس مال کا حوالِہ مجھ پر قبول کر لے ادراس نے قبول کیا تو بیامیل اور کفیل دونوں کی طرف ہے ہوالیعنی دونوں بری ہوں مے اور اگر اس نے حوالہ می کفیل کی برات کی شرط کر لی تو اصل بری نہ ہوگا بیمچیط میں لکھا ہے ایک شخص قرض خواہ کواس کے قرضہ کا حواله كسى شخص يركيا اوراس شخص في قيول كرليا مجر قرض خواه في اس كوايك شخص قرض دار برحواله كيا اوراس في قيول كيا تو بهنا حواله ددسرے سے نوٹ کیا اور طالب کا اس پر کھی ہاتی ندر ہااور دوسرے مخص کوا ختیار ہے کہ دوحوالہ کے موافق اپنے قرض کا اس سے مطالبہ کرے پیخزامۃ انملتین میں ہے۔

سن دوسرے پراس شرط ہے دوالہ کیا کہ مال حوالہ اس دار کے تمن ہے ادا کرے تو حوالہ جائز ہے اور مخال علیہ اس گھر کے فروخت کرنے پر مجبور نہ کیا جائے گااور نہ مال دینے پر مجبور کیا جائے حتیٰ کراگرا**ں گ**مر کوفر وخت کرے اور جب اس نے فروخت کیا تو مال حوالہ کواس میں سے ادا کرنے پر مجبور کیا جائے گا اور اگر اس طرح حوالہ کیا کہ بید مال محیل کے گھر بے تمن سے بلا اس کی اجازت کے اداکرے توباطل ہے میرمحیط سرحسی میں تکھا ہے اور اگر محیل نے اس کا تھم واجازت دے دی تو کہ حوالہ جائز ہو گیا تو بھی اتال علیه پر محمر فرو خت کرنے سے پہلے اداکرنے کا جبر نہ کیا جائے گالیکن مکان کے فروخت کرنے پر مجبور کئے جانے کے باب میں دیکھنا جا ہے كدا گرحواله مين فروخت كردينامشروط ہے تواس پر جركيا جائے گااورا گرميلي صورت هي تال عليہ نے اپنا گھراور دوسري صورت ميں محیل کا گھر فروخت کر کے مال ادا کر دیا تو بھر صانت نہ ہوگی کیونکہ ٹمن ادا کرنے کا اس نے التز ام کیا تھا اور و وپورا ادا کر دیا پہمچیط میں لکھا ہے اگرایک مخص کے ہزار درہم دو مخصوں پر تھے اور ہرایک دوسرے کا تقیل تھا چرایک نے اس کو ہزار درہم سی مخص پر اثر ادیے تو محال لدكوخيار ہوگا كداكر جا ہے تو بورے ہزارور ہم حال عليہ ہے لے لے اور اگر جا ہے تواس سے بانچ سو نے اور جس نے حوالہ نہيں كيا اس سے پانچ سو لےاور میاس کوا ختیار نہیں ہے کہ جس نے حوالہ نہیں کیا ہے اس سے پانچ سو سے زیادہ طلب کرے اور مختال علیہ اپنے محیل سے پانچ سودرہم لے گااوراگراس نے پورے ہزار درہم لئے تو ہزار درہم لے گا بحرمحیل دوسرے سے پانچ سو لے گا مام محد نے جامع میں فرمایا کہ اگر ایک محف کے دوسرے پر ہزار درہم کمبنہر وقرض بتھاور قرض دار کے دوسرے محف پرسو درہم جید قرض تھے پھر جس پر بنمر و تھال نے اس پر جس پر جید تھے حوالہ کیا کہ بجائے بنمر و کے کھرے لے لئے اور بیٹر ط لگائی کہ بعوض اپنے در ہم بنمر ہ کے جید درہم لے لے اور محال علیہ عائب تھا پھراس کوحوالے کی خبر میٹی اور اس نے اجازت دی تو حوالہ قیاساً واستحسا فاباطل ہے اور اگر محال عليه حاضر تقااوراس في حواله تبول كياتو استحسانا جائز بي مديم عن الكها بيختال عند كي عيل سي جدا موفي سي ميلي الرأس في دے دیئے تو جائز ہے ورنہ باطل اور حوالہ ٹوٹ جائے گا اور وہی بنہر وعود کریں مجے میرمحیط سرحسی میں لکھا ہے اور اگر دونوں جدا ہو گئے پر مال علید نے کھر ے اوا کے توضیح ہے کیونک والدا کر چہ باطل ہو کیا لیکن اوا کرنے کا تھم باقی ہے اور بدلا ہوجانے کی وجہ سے تال علیہ بھی محیل کے قرضہ سے بری ہو گیا اور محیل اپنے مختال کہ سے کھرے درہم لے لے گا کیونک اس نے بچے صرف باطل ہونے کے بعد قمند كياب بجرعال لمحيل سابنا قرضديعن درجم بنمره لي الماني من المعاب

ای ظرح اگر مجل نے محتال کہ ہے جید کے عوض زیوف پر اس شرط سے سلح کی کہ محیل اس کوفلاں شخص پر حوالہ کرے تو جائز ہے ہے

ای طرح اگری ال اور محل کوافیا الدی می کورے درہم اداکر دیے توی ال علیہ بری ہوگیا اور محل کو اختیار ہے کہ مختال لہ ہے کھرے درہم والی لے اور بنم واس کو اداکر دے اور اگراس مسلم شری کال علیہ برسو درہم نہ ہوں اور باتی مسلم کی میں صورت ہے توجی ال علیہ کو افقیار ہوگا کہ محیل ہے سو درہم کھرے لے بیر محیط میں کھیا ہے ایک تخص کے دوسرے پر ہزار درہم کھرے ہیں اور اس پر زیوف ہیں گھیا ہے ایک تخص کے دوسرے پر ہزار درہم کھرے ہیں اور اس پر زیوف ہوا ہے ایک تخص کے دوسرے پر ہزار درہم کھرے میں اور اس پر اور اس پر کور سے درہم ہیں اس شرط ہے حوالہ کیا کہ اس کو کھرے دیے یا میں اور اس نے بیر طلی کہ زیورف دے دے دے اور کھرے اس کے ہو گئے تو باطل ہے بیرکا فی میں کھا ہے خوا ہی ال علیہ حاضر یا غائب ہواور اس نے تبدل کیا ہواور میں تھم قیا ساوا سے مان کے ہو گئے و باطل ہے دراگر اس نے اداکر دیا تو محیل سے لے گا کیونکہ اس نے تعال لہ سے بنم و میں کھا ہے اور جب اس نے تعال لہ سے بنم و

ا قول بنمر ونا كاره جس كوعوام تاجر بحي نيل ليتي بين و قول ياطل كونك في صرف كي شرط معدوم بهاور جهاد كمر دريوف كمونظ

كتأب الحواله

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{2}}$ 

### حوالہ میں دعویٰ وشہادت کے بیان میں

مدیوں نے زعم کیا کہ اس نے قرض خواہ کوفلاں حض پر حوالہ کیا اوراس نے قبل کیا اور قرض خواہ نے اٹکار کیا اور تجرق من دار سے اس حوالہ پر گواہ طلب ہوئے لیں اگر اس نے چیش کے اور تخال علیہ حاضر ہوگر مدیوں کے اور مدیوں کے اور نظم دیا ہوں کے قرض کا قرب کی اگر حاضر ہوگر مدیوں کے ور نظم دیا ہوں کے قرض کا اقرار کیا تو ہری اگر اور اگر گواہ خائب ہو گئے یام گئے تو تختال علیہ ہے تم لی جائے گی اور اگر مدیوں کے پاس گواہ نہ ہو کے اس کے تو تختال علیہ ہے تم لی جائے گی اور اگر مدیوں کے پاس گواہ نہ ہوں اور اس نے تم طلب کی تو تخال علیہ تم کھائے گا کہ واللہ بھی پر فال خض نے مال کا حوالہ میں کیا اور اگر تم ہے منظر ہوا تو مطلوب ہری ہو ہے یہ بر الرائق میں کھا ہے گئی ہوا تو مطلوب ہری ہے یہ بر الرائق میں کھا ہے گئی تا ئب ہوا اور تکال علیہ نے زعم کیا کہ جو تر ضر چیل پر ہو ہ و شراب کا شمن ہوتا ہوا ور کی تھا تب ہوا اور تکال علیہ نے زعم کیا گر چہ وہ اس بات پر یہ بان چیش کر سے اور اگر تکال علیہ نے الرکھال کو و سے دیا ہوا ور پھر خل سے لیا چا با اور اس نے کہا کہ وہ مال مراس کے تحت الرکھال علیہ کو خیار ہوگا کہ دیم کیا ہوا کہ خیال کو اواکر کیا ہوگی گار تھال کو الرکھیل ہوگا کہ جیم کی کہ میش کی کہ کہ میں تارہ کیا ہوگی کی گڑا کہ کہ جاتے کیا کہ خوال میک کو خیار ہوگا کہ جاتے کیا کہ دری میں کھا ہے۔

اگر جمال لدے قامنی کے سامنے اقرار کردیا کدید مال شراب کاشن ہے توجمال علید کے ساتھ کچے جمکز اندہوگا پر اگر محیل آیا

اورکہا کہیں بلدیہ ال قرض ہے و مال اس پر لا ذم نہ ہوگا بشر طیکر تھال اوراس کی تصدیق کر ہے کین تھال علیہ کے ذمہ کھالا ذم نہ ہوگا یہ محیط علی کر ہے کین تھال علیہ کے ذمہ کھالا ذم نہ ہوگا یہ محیط علی کھا ہے اگر اپنی مورت کواس کے مہر کے واسطے کی ہے لیے کیا حوالہ کیا اوراس نے قبول کیا پھر شوہر عائب ہوگیا پھر تھال علیہ کے گوا ہ مقبول نہ ہوں گے اوراک میا نے اس امر پر گوا ہ بیش کے کہ اس کا نکاح فاسد ہے اوراس کی کوئی وجہ بیان کی تو تھال علیہ کے گوا ہ مقبول نہ ہوں گے اوراک یہ دول کے اوراک میں کھا ہے۔ فیصل کے ایس کے ہاتھ فرو فست کی ہے اوراک میں کھا ہے۔ فیصل کے ایس کے ہاتھ فرو فست کی ہے اوراک میں کھا ہے۔

کفالت ہے نکل کرحوالہ ٹابت ہوتا 🖄

دو گواہوں میں سے ایک نے گوائی دی کراس نے اپنے مال کا کسی شخص پر حوالہ کیا ہے اور دوسر سے نے گوائی دی کہ اس شخص نے بعنی تخال علیہ نے بیٹر ایرات الاسیل اس کی صاحت کی ہے یا پرات کا ذکر نہ کیا اور طالب کا دکوئی حوالہ کا تھا تو اس صورت میں اسٹل بری ہوجائے گا کیونکہ دونوں گواہ ضائمن ہونے کے شاہر کی ہیں اور اس میں انقاق ہے اور اصیل کی برات مدفی کے تو ل سے کہ حوالہ کا دعوئی کرتا ہے تا بہت ہوتی ہو اور اس میں انقاق ہے اور اصیل بری نہ ہوگی اور طالب اس کے کہا کہ بدوں حوالہ کے ضامن ہے تو اصیل بری نہ ہوگی اور طالب اس میں کہا کہ بدوں حوالہ کے ضامن ہوتی اصیل بری نہ ہوگی اور طالب اس میں ہولی کے دو تخصوں پر ہزار درہم ہوں اور ان دونوں نے ایسے تحقی پر جس پر ان کا کہی مال آتا ہے حوالہ کیا پھر طالب نے حوالہ کرنے ہے انکار کیا اور اس پر اس کے دو بیٹوں بیا ہے یا دادانے گوائی دی کہ فلال دوشی میں تو میٹوں بیا ہے یا دادانے گوائی دی کہ فلال دوشی سے نے اس کو حوالہ کردیا ہے تو ان دونوں کی گوائی جا کہ تو میٹوں سے تا بہت ہوا کہ تاکی علیا میں ہوا اور مدی کی دو بیٹوں سے تا بہت ہوا کہ تاکی علیا میں ہوا اور مدی کے دو بیٹوں سے تا بہت ہوا کہ تاکی علیا میں ہوا اور مدی کے دو بیٹوں نے کو ایون کا کہ بید جوالہ کے میں کا دیت ہو کیا گوائی میں کا اس سے نگل کر حوالہ بات ہو گیا۔ ان تو لہ بینی امیل یا تال علیہ کو کیا کہ بی کا تو میں کا اس میں کیا ہو کہ جوالہ کے میں اس کو کو کیا ہو کہ کو کہ کو کہ کا کہ بید جوالہ کے اس کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کہ کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو

نہیں ہے اورا گرمنگر ہیں تو معبول ہے گذانی الحیط۔

#### مما كل متغرقان:

جس كفالت بمن إميل كى برات شرط موه وهواله باورجس حواله عن اميل عدمطالبه شرط موه و كفالت ب يرسرا ميديس الكوائة فرض خواوف الركمي مخص كواية قرض دار برحواله كياادراس مختال لدكاس بريجة قرض نيس بوقويد وكالت بحواله نيس ب بيظامه على المعاب اكرسوس كيبول كاحواله كيااور محل كاحمال عليه بريمينيس تاب اورزي الدكاميل برب اورى ال عليه في اسكو تول كراياتواس بر يجودا جب بين ب بيقد ش اكعاب دلال في اليخ درجم كيهون ياروني كمن من ديهاتي كوديتا كديدرجم مشتری میں ہے پھروا ہی کر لے پھرمشتری نے اقلاس کی وجہ ہے دلال اس کے واپس لینے سے عاجز ہوا تو استحسانا دیہاتی ہے واپس کر لے اور بیر ہمارے شہروں کا دستور ہے کہ دلال اپنی طرف ہے کسان کووے دیتے ہیں پھرمشتری ہے لیے ہیں اور بخارا کے شہر هى ولال ايك توم بي كدان كى وكانيل اس واسط تيار بين كداس عن ويهاتى نوگ جو بحوفروخت كرنا جائية بين لاكرر كهت جي اور الك بوجاتے بي كدولال ان كوفرو دت كرديا ہے كار بھى ويهاتى جلدى كرتا ہے كدلوث جائے تو ولال آئے ياس سےاس كودام ديا ہے کہ پھر مشتری سے لے بیتنید میں لکھا ہے کس نے دوسرے برکسی قد رغلہ کا حوالہ کیا پھر متال المدنے تال علیہ کے ہاتھ فروخت کیا الله اكراس في من رقيدند كياتو يح نيس بيكونك يدي بي بيجوا برالفتاوي من لكما ب الركس كي باتحدايك ويتار بعوض وس درجم کے فرو خت کیا اور ویتار پیچتے والے نے اس کووینارو ہے دیا اور در ہموں پر قبضہ نہ کیا دی گاس کے علم سے یا بلاتھ کم کی نے کفالت کر لی تو جائز ہے ہی اگر دونوں جدانہ ہوئے تنے کدورہم والے تے سب درہموں سے فیل واصیل کو ہری کیا تو تفیل بری ہوجائے گا خواہ قبول کرے پاند کرے اور مکفول عند نے اگر قبول کیا تو ہری ہے ور نہیں اور اگر کسی نے کفالت ندکی بلکہ درہم نیجنے والے نے درہموں کا حوالہ ایک مخص حاضر پر کر دیا اور اس نے قبول کیا تو جائز ہے گرشرط یہ ہے کہ ای مجلس میں قبضہ ہوجائے اور اگر دونوں جدانہ ہوئے تے کرچمال لدنے مخال علیہ کوور ہموں ہے ہری کیا تو ہری کرنا سیج ہاور بیچ صرف ٹوٹ جائے گی خواواس نے ہرات تیول کی ہویا نہ کی مواور اگر حوالہ درہم کے قرض دار کی بلا اجازت ہوتو اہراء ہے تحال علیہ بری ہوجائے گا اور ورہم بیچنے والے کے حق میں اس کی رضامندى يرموتوف رب كاينزائه المعتين بس لكعاب-

#### حواله فاسد كابيان

(۱) ليكن بيروالرميس بكه كفالت ب\_

بائع نے اگراہے قرض خواہ کواس مال کے واسطے جوشن ہے مشتری پرحوالد کیا تو اس مقید باشمن حوالہ ہے بائع لیک کو بیا ختیار ندر ہا کہ تمام ممن حاصل كرنے كواسط من كوروك سكاورا كرمشترى نے بائع كوائے قرض دار برحوالد كيا تو ظاہر الرواية كيموافق بائع كوحق صب باتی ہے اگر ایک مخف نے دومرے سے ایک چو بایہ مودر ہم کوخریدااور اس پر قبضہ کیا بھر بالغ کوشن کا سی مخف ہر حوالہ کیا بھر مشتری نے اس میں پھوعیب پایا اور قاضی کے علم سے اس کو واپس کیا تو مشتری کو اختیار ند ہوگا کہ بیدر ہم بالع سے لیکن بالغ اس کا حوالہ مخال علیہ بر کرد کے خواہ وہ حاضر ہویا عائب ہواوراس باب من قول بائع کامعتبر ہوگا کہ میں نے سودر ہم عمال علیہ سے نبیس لئے ہیں اورای طرح اگر بدوں تھم قاضی واپس کیا تو بھی مال بائع ہے بیس لے سکتا ہے اور اگر تنظ فاسد ہو کہ اس کو قاضی نے نیست کر کے چو یا بدوالی کردیا تو مشتری این قرضد کون ال علیہ سے حاصل کرے گاریفاوی قاضی خان میں مکھا ہے اگر محال علیہ سے بعد قبول کرنے کے چھوشت لے لیا پرمیل ہے کہا کہ و مفلس ہے پرمیل نے اس سے کہا کہ جو خداتحریری تو نے اس سے لیا ہے جھے بھیج دے اور حوالہ چھوڑ دے مجراس نے وہ نوشتہ مجیج دیا اور زبان ہے کھے نہ کیا تو حوالہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس نے نوشتہ واپس کریں گا پچھوذ کرنہ كياليكناس في كيل كالمجمل تغلب عد اليابس الرميل في اختياد عدد كياب قوال ابناعثال عليه عد العلامديس لكما ہا گرمشتری نے بائع کوئمن کا حوالہ سی مخص بر کردیا تو بائع کوہس جی کا اختیار نہ ہوگا اور ای طرح اگر را بن نے مرتبن کوحوالہ کیا تو ربن کوردک نہیں سکتا ہے یہ بر الرائق میں لکھا ہے مشتری نے اگر شن کا کوئی کفیل دیا پھر کفیل نے مال کے واسطے بائع کوکسی محف پر حوالہ کیا محر بائع نے جایا کہ مال مشتری ہے لے نہتال علیہ ہے تو اس کو بداختیار نہیں ہے کذانی الذخيرہ۔

## القاضي عمد القاضي عمد القاضي القاضي القاضي المامية

إس على چندابواب بين

نىرخ : 🛈

معنی ادب وقضاء کے اور اس کی اقسام وشرا کط کا بیان اور کس کی طرف سے تقلد کی بائز ہے اور اِس کے متصلات کا بیان

مستح یہ ہے کہ اہل اجتہا و سے ہونا اولو یت کی شرط ہے کذائی البدایہ تی کہ اگر جابل قامنی ہوا یعنی جوجمہتد نہ تھا اور اس نے فیر کے فتوئی پر فیصلہ کیا تو جائز ہے کذائی الملتعل لیکن با ایں ہمہ جاہل کو احکام میں قامنی کرنا نہ جاہئے اور اس طرح ہمارے نز و یک عدالت بھی جواز تقلید قامنی کے واسطے شرط تہیں ہے لیکن میہ شرط کمال کے واسطے ہے لیس فاست کی تقلید جائز ہے اور اس کے تقنایا نافذ ہوں میں تا وقتیکہ حد شرع سے ان میں تجاوز نہ ہولیکن فاست کو قامنی کرنا نہ جا ہے یہ بدائع میں تکھا ہے اور اگر ایک فتص قامنی کیا گیا اور

وہ عاد اُن تھا مجر فاس ہوگیا تو معزول کے جانے کاستی ہے کین اس عے معزول ندہوگا اورای کو عامد مشائ نے لیا ہے اور سلطان پر واجب ہے کداس کو معزول ہو جانے گا بید از بیش لکھا ہے اور اگر سلطان نے بیٹر طرکر دی تھی کہ جب قاضی فتی کو اختیار کر بے قو معزول ہوجائے گا بید از بیش لکھا ہے اور تفا م کا عہدہ سلمان عاول اور فالم دونوں کی طرف ہے اختیار کر نا جائز ہے گرفالم ہے اس وقت جائز ہے کہ قاضی تی فیصلہ کر ملکا اس میں شرکی نظر ہے ندویکے اوراس کو بعض احکام کے جیسا جا ہے نافذ کر نے میں ممانوت ندکر ساور اگر حق فیصلہ کے جیسا جا ہے جاری نہ ہونے وفتاء اختیار کرنا نہ جا ہے اور سلمان ہونا تی میں لکھا ہے کہ قلم میں اس کی اطاعت ندکر ساور ملاقط میں ہے کہ جس حاکم کی جیسا جا ہے ہوں کہ طرف سے عہدہ تفتیار کرنا نہ جا ہے اور سلمان ہونا شرط ہیں ہے بیتا تارخانیہ میں لکھا ہے اور اللی جنواور اس میں میں ہوئے اور اللی جنواور ہے ہیں ہوئے اور ان کے قاضی بنایا اور اس کے پھرائل عدل اس شہر پر قابض ہوئے اور ان کے قاضی بنایا اور اس نے چند تفتا یا فتیا کہ کہ اس خوادری میں لکھا ہے کہ اس نے بیم تھا ہوئے ہیں ہوئے اور ان کے قاضی بنایا اور ان کے قاضی بنایا وہ اس کو جاری دی کے جیسا اور قضی کا اورائی طرح اگراس نے ایسا تھم ہوئے میں ہوئے اور ان کے قاضی ہوئے وارائی ہوئے واری کو جانی ہوئے اور ان کے قاضی ہوئے واری کی جادر فات کی جیسا اور قضی اشارہ کیا کہ نافذ کر کے جیسا اور قضی ہوئے دی میا دین کی کہا جائچہ یہ لفظ فر بایا ہے کہ وہ بمز لہ اللی عدل کے فاش قاضی ہوئے وار فاس کے جادر فاس کے کہا دو کی مطاحیت رکھا ہے۔

اہل بغاوت وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ناحق امام برحق سے نافر مانی کی ا

کرے اور ان خارجیوں کوزیر کرے اس واسلے کہ رسول اللہ خان پالعنت فر مائی اور فر مایا ہے کہ فتنہ موتا ہے اور جواس کو جگائے اس پر خدا کی لعنت ہے ہیں اگر ان لوگوں نے کلمات خروج زبان سے نکالے لیکن خروج کا عرم نہ کیا تو امام کوان سے تعرض کرنا نہ چاہنے اور ہمارے زمانہ میں غلبہ پرتھم ہے اور عادل اور ہاخی معلوم ہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ ریسب و نیا کے طالب ہیں ریفسول تماویہ ہیں لکھائے۔

مفتی فقط مجہتد ہوتا ہے اورسوائے مجہتد کے غیرمخض جومجہتد وں کے اقوال یا در کھتا ہے مفتی نہیں 🏫

قاضی مقرر کرنا فرض ہے میہ بدائع میں لکھا ہے اور ریکا مسلمانوں کے اہم کا موں سے ہے اور ان پر زیادہ واجب ہے پس جو خفس كرزياده عارف مواورزياده قادرو بيبت والاوزياده وجيه مواورجواس كولوكون سے ينجاب يرخوب مبركرسكا موتو و هاس كام كے واسطاولی ہاورقامنی بنانے واسلے کو جا ہے کہ اس کام کوعش اللہ تعالی کے واسلے کرے اور جوفق کرمب سے اولی ہواس کوولایت تضاسر دکرے کیونکہ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی کام کسی کے سپر دکیا اور اس کی رعیت جس اس سے بہتر موجود بية الله ورسول اورجماعة المسلمين كي خيانت كى كذائى المين وقال المرجم تبكلموا في رفعه وهو صعيف فان ثبت فالمراد بالعمل عمل من احمال الشرع فانهم اورمشام في فرمايا كمستحب بكرامام البي فنم كوقامني مقرركر يكه جوفي اورزي ثروت ہوتا کہ و واو کوں کے مال میں طبع نہ کرے بیمیط سرحی میں لکھا ہے قامنی ا مام ایج عفر نے فرمایا کہ کمی مخص کوفتوی و ینان جا ہے مگر جوفص عاول مواور كتاب الشداورسنت رسول الشركاعالم مواورا جنهاد عدواقف موليكن اكرسنا مواهم بيان كيااورفتوى دياتو مائز باكرجاس کودلیل سے نہ جانیا ہو کیونکہ دوسرے کی حکایت کی پس مثل عدیث کے راوی کے جواتو راوی میں عقل اور منبط اور عدالت اور نہم شرط ہے ریجیا میں لکھاہامولیوں کی رائے اس پر قرار پائی ہے کہ مفتی فقط مجتمد ہوتا ہے اور سوائے مجتمد کے فیر مخص جومجتمدوں کے اقوال یادر کھتا ہے مفتی تبیں ہاوراس پرواجب ہے کہ جب کوئی مسئلہاس سےور یافت کیا جائے تو بطور حکایت کے سی مجتمد کا قول میں امام اعظم وغیرہ کے نقل کرے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ ہارے زمانہ میں جوفتوی ہوتا ہے بیفتوی تبیں ہے بلکسی مفتی کا کلام قبل کیا جاتا ہے تا کہ منطقتی اس کوا تعتیار کرے اور مجتمد کا قول نقل کرنے کی دوسور تیں ہیں یا تو اس مخص کو مجتمد تک کوئی سند حاصل ہو یا کسی کتاب ب مشہورے جودست بدست چلی آتی ہے نقل کرے جکیے تصانف امام محدین الحن کی کیونکہ رہمی بمز لہ خبر متواتر یامشہور کے ہیں ایسای رازی نے ذکر کیا ہاوراس بناپر یہ کہا جا ہے کہ جو بعض نے نوادر کے جارے زمانہ میں دستیاب موتے ہیں اور وہ مشہور یامتواتر نہیں میں ان کے مسائل واحکام امام محر یا ابو بوسٹ کی طرف نسبت نہ کرنا جائے ہاں اگر اس نوادر سے کسی معروف کتاب مثل ہدا بیدومبسوط وغیرہ کے پچھٹل کیا ممیا ہوتو مضا نکتہ میں محربیا علی داس کتاب معروف پر ہے رہ برالرائن میں لکھا ہے اور فتہا کا اس پر اجماع ہے کہ مفتی کوالل اجتهادے جونام اے مقہر بیش لکھاہ۔

ملقط میں ہے کہ اگر صواب ہم کے خطا ہے زیادہ ہوں تو اس کوفتوئی وینا طال ہے اور اگر وہ اہل اجتہا وہی ہے نہ ہوتو اس کوفتوئی وینا طال نہیں ہے گربطور نقل کے ہیں جو بچواس کو مجتمد کے قول معلوم ہوں نقل کر لے بیضول عمادیہ میں کھنا ہے فاس مفتی ہوسکتا ہے اور بعضوں نے کہا کہ نیس صالح ہے اور عینی نے فر مایا کہ اس کوا کثر متاخرین نے اختیار کیا ہے اور بحج اس کی نثر ح میں اسی پر بھیں کیا ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیداری شرطی ہے لیقین کیا ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیداری شرطی ہے کہ عافل کی واسطے اسلام اور عمل شرط ہے اور بعضوں نے اس کے لئے بیداری شرطی ہے کہ عافل کی دیا درست کے مان کی افتوی وینا درست کے مقال میں کو سے کا فتوی وینا درست

ا قولهم ليني مِنْ فَقِ مِنْ عِلَيْ مِن مِن اكثر الوَّالَ تُعِيكَ مِوسَةَ مِون اور لِعَمْ عِن جو كما مو

ج جبکہ اس کا اشارہ بھے من آجائے بلکہ بوض ہواتا ہا گراس نے سوال کے جواب میں سر بلا یا لینی ہاں تو اس پہلے کرنا ہا کرنا ہا ترہ ہو اور کا جا ترہ ہوا وہ کے بیدا کا اشارہ بھے من انہاں ہوا وہ کے بید کہ اس کا افتی کی میں ہے جواس کا اہل ہوا ور حاکموں پر واجب ہے کہ اہل اور خاائل کی تفتیش کریں پھر خاائل کو تو کن و ہے ہے ار کھیں یہ نہرالفائن میں لکھا ہے اور تو تی کی شرطوں میں ہے یہ ہے کہ تو کا طلب کرنے والوں میں انسان کے ساتھ ترتیب کا لخا اور کے اور المساف کے ساتھ ترتیب کا لخا اور کے اور المسافان وامرا کے ساتھ ترتیب کا لخا اور کے اور المسافان کے ساتھ ترتیب کا لخا اور کھی ہالداروں اور سلطان وامرا کے ساتھ وی سیفت نہ کرے بلکہ جو تھی کے بالا یا ہے اس کا جواب پہلے لکھ دے تو اور و ما الدار ہو یا فقیر ہو اور مفتی کے آداب میں ہے یہ کہ تری سیفت ترکیب پلکہ جو تھی طرح کر دیا ہے اور جب اس پر کھل جائے تو اس کا اور مفتی کے آداب میں ہے کہ کا مقتلے موالی کو انتیا کہ کو گو تھی کہ کہ انداز کا تام ہے اور اس کی تعلیم واجب ہوا و المدار ہو اللہ میں تعلق و بی المدار ہوائی کو گائے کہ کہ انداز کر اس کی تعلق موالی کو تعلق بیا باندانو فتی بیا باندانو میں بیا ہوائی اس کی کہا کہ سائل اعتقاد ہے می کہ جن پر جب منتی کہ تھ سے تیک کہا کہ سائل اعتقاد ہے می کہ جن پر جورت یا لئے کہا کہ سائل اعتقاد ہے می کہ تو کہ تو کہ اور اور الم کو تا باللہ کو تا باللہ کو تا باللہ کو تا باللہ کو تا ہوائی میں تام رہ بھر تا ہوائی میں تام رہ بھر تا ہوائی میں سرکرم نہ ہوتو جائز ہے کہ تو تی و ہے اور عالم اگر چہ چوٹا ہواز راؤ تم ہوائی میں سرکرم نہ ہوتو جائز ہے کہ تو تی و صاور عالم اگر چہ چوٹا ہواز راؤ تم ہوائی میں سرکرم نہ ہوتو جائز ہے کہ تو تی و صاور عالم اگر چہ چوٹا ہواز راؤ تا ہوائی ہوائی سے اور و جائل کی دے اور عالم اگر چہ چوٹا ہواز راؤ تھی ہوائی ہوائ

مفتی کوجا ہے کہ بدوں سوال فتویٰ نہ دے ہ

ا تولیم ددوجوں بی سے ایک وجہد کہ جسیا بین موجود ت وحساب جائنا شرط ہے ادروومری وجہد کہ ند جائنا معزمیں ہے جسیا بین محاسب ہو۔ مع قولہ یعنی جودا قدا بھی تک بیش ہے جسیا بین محتاہ وہ اپنی قوت ادراک کے معنی جودا قدا بھی تک وال محتاہ وہ اپنی قوت ادراک کے موافق جس طرف ترجی یائے وہی اختیار کرے۔

(خاوئ عالمكيرى..... طد 🕥 كات (١١١ كات العاضى

ے بے بہرالفائق میں نکھا ہے اور مفتی اور اہام کو جائز ہے کہ مدید تیول کرے اور دووت خاصہ تیول کرے بیٹرز اللہ المفتین میں نکھا ہے اور امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ واکی مسئلہ میں فتوئی دینے کے واسطے داست درست ہوئے جا دراوڑ می اور محامہ با عرصا مجرفتوئی دیا اور بیٹوئی کی تعظیم تی میں نکھا ہے۔ اور بیٹوئی کی تعظیم تی تیمین میں نکھا ہے۔

 $\Theta: \dot{C}_{V}$ 

#### قاضی ہونااختیار کرنے کے بیان میں

قاضى منے سے كب تك الكاركيا جائے؟

قلب کے طلب کرے اور نہ زبان سے تحر جب کوئی دوسرااس لائق نہ ہوتو اس پر داجب ہے کہ لوگ مسلمانوں کے حقوق کو نگاہ ش رکھے ادر تضاء کو تبول کرے بیشنی میں ہے اگر شہر میں چند لوگ ایسے ہوں جو قامنی ہونے کے لائق میں اور ایک نے الکارکیا تو گنہ گار نہ ہوگا کذائی الحیط اور اگر سب نے انکار کیا یہاں تک کہ ایک جائل قامنی کیا گیا تو ممتاہ میں سب شریک ہوں کے بیمتا بیش کھا ہے۔ نیازی میں ہے کہ اگر دو مخفی قامنی ہونے کے لائق میں محر ایک زیادہ فقیہ ہے اور دوسرا زیادہ پر بیزگار ہے تو بی فقیہ سے اولی ہے یہ تا تار خانے میں کھا ہے۔

ا گرناابل شخص قاضی بن گیانو؟

 $\mathbf{\Theta}: \dot{\mathcal{C}}_{\sqrt{\rho}}$ 

دلائل يرهمل كرنے كى ترغيب

قاضی کو چاہے کہ کتاب اللہ تعالی کے تھم کے موافق عمل کرے اور جو کتاب میں ناتے ومنسوٹ ہے اس کو پہچانے اور ناتے عی موافق علی ہے تھا۔ تناویل اللہ تنافیل ہے موافق عمل کرے اور موافق موافق معلوم کرے اور مراجب وار موافق اجتہادہ واس کو افتیار کرے اور اس پرواجب ہے کہ اتسام مدید ہے تا اور مشہور ومتوائر کو معلوم کرے اور مراجب رواۃ کو معلوم کر تا واجب ہے لی بعضے رواۃ فقد وعد اللہ بن مشہور ہیں جیسے جاروں خلفاء راشد من اور عبد اللہ بن مسعود اور عبد اللہ بن موافق میں مشہور ہیں کہ تخضرت کا تنظم اس کو مقبر فقید ہے اور جو سنا ہے وہ فو ہو کھو تاریخت ہیں اور عبد اللہ بن کا رواجہ کا لیٹا اولی ہے بنسبت اس کے جو غیر فقید ہے اور ای طرح جس کی ہم تشخی نیا دور تی اس کی مقبور ہیں کہ مشخور ہا وہ ہم نشین نیں رہا ہے اگر کوئی واقعہ ایسا ہیں آئے کہ جس میں آئی خضرت کا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہیں آئے کہ جس میں آئی خضرت کا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہیں آئی کے جس میں آئی خضرت کا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہیں آئی کے جس میں آئی خضرت کا تھا کہ کوئی واقعہ ایسا ہیں آئی کے جس میں آئی کے تیں اور تو کو کوئش کر کے بعض کے قبل کوئی واقعہ ایسا ہو تیں ہم اختلاف ہوتو تو دو کوئش کر کے بعض کے قبل کوئی واقعہ کی تیں اقول کا لیک کر سب کی خالفت اختیار کر سے کے قبل کوئی واقعہ کے دورائیس ہے کہ ایک تیں اقول کا لیک کر سب کی خالفت اختیار کر کے کوئل کوئی واقعہ کے کہ کوئی کوئل کر کا واجب ہے اور ان کوئی واقعہ کے کہ تیں اقول کا لیک کر سب کی خالفت اختیار کر سے کے قبل کوئی کوئل کر کا واجب ہے کہ ایک تیں اقول کا لیک کر میں کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واقعہ کوئل کر کا واجب ہے کہ کر کے کوئل کر کا واجب ہے کہ کر کوئل کر کا واقعہ کے کہ کر جس میں آئی کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واقعہ کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واقعہ کر کوئل کر کا واقعہ کی کوئل کر کا واقعہ کے کہ کی کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واقعہ کی کوئل کر کا واجب ہے کہ کوئل کر کا واقعہ کی کوئل کر کا واقعہ کوئل کر کوئل کر کا کوئل کر کوئل کر کا واقعہ کی کوئل کر کا کوئل کر ک

کونکدانہوں نے باہ جرداختلاف کے اس پراتفاق کیا ہے کدان دونوں تولوں کے سواتیسرا قول نیس ہے اور باطل ہے وخصاف کے کہتے سے کداس کوتیسرا قول نکا لئے کا اختیار ہے کونکدان کا اختلاف اس کی دلیل ہے کداس واقعہ میں اجتہاد کو گئیائش ہے اور مجمعے وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا اگر صحابہ نے کسی تھم پر اجماع کیا اور تابعین میں ہے کس نے اختلاف کیا پس اگر بیابا بعی ہے جس کو سحابہ کا زبانہ مبیل ملا ہے تو اس کے اختلاف کا اعتبار نہیں ہے تی کدا کر کسی قاضی نے برطاف اجماع صحابہ کے اس قول کے موافق فیصلہ کیا تو باطل ہوگا اور اگر ایسا تا بعی ہے جس نے سحابہ کا زبانہ پایا ہے اور ان کی فراور اگر ایسا تا بعی ہے جس نے سحابہ کا زبانہ پایا ہے اور ان کی فراور کی ہوا ہے اور صحابہ نے اس کے واسطے اجتہاد تجویز کیا ہے جسے شرت کا دوشعی وغیر واتو اس کی محافظ دیں کے دوسے ایماع منعقد نہ وگا۔

امام اعظم مشالة عسكم فرالة علم مسكم مرابعة

اگر کوئی تھم بعض تا بعین کی طرف سے پہنچا اور اس کے سوا دوسروں سے اس باب میں مجمع منقول ند ہواتو امام اعظم ہے اس صورت میں دوروایتیں بیں ایک روایت میں ہے کہ میں ان کی تقلید نہ کروں گا اور یہی طاہر المذہب ہے اور دوسری روایت تو ادر میں ہے کہ امام نے قرمایا کہ اگران میں سے ایسے نہ ہوں کے جنہوں نے زمانہ سحابہ میں فتوی دیا ہے اور محابہ نے اس کے حق میں اجتماد جائز رکھا ہے بیسے شریخ ومسروق وحسن بھری تو میں ان کی تقلید کروں کا بیمجیط میں لکھا ہے پھرا گر کوئی ایساوا قعہ ہوجس میں محاب ہے کھ روایت نہیں ہےاور تابعین کا ابھاع ہے تو اس ولیل ہے فیصل کر ہےاورا گرتا بعین میں باہم اختلاف ہوتو بعضے قول کوتر جے وے کراس کے موافق تھم کرے اور اگران میں ہے کچھ بھی روایت نہ ہو پس اگرخو دامل اجتہاد ہے ہے تو مشابہ احکام پر قیاس کر کے اور اجتماد کر ك وصواب كي خواجش كر كرائ كموافق عم دے اور اگر خود الل اجتباد من سے بيس ہے تو نوى طلب كر سے اوراس كے موافق تھم دےاور بلاعلم تھم نہ دےاور نہ سوال کیے شرمندہ ہو پھر دوباتوں کا جاننا ضروری ہے کہ اگر ہمارےاصحاب ابوحنیفہ وابو بوسٹ ومحمد " تحمی بات پرشنق ہوں تو قاضی کونہ چاہئے کہ اپنی رائے ہے ان کی مخالفت کرے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان میں اختلاف ہوتو عبدالله بن المبارك نفر ما يا كدامام أبوهنيفه كا تول لياجائے كا كيونكدوه تا بعين ش سے تضاور ان كے فتو ي كے مزاتم ہوتے تنے يہ محيط سرحسى ميں لکھا ہے اور اگر ابوصيفه اور ان كے امتحاب سے كوئى روايت ندلى اور متاخرين سے يائى كئى تو ان كے موافق تعلم دے اور اگر متاخرین میں باہم اختلاف ہوتو کسی کوان میں سے اختیار کر لے اور اگر متاخرین ہے بھی نہ یائی گئی تو اپنی رائے سے اس میں اجتہاد كرے بشرطيكه وجوہ نقه كوجاتا مواورالل نقدے اس ميں مشاورت لے اورشرح طحاوى ميں ہے كداگراس نے اپنی رائے سے تھم ديا مجر وہ نص صرتے کے بخالف ہوا تو اس کا فیصلہ جائز نہ ہوگا اور اگرنص کے مخالف نہ ہوا بلکہ اس کے بعد اس کو دوسری راسے ظاہر ہوئی تو جو کچھ کزرااس کو باطل نہ کرے اور آئندہ کے واسطے اس رائے کے موافق عمل کرے اور بیتول امام اعظم اوا م ابو بوسف کا ہے ادرامام مجلہ ّ نے فرمایا کداگراول مرتبداس نے اجتہادے فیصلہ کیا پر دوسری رائے اس سے بہتر دیکھی تو امام اعظم وامام ابو پوسٹ کے کہنے کے موافق ہوگا ہیں اگرمتقذیبن کا اختلاف دوتولوں پر ہواور پھران کے بعد کی ایک قول پراہماع ہوگیا ہوتو بیاجماع امام اعظم اورامام ابو بوسف کے قول پر پہلے اختلاف کورفع نہیں کرتا ہے اور امام محر کے قول پر رفع کرتا ہے اور ﷺ الاسلام وشس الائم مرتسی نے ذکر کیا کہ یہ اجماع يهلي اختلاف كورفع كرتاب اوراس من يجما ختلاف جار امحاب من جيس بصرف بعض على البيته جار ع خالف بين اكر سی زمانے کے لوگ سی تھم پر متغق ہو سے اوروہ زمانہ گزر کمیا ارقاضی نے ان کا قول چپوڑ کر دوسری رائے برتھم دیا بسبب اس کے کہ اس کوصواب ان کے برخلاف معلوم ہواتو السی صورت میں اگراس اتفاق ہے پہلے اختلاف واقع ہو گیا ہے تو مشائخ نے باہم اختلاف ا قولهم بعن مفتى ساس كالحم يوجه لين عن شرم ندر \_- کیا بعضوں نے کہا کہ قاضی کو نخالفت کرتا روانہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ روا ہے اور اگر اس اتفاق سے پہلے اختلاف نہ تھا تو بالا تفاق قاضی مخالفت نہیں کرسکتا ہے۔

فناوی عمابیش ہے کہ ایک قاضی نے فتوی طلب کیا اور فتوی کے جواب سے اس کی رائے مخالف ہے ہی اگروہ اہل رائے میں ہے ہوائی رائے مے موافق عمل کرے اور اگراس نے اپنی رائے کوترک کیا اور مفتی کی رائے محموافق عمل کیا تو صاحبیت کے نزویک جائز نہیں ہے اور امام اعظم کے نزویک نافذ ہوجائے کی اگر تھم وینے کے وقت قاضی کی کوئی رائے نہ تھی اور اس نے مفتی کی رائے کے موافق فیصلہ کردیا چراس کے برخلاف ایک رائے طاہر ہوئی تو امام محد نے فرمایا کدائی تضام تو زے اور امام ابولوسٹ نے کہا کہ قضاء ندتو ڑے چنانچاس صورت میں کداس نے اپنی رائے ہے تھم دیا پھراس کوووسری رائے ظاہر ہوئی تو مہلی رائے ندٹو نے گی بید تا تارخانيد ش المعاب اورجس صورت ميس كوئي نص خالف يا اجماع نبيس بيس قاضى يا الل اجتهاد يه موكا يانه موكا يس اكروه الل اجتمادیں سے ہواور اس کی رائے ایک طرف پیٹی تو اس کواپنی رائے پرعمل کرنا واجب ہے اگر چہددوسرے اہل اجتماد و رائے کے مخالف ہوا دراس کو دوسروں کی رائے کی تابعد ارکی جائز نہیں ہے کیونکہ جس طرف اس کا اجتہا و پہنچیا ہے وہی اللہ تعالی کے نز دیک ظاہر یں جن ہے اگراس کی رائے ایک امر کی طرف بینی اور وہاں کوئی دوسرا مجتبدتھا کدوہ اس سے زیادہ فقیدتھا اور اس کی رائے اس کے برخلاف من اوراس نے جا باکہ بلانظروغور کے اس کی رائے بیمل کرے کیونکہ بیاس کوزیا وہ فقید جا نتا ہے تو کتاب الحدود میں ترکور ہے کہ اہام اعظم کے نز دیک اس کو گنجائش ہے اور امام ابو یوسٹ ومحر کے نز دیک نہیں بلکہ صرف اپنی رائے پڑمل کرے اور بعض روایات میں میاختلاف اس کے برتکس ندکور ہے اور اگر واقعہ کا تھم اس کی عقل پرمشکل ہوجائے تو اپنی رائے کو کام میں لائے اور اس پرعمل كرے اور افضل يہ ہے كه الل فقد سے اس میں مشاورت كرے اگر دے اختاا ف كريں توغوركر كے جس طرف اس كى رائے ظاہر ميں بنج اس برعمل كرے اور اگر و ولوگ ايك رائے بر متنق موں اور اس كى رائے ان كے خالف موتو بھى اپنى رائے برعمل كرے ليكن جائے کہ مم دیے میں جلدی نہ کرے جب تک حق تاویل وکوشش کو پورا کر کے وجوہ حق کومنکشف نہ کر لے اور جب اس کی کوشش سے حق كل كياتو ابني رائے سے اس ميں فيصله كرے اور جب اس نے ابني كوشش اس ميں اطہار حق كے واسطے صرف كروى تو بجرائے فیصلہ سے خوفاک نہ ہوجتی کہ اگر اس نے جزا کا تھم دے دیا ہوتو فیما بینہ و بین اللہ تعالی جائز نیس ہے اگر چہو و اہل اجتهاد ہے ہو مگر جب اس كا حال وريافت نه موتومحول كياجائ كاكراس في إلى رائ سي هم ديا اور جب تكمكن موكامسلمان كا كام صحت يرحمول کیا جائے گا بیرسب اس صورت میں ہے کہ قامنی اہل اجتہاو میں ہے ہوا اور اگر اجتہاو میں سے نہ ہوپس اگر اس نے ہمارے اصحاب کے اقوال کو یا در کھاا در مضبوطی اور انفاق کے ساتھ حفظ کیا تو جس کا قول حق سمجھتا ہے اس پر برسیل تعلید عمل کرے اور اگر ان کے اقوال کا حافظہیں ہے تو جواس شہر میں ہارے اسحاب میں سے الل فقد میں سے ہوں ان کے فتو کی پرعمل کرے اور اگر شہر میں صرف ایک ہی فقید حنی ہوتوای کا قول افتیار کر ساورہم کوامید ہے کہ اس سے بازیرس نہوگی بیبدائع میں اکھا ہے۔

مجتبد ہونے کی شرائط 🌣

واضح ہوکر مقصوو حاصل کرنے کے لئے اپنی کوشش کو صرف کرنے کواجتھاد کہتے ہیں اور آ وی کے جمہد ہوجانے کی شرط یہ ہے کہ کہا ب اللہ وحدیث رسول اللہ مخافیج کے جس قدر کے جس سے احکام متعلق ہیں جانتا ہونصائے کا جاننا شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا

ا تولية افالعني يطور گزاف بدون كوشش كيمرسري طور \_\_

كرجس كى رائ مين صواب زياده بول خطا اس كواجتهاد حلال إادراول اصح باور يفسول عماد بيمي لكما إم تعريف مجتد کی سے جوبعضوں نے بیان کی ہے کہاس نے علم کی ساب اللہ اوراس کے وجوہ معانی کو جانا ہوا ورعلم عدیث کو بھی اس کے طرق و متون ووجوه معانی سے پہچانا ہواور قیاس میں مصیبت ہوا ورعرف الناس کوجانیا ہویدکانی میں لکھا ہے اگر شہر میں کچھ لوگ اہل فقہ ہوں تو ان سے اس بات سی مشورہ لے اور مشورہ میں اگر اس کی اور ان کی رائے متفق ہوتو اس پرتھم کرے اور اگر اختلاف ہوا تو جوتو ل حق ے تریب معلوم ہواس پر نظر و ال کراہے اجتماد ہے عمل کرے بشر طیکداس قدراجتماد کا صالح ہواوراس باب میں بروی عمر کا آ دی معتبر تہیں ہےاور نے کثرت عدو کا ایتبار ہے بلکہ ایک ہی تحف کو تمیمی علاوہ جماعت کے توفیق صباب حاصل ہوتی ہےاوریہ قول امام اعظم پر ہونا جا ہے اورامام محر کے قول پر کشرت عدو کا اعتبار ہے اور اگر اس کا اجتباد کسی امر پر ندقر ارپایا اور و حادثہ ویسا ہی مختلف اور مشکل رو میا تو اس شہر کے سواجس میں وہ ہے دوسرے شہر کے فقیہوں کو لکھے اور خط کے ساتھ مشورت کرنا پرانا طریقہ چلا آیا ہے کہ حوادث شرعیہ عمد ابیا ہوتا ہے ہیں اگر ان لوگوں نے جن کی طرف خط بھیجا ہے کمی بات پرا تفاق کیا اور قاضی کی رائے بھی ان کی رائے کے موافق ہوئی اورو و بھی اہل رائے واجتہا وہیں ہے تھا تو ای رائے کے موافق اس بڑمل کرے اورا گران لوگوں نے بھی اختلاف کیا ہیں اگریخص اہل اجتماد میں سے ہےتو جو قریب حق کے تول معلوم ہوای پڑھل کرے اور اپنی دائے سے مل کرے اور اگر اس صورت میں قاضی الل اجتهاد ہے نہ ہوتو جو تحف اس کے نزویک زیادہ فقیداور بہت پر بینز گار ہے اس کے قول پر عمل کرے اگر قاضی نے ایک قوم ے مشورہ کیا اور بیلوگ الل فقد تھے اوران کی رائے سے قاضی کی رائے تخالف ہے تو قاضی کواپنی رائے چیور کران کی رائے پر عمل کرنا نہیں جائز ہادراگر قاضی نے ایک مخص نقید سے مشورہ کیا تو کانی ہے مگر چندلوگوں سے فقہا میں مشورہ لینا احوط ہے۔ اگر اس مخص نے ایک رائے کا مشورہ دیا اور قاضی کی رائے اس کے برخلاف ہے تو قاضی اپنی رائے نہیں چھوڑ سکتا ہے اور اگر قامنی نے اس کی رائے کوبسبب اس کے کدوہ افضل اور افقہ ہالائن اجتمام ویزر کی جانا تو اس مسئلہ کو کتاب الحدود میں ذکر کیا اور کہا کہ اگر اس محف کی رائے کے موافق اس نے فیصلہ کیاتو جھے امید ہے کہ اس کو اتن مخوائش ہوگی اور اگر اس نے اس کی رائے کو ایسالا اُق اجتمام نہ جانا تو اس کوائی رائے چھوڑ کردوسرے کی رائے بڑھل کرنانہ جاہے بیجید ش اکھاہے۔

 $\mathbf{O}: \dot{\mathcal{C}}_{/2}$ 

# اختلاف علما كالس بات مين كهرسول الله من المنظمة المريا المنظمة المريا جهرا وكرنا جهرا من المنظمة المريا المنظمة المنظ

اِس امر میں اختلاف ہے کہ محانی جہتد کورسول اللہ کا فیٹر کے زمانہ میں اجتہاد کرنا جائز تھا یا نہیں بعضوں نے کہا کہیں جائز تھا اور اکثر عالموں نے کہا کہ جو تھی انخضرت کی فیٹر ہے وور تھا اس کے لئے جائز نہ تھا اور ہی تھا اس کے لئے جائز نہ تھا اور ہی اس میں اختلاف ہے کہ انخضرت کا فیٹر اس میں جن میں آپ کو وی نہیں بھیجی گئی تھی اجتہا و اس میں جن میں آپ کو وی نہیں بھیجی گئی تھی اجتہا و کرتے اور تھے اور بعضوں نے کہا کہ اجتہا و نہیں کرتے تھے بلکہ وی کا انتظار کرتے تھے اور بعضوں نے کہا کہ پہلے انہیا و کی شریعت کی طرف رجوع کرتے تھے کو لکہ ان کی شریعت جب تک اس کا شنح نہ تابت ہو ہمارے واسطے بھی ٹابت ہے اور اس میں خابرت ہے اور اس میں خابرت ہو ہمارے واسطے بھی ٹابت ہے اور اس میں خابرت ہو ہمارے واسطے بھی ٹابت ہے اور ا

<sup>۔</sup> تولیم کتاب سیلین قرآن کے حکام ہے آگاہ ہواور حق مید کمتر مرجہ بی ہود نظل سے عالم ہووجوہ معانی لیکن عیادت واشارت وفیرہ جواصول میں خدکور میں اور علم حدیث میں اسناد کاعلم اس سے زائد ہے مصیبت ہوئینی قیاس کوٹھیک ہوتا ہوعرف الناس لوگوں کے دواج۔

بعضوں نے کہا کہ اس وقت تک اجتہاؤیں کرتے تھے جب تک کہ دی کی طمع ہوتی اور جب امید منقطع ہوتی تب اجتہاد کرتے پھروی جاری شریعت ہو جاتی تھی ہی اگر اس کے برخلاف دی آتی تھی تو وہ اس کی نائخ ہو جاتی تھی کیونکہ سنت کا کتاب سے سنسوخ ہونا جارے نزدیک جائز ہے اور بھی آنخضرت کا تھا ہو فیصلہ جس کو جاری کر دیا ہے نہیں تو ڑتے تھے ہاں آئندہ کے واسطے فیصلہ میں دوسرا تھم دیتے تھے بیرمحیط عمل لکھا ہے۔

قاضی کومقرر کرنے اور معزول کرنے کے بیان میں

اگرسلطان نے کی فخص کوکی خاص شہر کا قامنی کیا تو وہ اس شہر کے سواد کیا قامنی نہ ہوگا جب تک کفر مان قضاء میں شہر ت سواد نہ ہوادر یہ جواب روایت نو اور کے مواتی ہے کہ نفاذ قضاء کے واسلے معزشر مائیں ہے۔ قال المحر ہم بین نواور میں آیا ہے کہ تضاہ کے
قضاہ کے نافذ ہوئے کے واسلے شہر کا ہونا شرط تیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ بی مختار ہے گئن فلا ہرالروایہ کے مواتی نفاذ قضاء کے
واسلے شہر کا ہونا شرط ہے تو قامنی گا کوں میں والی شہر ہوگا اگر چہ سلطان نے اپنے فرمان میں لکھد دیا ہوا کر سلطان نے امیر بنایا قامنی بنانا
کسی شرط یا آئندہ وقت پر معلق کیا ہو شائل کہا کہ جب تو فلال شہر میں واقع ہوتو وہاں کا قامنی ہے یا جب تو شہر کہ میں جائے تو تو وہاں
کسی شرط یا آئندہ وقت پر معلق کیا ہو شائل کہا کہ جب تو فلال شہر میں واقع ہوتو تو وہاں کا قامنی ہے یا جب تو شہر کہ میں جائے تو تو وہاں
کا امام ہے یا کہا کہ شروع مینے سے میں نے بچے قامنی کیا یا شرح میں نے بچے امیر بنایا تو ہوئی المحقط اور اس کے اور اس کا مقامی نے اور اس کے تعامل کی خصوصیت ہوگی اور اس کی تعامل کی خصوصیت ہوگی اور اس کی تعامل کیا تو جائز کے اور اس کی تعامل کی مقدمہ میں تھی ہو اور اس کے تعامل کی خصوصیت ہوگی اور اس کے تعامل کی خصوصیت ہوگی اور اس کے تعامل کی تعامل کے برائے اور اس کے تعامل نے کہا کہ خال میں تعاملہ ہور کی تعاملہ ہور کے کہ میں اسے سرکے ہوں تو تیا کہ فلال شوخ ہے اور مشنگی ہور انہیں نہ ہوا ور اس کی کے مقدمہ میں تھی نہ کرے کہ میں اپنے سرکے ہوں تو نہ کہ کہ ہور انہیں نہ ہوا ور اس کی نہ کرے کہ میں اپنے سرکے بنا ہوگا اور اس میں تھی تھی ہور کا ہور کی اس کے تعاملہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہور ان کا نو نافذ نہ ہوگا ہور ان کی دور انہیں نہ ہور کی ہور کیا ہو کی ہور کی ہ

اگرقائی نے کمی حادثہ کے تی می تھم ویا مجرسلطان نے کہا کہ اس مقد مہ کی دوبارہ علیاء کے سامے ساعت کر ہے قبیقائی پر فرض نہیں ہے بیر خلا صدیمی لکھا ہے اور شہر تھم تھا کے ٹاقد ہونے کے واسطے شرط ہے اور بیر ظاہر الروایہ ہے اور ثو اور بیل ہے کہ شرط نہیں ہے اور ہی مختار ہے بیر فرن اللہ المعتبین میں لکھا ہے سلطان نے اگر کہا کہ شل نے تھے کو قاضی بنایا اور یہ بیان نہ کیا کہ کس شہر میں آب میں ہے اس کا قاضی نہ ہوگا اور مختار ہے کہ تمام شہروں پر جوسلطان کے تحت میں جی قاضی ہوجائے گا بیر ظامہ میں لکھا ہے اور مجی فلا ہر تر ہا کر کسی شہر کے لوگوں نے جمع ہوکر ایک تھی کو مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر دیو قاضی نہ ہوگا اور اگر جمع ہوکر ایک تھی کو مقرر کیا کہ ان میں فیصلہ کیا کر دیو قاضی نہ ہوگا اور اگر جمع ہوکر ایک تھی کہ فیصل کے ہاتھ پر عقد سلطنت و قلافت قرار ویا تو وہ فلیفہ وسلطان ہوگا ہے جو کہ بادشا و نے کسی سے کہا کہ میں نے تھی کو اور اس کے بیات میں قاضی موتا ہوا در کی دوارے ہے۔ بیات میں تھی کو اس موتا ہوا در کی دوارے ہے۔ بیات میں قاضی موتا ہوا در کی دوارے ہے۔ بیات میں قاضی موتا ہوا در کی دوارے ہے۔ بیات میں قاضی موتا ہوا در کی دوار کہ درج مہید میں فیصلہ کروں گا اور اضافت کرنا شلا کہا کہ شروع مہید میں فیصلہ کو اور میں اور اور کا در اور اور کا دوار ہوں گا در اضافت کرنا شلا کہا کہ شروع مید میں فیصلہ کو اور کی اور اضافت کرنا شلا کہا کہ شروع مہید میں فیصلہ کو اور اضافت کرنا شلا کہا کہ شروع مہید میں فیصلہ کو اور اضافت کرنا شلا کہا کہ شروع مہید میں فیصلہ کو اور اس کا دور اس کا دور کا دور کا کہ دور کا میات میں کہ جو بیاتی ہو کہ کہ کو بیات میں کو اور کو کھوں گا دور کا دور کر کا مقال کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کہ کو کھوں کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کہ کو کہ کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں ک

قاضی بنایا تو اس کو بیا نقیارتیس ہے کہ دومروں کو اپنا غلیفہ مقرر کرے گراس وقت مقرر کرسکتا ہے کہ جب سلطان نے اسے سریخا
اجازت دے دی ہویا ولالۃ مثلاً کہا کہ بیس نے تجھ کو قاضی القفنا ۃ بنایا کیونکہ قاضی القاضا ۃ اس کو کہتے ہیں جو قاضیوں کے مقرر و معزول
کرنے بیس تفرف دکھتا ہو بیز خبرہ بیس نہ کور ہے جم الدین فی نے ایک محضر کی نسبت کہا کہ فیر صحیح ہے کیونکہ اس بیس کھا ہے کہ بیقاضی
القضا ۃ کی طرف سے مقرر ہے اور اس بیس بینہ تھا کہ قاضی القضاۃ کو سلطان کی طرف سے خلیفہ مقرر کرنے کی اجازت ہے ریفسول
عماد یہ بیس کھھا ہے اور شمس الائم اور جندی فرماتے سے کہ حاکم کی طرف سے فرمان بیس چا ہے کہ خلیفہ الحکم از جانب قلال و قلال جو
خلیفہ گردانے کی اجازت قلال کی طرف سے بھم فرمان صحیح حاصل رکھتا ہے تحریر کیا جائے اگر سلطان نے کہ محض سے کہا کہ ہیں تھو کو
ابنا نائب قضاء بیس اس شرط سے کرتا ہوں کہ تو رشوت نہ لے اور نہ شراب ہے اور نہ کوئی امر خلاف شرع کرے تو مقرر کرنا اور شرط کرنا
دونوں صحیح ہیں اور اگران میں سے کوئی چیز اس نے کی تو قاضی نہ دہے گار چیط میں کھا ہے۔

اگر قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازت ندہو 🖈

احكام وحكام عرادي

ام اگر عاول نہ ہوتو اس کے احکام تو دکام جائز ہیں اور نابائغ ہوتو اس کا تولیہ جائز ہیں ہے اور امام کوتر فی ہونا چاہئے اور باشی ہونا ہوا ہونہ کی ہونا چاہئے اور باشی ہونا ہوا گر تھیں ہے اور اگر تھیں ہے اور اگر تھیں ہے اور اگر تھیں ہے ہوا تو کیا سلطان نابائغ تھا اور وہ پھر بائغ ہوا تو کیا سلطان بائغ تھا اور وہ پھر بائغ ہوا تو کیا سلطان بائغ تھا کہ اس کوسر کے معزول نہ کیا تو جہہ ہیہ ہے کہ پہلا قاضی سلطان نے اگر کسی خش کوا کیا شہر کی تضاء برد کی اور اس میں ایک قاضی تھا کہ اس کوسر کے معزول نہ کیا تو جہہ ہیہ ہے کہ پہلا قاضی معزول نہ ہوگا یہ افران کوا کی سلطان نے اگر کسی خصل کو ایک شہر کیا تو جائز ہیں ہے ہیں وہ وہ کیلوں کا تھم ہے اور اگر ان کواس طرح مقرر کیا کہ ہرا کہ قاضی فیسلہ کرسکتا ہے تو جائز ہے بیزنرائٹ اسلسمان میں کھا ہے سلطان کو وہ کہ برا کہ مقرر کیا کہ ہرا کہ قاضی فیسلہ کرسکتا ہے تو جائز ہے بیزنرائٹ اسلسمان کی میں ایک میں ہوئے ہوئے ہوئے کہ جہب ایک سال گر د جائے تو فیل کے دور امام اعظم سے بدوارے کے جائز ہوں نے تو جائز ہوں کے انہوں نے اس قاضی کی طرف النقات کر ساور کہ کہ تھو میں کوئی فیساد ٹیس ہے گئی تھے خوف ہے کہ تو علم کو جول جائے اس کے جندروز تو علم کا معزول نہ ہوجائے گا جہب تک کہ اس کو خیر نہ ہے جی کہ اس کو خیر وہ کے بین ہوا ہے ہو کہ کہ تو جائز ہو گا کہ جو تھا ہے گا جب تک کہ اس کو خیر نہ ہے تھی کھا ہے سلطان نے اگر کسی قاضی کو معزول کیا تو معزول نہ ہوجائے گا جب تک کہ وہ باوجودا نی معزول نے تھا تھی جو کہ جو تھا کہ جو تھار ہے اور ایم ابو یوسٹ نے اس کو امام جد کی معزول نہ ہوگا جب تک کہ وہ میان ہوائی وہ تو تاس وہ اس میں ہو بیان ہوائی وہ تھا کہ جو بیان ہوائی وہ تھا کہ بھی معزولی ہو تھا تھی ہو بیان ہوائی وہ تھا کہ معزولی پر تیاس کیا ہو اور بیست جو بیان ہوائی وہ تھا کہ بیا تھا تھا کہ ہو بیان ہوائی وہ تھا کہ بھی ہو تھا کہ کہ دسم اس کو بیان ہوائی وہ تھا کہ بھی ہوئی کی کی معزول کی ہوئی ہوئی کیا تھا کہ بھی کی ہوئی ہوئی کی کہ تھا کہ کو بھی اس کو ان کی کو کی کو کی کے دو تھا کہ کو بیان ہوئی ہوئی کی کو کو اس کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کو کی کو

ا قولبم جمهدات مین جوسائل ایسے بیں کہ جن عی اجتهاد جاری بوسکا ہائل عی قاضی نے ایک تھم کونطعی کردیا تو وہ نافذ ہو جائے گا۔ ع قولہ ادکام بھے تھم جونافذ کرے دکام جمع حاکم جن کواس مملد میں مقرد کرے ماند نائب قاضی وقسام دغیرہ۔

کہ جب عزل مطلق ہواور اگریہ قید ہو کہ جب یہ تھم فرمان قاضی کو پہنچاتو و معزول ہے پس ایسی صورت میں جب تک خطوفر مان نہ پہنچ معزول نہ ہوگا خوا واس کوا چی معزولی کاعلم فرمان کے پہنچ ہے پہلے ہوا ہویا نہ ہوا ہویہ تا تار خانیہ میں کھیا ہے۔ اگر قاضی نے انتقال کیایا معزول ہوا تو اس کے خلیفہ جو قاضی ہیں معزول ہوجا کمیں گے جہ

المرخليفه كا انتقال بوكميا اوراس كے قاضى اوروالى تقے تو و واپ حال يرمقرر رہيں كے اور بدلية الناطقي ميں لكھا ہے كه اگر قاضی نے انقال کیایا معزول ہواتو اس کے ظیفہ جوقامنی ہیں معزول ہوجائیں سے اور اگر صوبہ دار مرکمیاتو اس کے قامنی معزول ہو جائیں مے بخلاف خلیفہ کے انتقال کے کہ اس معزول نہوں مے کذائی المنتقط۔اگرامام کی طرف سے عامل خراسان کوفر مان پہنیا کہ وہاں سے فقیہوں یا کسی خاص قوم کولکھا کہ ان کوجھ کر کے لیے کہ قاضی نے باب میں غور کریں اگر ان کو پسند ہوتو بھرمقرر کروے ورنداس کومعزول کردے مجران لوگوں نے جمع ہوکرنا پسند کیا اور عامل نے رشوت لے کرلکھ دیا کہ و ولوگ راضی ہیں اور قامنی کوچھوڑ دیا و ملكم دينار باتو سيح بيكونك و معزول نبيل مواب اوراكر ابتدائي تقرري بن ايهاموا موتواس كے قضايا ناقذ نه موں مے مينا تار خانيہ ين كلما بقاضى اكراندها موكيا بجرينا موكياتووه ايزعبد رباتى رب كاجير بعدمرة مون كاسلام لاياليكن بحالت مرقد مون اور اند سے ہونے کے اس کے نفطے نافذ نہ ہوں مے جار چیزیں ہیں کہ اگروہ قامنی میں بیدا ہوں تو معزول ہوجائے گا آ کھی بینائی جاتی رہی اورا سے بی ساعت اور عقل جاتی وی اور مربد ہو جاتا بینز انت المفتین میں لکھا ہے قاضی اگر معزول کیا جائے تو بعض نے کہا کہ اس کانا ئب بھی معزول ہوگا اور اگر مرجائے تونبیں معزول ہوگا اور فتوئ اس پر ہے کہ قاضی کی معزول سے نائب معزول ندہوگا کیونک وہ سلطان کی یا عام او گول کی طرف سے تائب ہے اور قامنی کی معزولی سے تائب قامنی معزول ند ہوگا یہ برزاز بدیش الکھا ہے سلطان نے اگر کمی کومقرر محمیااوراس نے اس کورد کردیا ہیں اگر بالمشاف مقرر کیا تو اس کوئیس پہنچا ہے کہ رد کرنے کے بعد قبول کرےاورا گرفیبت عی مقرر کیا مثلا ابنا قرمان اس کو بھیجااوراس نے روکیا بھر قبول کیا تو جائز ہادرا گرتقر ری کسی ایکی کے ذریعہ سے تھی اوراس نے روکر وی تواس کو اختیار ہے کہ سلطان کورو کی خبر بینجنے سے پہلے تبول کر لے قاضی نے جب کہا کہ میں نے اپنے تیس معزول کیا یا میں نے اسيخ تين عهد وتضاء سالك كرلميا اورسلطان في اس كون ليا تو معزول جو كيا اور بدول بادشاه كے سفنے كے معزول ندجو كا اوراس في اكر بادشاه كوخط لكعاكم ين في اين تنس معزول كيا اور يدخط بادشاه كے پاس آيا تو قاضي معزول بوجائ كاريزون المعتبين مي ککماہے۔

<u>ن</u>رخ: €

# سلطان اورامراکے احکام کے بیان میں اورخود قاضی کے اپنے ذاتی معاملہ کے فیصلہ کے بیان میں

نوازل میں ہے کہ اگر سلطان نے ووقفوں می تھم دیا تو نافذ نہوگا اوراوب القاضی خصاف میں ہے کہ نافذ ہوگا اور بھی اسح ہا اس ہے اورای پرفتوئی ہے میہ خلامہ میں لکھا ہے اگر قامنی ظیفہ کی طرف ہے ہوا میر کی طرف ہے نہ ہوتو امیر کو اختیار نہیں ہے کہ فیملہ کرے اور اگر اس نے قضاء کا فیملہ کیا تو نافذ نہ ہوگا ہشام کی روایت ہے کہ میں نے امام ابو بوسف ہے سنا ہے کہ اگر قامنی کی طرف ہے ہو چھر ظیفہ نے انتقال کیا تو امیر کو اختیار نیس ہے کہ قامنی مقرر کرے اگر چہر معشر وخراج و ہاں کا امیر ہواور اگر اس امیر نے تھم کیا تو اس کی کو تامنی مقرد کیا محراس نے روکر دیا اور یہ مہدہ تول نہ کیا۔

اس کا تھم جائز نہ ہوگا اور ای طرح اگراس امیر نے کوئی قاضی اپی طرف ہے مقرد کیا تو اس کا تھم بھی جائز نہ ہوگا اور اگراس قاضی کے باس جس کو امیر نے مقرد کیا ہے جلیفہ کا خط آیا تو بید تضاء کا تمام کرنا نہ ہوگا بیچھ میں لکھا ہے جموع النواز ل میں ہے کہ شخ الاسلام الوائس ہے دویا ان ہے ہوں کے اور کا تعام کی تعدم کے اور اس نے فیملہ کے واسطے خلیفہ کے سامنے پیش کیا اور اس نے تعدم دیا تو جائز ہے انہوں نے فر مایا کہ بیس کی تک ماس کا تھم قاضی کے تن میں ایسا ہے جیسے اپنو واسطے خود فیملہ کر کے خود تھم دے دیا ہو اور شخ ابوائس نے فر مایا کہ جو اس بالا میں جتالہ ہوتو جائے کہ سلطان سے درخواست کرے کہ دومرا قاضی مقرد کردے کہ اس سے اپنی اور تین کے دونوں راضی ہوجا کیں بھر وہ تھم دے دے تا کہ نافذ ہوجائے اور بحش مشارکنے نے اس کوجائز رکھا ہے کہ خلیفہ اس کے واسطے یا اس کے دوئوں راضی ہوجا کیں بھر وہ تھی اس پر دلالت موجود ہے کونکہ اس مشارکنے نے اس کوجائز رکھا ہے کہ خلیفہ اس کے دوئوں راضی مع سلطان کے ایک جگر دونوں میں فیملہ کردے اور دوروں کی خلیفہ اور بھنا تو تی نے نام مالان کے ایک جگر دونوں میں فیملہ کردے اور دوروں میں فیملہ کردے اور خود نے بین پر جینے کہ وہ تھی کہ دونوں میں فیملہ کردے اور دوروں می فیملہ کردے اور خود نے بیاں بیش کی خصاف نے نے کہا کہ اگر قاضی کے اور خود نے دوسات نائس کی ہو جائس کے ایک کی ماس کے بیان بیش کی خصاف نے نے کہا کہ اگر قاضی کے اس کے بیان بیش کی خصاف نے نے کہا کہ اگر قاضی کے دوسطے فیملہ کردیا تو مجی جائز ہے اور ای طرح آگر قاضی القشا قانے اپنے مقرد کے ہوئے قاضی کے سامنے نائس کردی کی دورے کہ واسطے فیملہ کردیا تو مجی جائز ہے اور ای طرح آگر قاضی القشا قانے اپنے مقرد کے ہوئے قاضی کے سامنے نائس کردی کے دوسطے فیملہ کردیا تو میں خوائن ہے دوروں سے نائس کردی کو خوائن کے اس کے دائس کے ایک کو اس کے ایک کو اس کے بیان کی کائس کی سامنے نائس کردی کو دیے وائس کو بیتھ کیاں کو دیا تو جائن ہے دیا تو کہ کو کے قاضی کے سامنے نائس کردی ہوئے کی تو میا کہ کی خوائس کے دوروں کی کو دیوروں کی دیا تو جائن ہے دوروں کی کو دیا تو جائس کے دوروں کی کو دیا تو جائس کے دوروں کی کو دی کو تو کو کو کی خوائس کی اور کو کی کو دیا تو جائس کے دوروں کی کو دی کو کو کو کو کو کو کو کو کو

حدالقذ ف اورقصاص اورتعزير مين امام وقت اين علم يرفيصله كرے گا:

کہدوے کہ برے سواکسی دوسرے کے سامنے بیش کرویہ چیط بیں لکھا ہے قاضی کواس امیر کے واسطے جس نے اس کو قاضی کیا ہے نیملہ کر دیتا تھے ہے ای طرح پر نیچے کے قاضی کواو نیچے اور نیچے دونوں قاضوں کے واسطے فیصلہ کردیتا درست ہے اور قاضی کوا پی خورت کی بال کے واسطے فیصلہ کردیتا درست ہے بشر طیکہ اس کی عورت مرکنی ہواور جب تک اس کی مال زندہ ہوتب تک مال نیوی کے واسطے فیصلہ کردیا تو درست ہے بشر طیکہ والد کا انتقال ہو گیا ہواور اگر ہا بہدندہ موت ہوتو جائز نہیں ہے اور ای طرح اگر والد کی بیوی کے واسطے فیصلہ کردیا تو درست ہے بشر طیکہ والد کا انتقال ہو گیا ہواور اگر باب زندہ ہوتو جائز نہیں ہے یہ تناوی کی قاضی خان میں لکھا ہے حد الفتذ ف اور قصاص اور تعزیر میں امام وقت اپنام پر فیصلہ کرے گا بید مراجبہ میں ہے۔

 $\mathfrak{C}: \mathcal{C}_{i}$ 

#### قاضی کی نشست اس کے مکان نشست اور متعلقات کے بیان میں

اورمبوط می مذکورے کراپے مزل می بیند کرتھم تضادیے میں یا جہاں اس کا تی جائے ڈرٹیل ہے کونکہ قضا کا کام کی مکان کے ساتھ مخصوص نیں ہے بہتا تار خانیہ میں مذکور ہے اور اگر اپنے بیت میں بیٹھا تو ہمارے نزویک ہے تھوڈرٹیل ہے اگر وسلہ شہر میں ہویہ بزازیہ میں لکھا ہے اور خانیہ میں ہے کہ اگر قاضی متبدیا دار میں بیٹھا تو ایک دربان مقرر کرے کہ خصوم کو از دھام ہے تع کرے اور تو اب کو طال نہیں ہے کہ اس سے کچھ لے کر آنے کی اجازت وے دے بہتا تار خانیہ میں لکھا ہے بھر اگر مجد میں بیٹھا تو حائض اور چو پایہ کے واسطے پاہر نظا اور مجد ہیں حدنہ مارے اور نہ تعزیر وے بینہ الفائق ہی تھا ہے اور داستہ ہیں ہینے ہیں ہی گوڑ رہ ہیں ہے ہوئے والوں پر تک نہ ہو ہی ہیں تم الکھا ہے اگر قاضی مجد ہیں آیا تو ہی و رہ زئیں ہے کہ خصوم کوسلام کرے اور اداوہ اس ہے عام ام مام ہو چرمشائ نے اس ہی اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ ان پر سلام کر نے ہی ہی کہ و بنیں ہا اور نہ کر نے ہی ہی و رہ اللام کر نے ہی اور ابحد ہور افل ہوتے ہیں تو سلام کی و اسطے دائی اور امیر لوگوں ہی رہم ہے کہ جب دافل ہوتے ہیں تو سلام نہیں کرتے ہیں اور ابحد ہور اسطے دائی اور امیر لوگوں ہی رہم ہے کہ جب دافل ہوتے ہیں تو سلام میں کرتے ہیں اور ابحد ہور کہ کر نے کا مخوائی اور امیر لوگوں ہی رہم ہے کہ جب دافل ہوتے ہیں تو سلام بھی آئے نے کہ وقت سلام مواجب ہو اور ابحد ہور کہ کر نے کا مخوائی اور امیر پر بھی ہور ہو کہ بھی آئے کے وقت سلام واجب ہو اور اسطے بیٹھ گیا کہ تو ہو گی کہ اور امیر وں کے بھی آئے کہ والی اور امیر والی کو رہ اس کے بیر جب والی اور امیر ہو کی کہ والی اور امیر والی کو رہ اس کے بیر جب والی ہوئی کہ والی اور امیر ہو کی کہ وہ ہو کہ وہ اسطے بیٹھ گی کہ میں ہو کہ دیں ہوئی کہ وہ وہ الی اور امیر ہو کی کہ اور امیر ہو کہ ہو کہ اور امیر ہو کہ خوال ہو کہ بھی اور امیر الی والی ہو کہ اور کہ وہ کہ وہ اسطے بیشا ہے اور سطے بیشا ہے کہ دو گیاں کہ ہو کہ اور اسلام کر ہی اور امیر الوگوں کو بخلاف قاضی کے واسطے بیشا ہے دریاں میں امیر اس ہور کہ وہ اس میں ہو کہ وہ اس میں ہور کہ وہ ہور ہور ہور ہور ہور کہ اور اس میں اشارہ ہے کہ اس میں ہور اس میں امیر اس میں ہور کو اس میں کو جواب و سے ہی کہ وہ ان ہور اگر قاضی نے جواب دیتا ہو وہ کہ کہ اور اس میں اور اگر قاضی نے جواب دیتا ہوا ہو وہ کہ کہ ای اور اس میں اور اگر قاضی نے جواب دیتا ہور ہو ہو کہ اور اسے دیا ہور کی کھوڑ کی اور اگر قاضی نے جواب دیتا ہور ہور کہ ای اور اگر قاضی نے جواب دیتا ہور ہور کہ اور امیر کھوڑ کہ کہ ای اور اس کہ وہ اس دیتا ہور کہ کو اس کو جواب دیتا تو اور اور کو کھوڑ کو کہ ای اور اگر کہ کہ ای اور اگر وہ کہ کہ دی کہ ای اور اگر وہ کہ کہ ای کہ ای دور کہ کہ کو کہ ای کہ ای کہ دیا ہور کہ کہ کو کہ ای کہ دیتا ہور کہ کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کہ کو کہ کو ک

صاحب مجلس سےمراد

توجہ ہے اہل شہر ہے جاتے ہوں تو ان کواپنے مرتبہ پرلوگوں کے ساتھ ریکے اور عورتوں کوا لگ ریکے اور مرووں کوالگ اوراگر عورتوں کے واسطے ایک روز علیحد ومقرر کریے تو اس میں ان کی زیادہ پر دوپوشی ہے بیرجا وی میں لکھا ہے۔ محالب سے

مجلس تھم میں متانت وسنجید گی ضروری اُمر ہیں ☆

امام محد نے فرمایا کہ جو تھی اس رات اپ اہل میں پیٹی جائے وہ بمنو نہ تھم کے ہاور جس کی رات غیروں میں گررے وہ مسافر کے تھم میں ہے جو سمافر ہے اس کا حال سخت ہوتا ہے بدی یط میں کھا ہے آگر قاضی کو بعی غربت اور مسافر ہے مقدم کرنے کی رائے معلوم ہوئے تو صرف اس قول میں کہ میں مسافر ہوں اور میر ااراد واپنے وطن لوٹ جانے کا ہے اس کی تقد یق نہ کرے گا بلکہ اس ہے گواہ وسکے ہوا وظلب کرے گا کہ بیر مسافر ہے ایسا ہی امام محر ہے مور اس اور میر الراد واپنے وطن لوٹ جانے کا ہے اس کی تقد یق نہ کرے گا بلکہ حال مستور ہوتو بھی کھا ہے اور بیضے اصحاب حذیہ نے کہا کہ ان وفیوں سے دریافت کرے جن کے ماتھ اس کا اراد و جانے گا اس مستور ہوتو بھی کھا ہے کہ ہو جائے گا ہی آگر انہوں نے کہا کہ ہاں تو عذر سنر تحقق ہو جائے گا اگر سے کہ یہ لوگ کر ہو جائے گا اگر سے کہ یہ لوگ کر با بر جبود وکو مقدم کیا تو ہو ہو گا گا ہو ہو ہمکتا ہے بدی بودوار سے بودوار کی اور مسافر اور کو رتوں کی ہو جائے گا اگر ہو ہمکتا ہے بدی بودوار کو رواز ہے ہو دواز میں کو بودوار کی ایس ہودوار کو رتوں کو ہو ہو ہو گا گو ہو ہمکتا ہے بدی بودوار کو میں کھا ہے اور وہا ہو کو تقدم کیا تو ہو سکتا ہے بدی بودوار کو براہر بھلائے اور دونوں کو اپنے میں کھا ہے اور دونوں کو بلائے تو براہر بھلائے اور دونوں کو اپنے میں کھا ہے اور دونوں کو بلائے ہو جائے کہا تھا ہودونوں کو باتھ ہودوں کے میاتھ ہودوں کو ہوئے کہا تھی کہ میں میں اور تی کو تھی اس کھا ہے اور کو اپنی کے میاتھ ہودوں تھی ہوئی کھی نے دو موارات نہ کر سے کوئی اس سے میاب ہوتی ہوتا ہے کہ کہا تھی ہودوں می کھا ہے اور اس کی دیکر میاتھ ایک کی طرف ہواور جائے کہا کی دیکر عالی میں کھا ہے اگر اس کے قب کا میاب ہوتو اس سے میاب ہوتوں کا میاب ہوتوں کو میاب ہوتوں کو میاب ہوتوں کا میاب ہوتوں کا میاب ہوتوں کو میاب ہوتوں کو میاب ہوتوں کو

چیونے بڑے میں کرے جی کہ اس پرواجب ہے کہ پاپ اور بیٹے اور ظیفہ ورعیت اور ذی وشریف میں بھی مساواۃ کھونار کھے بیمین میں لکھا ہے صاحب الا تضید نے لکھا ہے کہ خصوم کی نشست قاضی ہے دو ہاتھ کے فاصلے پر ہوئی چاہئے اس طرح کہ دونوں کا کلام بروں آواز بلند کرنے کے سننے میں آئے اور جس وقت میلس میں بیشے تو چاہئے کہ حراب سے تکیدو ساور خصاف وغیرہ کے زمانہ میں بیشے تھے اور ہماری رسم بہتر ہے اور قاضی کے پیاد ہے اس کے رو بروحاضر رہیں تاکہ لوگوں میں بیبت ہوگران کو اتنی دور رکھے کہ جو بچھ مقد مہ والوں اور قاضی میں عمل محتلے ہوئی ہے اس کونے سنیں اور بعض مسائل میں قاضی کی رائے نہ معلوم کریں اور اس کے باطل کرنے کے واسطے حیلہ نہ تلاش کریں بیچیا میں لکھا ہے۔

مسکد مذکوره کی بابت امام ابو بوسف میشد سے منقول روابیت 🛠

جب دونو العمم آگے براهیں تو مدی ہے اس کا دعویٰ دریافت کرے اور بیدخصاف اور ابوجعفر نے ذکر کیا ہے اور میدمسکلہ مختلف فید ہے بعضوں نے کہا کہ قاضی دعوی دریافت نہ کرے بلکہ فاموش دے اور مری کا دعوی ساعت کرے اور بعضول نے کہا کہ دریافت کرےای کوخصاف اور ابو بکرے لیا اور انیا ہی محاضرابن ساعہ اور منتقی میں ہے بیٹنے الاسلام علی البر و دی نے ذکر کیا کہ امام ابو یوسف کے قول کے موافق قامنی وریافت کرے اور امام محد کے نزویک خاموش رہے اور خانیہ میں لکھا ہے کہ جب خصوم قامنی کے سامنے بیٹھیں تو امام ابو بوسف نے قرمایا کدان سے در یافت کرے کہم میں سے کون مرفی ہے اور جب مرفی معلوم ہوا تو اس سے کہے كدكيا دعوى إادرامام محرومايا كدايسانه كراء اورقول المام ابويوسف كاارفق بريتا تارخانيد من لكعاب اورجب دونون حاضر ہوں تو قاضی کوا ختیار ہے کہ جاہے دونوں سے گفتگوٹروع کرےاور کہے کہتم دونوں کمیا جاہیے ہواور جاہیں پر گفتگو چھوڑ دےاور بمی بہتر ہے تا کہ وہ جھکڑے کوچھیٹرنے والانہ گنا جائے تیمبین میں لکھاہے پھراگراس سے سوال کیایا نہ کیا بلکہ اس نے خود ہی وعویٰ کیا تو قاضی معاعلیہ سے جواب دمویٰ مرمی دریافت کرے بیصاحب اقضیہ اور خصاف نے ذکر کیا ہے قاضی دعویٰ مرمی کو ایک محقد میں کھیے اور اس میں غور ہے دیکھے کہتی ہے یا فاسد ہے اگر فاسد ہوتو مدعی علیہ پرمتوجہ نہ ہولیکن مدعی ہے کہے کہ اٹھ اور اپنے دعویٰ کی تھیج کریہ خصاف ؓ نے ایک مقام پراوب القاضی میں ذکر کیا ہے اور دوسرے مقام پر ذکر کیا ہے ایسانہ کیے اور اس کو جارے بعض مشائخ نے اختیار کیا ہے اور یہ کیے کہ تیرے لئے یہ تقریر وعویٰ فاسد ہے ہی جھ پراس کی ساعت واجب نہیں ہے اور تلقین نہیں ہے بلکہ دعویٰ 🔹 کے فاسد ہونے کا تھم بیان کرتا ہے اور اگر اس کا دعویٰ سیجے ہوتو قاضی مرعاعلیہ ہے دریا فٹ کرے کہ تیرے قصم نے تھے پر ایساایسادعویٰ کیا ہے پی تو اس کے جواب میں کیا کہتا ہے ایسائی خصاف نے ذکر کیا ہے اور میں کتاب الاقضیہ میں ہے اور اس میں بھی مشاکخ کا اختلاف ہے جیسا کدری سے استغمار میں اختلاف ہے یعنی بعضوں کے نزدیک معاعلیہ سے جواب طلب ندکرے بلکداس کی طرف دیکھے کہ وہ کیا جواب دیتا ہے میلط میں اکھائے۔

جب صاحب دوی نے گفتگوشروئ کی تو دوسرے کو خاموش کردے اور صاحب دیوی کی گفتگو سنے کیونک اگر دونوں نے کیارگی کلام کیا تو کسی کا کام مجھ میں نہ آئے گا چر جب وہ کلام کر چکا تو اس کو تھم دے کہ خاموش دے اور دوسرے سے دریا دنت کرے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے سے بلا ورخواست مدی بھی دریا دنت کرے اور بھی ہمارے نزویک اس سے اور بعض قاضوں نے افقیار کیا کہ بدوں درخواست مدی کے نہ لے گا جواب سے ختانی میں اکھا ہے اور گواہوں کو اس طرح شرکھائے کہ کیا تو اس طرح منسکھائے کہ کیا تو اس طرح کو اس مور تو اس مور تو اس مور تو اس میں تحسن درکھا ہے کہ جن میں تہمت نہ ہوشانا وہ محتمی ایس ہواور عالم ہوکہ اس کے سکھلانے کی ضرورت نہ ہواور اکثر ایس ہوتا ہے کہ قاضی کے دید بداور جیبت سے گواہ کی ذبان بند ہوجاتی ہے ہیں اس کے اس طرح

پوچنے ے ایک مسلمان کاحق سربر ہوتا ہے اور قدید اور خزان میں لکھا ہے کہ جوسائل تعنا ے تعلق ہیں ان میں امام ابو بوسٹ کے قول پرفتوئ ہاس لئے کدان کو تجربہ سے زیادہ علم حاصل ہوا تھا کذنی شرح ابوالمکارم قاضی کونہ جا ہے کہ سی کودونو ل عظم میں سے جست سكملائ مرجب ايك سي مطلب مونى اورتهم لين كاونت آيابس اكريدى كواه حاضرنه مون تواس مدريافت كرے كركيا تیرے پاس کواہ بی نوازل میں ہے کہ بیٹے ابونسر سے دریافت کیا گیا کہ دو مخصوں نے قامنی کے سامنے برز م کرمقدمہ بیش کیا ایک نے کہا کہ میرے اس پر ہزار درہم جیں اوراس سے زیادہ کھے شہاتو انہوں نے فرمایا کہ مدعاعلیہ سے اس کا جواب طلب کرے اورا ہو بر نے فرمایا کرو وفض کی ایک بن اکٹم کے آئے آئے اور ایک نے کہا کرمیرے اس مخص پر ہزار درہم ہیں پھر بھی نے اس ہے کہا کرونے مجھالک خبرسنائی مجرتو کیا جا متاہے اور مرادیتی کہ یہ دوئی سجے نہ تھا جب تک کہ ایک باربیند کے کہ میرائن دلایا جائے یامثل اس کے کوئی نفظ کے اور بیٹے ابونصر نے فر مایا کہ بید ہمارے نز دیک پھوٹیں ہے کیونکہ وہ دونوں تو ای غرض ہے آئے بھے پھر جب قامنی نے جواب معاعليدكاس لياتواس كوايك كاغذير لكع ياكاتب سے كم كداس كے مائے تحرير كرے بم الله الرحم فال بن فلال قامنی باس فلال روز فلال مهیندی فلال تاریخ سندهی حاضر بوا پیراگر قاضی مدعا علیها ور مدعی کو بهجان این وایک رقیدهی سنانے كے طور پر لكھے كدفلان حاضر موااوراسينے ساتھ فلال مخص كولا يا اورا كرند بجياتا موتو يول لكيے كدايك مخص في حاضر موكر بيان كيا كدوه فلال بن قلال ہے باپ و وادا کی طرف اس نے نسبت کیا یا مولی تھا تو تکھے فلاں مخص مولی فلال بن فلا س کا ہے پھراگر اس کی کوئی تجارت یا مناعت ہوکہ جس سے پہچانا جاتا ہے تو زیادہ شناخت کے واسطے ای کی طرف نسبت کروے اور ای طرح زیادہ شناخت کے واسطاس كاحلية ذكركرو ياليكن طيداييا ذكركر ياكرجس عاس كي زينت بنديراني بمرتكع كديوه فن ايك دوسر في فض كوذايا كه نے فلاں بن فلاں ہے جیسی صور تیں ہم نے مدی کی طرف ذکر کی ہیں سب لکھے پھر لکھے کہ اس مدی فلاں بن فلاں سنے فلان بن فلال مدعاعليه يربيدووي كياب اوربدول زيادتي ونقصان كاس كادعوي تحريركر يجريك كهامني فيدعاعا يدفلال بن فلال عيدواب اس دعوی مذکورہ بالا کا جو فلاں بن قلال مری نے چیش کیا ہے دریافت کیا ہیں اگر مدعا علیہ نے اس کا اقرار کرلیا ہوتو تحریر کروے اور فاندير الكعاب كدرعا عليدكوي عوفاكرويين كانتكم وسرية تارخانيديس الكعاب

جس کے پاس دو بعث بھی اگراس نے سرے سے در بعث کے رکھنے ہے انکار کیا ہم

انکارکو بلغظ الکھتا ہے ہے۔ انکار کیا ہوتو اس کا انکارتح ہے کہ بعد اس کے دریافت ہوکداس پر گواہ طلب کرتا ہا ہے تھا یا تہیں ادراس انکارکو بلغظ الکھتا ہا ہے نہ ہدک ان کو بلغظ الکھتا ہا ہے نہ ہدک ان کو بلغظ الکھتا ہا ہے نہ ہدک کو بان کے کہ اس میں کوئی کلہ مہم مشترک داخل کر ہے کیونک انکار کا تھم اس کے اختلاف کا نواع کے موافق بدل جاتا ہے مثلاً جس کے ہاں دو بیت تھی اگراس نے سرے ہود بیت کے دکھتے ہے انکار کیا چروالی کرنے یا تلف کرنے کا دعوی کیا تو مسموع نہ ہوگا اورا گراس طرح مشر ہوا کہ جمھے پر تیرے متدعو بد مال کا میر دکر تا واجب نہیں ہوا در نہ اس کی تیت واجب ہے چراس کے والین دیتے یا تلف ہونے کا دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ میں ای واسطے چاہئے کہ اس کی عبادت بلفظ بدون کی وزیادتی کے ترکرے تا کہ ای کی بنا پر تھم دیا جاتے اور یہ جو ذکر ہوا خصاف اور ایجھ تھرے گائی وار ہمارے زمانہ کے قاضی سی بہتر ہے لیتن مدی قاضی میں کی رسم اس سے بہتر ہے لیتن مدی قاضی جاتے اور یہ جو ذکر ہوا خصاف اور ایوجھ تھرے کی قاضی کی در مادے زمانہ کے قاضی سی کی رسم اس سے بہتر ہے لیتن مدی قاضی سے دو اور بیتن می تی مدی قاضی سی در میں اس سے بہتر ہے لیتن مدی قاضی سے دو اور بیتن میں گی تو اس کی در میں دیا در یہ جو ذکر ہوا خصاف اور ایوجھ تو سے کہ تو اس کے در مادے زمانہ کے قاضی سی کی در میاد کے قاضی سی کی در میاد کے قاضی سی کی در میاد کے تا کہ ای کی در میاد کی تا کہ کی تا کہ کو کی کر میاد کے قاضی سی کی در میاد کے قاضی سی کی در میاد کے قاضی سی کی در میاد کی در کی در میاد کی در میاد کی در میاد کی در کی در کی در کیاد کی در کی در کیاد کی در کیاد کو کی در کی در کی در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی در کی در کی در کی در کیاد کی در کر کا واد در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی در کر کیاد کی در کیاد کی در کیاد کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی کی در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی در کیاد کی کی در کیاد کی کیاد کیاد کی در کیاد کی کی در کیاد کی کیاد کی کی در کیاد کی در کیاد کی کی در کیاد کی کی کی در کیاد کی در کیاد کی در کی کی در کی کی در کیاد کی در کیاد کی کی در کی

لے جست میں کی کئیسم کواس کے مقدمہ کی دلیل و جمت سیہ تلادے بلکے جس طرح لائیں اس کودیکھے۔ یہ قولہ بیجی بن اسم عاشی بھرہ دنی نقد رواۃ مدیث سے ہیں۔ سے قولے حق وفالین تھم دے کہ جو پھولی تابت ہے وہ مدگی کوادا کردے جس طرح ادا کرنا مستحق ہو۔ سے قولہا نشلاف لینی انکار کی طرح کا موتا ہے اورد وانکار کے طریقہ سے فلام موتا مولۃ اس کوٹو ظار کھنا ضروری ہے تا کہ طریقہ تبدیل شاہو۔

کے درواز ہ کے کا تب کے ماس آتا ہے اور وہ اس کا دعویٰ ایک بیاض بیں لکھتا ہے اور لکھتا ہے کہ قاضی کے ماس حاضر ہوااور اس قاضی کانام لکستا ہے اور تاریخ کی جگہ چیوز دیتا ہے چرمدی کانام اوراس کانسبتح برکرتا ہے چرمدعاعلیہ اوراس کانسبتح برکرتا ہے چردوی کا مع شرا نطاتح ريركرتا ب محررجواب كى جكه جيعوز ويتاب بحر جب مدى ياس كاوكيل بيشا تواسى تحرير كيموافق سوال پيش كرتا باورقاضى مدعاعلیہ سے اس کا جواب طلب کرتا ہے اور جب اس نے اقر ارباا نکار کا جواب دیا تو بیاض اس نے قاضی کودی کہ اس نے تاریخ لکھی اور آخر میں جواب بعبارة المدى علية حرير كيا بجراگراس في اقرار كرليا تو قاضي تهم دے كاكر توابيع عبدة في كا اوراگراس في ا نکار کیا تومدی سے کہا کا کہاس نے انکار کیا تو کیا جا ہتا ہے اور میذھاف اور ابوجعفرے ذکر کیا ہے اور اس میں اختلاف ہے پس اگر مرى نے كہا كداس سے متم لى جائے تو قاضى موافق رائے خصاف اور ايوجعفر كاس سے كہے كدكيا تيرے ياس كواہ إن اگراس نے کہا کہ بیں تو مدعا علید سے تم لے گا اور اگر اس نے کہا کہ ہاں تو قاضی ان کے حاضر لانے کا تھم وے گا اور گوا ہوں کے نام اور نسب اور حلیدادر محلّدسب لکھے گایا کا تب سے لکھوائے گا پھر جب مدی نے اپنے گواہ پیش کئے تو کا تب فقط ان کی گواہی کے الفاظ بدوں کی یا زیادتی کے تحریر کرے گا پھر جب گواہ قاضی کے سامنے بیٹھے اور گواہی کا وقت آیا تو قاضی بیاض کو لے گا اور ان کی گواہی دریا دنت کرے گااورا گرخود قاضی نے ان کے الفاظ شہادت لکھے تو بہت ادثق اور زیادہ احتیاط ہے پھر قاضی ان کے الغاظ شہادت دعویٰ ے ساتھ مقابل کرے گا ہی اگر دعویٰ مے موافق ہوں اور قاضی نے گوا ہوں کا عادل ہونا بھی معلوم کیا تو مدعا علیہ سے کہے گا کہ تیرے پاس اس کا دفعیہ ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں مگر تو جھے مہلت دے کہ میں اسے پیش کروں تو اس کومہلت دے گا اور اگر اس نے کہا کہ نہیں تو تھم اس پر جاری ہوگا اور اگر قاضی نے کوا ہوں کو عادل نہ جانا تو تو قف کرے گا اور اگر مدعی نے کہا کہ میرے کواہ حاضر ہیں گر میں مدعا علیہ ہے قتم عابتا ہوں ہیں اگر میمراد ہے کہ کواہ ای مجلس میں حاضر ہیں تو قاضی اس کی استدعا قبول ندکرےاور شدعا علیہ ے ملے کا بالا جماع اسابی قدوری نے اپی شرح میں ذکر کیا ہے۔

قرضہ کے احکام اینے اسباب کے ساتھ مختلف ہیں 🖈

اگراس نے کہا کر شہر میں موجود ہیں تو امام اعظم کے زوریک مدعاعایہ ہے قاضی تئم نہ لے گا اورامام ابو یوسف نے کہا کہ لے گا اورامام مجر تول مصطرب ہے ہا اور جب بیر سئلہ مختلف فیہ ہے ہیں اگر قاضی کے زوریک حلف لیماروا تھا اوراس نے حلف ایما اور مدعاعلیہ نے تھم کھا کی اور جب بیر سئلہ مختلف فیہ ہے کہ فلال مختص نے فلال مختص پر دعویٰ کیا اوراس نے قسم کھا لی تا کہ بیر تص دو بارہ ای قاضی کے بہاں بیا دوسر ہے قاضی کے پاس تاش نہ کر ہا اور بھے ہے تشم نہ لے تو قاضی اس و تو کر کر دے گا اور قاضی کو اختیار ہے کہ چاہے علی دور قدیمی کھو دے یا ای بیاض میں جس میں دعویٰ وانکار ہے تاریخ کھی کر دے دے پھرواضی ہو گا ور و حال ہے خالی نہیں یا تو دعویٰ کی میں داتھ ہو گا ور و حال ہے خالی نہیں یا تو دعویٰ کہ مدی اس کی میں دور تھا ہوگا یا دین میں بیری اور حریفی بیری اور حریفی بیری اور مریفی بیری اور مریفی بیری اور مریفی ہی چونکہ نی زاتہا مختلف ہے فلال تفیز ہے بھی ذکر کرے اور اس کی مقدار کہ اس قدر تفیز ہی چونکہ نی ذاتہا مختلف ہیں مثلا اگر قرضہ بسب سلم سے بھی ذکر کرے اور اس کی مقدار کہ اس قدر تفیز ہی چونکہ نی ذاتہا مختلف ہیں مثلا اگر قرضہ بسب سلم سے بھی ذکر کرے اور اس کی مقدار کہ اس کہ اور اس کی مقدار کہ اس کہ اسل کی مقدار کہ اس کہ اور اس کی مقدار کہ اس کہ استہاد ہے اور اس کی مقدار کہ اس کو ادر اس کی مقدار کہ اس کے اور اس کی مقدار کہ اس کی خوال ہو گا ہے تا کہ اختلاف ہیں تاکہ دور اس کی مقدار کہ اور اس کی مقدار کہ اس کی کہ دور اس کی کہ دور اس کی کا فرن اور اس کی دور اس کی کا فرن اور اس کی کا فرن اور اس کی کا فرن اور اس کی کو دے مور اس کی کا فرن اور اس کی کا فرن اور اس کی کا فرن اور اس کی کو دے مور اس کی کا فرن اس کیا اور کی دے مور اس کی دور اس کی کا می دور اس کی دور اس کی کا فرن اور اس کی کا کہ دور اس کی کا کہ دور اس کی کا فرن اس کی کا کہ دور اس کی کہ دور اس کی کا کہ دور اس کی کا کہ دور اس کی کا کر کی کا کہ دور اس کی کان کی کا کہ دور اس کی کا کہ دور اس کی کا کر کے کا کہ دور اس کی کار کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ دور کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کی کی کی کی کا کہ کی کا کہ کی کی کی کی کی کی کی ہاورائی میں اداکر نے کی جگہ شرط نیل ہاور قرض ہوئے آئی میں میعاد لازم نیل ہاوراگر سلم ہوتو مع اس کی شرا تعاصف کے ذکر کرنا چاہے لین تاکدامام اعظم کے فردیک بھی ہوجائے ذکر کرنا چاہے لین تاکدامام اعظم کے فردیک بھی ہوجائے اور شسلم فید کی مدت ایک مہینہ یا زیادہ تاکہ معدا ختلاف سے نکل جائیں اور ایسے بی اسوااس کے اور شرطیں سلم کی بیان کرے اور قرض میں بعدت میں بعد خدر کر کرے اور قرض لینے والے کا اپنی حاجت میں صرف کرنا اس واسطے کہ قرضدام اعظم کے فردیک اس پرقرض نہیں ہوتا جب تک اس کو تلف ندکرے اور قرض دیا کیونکہ جائز ہے جب تک اس کو تلف ندکرے اور چاہئے کہ دو کی قرض میں ہے گئے کہ میں نے اس کو اس قدر دانے مال سے قرض دیا کیونکہ جائز ہے کہ شاید وہ مال قرض دیے میں اس کے شرائط و کرنے ہوتا ہے کہ اس کو لینے اور اداکر نے کے مطالبہ کا حق نہیں ہوتا ہے ای طرح ہر سبب میں اس کے شرائط ذکر کرے کیونکہ ہرفض لینے کے شرائط کو نہیں دریا وقت کر سکتا ہے تو قاضی کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہئے تاکہ قاضی اس می فور کرے اگر اس کو سے خل کر رے ورندوا ہی کردے۔

اكريدى بديعنى جس چيز كادعوى بوزنى موتواس ي جس ذكر كريا كرسونام عنروب ليموتو ذكركر ب كراس فقدرويتاراوراس کی نوع ذکر کرے کہ نیٹا بوری کل کے یا بخاری کل کے اور اس کی مفت ذکر کرے کہ جیدیار دی یا درمیانی اور میں عامد مشامخ کا مذہب ہے اور فناوی من ہے کہ اگر اس نے احر خالص ذکر کر دیا تو جید ذکر کرنے کی کوئی ضرورت میں ہے اور بعض مشاکخ کے نزدیک میمی ذکر ضروری ہے کہ س سکہ کا ہاورکون والی ملک تھا اور بعضوں نے بیشر دنیس لگائی اور اس میں مخبائش ہاور مثقال بھی ذکر کرے ادر مثقال کی نوع بھی ذکر کرے اور اگر معنروب نہ ہوتو دینار ذکر نہ کرے بلکہ مثقال ذکر کرے ہیں اگر خالص ہوتو ویسا ذکر کرے اور اگر اس میں پھیل ہوتو ای قدرمیل ذکر کر دے اور اگر مدی عب نقرہ ہوادرمعزوب ہوتو اس کی انواع ذکر کرے یعنی مضاف اليدادراس كي صفت كه جيديا ردى يا وسط ب اوراس كي مقدار ذكر كري كدوزن سبعد ہے كس قدر مثقال ہے اور اگر غير معنروب بهواور خالص بهوتو فضه خالعه ذكركر ساوراس كي نوع ادرصفت اورمقدار ذكركر ساورا كريدى بدرجم معنروب بهول اوران یں میل زیادہ ہو پس اگروزن سے ان کا معاملہ ہوتا ہوتو ان کی نوخ اور صفت ادر مقدار ذکر کرے ادر اگرعد دے ان میں معاملہ ہوتو تحنتي ذكركر و باورا مردعوي كسي عين ش بويس اكر مدى به مال منقول بواوره وتلف بوكيا بتوتي التقيفة وعوى دين م ب يعني اس کی قیت میں تو موافق میان سابق کے اس کی جنس اور مفت اور قدر ونوع بیان کرنا شرط ہے اور اگر تکف نہیں ہوا قائم ہے اور اس کا حاضرالا ناممکن ہے تو حاضر کرنا ضرور ہے اور دعوی اور کوائی کے وقت اس کی طرف اشارہ ہونا جا ہے اور اگر دعویٰ کسی عین عائب میں ہومثلاً کس نے دعویٰ کیا کدایک کپڑ امیرایا ایک میری باندی اس مخص نے عصب کرنی اور بیس معلوم ہوتا کدو و مرکنی یا موجود ہے اور کہاں ہے ہیں اگرایسی چیز عین کی جنس وصفت اور قیمت بیان کردی تو اس کا دعویٰ مسوع اور کوائی مقبول ہوگی اور اگر قیمت نہ بیان کی تو عامد كتب من اشارہ ب كدو وي مسموع موكا مثلا كتاب الربن ميں ب كداكر كن نيووى كيا كدمس نے اس سے ياس ايك كيرا رئن كيا اورووا نكاركرتا بي وام محر في فرمايا كداس كادعوى مسوع بوكا اوركماب الغصب من بكرايك محص في وعوى كياكداس تے میری ایک باندی قصب کر لی اوراس پر کواہ پیش کئے تو وکوئ مسوع اور کوابی مقبول ہوگی اور بعض مشاکخ نے کہا کاس مورت مں دعویٰ مسموع ہوگا کہ جب اس کی قیمت بیان کر دی اور فتید ابو بحراعمش فرماتے ہتے کہ تاویل اس مسلد کی میہ ہے کہ کواہوں نے موای دی که دعاعلید نے خصب کا اقرار کیا ہے توجس اور تعنا دونوں کے حق میں باندی کا غصب ایسے ہوگا ادر عامد مشائح اس پر ا قول معزوب يعنى ال كودرس اشرقي موس ت قول مدى بنقر ويعنى جس چيز كادعوى بده كداخته جا عرى موس جیں کہ یہی دیوی مجھے ہواور گواہی مقبول ہے کین جس کے واسطے فقط کمورا مام ہے آئے اطلاق ہے بھی کی معلوم ہوتا ہے نخر الاسلام علی

ہر دوی نے فر ہایا کہ جب مسئلہ جی اختلاف ہوا تو قاضی کو چاہئے کہ مدی کو بیان قیمت کی تکلیف دے اگر وہ بیان نہ کر سکا تو بھی اس

کے دعویٰ کی ساعت کرے اور بیاس واسطے کہ بھی آ دی اپنے مال کی قیمت نہیں جانتا ہے ہیں اگر اس کو بیان قیمت کی تکلیف لازم کی

جوگا اگر دعویٰ عقار جی ہومثلاً دار ہوتو جس شہر جی وہ وار واقع ہا اس کا بیان کرنا ضروری ہے پھر مخلہ کو بیان کرے بالا سے بعر کو بیان کرے بیان کرے ضروری ہے پھر مخلہ کو بیان کرے بالا موری ہے پھر مخلہ کو بیان کرے ماص سے عام

کر یہ پہلے عام سے شروع کر سے بینی شہر سے پھر خاص کی طرف نے نے اور کا میں اس کے بعد مدود کا ذکر کرنا ضروری ہے اس کی طرف جائے اور عامد الی علم کے نزد یک اس کو افقیار ہے جس طرح چاہئے دکر کر سے لیکن اس کے بعد مدود کا ذکر کرنا ضروری ہے کا کہ طرف جائے اور عامد الی علم کے نزد یک اس کو افقیار ہے جس طرح چاہے دکر کر سے لیکن اس کے بعد مدود کا ذکر کرنا ضروری ہے کو نکہ اس سے قلاں کا دار بھی دوئی ہیں شامل ہوجائے گا

کے موافی کا نی محدود جس واقل ہوتی ہے اور ہمار سے نزد کہ کر دیں تو کا فی ہے بیمچیل میں اگر اس نے دو صدیں ذکر کر ویں تو نظا ہر الروایت کے موافی کا نی نہیں ہے اور اگر تین ہی صور کر کر کے کہ فل کا ہے بیمچیل میں اگر اس نے دو صدیں ذکر کر ویں تو نظا ہر الروایت کے موافی کا نی نہیں ہے اور اگر تین ہی صور کی کر کر کر یہ ہی تو کہ کی ہے بیمچیل میں اگر اس نے دو صدیں ذکر کر دیں تو نظا ہر الروایت

نېرن : 🏵

### ۔ قاضی کے افعال وصفات کے بیان میں

نہ ہوا دراکر وہ مریض مری یا مرعاطیہ ہے ہوتو اس کی عیادت نہ جا ہے بیتا تا رضانیہ یں لکھا ہے اور قاضی کو بدخو تخت ول جھا کا راز اکا نہ ہوتا جا ہوتا جا ہے اور اس کی عفت اور صلاحیت اور دائش مندی و عالم صدیت و فقہ ہونے پرلوگوں کو اعتما و ہوتا جا ہے اور جا ہے کہ امورات شرعیہ یں تخت و شدید ہو گرنہ بدزیانی کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ فری کر ہے گرنہ ضعف کے ساتھ کذائی انتہین اور اپنے بیادوں کو مہریانی کی تاکید سرکھے بیر دازیہ یں لکھا ہے۔

کن حالتوں میں قاضی کوفیصلہ کرنا مکروہ ہے

نیا ت میں ہے کہ حالت غضب میں اس کوفیصلہ کرنا مکروہ ہے اور بھی انسی حالت میں کہ اوکھ میں ہو مکروہ ہے اور بعوک ہیاس کی حالت میں بھی مکروہ ہے اور یہ تھم کراہت اس وقت ہے کہ جہت کتفاواضح نہ ہواور اگر صاف اور واضح ہوتو مکرو ونہیں ہے اور ہارے مشائخ نے قرمایا کہ جس روز فیصلہ کے واسطے بچبری کرنا جا ہے اس روز فل روز ور کھنا اس کونہ جا ہے بیتا تار خانبہ میں لکھا ہے اورالی حالت میں کداس کا دل کسی زیادہ خوش کی طرف ہویا جماع کی حاجت ہویا سخت گرمی دسر دی ہے پریشان ہویا مدافعہ کی طرف میلان ہوتو فیصلہ نہ کرے بینہرالفائق میں لکھاہے اورائی حالت میں کردل تک یا کھانے سے گراں بار ہوفیصلہ کے واسطے ند بیشے اور اكراس كوهم ياضعه يا اذكله لاحق موتورك جائحتي كه جب موتوف موجائ تونظم دے بہر حال فيمله كے واسطے اس ونت بيشے جب مزاج اعتدال پر ہواورا پی چیٹم و گوش وقیم وقلب مقدمہ دالوں کی جانب متوجہ دیکے اور جلدی ان کے بی شرک نہ کرے اور نہان کو ڈرائے کیونکہ خوف ہے آدمی کی مت کٹ جاتی ہے کذافی الکافی اور عمر و پوشاک مہمن کر باہر آئے بیٹر ہیر میں انکھا ہے اور تکمیدوے کریا چارزانو بی کر فیصلہ کرے یہ برازیہ میں لکھا ہے لیکن برابر چارزانو بی کا کو فیصلہ کا تھا دیتا ٹنان قضا کی تعظیم کے مناسب ہے بیٹیسین میں كلعاب اور ندجا ہے كدورتك بينه كراپ نفس كوتجب ميں ڈالے بلكرمنج وشام يا جينے وقت تك خوش سے بينھ سكے بينھے اور يمي علم نقيد اورمفتی کو بر برمیط می تکھا ہے اور اگر قاضی جوان عمر کا ہوتو جائے کہ اپنی المیہ سے اپنی واجت فارغ ہو کرمجلس قضامی بیٹے ریسراجیہ مں لکھا ہے چلتے وقت یا سواری کی حالت میں فیملہ نہ کرے اور بی تھم مفتی کے باب میں بھی مشائخ سے منقول ہے کہ چلتے وقت فوی ندوے بلکر کی جگہ بینے کر جب قرار یا ہے تو فتوی و ساور بعضوں نے کہا کہ اگر مسئلہ داشتے ہوتو راستہ می فتوی و بے میں ڈرنہیں ہے ہیہ ميط ميں لکھا ہے اور عيون ميں ہے كداكر قاضى كے بحالى يا بچازاد بھائى اس كے پاس مقدمہ پيش كريں تو ان كے درميان جلد فيصله نه کرے بلکہ تعوز اان کوٹا لے شاید باہم ملح کرلیں اور کبری میں تکھاہے کہ ریٹھ مرشند داروں میں خاص نبیں ہے بلکہ اجنبیوں میں بھی ایسا ى عاية كذافى التاتار فانيد

قاضی کے روزینداور دعوت اور مدید وغیرہ کے بیان میں

اگر قاضی مخاج فقیر موتو اولی ہے کہ اپنارز تی بیت المال میں سے لے بلکہ اس پر لینا فرض ہے اور اگر غنی موتو اس می اختلاف ہے اولی بیہ ہے کہ بیت المال سے نہ لے بین آوئی قاضی خان میں لکھا ہے اور اس شہر کے بیت المال سے لے گاجہاں فیصلہ کرتا ہے کیونکہ و ایس کے لوگوں کے واسطے فیصلہ کرتا ہے بین تابید میں لکھا ہے جس طرح قاضی کے ولسطے بقدر کھایت بیت المال سے دیا جاتا

ل قوله جهت قضا .... بعنی و وامورات که جن که در بید سے تھم دیا جائے صاف ندموں بلکدا سے بوں کہ جن میں خور وظر تال کی فرودت پڑے۔ ع قول مدافعہ چیٹا ب دیا مخاند کی حاجت ہو۔

ہا ی طرح اس کے عمال اوراعوان ومیت کی بھی خرگری بیت المال ہے ہوگی اور تعطیل کے دوزروزی کے باب بھی امامجر سے معقول نہیں ہے اور متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور سے کہاں دن کی روزی بھی لے گابیہ تارفانیہ بھی کھا ہے اگر قاضی نے بیت المال ہے کہ لیا تو اجرت پر کام کرنے والا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے واسطے کام کرتا ہے اور یکی تھم فتم ااور علا واور ان معلموں کا ہے جو قرآن پر حاتے ہیں اور روایت ہے کہ ابو بگر جب خلیفہ ہوئے تو اپنی روزی بیت المال ہی ہے لیتے تھے اور ایسے ہی عمر اور علی موری ہے اور علی اور ایسے ہی عمر اور علی موری ہے اور علی اور اسلے بھی تر اسلے پھی تہیں لیتے تھے بینظا صدیلی تھا ہے اور امام کوچا ہے کہ قاضی اور اس کے عمال پر رزق کی وسعت رکھے تاکہ وہ اور کوں کے مال ہی طبع نہ کرے اور روایت ہے کہ جب رسول اللہ تا گئے تاب بن اسید کو کھی اور کی کیا تو ان کوچا دسودہ ہم سالا نہ دیا کرتے تھے اور بھی روایت ہے کہ حضر ہے اور کھی روایت ہے کہ حضر ہے کہ حضر ہے تا کہ واسطے بھی ان شر یہ ہرروز بیت المال ہی ہے تھا اور بھی روایت ہے کہ حضر ہے کہ حضر ہے کہ حضر ہے تا کہ واسطے بھی ان شر یہ ہرروز بیت المال ہی ہے تھا اور بھی روایت ہے کہ حضر ہے تا کہ حضر ہو گئی تا کہ اسٹر یہ ہرروز بیت المال ہی ہے تھی اور کی روایت ہے کہ حضر ہے کی مقالے بدائع میں کھی ہے۔

ابراجيم سامام ابويوسف مختلف سيمروي روايت

اور قامنی کے محربہ ورقسام کی اجرت کو اگر قامنی کی دائے میں مقدمہ والوں پر ڈ النامصلحت معلوم ہوتو ایسا کرے اور اگر بیت المال ہے دینا مناسب جانے اور اس میں منجائش ہوتو رہمی ہوسکتا ہے اور علی بزالقیاس و و کاغذجس میں مرفی کا دموی اور کواہوں کی کواہی لکستا ہے اگر مدی سے لینا مناسب ہوتو لے اور نہ بیت المال ہے بھی درصورت مخیائش ہوسکتا ہے اور نوازل میں ابراجیم سے روایت ہے کہ یس نے امام ابو یوسٹ سے سنا کران ہے کی نے در یافت کیا کراگر قامنی نے میں درہم کا تب ادر کاغذ کے صرف میں لئے پھر میں درہم کا تب کودیے اور دس درہم ایک مخص کو جواس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے دیئے اور محیفہ و کا غذ کے دام مدمی پر ڈالے واپیا ہوسکتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جس طور پراس نے تام بنام لئے ہیں اس کے سوادوسر سے طور پرمسرف کرنامیر سے فزو یک اچھانہیں ہے مية الدخانية عي لكما بواضح موكد مدايدوه مال بجوديا جائه اوراس من يجيشرط ندمواور بشوت وه مال بجوبشرط اعانت ديا جائے بینزائد المعتین میں لکھاہے پھر قامنی ہداریہ تبول کرے محراینے ذکار مم محرم سے یا ایسے مخص سے جس سے قامنی ہونے سے يبلے ے عادت جاري ہاور بيكى اس صورت ميں بكر جب رشته وارقريب يابدايدوالے دوست كامقدمدنه واور عاصل بيب كه قامنی کامدید چند طرح کاموتا ہے ایک اس محض کی طرف ہے جس کا مقدمہ ہے تو ایسے مدید کوتول نہیں کرسکتا ہے خواہ قامنی ہونے سے بہلے اس سے رسم بدید جاری تھی یا نہتی اور خواواس سے ترابت ہویانہ ہواور ایک ایسے خص کی طرف سے جس کا مقدمہیں ہے اور اس كى بھى دوسور تيس بين ياتو قاضى بونے سے پہلےاس سے بديرى دسم قرابت يادوى كى وجدسے جارى تھى يانى تى اگرنى تواس كو قبول نہیں کرسکتا ہے اور پہلے سے دسم تھی اور اب بھی اس نے ای قدر بھیجا جس قدر پہلے بھیجنا تھا تو تیول کرے اور اگر اس نے اب زیادتی كى تو زيادتى كو تبول ندكر اور فخر الاسلام بزودى نے كہا كداكر بينج والے كا مال بھى اى قدر بن ماكيا ہے جس حساب ساس نے زیادتی کی ہےتواس کے تبول کرنے میں کھے ڈرنبیں ہے جرا کرقاضی نے ایساہدیہ لے لیاجس کالیمان ما جنتما تو مشارخ نے اختلاف كيا بعضون نے كيا كداس كوبيت المال من ر محاور عامدمثار في كنزو يك اگرصاحبان مديدكو بيجائية وان كووايس كرو عاورسر كبير من بمي اى طرح اشاره ب كذا في النبايي-

می بر مال کا تھم ہے کہ جس کا لیمانہ جا ہے تھا کذائی الخلاصد اگر صاحب جدار کوئیں بچاتا ہے کا بچاتا ہے مربب دوری

<sup>۔</sup> بعن جوکوئی اس کے بہال مرجائے اس کی گوروکٹن کی۔ ج محرر تکھینے والماقسام ہوارہ کرنے والمالینی جس کوحصہ یانٹ بیس مراضلت وہارت ہو۔

ے واپس کرنا متعدد ہے تو اس کو بیت المال میں ر مے اور اس وقت اس کا تھم لفظ کیا تھم ہے کذانی النہا میاورا کر ہدارید ہے والے کو مچیر نے سے رئے ہوتو قبول کرے اور اس قدر قیمت اس کووے وے میافلامہ میں لکھا ہے اور قاضی اینے والی ہے جس نے اس کومقرر کیاہے ہدیے تبول کرے اور اگر اس کا کوئی مقدمہ ہوتو بعد فیصلہ کے تبول کرے میمتا ہید ہیں لکھا ہے اگر کسی تخص نے کسی واعظا کو پچھے بھیجا تو تبول کرسکتا ہے اور ای کا ہوجائے گار پر پیط میں لکھا ہے اور امام اور مفتی کو ہدیے تبول کرنا جائز ہے اور خاص وعوت بھی تبول کرنا ورست ہے اور امام محمد نے اصل میں لکھا ہے کہ عام وعوت کے تبول کرنے میں قاضی کو بھی پچھوڈ رنبیں ہے اور خاص وعوت نہ قبول کرے یہ فآویٰ قاضی خان میں لکھا ہے اور میچے ہات ہے ہے کہ جووعوت الی ہو کہ اگر دعوت کرنے والے کومعلوم ہوجائے کہ قاضی اس میں نہ آئے گاتو و ووجت تیار نه کرے توبیغاص دعوت کہلاتی ہے اور پھر بھی تیار کرے تو عام دعوت ہے کذافی الکافی اور قریب رشتہ وار اور اجنبی کی دعوت خاصدی کی تعمیل نیس ندکور ہوئی جیسا کداجنبی کی صورت من اگررسم دعوت سابق ہے ہویات ہواس کی بھی تفصیل ندمعلوم ہوئی اور قدوری نے ذکر کیا ہے کہ قامنی محرم قرابت والے کی وعوت خاصہ قبول کرے بیٹس الائمہ حلوائی نے ذکر کیا ہے اور طحادی نے لکھا ہے کہ امام اعظم اور ابو بوسف کے نزویک محرم قرابتی کی وعوت خاصہ قبول ندکرے اور امام محد کے نزویک قبول کرے اور شس الائکہ مزسى اور شخ الاسلام نے ذکر كيا كه اگر دعوت كرنے والا قاضى مونے سے يہلے اس كى دعوت نبيس كيا كرتا تھا تو تيول نه كرے خواہ قریب ہو یا اجنبی ہوا دراگراس سے پہلے کیا کرتا تھا مگر ہرمہینہ ہیں ایک باراوراب ہر ہفتہ ہیں ایک باروعوت کرتا ہے تو **ا** نہ کر ہے مگر وی برمهیدین ایک باراورای طرح اگراس نے اقسام طعام یس زیادتی کردی تو تبول ندکرے مگر جب اس کا مال بھی اس قدر زیادہ ہوگیا ہوجتنی اس نے کھانے میں زیادتی کی ہے تو تول کرنے میں ڈرنیس ہے اور بیسب تھم اس صورت میں ہے کہ جب وعوت کرنے والے كاكوئى مقدمدند مواورا كرموتو قول ندكرے كاخوا وقريب رشته دار مويا دوست موكد بہلے سے رسم دعوت جارى موياند مويدمحيط من لكما به اكر دعوت بدعت موتو قاضى كواس من حاضر مونانه جائي كيونكه جب غيركواس من طال ميس تو قامني كوبدرجداد في نبيس ع ہے اور اگر وعوت سنت ہو جیسے ولیمداور دعوت ختنہ تو اس میں جائے ادر اس میں مجھے تہمت نہیں ہے یہ بدا کع میں لکھا ہے۔ رشوت کی مزید چندصور میں 🏠

واضح ہوکدا حکام رشوت بھی آئی ہے متصل ہیں اور جانا چاہئے کہ رشوت چند طرح کی ہوتی ہے ایک بید کوئی محفی کی کو پکھ
مال ووی وجت کی خواہش ہے بیسے اور بیرمہدی آور مہدی الید و فوں کو طال ہے اور ایک بیرہ کہ کہ مال اس خرض ہے دے کہ اس
نے اس کو جان یا مال کا خوف و لا یا تھا یا سلطان کو اس فرض ہے دے کہ اس سے اپنی جان یا مال کا ظلم واقع ہوتو الی رشوت لینے والے کو
طال نہیں ہے اور اگر لے گا تو جو تھم اس باب بیس آیا ہے کہ آتش و و زخ میں جلے گا اس پر جاری ہو گا اور اس میں اختلاف ہے کہ و بینے
والے کو دینا جائز ہے یا نہیں ہے کہ سی ما مرشائ کے کرز ویک جائز ہے کہ کوئی جان یا مال کو بچا تا ہے اور ایک ہے صورت ہے کہ کی
کو اس غرض ہے و سے کہ اس کے اور سلطان کے دور میان معاملہ ٹھیک در کھے اور وقت حاجت کے مدو کر سے اور اس کی ووصور تی بی
ایک بیر کہ ان کی حاجت حرام ہوتو اس صورت میں و سے والے کو بینا نہیں جائز ہے اور کینے والے کو لینا بھی نہیں جائز ہے اور دور کی ہیں اور کی کہ دوگا و کی اس خود بتا ہے تو لینا نہیں
کہ اس کی حاجت مہاح ہوا و راس میں بھی ووصور تی بیں ایک ہید کہ و بینا جائز ہے اور کینے میں حال کے دو مینا ہی نہیں جائز ہے تو لینا نہیں
جائز ہے اور دینا حال ہونے کے واسطے حیا ہیں ہے کہ اس کو مشلا ایک درات و ون کے واسطے بعوض اس قدر مال کے جو دینا چا ہے مرد وی کہ لینا

<u>نېرن : ©</u>

ے گوائل بیش کرنے سے قاضی نے اس کی آزادی کا تھم دیا پھر غلام نے کہا کہ بی نے تو جھوٹ کہا تھا اور بیس اس محض کا غلام ہوں تو اس صورت میں قضایا طل ہونے کی کوئی روایت نہیں آئی ہے۔

ت نفر مایا که باطل شرمونا جا ہے بخلاف اس کے اگر ایک محص نے دوسرے بر کسی قدر مال کا دعویٰ کیا اور قاضی نے مواہوں کی کوائی پر مال کا تھم دیا بھر مدی نے کہا کہ میں تواپنے دعویٰ میں جبوٹا تھا تو قضا باطل ہوجائے گی اور تھم قضا کے بعد اگر مدی نے کہا کہ مقصی بیعنی مال مثلا میری ملیت نہیں ہے و تضاباطل ندہوگی کیونکداب ملک ندہونے سے نہیں لازم آتا ہے کہ بہلے تھم قضا کے وقت بھی ملکیت نے ہو بخلاف اس کے کہ اگر کہا کہ جمی میری ملک نہ تھا تو تضا باطل ہوجائے می مقصی لہ یعنی جس کے واسطے فیصلہ ہوا ہا گراس نے کہا کہ جس چیز کامیرے واسطے فیصلہ کیا گیا ہے وہ میرے لئے حرام ہے اور کی تحض کو یکم دیا کہ تقصی علیہ یعن مدعا علیہ ے اس کومیرے واسطے خرید کرے تو اس سے تھم تضا باطل ہوجائے گابیتا تارخانیہ میں لکھا ہے ایک محض نے کواہ قائم کئے کہ یہ مال معین بسبب خرید کے باارث کے میری ملکیت ہے چرکہا کہ میری ملکیت ہر گرجمی ندتھا یا ہر گز کالفظ ندکہا تو اس کے گواہوں کی گواہی مغبول ندہوگی اور تھم قضا باطل ہوجائے گا اور اگر بوں کہا کہ میری ملکیت نہیں ہوتی تھم باطل ندہوگا بیضلا صدیر لکھا ہے تصا سے پہلے مشبودله نے اگراہیے محاموں کی محلذیب کی اور ان کو فاس گردانا توبیامر مانع تضا ہے اوراگر بعد تھم تضا کے ایسا کیا تو موافق اشارات كتاب الاصل وجامع كي علم تضاياطل موكا اور قاصى امام ايوغل سنى فرمات يقط كه يعد تهم قضاك أكرمشهو ولد في اين كوابوس كي تفسين كى تو تضاباطل نه ہوكى اوراس كوبعض مشائخ فے كمان كيا كه اصل اور جامع كے تخالف ہے اور يد كمان غلط ہے كيونكه جامع ميں جوفاس مرداننا فدكور باس سے ميمراد ہے كدو وفت بسبب كوابى جموئى دينے كے پيدا موااوراس سے تكم قضا باطل موجائے كا اور مراد قاضى ابوعلیٰ کی بہ ہے کہا مے محض فاس کروانا مثلاً بول کہا کہ نیر کواہ زانی ہیں یا شراب خوار ہیں تواس سے تصاباطل نہ ہو کی قال المحرجم کیونکہ جائزے کہ بعد تھم قضا کے وہ اوگ ایسے ہو مجے ہوں یا اس نے لغو کہا میں ملتقط میں فرکور ہے امام محد نے جامع میں فرمایا کہ اگر مدی کے مواه قائم كرنے سے قاضى نے كى داركا فيصله اس كے نام كرديا چراس نے اقراركيا كديدقلال فخص كا دار بي ميرااس بيس كروتي نہيں ہے اور فلاں خفس نے اس کی تصدیق کی چھرمہ عاعلیہ نے اس ہے کہا کہ اس اقرار سے تو نے اپنے گوا ہوں کی تکذیب کی اور خطائے قاضى كامقر مواتواس صورت مين علم قضااي حال يرباتى رب كااور مدعا عليد كوكونى راه نددار ير تبعنه كى بير مسكه مذكوره ميں كلام سابق ہے موصول ہونا جائے كيونكه كلام كى تقذيم وتا خير ميں بعض كوبعض ہے ملا

بوناحا ہے نئے نم

منہدم ہوجانے کی صورت میں قیمت وین پڑتی ہے گرووسری صورت میں مشکل ہے کہ جب اس نے پہلے اپنی ملکیت سے نفی کی اوراس
صورت میں چاہیے کہ اس کا اقرار درست نہ ہو کیونکہ جب اس نے پہلے نفی کی تو اپنے گوا ہوں کو بھلایا کہ انہوں نے اقرار و گوائی دی
میں کہ دارتی الاصل اس کا ہے اور بھی اس نے تھم قضا کے باطل ہونے کا اقرار کیا اور یہ کہ دار مدعا علیہ کی ملک ہے پھر جب اس نے
دوسرے کی ملکیت کا اقرار کیا تو اس اقرار کے بعد ہوا ہیں چاہیے کہ مسیح نہ ہولیکن اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ یہ بوجہ تقدیم و تا خیر کے
ہے اور تقدیم اقرار سے اس کا کلام میچ ہوتا ہے اور تقدیم و تا خیر شائع (ا) ہے لہذا ہم نے اس کے کلام کی صحت کے واسطے اقرار کو مقدم
رکھا کہ صحت کلام اصل ہے کین یہ کہنا اس کا کہنین یہ فلال فض کا ہے کلام سابق سے موصول ہوتا جا ہے کیونکہ کلام کی تقدیم و تا خیر میں
بعض کو بعض سے ملا ہوتا جا ہے۔

مشائ نے فر مایا کہ قلال فض نے جوا قرار کیا کہ اس نے جھکو جبہ کیا اور جس نے اس پر قبضہ کیا ہے بیکام ضروری ہے کہ
بعد مجلی قضا کے واقع ہوا ہوتا کہ قاضی کواس کے جبہ کی تصدیق کر ناممن ہوا وراگرای جبلی تھم جس ہوتو فلا ہر ہے کہ ان جس ہبداور قبضہ
خیل واقع ہوا تو اس کا اقرار سمجے نہ ہوگا اور بھی مشار تخ نے فر مایا کہ مدی وار کی قیمت مدعا علیہ کو دے گا بیقول امام محد کا ہے اور یہی پہلا
قول امام ابو یوسف کا ہے اور بعضوں نے کہا کہ یہی سب کا قول ہے اگر مدی نے کہا کہ بیدوار میر انہیں ہے بیفلال فض کا ہے ہی بیہ کہ اور یوں کہنا کہ بیدوار فلال فض کا ہے جبر ااس جس کوئی نیس ہے دونوں کیساں میں کہ قاضی کا تھم باطل نہ ہوگا جا می جس ہے کہ ایک
اور اس نے قواہ قائم کے اور قاضی نے اس کی لئے دور اور اور اس نے میر سے واسط میرا اور ہے جس
اور اس نے کواہ قائم کے اور قاضی نے اس کے لئے فیصلہ کر دیا اور پھر ایک تنفس دومرا آیا اور اس نے دوئو کی کیا کہ بیمرا وار ہے جس
اور اس نے کواہ قائم کے اور قاضی نے اس کے لئے فیصلہ کر دیا اور پھر ایک تنفس دومرا آیا اور اس نے دوئو کی کیا کہ بیمیرا وار ہے جس
نے اس کواس کے باپ کی زندگی جس اس سے خریدا تھا اور اس تھنے کہ اس کی تصدیق کی تو دار مدعا علیہ کووا ہیں دیا جا ہے گا اور تھا
بیا جو جائے گی اور خریداری کے دوئ کر نے والے سے کہا جائے گا کہ تو مدا علیہ کواہ قائم کر کہ تو نے اس کے باپ
سے صالت زندگی جس خریدا تھا پھرا گراس نے اس طرح گواہ جیش کے تو مدعا علیہ پر اپنی ویک ورزیوں میمیط جس کھا ہے۔
بیا صالت زندگی جس خریدا تھا پھرا گراس نے اس طرح گواہ جیش کے تو میں فیصلہ کیا جائے گا ورزینیس میمیط جس کھا ہے۔

عددی اور تسمیر اور ججوم علی الخصوم کے بیان میں

قال المحرج بہرایک لفظ کے معن آ کے اپنے موقع پر معلوم ہوجا کیں گے اگر قاضی کے پاس ایک فض آیا اور کی فض پر اپنے حق کا دعویٰ کیا اور قاضی کوئیں معلوم کہ رہتی کہتا ہے یاباطل ہے پھر اس نے عدویٰ چاہیے تی قاضی سے طلب کیا کہ اس کے فصم کو حاضر کر اے پس اس کی دوصور تیں ہیں اول رہ کہ دعا علیہ مرد ہوتند رست یا عورت ہوتند رست الے کہ جو با برتفتی ہے اور لوگوں سے لتی ہے تو اس صورت بٹ قیاس رہ چاہتا ہے کہ عدویٰ ندوے اور استحسانا عدویٰ ورے گا اور عدویٰ کی دوقت میں ہیں ایک رہے کہ قاضی خود جائے اور دوسری رہ کی کہ عامر کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں میں ہوئی ہیں ہے کہ دعا علیہ شہر بس علیہ ورنہ ہو ہے کہ دعا علیہ شہر بس علیہ ہو دوسری صورت یہ ہے کہ دعا علیہ شہر بس علیہ ہو ہو ہے کہ دونوں صورت یہ ہے کہ دعا علیہ شہر بس

ا عددی ما کم کا جانایا بیای بھیجاتم راس کی رو بوشی براس کے درواز وکوکیلوں سے بردیا جوم دور لے جا کر گھر لیا۔ (۱) شائع ہے بین عرف دی درات میں بیصورت خوب رائے ہے۔

اگر قاضی نے کسی کومد عاعلیہ کے حاضر لانے کو بھیجا 🏠

ل مستورجن كا حال تخلى باورعدالت يافس اعلان نبيس بـ

تین روز ہوئے جب دیکھا تھا تو قاضی ان کی گوائی قبول کرے گا اور اس کے دوراز ہر مینیں بڑ کرختم کروے گا کذانی الحیط اور اس کا گھر اس کے حق میں قید خاند بناوے گا اور اعلیٰ واسفل سے راوروک دے گا تا کہ خگ ہوکر باہر نظے بیظہیر رید میں لکھا ہے۔

ہ کا جاتا ہے چود پایا وال کا مرتب کے کاویل سرر کرنے جینا کہ ہے بیان بیاتیا کا کاخیہ کا معاہدے۔ اگر کسی مفسد سے بیمعلوم ہو کہ وہ اُمرمعروف یا نہی منکر میں فساد کرتا ہے تو بلاا جازت اُس کے گھر ہجوم

کرنااور بلایکاراُس کے گھر میں چلے جاتا جائز ہے ☆

نوادر بہتام میں ہے کہ میں نے امام میں ہے کہ میں نے امام میں ہے کہ میں اور بیتوں اٹل ہمرہ کا ہے اور اس کے ساتھ قاضی کے پاس نیس آتا ہے انہوں نے جھے خبروی کہ امام ابو بوسٹ عدوی دیے تنے اور بیتوں اٹل ہمرہ کا ہے اور اس کی صورت بیہ ہم کہ قاضی ایک المجھ کے اس کی طرف بھیج کہ جواس کے دروازہ پر پکارے دے کہ قاضی کہتا ہے کہ حاضر ہوتا قبول کرے اس طرح چندروز پکاردے پر اگر وہ حاضر ہوگیا تو خبرورنہ قاضی اس کی طرف سے ایک وکیل مقرر کر کے اس کے روبرو فیصلہ کردے پھر میں نے ہو چھا کہتم بھی ایسانی کرتے ہوانہوں نے فرمایا کہ بال پھر میں نے کہا کہ بی تضاعلی الغیب نہ ہوگی فرمایا کہ نیس اورا مام ابوطنیف مددی پر عمل نیس کرتے ہوئے ہو کہ جوم علی اضوم بعنی جوبہ عاملے مثلاً دو پوش ہوجائے اس پر جوم کر کے اندر مکان سے گرفار کر لیتا معلوم ہواتو اپنے دوامیوں کوم اپنی ایک جماعت بیادوں کے اور پھر تورق میں اور خوم کر کا ان میں جھپ گیا اور بی قام کی معلوم ہواتو اپنے دوامیوں کوم اپنی ایک جماعت بیادوں کے اور پھر تورق کی سے مکان کی طرف تاگا ہ سے پھر بلا اجازت عورتیں اس کے مکان کی طرف تاگا ہ سے پھر بلا اجازت عورتیں اس کی مکان پر جوم کر بیا اجازت عورتیں اس کے مکان کی طرف تاگا ہ سے پھر بلا اجازت عورتیں اس

ا تقادم زماندراز گزر کیااور مدساعت مارش ہوئی تعمیر درواز و پر کیلیں جر دینا قاضی کوشر عا افتیار ہے بلکہ دعاعلیہ کی طرف ہے وکیل کراس پر بعد میں کے ڈگری کردیے۔

کے گھر میں داخل ہوں ادراس کے گھر کی عورتوں ہے کہیں کہتم ایک گوشہ میں ہوجاؤ چرقاضی کے پیادے گھر میں داخل ہو کرسب تلاش کریں جی کہ جب یا تھی تو اس کو نکالیں اور اگر ان کو نہ ملا تو عورتوں ہے ہیں کہتم تلاش کرو کیونکہ اکثر او قات عورتوں کے جمیس من جہب جاتا ہے ہی بیصورت ہوم علی الخصوم کی ہے اگر مدی نے قاضی سے بیطلب کیا تو خصاف نے فرمایا کہ اس کے عمل میں لانے کی مخبائش ہمارے اصحاب کی طرف سے ہے اور بعضوں نے کہا کہ مراداس سے ابو یوسف قاضی ہیں کہ وہ اینے زمانہ میں ایسا ہی کرتے تھے اور ہشام نے امام محمرٌ ہے بھی ایسا ہی روایت کیا ہے اور اصل اس مسئلہ کی بیہے کہ حضرت عمرٌ نے ووقحضوں کے محمر د ل پر جوم کیا تھا کہایک قراش تھااور دوسرانعفی تھااور وجہ رہتی کہ حضرت مرحو خبر بیٹی تھی کہان دونوں کے گھروں میں شراب ہے پھر فقط ایک کے گھریس سے نگل مہیں سے ہادے اصحاب نے نکالا ہے کہ اگر کسی مغید سے بیمعلوم ہو کہ وہ امر معروف یا نمی منکر میں فسا وکرتا ہے تو بلاا جازت اس کے گھر جوم کرنا اور بلانکارے اس کے گھر میں جلنے جانا جائز ہے کچھوڈ رئیس ہے اور مٹس الائمہ حلوائی نے ڈکر کیا کہ ظاہرِ مذہب ہمارے مزویک بیائے کہ جوم قاضی کو جائز نہیں ہے کذائی المحیط۔اگر قاضی نے مدعاعلیہ کے حاضر کرنے کے واسطے مدعی کوطین <sup>ال</sup> یا خاتم یا قرطاس کانکڑا عنایت کیا تو جائز ہے رہ ذخیر و میں لکھا ہے اور رہیم باہر شیر کے واسطے ہے اور شیر میں لوگوں کو بھیجا ور خصاف نے نے اس کے برعش بیان کیار دخلا صد میں لکھا ہے اور قاضی لوگ با ہم مختلف ہیں کہ بعضوں نے طین کودینا اختیار کیا ہے اور بعضوں نے خاتم کواور بعضوں نے قرطاس کے کئر ہے کواور اگر قاضی نے اس کو طین یا خانم دے دی اوراس کو مدعا علیہ کے پاس لے کیا اوراس کو دکھلائی تو جائے کہاں دنت یہ کے کہ یہ انگوشی فلاں قاضی کی ہے کہ وہ تجھ کو بلاتا ہے آیا تو اسے پہچانتا ہے اگراس نے کہا کہ ہاں پہچانتا ہوں لکین نہیں حاضر ہوتا تو مدی اس پر دو کواہ کرے کہ وہ قاضی کے سامنے اس کی سرکشی کی کواہی وے دیں اور جب انہوں نے کواہی دی تو قاضی ایسے مخص کو بھیجے جواس کو حاضر لائے یا والی شہرے اس باب میں استعانت طلب کرے اور اس مخص کی اجرت میں مشامخ نے اختلاف كيابعضوں نے كہا كہ بيت المال من سے دى جائے اور بعضوں نے كہا كه مدعاعلية متمرد كے ذمه وكى كذا في الذخير واور يمي تشتیح ہے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ا مین میل می این مثلا چهاید کادیا اوراس آسانی عفرض بید کفسول خرج شهوجیسے طلباند می در باری بوتی ہے۔

قاضی کے ذریعہ سے حاصل نہ کرسکا ہواور اگر پہلے ہے اس نے سلطان کے ذریعہ سے حاصل کرنا جا ہااور قاضی کے پاس نہ گیا تو اس کو اس کے اور اس کے اور اس کے اس کو اس کے ا

قرض دار کرائے کے مکان میں رہائش پذیر ہے اور بوجوہ عدالت قاضی میں عاضری سے لیت ولعل سے کام لیو اُس کوکس طرح مجور کیا جائے گا ایک

کن صورتوں میں قاضی اپنے علم پر فیصلہ کردے گا اور کن صورت میں اپنی دانسگی پر فیصلہ نہ کرے گا اور

دوگواہوں کی گواہی سے کم پر فیصلہ کردینے کابیان

اگرقاضی نے ایک مادشہ کو جوائ شہر ہیں جس میں وہ قاضی ہے واقع ہونا معلوم کیا اور وہ اس وقت قاضی تھا اور خود اس ہ واقف ہوا پھر و وقاضی ہنوز و ہاں کا تھا کہ وہ حادثہ اس کے سامنے پیش ہوا تو حقوق العباد عمیم ہن قیاساً واسخیا آ اپنے علم پر فیصلہ کردے گا واضح ہو کہ اہام ابوجع تر نے اس مسئلہ میں ذکر کیا ہے کہ قاضی کو اس کا علم حالت قاضی ہوئے میں اور کبل تضامی ہواور خصاف نے ذکر کیا ہے کہ خوا م کبل تضامی ہویا غیر مجلس تضامی ہو یہ محیط میں لکھا ہے اور جو صدود خالص اللہ تعالی کے واسطے ہیں جسے حدز نا و سرقد ان میں قیاس جا ہتا ہے کہ اپنے علم پر علم کرے گراستی ان تھم نہ کرے گا اور شرح طحاوی میں ہے کہ فقط چوری میں اس کو جا ہے

ل من بند یعن ال من صدود کرد ساتا کدوه مجور مواگر چدو بدیا مکان ب\_ سے حقوق العیاد خواد مال مول یاد مگر ماند تکاح وطلاق وغیره کے۔

کہ مال کا تھم دے اور ہاتھ کا شم شدے بہتا تار خانیہ یں لکھا ہے اور تصاص اور حدالقذف میں اپنے علم پر فیصلہ کرے کذائی
الخلاصداگر کوئی مست اس کے پاس لا یا گیا تو اس کو تعزیر دے کیونکہ اس میں آٹارنشہ کے پائے جانے ہے تہمت ہے اور اس مزا
سے حدیثہ ہوگی اور اگر اس کو کسی حادثہ کا علم ہوا اور وہ اس وقت تک قاضی نہ تھا پھر قاضی ہوا اور قاضی ہونے کی حالت میں وہ بی
حادثہ اس سے پاس چین ہوا تو امام اعظم کے قول پر اس علم پر فیصلہ نہ کرے گا اور امام ابو پوسف کے قول پر اس علم پر فیصلہ
کرے گا۔

امام محمد میشند کا قول امام اعظم ابوصیفه میشد کی طرف رجوع کرنا اور مشائح کا حضرت امام اعظم ابوصیفه میشند کے قول سے اختلاف کھ

امام محدر حمة الله عليد سے مروى ہے كما تبون نے إمام ابوضيفة كے قول كى طرف رجوع كرليا اور اگروه كى حادث سے واقف ہوا اور اس کے سامنے پیش ہوا تو اپنے علم پر فیصلہ کرنے میں اس میں بھی دہی اختلاف گزشتہ ہے اور اگر کسی حادثہ ہے واقف ہوااور قاضی بھی تھالیکن پیھاد شداس شہر کے سواد (بعنی پرگذود یہاہ) میں واقع ہوا جس میں پیقاضی ہےاوراس کے پاس بھروہ حادثہ آ کرشہر میں بیش ہوا تو صاحبین کے قول کے موافق اپنے علم پر فیصلہ کرد ہے گالیکن امام اعظم کے قول پر مشامخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ اگروہ قاضی فقلشہر کا ہے تو اس علم پرتھم اس حادثہ کا سوادشہر میں نہیں دے سکتا ہے اور اگرشہر ادر سود دونوں کا قاضی ہے تو فیصلہ کرسکتا ہے اور بیاس ند جب پر ہوسکتا ہے کہ شرط نفاذ قضا میں سے شہر نہیں ہے اور بیامام ابو بوسف سے مروی ہاور بعض مشائخ نے کہا کداگر چدوہ قاضی سوادیمی ہوتا جم اس علم پر فیصل تہیں کرسکتا ہے اور مرجع اس قول کا اس پر ہے کہ نفاذ قضا کے واسطے شہر شرط ہے اور یہی فلا ہرالروایہ ہے اور منتی میں ہے کہ قاضی اگر کسی وجہ ہے باہر شہر کے نکلا تھا اورای حال میں اس نے کسی حادثہ کوسنا اور جانا تو اس بتا پڑتھم نہ دے گا تگر جبکہ وہ عیدین کے واسطے نگلا ہوتو تھم دے سکتا ہے کو با اس نے مجلس قضا میں ستا ہے اور بیدا مام اعظم و زفر کے قیاس پر ہے اگر اس نے قاضی ہونے کی حالت میں کسی حاوثہ سے دقوف پایا پھرو ہ تضا ہے معزول: دھیا پھراس کے بعد قاضی ہوگیا تو ای علم سابق پر فیصلہ کرے کا یانہیں یس صاحبین کے نز دیک فیصلہ کرے گا اورامام اعظم کے نز دیک نہیں اور تو اور ابن ساعہ میں امام محر ہے روایت ہے کہ ایک حاکم کوخبر ملی کہ فلا س مخص نے اپنا غلام آزاد کردیایا فلان مخفل نے اپنی عورت کو تین مرتبه طلاق دی پس اگریی خبراس کودوعادل مخبروں نے دی ہے تو جا ہے کہ اس امریس کمال کوشش کرے اور مرادیہ ہے کہ اس خبر کی تفتیش کرے کہ فلال محص نے آزاو کیا محر غلام سے خدمت غلامی لیتا ہے یا اس نے عورت کوطلاق دی محر تین طلاق کے بعد بھی جدانہیں ہوتا ہے اور اگر خبر دینے والا ایک مخض عادل ہواور اس کی رائے میں غالبًا وہ سیا ہے تو بھی اس کوطلب کرنا افضل ہے اور اگر اس نے تغیش وطلب ند کی تو مجھے امید ہے کہ اس کے لئے مخبائش ہے۔ کذافی الحیط۔

كتاب ادب القاضي

اُن چیزوں کے احکام میں کہ قاضی نے اپنی کچہری کے دفتر میں کچھالیں تحریریائی کہ اُسے یادنہیں ہے یاا پنے فیصلہ کو بھول گیایا گواہ اپنی گواہی کو لکھاد بھتا ہے مگر اِس کو یادنہیں ہے

مذكوره مسئله مين امام محمد مونيليه كاامام اعظم مين الله وامام ابو يوسف مين الله سياختلاف كم

جامع التتاوی میں ہے کہ بالا جماع گوائی و سے سکا ہے اور دلوالجیہ میں ہے کہ تجے ہے کہ ام ابو یوسف اس مسئلہ میں امام اعظم کے ساتھ جیں اور امام گرتخالف جیں اور تو اور جس ہے کہ ایک فض کی فض کے اثر ار پر گواہ تھا اور کہتا تھا کہ میں اپنا خط پہچا تا ہوں اور اس فض کو پہچا تا ہوں فقط جھے وقت اور مکان یا دہیں ہے تو ابوالقائم نے فر مایا کہ جب اس کو معلوم ہے کہ میں اس پر گواہ ہوں اور مقر کو پہچا تا ہوں فقط جھے وقت اور مکان یا دہیں ہے کہ اگر وہ فخض بے پڑھا ہوا ہوا ور اس کو لکھ کر دے دیا گیا تو جب تک یا دنہ کرے گوائی دینا جائز نہیں ہے اور ای جن سے اخبار رسول اللہ کا ایک فی ہے کہ مثلاً ایک فیض نے اپنا سائ بی نے کہ اس کو روایت کرے گوائی دینا جائز کہ اس کو روایت کرنا جائز کہا ہوا کہ اس کو روایت کرنا جائز ہے کہ اس کو روایت کرنا جائز ہے کہ اس کو روایت کرنا جائز ہے کہ اس کو صورت ہے کہ منظم کے خز دیک اس کو معلوں میں ہے کہ وقت تک اس کو صورت یا دہواور صاحبین کے کہن امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہے کہ منظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہے کہن امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہے کہن امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہیں امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہے کہن امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہے کہن امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہا دوار کو بھی امام اعظم کے خز دیک روایت کی شرط یہ ہم دیت ہوا دور صورت کے دیت تک اس کو صورت یا دور وایت کی شرط یہ ہم دیت ہوا دور صورت کی شرط یہ ہم کہ سننے کے دوت تو تک اس کو صورت کی دور ایک کے دیت تک اس کو صورت کی دور کے دیک اس کو میٹ سے دورت کے دورت کو کھور کی دورت کی دورت کی سے دورت کی دورت کی دورت کو کو کھور کی دورت کے دورت کو کو کو کو کورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کی دورت کے دورت کی دورت کو کورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کی دورت کے دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دورت کی دورت کے دور

نزدیک یاد ہونا شرط بیس بے تا تارخانیدی لکھاہے۔

حسان نے ذکر کیا کہ امام محر نے فریا کہ اگر کی خش کا محترقاضی کی پجبری ہے جاتا رہا اور اس بی اس کے کی حق کے بارہ بی اس کے گواہوں کی گواہوں نے فیصلہ کیا ہے قد میں ہور اس سے جاتا رہا اور اس سے کو اس سے کہ اگر کی فضل نے دومر سے کہ واسطے پکھو اقراد کیا پھر دوکا جون نے گواہی دی کہ اس محض نے اس کو اس سے اس سے اور اس سے کو کہ کو کہ اس سے کو اس سے کو اس سے کو کہ کہ کو کہ کو

اس بیان میں کہ قاضی نے کسی مقدمہ میں حکم دیا پھراس کواس حکم سے رجوع کر لینا ظاہر ہواور ناحق قضاوا قع ہونے کے بیان میں

کدوہ ناحن قل ہوا ہے اور یکی قضائے صوری ایک شہد اسے جو وجوب قصاص سے مانع ہے لیکن دیت واجب ہو گی کہ مقصی لہ سے دا فی جائے گی اور بیسب تھم اس وقت ہے کہ جب قاضی کی خطائجی کو ابی یامتعنی لدے اقر ارسے تا بت ہواور اگر خود قاضی کے اقر ار ے تابت ہوتومقعی لدے حق میں اس کا اڑ فلا ہرنہ ہوگا اور نداس کے حق میں تضاباطل ہوگی جیسے شاہد میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے اپنی موابی ہے رجوع کیا تومقعی لدے حق میں معزبیں ہے جی کہ تضاباطل نہ ہوگی لیکن خود کواہ ضامن ہوگا ای طرح یہاں بھی میں عظم ہو گاوراگر قاضی کی خطاحقوق البدتعالی میں واقع ہوئی مثلاً حدز نایا چوری یا شراب خواری کا عظم دے دیا اور رجم كرنا يا باتھ كا شايا حد مارنے کا تھم پورا ہو کمیا بھرمعلوم ہوا کہ کواہ غلام تھے یا کفار یا محدودالقذ ف تھے تو اس کی ضانت بیت المال ہے ہوگی اورا کر قامنی نے عمد أظلم كی راہ ہے خلاف كيا اور اقرار كيا تو ان سب صورتوں ميں جو ند كور ہوئی ہيں اس كے مال ہے منانت دلائی جائے گی اور چونك اس نے جرم عظیم کیا ہے اس واسطے اس کوتعزیروی جائے گی اورعبد وتضامے معزول مجمکیا جائے گا کذانی الحیط۔

بلاب: ﴿ قَاضَى کے اقوال میں اور ان افعال میں جو قاضی کو کرنا چاہئے ہیں اور جونه كرنا حابي بي

ابن ساعد نے امام محد سے روایت کی ہے کہ قاضی کو بر کہنا جا ترنہیں ہے کہ فلاں مخص نے میرے سامنے ایسا قرار کیا ہے مثلاً تمل نفس یا مال یا طلاق کا تا کہ قامنی اس اخرار ہے اس بر تھم جاری کرے جب تک کہ قامنی کے ساتھ کوئی گواہ عادل نہ ہواور بھی امامٌ نے قرمایا کہ میں قاضی کے اس کہنے سے کرزید نے میرے سامنے ایسا قرار کیا ہے زیدیریا کوئی ہوصد جاری شرکروں گاجب تک کہ اس کے ساتھ ایک گواہ عاول نہ ہو پھر جب قامنی میرے نز دیک عاول ہوا درائ کے ساتھ کا گواہ بھی عاول ہوتو بھے عد قائم کرنی جا ہے اور اگردہ دونوں مج غیرعادل ہوں تو ان کے قول کی تقدیق نہوگی اور اگر ای تھم دینے والے نے خود بی اس کے ہاتھ کا لئے کا بھی تولیدا تقیاد کیا بسبب ای اقراد کے جواس کے زئم میں تھم کامزاوار ہے تو قیاس بیچا ہتا ہے کہ میں بھی اس کے ہاتھ کا فیے کے قصاص کا تھم دوں لیکن میں اس سے اس شبہہ پر دفع کرتا ہوں کہ فقہا کا اس باب میں اختلاف ہے کہ قاضی کا بیقول کہ فلاں مخض نے میرے سائے اقرار کیا آیا اس پرٹافذ ہے یانہیں اور بھی امام محمدٌ نے قرمایا کہاس کی دیت میں قاضی کے مال ہے دلوا کاس کا ہکذا ذکر ابن ساعہ عن محد اناما بے کہ قاضی کا کمی مخفی کے مجما قرار ہے خبر دینااس ہے خالی نیس کہ یا ایس چیز ہے اقرار کی خبر ہے کہ جس ہے د جوع ورست ہے مثلاً حدز نا وسرقہ وشراب خواری میں اور الی وجوں میں بالا جماع قامنی کا قول مقبول شہو گا اور یا ایسی چیز ہے اقر ارکی خبر ہے کہ جس سے رجوع نبیل سی موتا ہے جیسے قصاص اور مدفقذ ف اور باقی حقوق عباداور الی صورتوں میں ظاہر روایات میں اس کا قول مغبول ہوگا ادر ابن ساعد نے امام محمد ہے روایت کیا کہ نہیں مغبول ہوگا اور مش الائمہ حلوائی نے بیان کیا کہ ظاہر روایات میں امام اعظم م اورا مام ابد يوسف اور ببلاقول امام محمد كاندكور باوراين ساعد كى روايت عن امام محمد كاليجيلاقول باوراين ساعد كے بعض شخول ميں ہے کہ اس کا قول مقبول ند ہوگا اور بیکم مطلقا ہے اور بعض شخوں میں قید کے ساتھ ہے لین اس کا قول مقبول ند ہوگا تاوفتیکہ اس کے

ل شہدینی هبدی وجدے بالا تفاق مدسماقط کی جاتی ہے تو بھی تھم قضاء ایسا شہد متروری ہے جس سے مدسما قط ہو تی ایسی مقدام الیاج اے گا۔ کاب می فر ایا کاس می اشاروب کرفاش موجانے سے خودمعزول نیس موتا جب تک معزول ندکیا جائے۔ برستا شعر ہے کہ عادل موتا قامنی کی شرطیس ہے۔

ساتھ دوسرا کواہ عادل ند مواور بھی نسخی ہے اور ہمارے زمانہ یں بہت سے مشائخ نے ای روایت کوافقیار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے امام محتر کااس سے رجوع کرنا ذکر کیا ہے۔

مئله ندکوره کی بابت مروی چندصورتو س کابیان

امام الومنصور ماتريدي في اس مسئله كي چند صور تيس كي جيس كه الحرقاضي عالم وعاول بوتواس كا قول معبول بوكا اور اكرعاول غیرعالم ہوتو اس سے استفسار کیا جائے گا اگر اس نے اچھی طرح اس کو بیان کیا ہے تو اس کا قول معبول ہوگا اور اگر قاس جال ہویا قاس غیرجالل موتواس کا تول مقبول ند ہوگا مراس صورت میں مقبول ہوگا کدمعائن اسب بھی موادر بعضے مشائخ نے اس سے افکار کیا اور کہا کہ باوجود جمل یافت کے اس کا قول بالکل معبول نہ ہوگا یہ سب جوند کور ہوا دہ صورت یہ ہے کہ قاضی اقرار ہے ثبوت حق کے ساتھ خبر دے اور اگر گوای اور دلیل سے جوت حق کی خبر دی مثلاً یول کہا کہ میرے پاس اسے گواوقائم ہوئے اور ان کی تعدیل ہوئی اور ش نے ان کی کوائی قبول کی توبیقول اس کا مقبول ہوگا اور وواس کے موافق تعم کرسکتا ہے اور بیسب مورش اس وقت ہیں کہ جب قاضی نے اپنے قاضی ہونے کی حالت میں خردی ہواور اگر اس نے اپنے معزول ہوجائے کے بعد خردی مثلاً میمورت واقع ہوئی کہ ا يك مخص آيا اوراس نے في الحال جوقامني مواس كے پاس الش كى كدفلان قامنى معزول في مير ااس قدر مال فلال مخص كو لے كرنا حق ولا دیا ہے بیدوی کیا کداس نے سے تضا کے زمانہ من فلال فخص کوتل کیا اور بلائن قصاص تھا اور قامنی معزول نے کہا کہ میں نے کیا ہاور میں نے اس کے اقرار یا کوائی پرالیا تھم دیا ہے تو رولیۃ ابن ساعہ کے موافق جب اس کا قول قامنی ہونے کی حالت میں معبول نة تما تومعزولى كى حالت بيس بدرجه اولى مغبول منه موكاليكن روايات ظاهره كيموانق مسئله كى دومورتيس بيس كداكروه مال معين جس بيس دعویٰ ہے قائم ہو یا تلف ہو کیا ہواوران دونو ل صورتو ل میں قاضی پر منان نہیں ہے اورای طرح اگر قاضی معزول نے کہا کہ تھے پر میں نے فلان محص کے ہزار درہم کا تھم دیا اور تھے سے لے کراس کودے دیئے اور سے جب میں قاضی تھا واقع ہوا اور اس محض نے کہا کہیں بلكه بعدمعزولى كي و في المام كي راه سے لي توروايات ظاہره كي موافق قامنى كا قول معتبر موكا اوراس مي تفصيل ب كرآيايد چيزمعين ال مخص بي جس كے بعد على ہے لى جائے كى يانيس إس اگر دو چيز بعينہ قائم ہا درصاحب بعد كرتا ہے كہ يد چيز اصل ميں مرى ہے على نے ال مخفس سے تبیل فی ہےاور نہ قامنی معزول نے میرے لئے اس کا فیصلہ کیا ہے تو اس کے قبضہ سے نہ لی جائے گی اور اگروہ کہتا ہے کہ یہ چیز میری اس لئے ہے کہ قاضی معزول نے میرے تق میں اس کو لے لینے کا اس مخص سے تھم دیا ہے جب قاضی تما تو وہ شے اس سے لے لی جائیں اور مقصی علیہ کودے دی جائیں گی ادب القاضی میں لکھا ہے کہ قاضی کوجائز ہے کہ تیسوں کا مال قرض دے اور یہ مارا فرہب ہے کذافی الحیط اور واجب ہے کہ تقدلو کول کو قرض دے اور فقامت کے واسطے دو چیزیں شرط میں ایک تو تو انظری اور لوگوں کے معاملہ سے البھی طرح صاف ہوجانا اور یہ کہ جھٹر الونہ ہواور بعضے مشائخ نے ایک تیسری شرط لگائی کہ وہ شرکار ہے والا ہواور اس کے رہنے کا مکان ہوا ورمسافر نہ ہو کہ تجرہ میں رہتا ہواگر چداس کے پاس مال بہت ہوا ور کتاب الاقضيہ میں فرکور ہے کہ قامنی اس وقت قرض دینے کا اختیار رکھتا ہے کہ جب اسی چزیں دستیاب نہوں جس سے بیٹیم کے حق میں کمائی حاصل ہواورا کر اسی چزیں دستیاب ہوئی اوران کی خریداری مکن ہوئی تو قرض نیس دے سکتاہے بلکہ خریداری متعین ہوگی اور ایسابی امام محد ہے مروی ہے اور ای طرح اگر کوئی ایسا محض ملاکہ جس کے پاس اس کا مال مضاربت کے طور پر دیا جائے تب بھی قرض ندد سے اور ہشام نے ذکر کیا ہے كه بم لوكوں نے امام محد كے ياس بيدة كركيا كراكر قاضى كے ياس بہت سامال بيسوں كا جمع موكيا تو قاضى كومنانت عن دينا اصل بيا

ود بعت رکھنا افضل ہے تو انہوں نے ہم کو فیر دی کہ امام ابوطنیفہ اور ابن افی کی اور ابو بوسف کی بیردائے تھی کہ مٹانت میں بہر دکر ہے اور ایسائی امام محد کا قول ہے کہ جب اس نے مٹانت میں دیا تو زندگی اور موت دونوں میں اوا ہوسکتا ہے کذائی الذخیرہ ۔ قاضی کو جا نز نہیں ہے کہ اپنے واسطے قرض کے اور فقاوئی مقابیہ میں ہے اور خداہ نہ اس بھی ہوتو ہے کہ اپنے اور فقاوئی مقابی ہے کہ اگر اس میں بہتری ہوتو ہے اور فقی میں سے کہ اگر کسی قاضی نے بیٹیم کا مال خود فروخت کیایا ود بعت میں دیایا اس کی دانستی میں اس کے امین نے کسی کہ جانے فروخت کیا بھر بہتا ضمی میں اور بجائے اس کے دومر امقر دو اور اور اس کے مامنے چندلوگوں نے گوائی دی کہ ہم نے بہلے قاضی کے اس کے دومر امقر دوخت کیا ہے اور وہ قلال میں کہ بہتری کیا اور مشتری ہا مستود کا کو ماخوذ کر سے گااگر چہ پہلے قاضی نے اس تھم پر ان کو گواہ نہ کر ہو مختم خوا ہر زادہ میں ہے کہ اگر قاضی نے بیٹیم کا مال کسی تاجر کو دیا اور اس نے انکار کیا تو مال کا کھم اس پر جاری کر دے اور قضا واس بر تھمدیت کی جاتھ فروخت کیا اور اس نے انکار کیا تو مال کا کھم اس پر جاری کر دے اور قاضی کی اس پر تھمدیت کی جاتے ہو دوخت کیا اور اس نے انکار کیا تو قضا واس بر تھے ہوری

ﷺ الاسلام مُعَيَّاللَة نفر كركياكه مال عائب ك قرض دين كا قاضى ولى ب

کے سائے مقد میٹی کیا اور ویل و گواہ قائم کے تو تیج فتح کردے گا اور اگر اس نے فتح کردی اور پہلے قائمی نے لکھا کہ فرو فت کے دن اس کی تیت ایک بزار تی تو بعد فتح کے معتبر تمیں ہا اور اگر فتح ہے پہلے ہوا درو و بھی قائمی ہوتا ہا اور قاضی نے اس کا گواہوں کی گواہی مقبول نہ ہوگی اور ناصری ہیں ہے کہ اگر ایک فتح مار میا اور اس کا کوئی دار شغیر معلوم ہوتا ہا اور قاضی نے اس کا گور و فت کر نے کو اصلے قاضی نے کی کود کیل کیا تو اس کے باس کے باس بیا داوا کی تو کیل ہا تا امر فائید ہیں لکھا ہے آگر کی دار کے فرو فت کر نے کو اسلے قاضی نے کی کود کیل کیا تو اس کے باس کیا داوا کی تو کیل کا تھا خرد ہے گاہ دا کی طرح ہوتا ہے اور تاملی کا جس کی گواہی اس کے واسلے قاضی نے کی کود کیا اور اس طرح ہر فض کی جس کی گواہی اس کے واسلے قاضی نے کی کود کیل کیا تو اس کے باس کے اور تاملی کی جس کی گواہی اس کون ہو می کود کی خواہوں کہ اور تاملی کو بی میں ہے کہ قضا وار کر واضح ہوتا ہم کو اس کی تو اس کی طرف بھیر دے جب کہ اس کو وجہم تضا واضی خرد ہوا در جہد قضا بی واضی کی طرف بھیر دے جب کہ اس کو وجہم تضا واضی کی طرف بھیر دے اور تاملی کی خواہی کی اس کو تھو تاملی کی اس کو تھو تاملی کی اور تاملی کی اس کو تھو تاملی کو جس کی اس کو تھو تاملی کی اور جس نگار کا کو حتا اس کی واجب تھا تاملی ہو تاملی کی جس کی اس کو تو حتا اس کی واجب تھا جاتا تھی جس کی اس کو اجرت لیا جاتا ہی جو تاملی کا تو حتا اس کو اجرت لیا تاملی کی جس کی اس کو اجرت لیا جاتا ہی جو تاملی کا تو حتا اس کو اجرت لیا گور حتا اس کی اگر وابس کی اور خواہی کی در حتی اس کو اجرت لیا تاملی کی جس کی اس کو اس کی ایک حتی اس کو اس کو حتا اس کو اجرت کیا تاملی کی در حتی اس کو تاملی کو حتا اس کو وجرت کیا تاملی کو حتا اس کو وجرت کیا تاملی کو حتا اس کو حتا اس کو حتا اس کو حتا اس کو در حتی تھی کی حتا اس کو حتا کو حتا اس کو ح

مسكه مذكوره كى بابت أجرت مين اختلاف اورحصول كابيان 🏠

مسئلہ فہ کورہ بھی آجرے بھی اختاف ہے اور فتو کی کے داستے پین تاریکر کا نکاح کر ہے آ ایک وینا راورا کر تیہ ہوتو

ادھادینار لے اور بیاس کو طال ہے ایسانی مشار کے نے ذکر کیا ہے بیہ جندی بھی ہے آگر اس نے پیم کی مسلحت کے داستے اس کی اجرت لے اور اگر اس نے اجرت کی ال فروخت کرنے کا محمد ویا تو بسب اس تھم دیے ہے کاس کوروائیس کہ چیم کے مال سے اس کی اجرت لے اور اگر اس نے اجرت کی اور بڑھ کی اجازت کی اجرت لے اور اگر اس نے اجرت کی اور بڑھ کی اور بڑھ کی اور بڑھ کی اور اس کے بہت سامال چھوڑا تو تاصی کو چاہئے کہ است خور فوں تک انتظار کرے کہ اس کے دل بھی بیات پیدا ہو کہ اگر اس کا کوئی دارت ہوتا تو آئی مدت تک خبر لیتا اور حاضر ہوتا بھر جب اس قدر انتظار کیا اور اس کا کوئی دار ہے مضارف بھی صرف کرے اور اس کا کوئی دار ہے مضارف بھی صرف کر نے کہ بعد اس کا کوئی دار ہے مضارف بھی صرف کرنے کہ بعد اس کا کوئی دار ہے مضارف بھی صرف کرنے کے بعد اس کا کوئی دار ہے مضارف بھی سے کہ اگر قاضی کے دل بھی سے کو ابول بھی اور بھی سے کہ اگر قاضی کے دل بھی سے کہاں تھا اور میسوال بطورا تھیا ط کے ہاگر چہوا ہوں پر داجب نیس ہے بھر جب اس کوجد اکیا اور اس بھی انہوں نے بھی دریا خت کرے کہاں تھی اور کی میسور کے اور اس میں انہوں نے بھی دریا خت کی دار میں انہوں نے بھی بھی ہے کہ دریا کہا تھی ہیں دیا ہوں کی میسور کی اور خت کی نوادر این ساتھ بھی امام ابو بوسٹ ہے دوایت ہے کہ امام ابو صفح نے فر مایا کہا تھی میسور کی میسور کی میسور کی دری ہو کہا کی دریا ہے کی دارو نیر و کوئی درونے و بھی انگر کی کوئی اس کا کہا کی تو اس میں کی دارونے و کوئی درونے و کوئی کوئی درونے و کوئی کی دارونے کی دارونے کی دورونے و کوئی درونے کی دارونے و کوئی درونے و کوئی درونے و کوئی درونے و کوئی درونے و کوئی کی درونے و کوئی کوئی درونے و کوئی درون

فتاوي عامكيري ..... جلد ١٠١١ ك كاب ادب القاضى

یں ہے کون کون تھا اور میکہ کے اختلاف میں بھی ایسا ہی ہے بشر طیکہ بیشہادت تو لی ہوا وراگر بیکوائی نعنی ہوتو میک اختلاف کو ای شی معتبر ہوگا مام ابو یوسف نے فرمایا کہ اگر کو اہول کی طرف ہے میرے دل میں شک ہوا ور جھے کمان ہوکہ بیجھوئے کو او جین تو میں ان کو الگ الگ کر کے ان ہے میکہ اور لباس اور ان کے ساتھ کون کون تھا سب دریافت کروں کا اگر انہوں نے اس میں اختلاف کیا تو میرے نزویک کو ای میں اختلاف ہے میں استے پرشہادت در کردوں کا کذائی الحیلا۔

**(** : Ċ√/i

## قاضی معزول کی بچہری ہے محضروں پر قبضہ کرنے کے بیان میں

قدیمی سے جدیدسوال کرے بین جو مخص تضایر مقرر مواوراة ل اوّل بیکام کرے کہ قامنی معزول سے دیوان طلب کرے اور قید یوں کے حال کود کھے اور قید خاند میں کو بھیج کر قید یوں کے نام و تعدادا خبار کمنگوائے بیافتی القدير مي لکما ہے نيا قامني دو ثقة آدموں کوادرایک کانی ہے بھیج کرقاضی معزول کے دیوان پر قبضہ کرے بیمچیط سرتھی میں لکھاہے اور دیوان قاضی ہے و وخریط مراد ے کہ جس میں دست آویز اور محضراور ومیوں کی تقرری اور قیام می کی تقرری اور نفقات کی مقدار وغیر و ہوتی میں میر پیط میں لکھا ہے پھر جب دونوں ثقہ نے قبضہ کیا نو قبالہ و چک دمحضر وفریان تقرری وعیسا ، وقوام وغیرہ ہرا لیک قتم کے کاغذات جمانٹ کرعلیحد وعلیحہ و خریطوں میں رجھیں اور تھوڑ اتھوڑ اکر کے قاضی معزول ہے دریافت کرلیس تا کہ جواشکال ہوو ومنکسف ہوجائے اور بیمجی کہ کب اس کا فيصله كياتاككي دبيثى يتحفوظ رباورا كرقاضي معزول حاضرنه واتواس يرجرنه وكالميكن اسينه دوايس اس واسط بعيج وي كدقاضي جدید کے دوامینوں کودیوان سپردکردیں اور جدید قاضی کے امین معزول کے امینوں سے سب مشکلات مل کرلیں مے بیچیط سرحی می لكعاب اوردايون يرقبضرك كرساته وولعين اورتيبول كالمال بمي قبضه بسالا دي اوربه جديد قاضي ك ياس رب كااورقيد يون ے نام بھی سمجھ لیس اور جب قاضی نے کسی کوکسی جن میں قید کمیا تو جا ہے کداس کا نام اور اس کے باب واوا کا نام فیرست میں لکھ لے اور وجدقيد بمي لكصاور تاريخ قيد بمي لكصاور قاضي كوجائ كراي تذكره عن ووتاريخ لكصكه جس وتت سے قاضى معزول في اس كوقيدكيا ے ندا بی تقرری کے دفت ہے اور بھی دونوں محض قاضی معزول ہے قید یوں اور اسباب قید کو دریافت کریں مے اور قیدیوں ہے بھی قید کا سبب دریافت کریں گے اور ان سے خصوم کوان کے ساتھ جمع کریں گے اور اگر قید یوں بس ایک جماعت الی ہو کہ جن کا کوئی تعمم نہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ناحق قید ہوئے ہیں قاضی مقرر شدہ ان کور بانہ کرے کا بلکہ منادی کرادے گا کہ فلال فلال مخص مقید یائے مجے ہیں جس کا کچھی ان پر ہووہ حاضر ہو ہی اگر کوئی حاضر ہوا تو بطور فیصلہ سے فیصلہ ہوگا ور ندان کوفیل لے کرر ہا کرے گااور اس کی دت کرمنادی کتنے دن میں اور ر بائی کتنے دن میں قاضی کی دائے پرموقوف ہے بعضوں نے کہا تغیل لے کرر بائی صاحبین کی رائے پر ہادرا مام عظم کے زوریک تفیل نہیں ہے اورش الائر سرحتی نے کہا کداس جگفیل لیناسب کا قول ہے کذانی الحیط اور سیحے بید ہے کہ بہال فیل کے کرچموڑ نابالا تفاق ہے بیعنا بید می لکھا ہے۔

قير كي چندا قسام بشم اوّل ودوم كابيان ٢٦٠

جانا جائے گرقید کی چند قسیس ہیں ایک جس بالدین یعنی قرضہ کے وض قید ہونا اوراس کی چند صور تیں ہیں اگر قیدی نے کہا اے اخبار مینی کیا حال ہاور ہر فنس کو ل قید ہے۔ ع تیام تی قیم دولوگ جود تف پرمتو کی تقریبوتے ہیں۔

كم من قرضه ك وض قيد مول كه من في قاضى معزول كرما من فلال فنص كرفر مدكا اقرار كيا تما تو قاضى جديداس كوادرس ك تعم کوجیج کرے گا ہی اگراس نے تقعد بی کی تو اس کے تھم کی درخواست سے بھراس کوقید کردے گا ادرا گرقیدی نے قرضہ سے انکار کیا کہ پیخف ناحق جمے پروعویٰ کرتا ہے اور میں ظلم سے قید ہوا ہوں اور اس کا محصم کہتا ہے کہ اس پر میر احق ہے اور انساف سے قید ہوا ہے و قامنی اس کے عاصم سے دو بارہ کو ای طلب کرے گا ہی اگر قامنی نے گوا ہوں کو عاول جانا تو اس کوقیدر کھے گا اور اگر عاول نہ جاناتواس كالمس كالغيل في كرر باكر ما ادر اكركس قيدى ني كباكه عن فلان فخص كة مدهى قيد بون تولمس كوظم دے كه جي ے کفیل نے کرد ہا کرے تو قاضی اس کے خصم کو حاضر کرے گا اگر اس نے حاضر ہو کر محبوس کے اقرار کی تعمد بیت کی اور قامنی اس مقرلہ کونام دنسب سے پہلے تناہے یا تبین اور کوا موں نے اس کی کوائی دی یا نہیں سب صورتوں میں قامنی قیدی کوئٹم وے کا کہ مال اوا کر ہے اورر ہانہ کرے گااور ایک منادی کو علم دے گا کہ وہ بلور تدکور ندا کر بے بس اگراس کا دوسرا مدی کوئی محص حاضر ندہوتو سب صورتو ہے میں ر ہا کرے گا اور خصاف نے تعلیل لینا مہلی اور دوسری صورت میں ذکر نہیں کیا اور تیسری صورت میں ذکر کیا ہے اور بعضے مشائخ نے تعلیل سب صورتوں میں ذکر کیا ہے اورا گرمجوں مال ندلایالیکن مقرلہ نے کہا کہ عمل مہلیت و بتا ہوں تو اس کور یا کروے تو قاضی اس کو بدوں احتیاط کرنے متادی کے اور تغیل لینے کے رہانہ کرے گاادر اگراس نے کہا کہ میر الفیل نیس ہے یا جھے پر تفیل ویتاواجب نہیں ہے اس واسطے کہ میراکوئی مدی نہیں ہے کہ جو کفیل طلب کرتا ہوتو قامنی چیوڑنے میں جلدی نہ کرے بلکہ استی کے ساتھ اس کی منادی کرائے مجر اگر کوئی مدی ند پیدا ہوا تو رہا کردے دوسری متم قید کی بہ ہے کہ خانص حق العباد کی عقوبت میں قید ہومثلاً قصاص ۔ اگر قیدی نے کہا كه يس اس وجد سے قيد ہوں كه يس نے فلال مخص كے لئے تصاص كا اقرار كيا ہاور قاضى نے اس كوادراس كے مدى كوجع كيااوراس نے اس اقرار کی تقعدیق کی تو اس کی ووصور تیں بی یا تصاص نفس ہوگایا قصاص عضو۔ پس اگر قصاص نفس ہوتو قامنی با تا خیراس کوقید خاندے باہر تکا لے اور اس کے مدعی کو اپنا بدلا لے لینے کا تھم وے اور اگر قصاص عضو ہوتو بھی نکال کر بدلا دلوا و الیکن اس کی رہائی عی جلدی نہ کرے کیونکہ شاید کی ووسرے کا اس برحق نفس ہو کہ اس نے اس مدی کے واسطے قصاص عضو کا اقرار کر ہے اپنی جان

تیری ہم کی قید جو فالص عقوبت الی بھی قید ہو قیسے زیا یا چوری یا شراب نواری کی وجہ ہے اگر قیدی نے کہا کہ میں اس واسطے قید ہوں کہ بھی نے قاضی معزول کے سامنے چار ہار چار جلسوں بھی زیا کا اقرار کیا ہی جھے کو صد مار نے کے واسطے قید کیا ہے ہی جدید قاضی اس اقرار پراس کو صد نہ مارے گا اوراگر چار جلسوں بھی چار مرجہ اس نے اس کے سامنے بھی اقرار کیا تو صد مارے گا خواہ ویر گری ہویا نگر تری ہوئیں اگر جھس تھا تو اس کور ہم کرے گا ورندورہ ونگائے گا اوراس کی رہائی بی جلدی نہ کرے گا شاید کوئی اس کے انسی کا دی آئے اوراگر اس نے اپنے اقرار ہے رجوع کرلیا تو رجوع میچ ہے جیسے قاضی اول کے سامنے بھی تھا کی تاری کی مار نے کہا کہ بھرے اور زیا کرنے کے گواہ قائم ہوئے تھا س لئے حد مار نے کے واسلے قاضی کرنے بھی جلدی نہ کرے اسلے قاضی معزول نے بھی تاری وہ کا مورک کے سامنے ہی ہی حد نہ ارک کی سے معند مارے گا میں جلدی نہ اوراگر اس قاضی کے سامنے بھی اس کے زیا کے گواہ قائم ہوئے تھے اس قاضی کے سامنے بھی اس کے زیا ہے گواہ قائم ہوئے تھے اس قاضی کے سامنے بھی کا قرار کی تھا ہے پر شراب خواری کی رہائی بھی جلدی نہ کرے گا اور اس کے نیا کر دیا تو صد نہ ار بے بینے کا اقرار کیا تھا یا بھی پر شراب خواری کے سے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کریا تھا یا بھی پر شراب خواری کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی پر شراب خواری کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی پر شراب خواری کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی پر شراب خواری کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی پر شراب خواری کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کر باکر کے گا اور اس کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی کے دور سے کو تھی کے بھی کو کہ کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی کور نے کے کہا کہ بھی نے نشراب پینے کا اقرار کیا تھا یا بھی کو کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کو کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کی کو کہ کے کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کہ کو کے کہ کو کی کو کے کہ کو کی کو کے کہ کی کو کی کو کو کے کہ کو کی کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کو کو کو کو کی کو کو کو کو کو کو کے کو کر کو کو کو

کے گواہ قائم ہوئے تھے اور بھے حد مارنے کے واسطے قاضی معزول نے قید کیا ہے تو امام اعظم اور ابو ہوسف کے نز دیک بہ قاضی اس پر صدنہ مارے گا گرقیدی نے کہا کہ بیس نے فلاں شخص کے مال کی چوری کا اقرار کیا یا گواہ قائم ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو بہ قاضی صدنہ مارے گا اگران کی جوری کا اقرار کیا یا گواہ کی ہوئے تھے اس واسطے قید ہوں تو بہ قاضی کے سامنے بھی اس نے اقرار کیا تو اس کے خصم کوجمع کر رے گا گئی گئی اس نے اقرار کیا تو اس کے خصم کوجمع کر رے گا گئی گئی اس نے اقرار کیا تو اس کے ماجم کے سامنے بھی اس نے اقرار کیا تو اس کے مار کے باتھ کا ختم دے گا اور اگر دو بارہ! س ریکے اوقائم ہوئے تو ہاتھ کا شد کی اختم شددے گا بشر طیکہ دیر گزرگئی ہو ہی صدز نا اور حدقسر قد اس تھم میں یکساں ہیں۔

يوقعي فتم بهز

چومی فتم کی قید بسبب السی عقوبت کے جس علی حق الله تعالی وحق العباد ہاوروہ صدفذ ف ہاگ قیدی نے کہا کہ میں اس وجہ سے قید ہوں کہ میں نے اس مخص کوز تا کی تہمت لگائی تھی اور اس مخص نے اس کے اقر ارکی تقید این کی توبیہ قاضی اس کو عد قذ ف کی پوری سزادے گا اوراس کی رہائی میں جلدی نہ کرے گا اوراگراس نے اقرارے رجوع کیا تو سیح نہیں ہے بخلاف ان صدود کے جن میں خالص اللہ تعالی کاحق مناعق ہے کدان میں اقر ار ہے رجوع سی ہے اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلاں شخص کے قبضہ میں نے اس قدر مال فلاں بن فلاں کا دے دیا ہے ہیں اگر قابض مال نے اس سب کی تقیدیت کی تو تھم دیا جائے گا کہ مقرلہ کووے دے اور پہ ظاہر ہے اور اگر اس نے کہا کہ جھے قلال قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے مگر میں نہیں جانیا ہوں کہ س کا ہے تو اس صورت میں بھی مقرلہ کو دلایا جائے گااور اگر مال کے قابض نے قاضی معزول کی سب باتوں میں تکذیب کی تو اس کا قول معتر ہوگا اور بیھی طاہر ہا وراگر مال کے قابض نے کہا کہ جھے قاضی معزول نے اس قدر مال دیا ہے اور وہ فلاں مخض کا ہے سوائے اس مخض کے جس کا قاضى نے نام ليا تھا اقرار كياتواس كى دوصورتيل بين ايك تو يكى جوندكور بوئى اوراس بين الى مخفى كوولا يا جائے گا جس كا قاضى نے اقرار کیا ہے اور دوسری صورت ہے ہے کہ یوں کہا کہ جو مال میرے قبضہ میں ہے وہ فلال حفق کا ہے سوائے اس کے ایک محفق نے دوسرے کا نام لیا جس کا قاضی نے اقرار کیا تھا تو قاضی معزول کودے دے اور وہ اس محض کودے جس کے لئے قابض نے اقرار کیا ہے ہیں اگر پہلے مخص کو بدوں تھم نصاوے دیا تو ووسرے کے لئے ضامن ہوگااور اگر بھکم نصادے دیا تو بھی امام محمد کے زویک ایسانی ہے اور اہام ابو یوسف کے نز دیک ضامن نہ ہوگا اگر قاضی معزول نے کہا کہ فلال تخص کے پاس ہزار درہم فلال میتیم کے ہیں کہ اس کو اس کے باب کر کہ میں سے میٹیج متھ اور اس قابض نے اس کی تعدیق کی پس اگر کی شخص نے وارثان میت ہے اس میں دعویٰ نہ كيا توبيدر بم يتيم كے بوں كے اور اگر باقى وارثوں نے كہا كہم ميں ہے كى نے تركد ميں سے اپنا حق نبيس بايا ہے توبير مال تمام وارثوں میں مشترک ہوگااور منجملدان کے بیتم بھی ہوگالیکن جدید قاضی کو چاہئے کہ بنظریتیم ہاتی وارتوں سے تیم لے کہواللہ تم نے اپنے والدفلاں مخص کے ترکہ ہے اپناحق نہیں پایا ہے اور اگر قاضی معزول نے کہا کہ یہ بزار در ہم فلاں یتیم کے ہیں اور بیرنہ بیان کیا کہ اس كے باب كے تركميں سے مينيے إلى اور باقى وارثوں نے دوئى كيا كديدان كے باپ كتركميں ہيں اور ہم لوگوں نے اپناحى نہيں یا یا ہے تو یہ مال بیتم کا ہوگا کیونگہ قاضی معزول نے ملک بیتم کا اقرار کیا ہے اور میراث کا اقرار ٹیس کیا ہے تا کہ دارتوں کا حق ثابت ہو یں بلا جت و دلیل ان وارثوں کاحق ثابت نہ ہوگا اگر موافق ایک تحریر کے یہ مال کی مختص پر بتما اور قاضی نے نوشتہ میں سبب اس کا لکھ دیا تھااور گوا بی کرادی تھی کہ بیفلاں یتیم کا ہےاور اس کواس کے فلاں والد کے ترکہ بیس پہنچاہے اور باقی وارثوں نے اپناحق لے نیاہے یں دامنے ہوکہ مجر وتحریر جمت نہیں ہے اور اس طرح قاضی کا قول کہ باقی وارثوں نے اپناحق لےلیا ہے جمت نہیں ہے اور جمت یہاں

صرف اس طرح ہے کہ کچھ گواہ گوائی دیں کہ قاضی نے ان وارثوں کے اپناتمام تن لے یعنی پر گواہ کیا تھا پااس امر کے گواہ ہوں کہ ان لوگوں نے اپناتمام تن پالینے پر اقر ارکیا ہے ہیں ایسے گواہ ہیں اور انہوں نے گوائی دی تو مال یہ ہم کا ہوگا در نہ وہ بھی مثل باتی وارثوں کے ہوگا اگر قاضی معزد ل نے بیان کیا کہ میر ہزد کہ یہ بات گواہوں کی گوائی سے ٹابت ہوگئی کہ فلال فض نے اپنی اس قدر زمین اس طور پر وقف کی ہے اور علی نے اس کا تھم و سے دیا اور فلال فضی کے بقتہ عیں رکمی اور اس کو تھم و سے دیا کہ اس کا محصول و آمدنی وقف کی شرطوں کے موافق صرف کرے اور قابض نے اس کی تھمدین کی لیس اگر وقف کرنے والے کے وارثوں نے اس کا اقرار کیا تو قاضی مقرر شدہ اس کو ٹافو کر ہے گا اور اگر وارثوں نے دیا کہ اس کے درمیان میراث ہوگئیں دارثوں ہے ان کے درمیان کے درمیان کے مورث کا وقف کر کا ان کوئیں معلوم ہے ہیں اگر انہوں نے تشم کھا میراث ہوگئیں دارثوں ہے ان کے کہ ان کے مورث کا اور اگر وقف ہونے کا گواہ وارٹو وقف ہونے کا گھا در اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے گا اور اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے سے گا اور اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے سے گا اور اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے سے گا اور اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے سے گا در اگر وقف ہونے پر گواہ قائم ہوں تو وقف ہونے کا تھم دے دے سے گا در اگر وقف ہونے کو گھم دے دیں کا تو کی خری ہونے کا تھم دے دیں کا کہ کی تھم تھا۔

ماحضل اور مال وقف كي آمدني ميس كس كاقول قبول كياجائ گا؟

اگرقاضی معزول نے میند کہا کداس نے فلاس مخص پر وقف کیا ہے بلکہ کہا کدار باب لیریامسجدیریا کسی اور وجد خیر کا نام لیا کہ اس بروقف كيابية مقررشده قاصى اس كونا فذكرد مع اورائ كي تفعيل دريافت ندكر عاور برجكه جهال استغساركرنامعز بوقاضي مقررشد واجمال بر كفايت كرے كا اور تنصيل وريافت نه كرے كا اور قامنى كو جائے كداميوں سے برششماى يا سال ميں تيمول كى آمدنی اور مال کا حساب لیا کرے تا کدمعلوم ہوکہ امین نے امانت کو اوا کیا ہے یا خیانت کی ہے اگر اس نے امانت واری کی تو مقرر ر مے اورا گر خیانت کی تو موقوف کر بے اس جگدودسرامقرر کرے اورای طرح وقف اطاک کے تو ام عصی حساب کرے اور ماحسل اور مال وقف کی آمدنی هی انبیس کا قول قبول کرے اور وصی اور قیم اس باب میں بکسال ہیں اور اصل یہ ہے کہ شرع میں سے مقبوضہ کی مقدار بیان کرنے میں یا میتم کے نفقہ کی مقدار یاز مین وقف کے معرف اور مونت کی مقدار بیان کرنے میں قابض کا قول معتربوتا ہے لکین اگر دمی ہوتو بھتل میں اس کا قول مغبول ہے ادر غیرمتمل میں مغبول نہیں ہے بکذا ذکر النصاف اور دمی اور قیم میں فرق ہے وہی وہ ے جس کی طرف حفظ اور تصرف سپرو ہے اور قیم و و ہے جس کو حفاظت سپرد ہے اور تصرف سپر دہیں ہے اور جب بی فرق معلوم ہو کیا تو جاننا جائے کا گروسی نے انفاق کا دعویٰ کیا تو اپنے ماتحت چیز کے تعرف کا دعویٰ کیا تو اس کا قول محمل میں تبول موگا اور اگر تیم نے ایسا ى وعوىٰ كياتواس نے الى چيز كا وعوىٰ كيا جواس كے تحت ولايت نبيس بيس اس كاقول مقبول ند بوگااورا كثر مشائخ نے الى چيزوں می جن سے زمین کے واسلے جار وزیس ہے اور ضروری میں ومی اور قیم کو بکسال شار کیا ہے اور کہا کہ ایک چیزوں میں قیم کا قول مثل ومی کے تیول ہوگا اور اس مسئلہ پر قیاس کیا کہ اگر قیم مجدیا ایک تفس نے افل مجد سے مجد فے واسطے ضروری چیز خریدی مثلا بوریہیا تیل یا چنائی وغیرہ یا کچھ سجد کی آمدنی اس کے خادم کودے دی تو ضامن ندہوگا کیونکدان چیزوں کے ندکرنے ہے مسجد ہی نقصان تھا بس کویااس کودلالہ اجازت حاصل تھی ہیں اس قیاس پر یہاں بھی انہوں نے بھی تھم دیا ہے اور ہمارے زمانہ کے مشارخ نے قرمایا کہ وصی اور قیم میں کچے فرق نبیں ہے کیونکہ ہمارے زیانہ میں قیم بھی وہ ہے جس کوحفاظت اور تصرف دونوں کا اختیار ہو۔

اگر قاضی نے کس وصی کومتم جانا اور جواس نے میٹیم کے نفقہ میں صرف کرنے کا دعویٰ کیا ہے یا وقف کے صرف میں دعویٰ کیا

ا ارباب یعنی الل وقف وستحقین و علی جومتولی و قائم و کارپرداز ہے بینی جوفف کارپرداز ہے اس سے وقف کا حساب سمجھے اور معرف کا خرچہ جہاں وقف آمدنی خرج بوقی ہے اور موت برکیا جاتا ہے مثلاً زیمن کی اصلاح ضروری بھی خرج کیا ہے۔

ے اس میں اس کوشک ہوا تو قاضی اس ہے تھے لے گا اگر چہوہ امین ہوجیسا کہ اس مخص کا تھے ہے جس کے باس در بعت ہے اور اس نے ود بعت کے تلف ہوجانے یا واپس کردینے کا دعویٰ کیا تو اس سے علف نے کا اور ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ حلف کے واسلے کس قد رمقد ارمعلوم کا دعوی ہوتا جا ہے کیونکہ متم دعوی سی برہوتی ہے اور مقد ارجہول کا دعوی سی بیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ برحال میں فتم لی جائے گی کیونکہ قاضی بیٹیم کی نظر سے تتم لیتا ہے اور ایسی احتیاط میں برطرح تتم لی جائے گی اگر انہوں نے بیفروی کہ ہم نے ز من کے صرف میں یا بیٹم کے نفقہ میں زمین کی آمدنی اور مال میں سے اس قدر صرف کیا ہے اور اس قدر ہارے یاس باتی ہے ہی ان میں سے جو مخص امانت داری میں مشہور ہوتو قامنی اس سے اجمال کو قبول کرے کا اور تفصیل کے واسطے جرنہ کرے کا اور جو مخص مہتم ہواس سے اجمال تبول نہ کرے گا اور تنصیل کے واسطے جر کرے گا اور اس مقام پر جر کے معنی قید کرنے کے نہیں ہیں صرف یہ بیں کہ قاصى مقررشد واس كودو تين ون بالكروهمكاد كداس كي تنعيل بيان كر اورييتيم كي تن بي احتياط بي بس اكر باي بمراس نے تنعیل نہ بیان کی تو قاضی اس کی شم دینے یافتم ہے ہازر ہے پر اکتفا کرے گا آگر دمی نے قاضی مقرر شدہ ہے کہا کہ قاضی معزول نے جھے ہے حساب لے لیا ہے تو بدوں کو اب کے اس کونہ چھوڑے اگر دھی یا قیم نے کہا کہ میں نے اپنااس قدر ذاتی مال يتيم يا د تف میں سے صرف کرنے کا دعویٰ کیا تو محمل میں اس کا قول مقبول ہوگا اگر دھی یا تیم نے دعویٰ کیا کہ قامنی معزول نے میرے واسطے اس قدر ما مواری یا اس قدر سالانه مقرر کیا تھا اور قاضی معزول نے اس کی تفعدیق کی یانہ کی تو مقرر شدہ قاضی اس کو تا فذنہ کرے گا اور اگر اس پر کوائی گزری تو تبول کر کے نافذ کرے گا پھر اگر قاضی کی دائے میں بیاجرت اس کے کام کے برابر یا کم ہے تو سب کے نافذ ہونے کا تھم دے گا اور اگر اس کے کام سے زیادہ ہوتو بھذر اس کے کام کے دے گا اور باتی کوجوزیادہ ہے باطل کردے گا اور اگر تیم نے زیادتی کو لے لیا ہوتو تھم دے گا کہ پتیم کووا پس کرے اور امل میں لکھا ہے کہ مقرر شدہ نے قامنی معزول کے دیوان میں جس قدر موامیاں یا تضاوا قرار پائے سب بیکار ہیں اور ان پڑمل نہ کرے گالیکن اگر کمی تھا کے کواہ گر رے کہ اس نے اس کا فیصلہ کر کے نا فظ كما تمااوره واس وقت تك قامني تما تواس كوتبول كرے اور عمل كرے كذاني الحيذيه

نهرن: 🔞

ان صورتوں کے بیان میں جن میں جھوٹی گواہی پر فیصلہ واقع ہو گیا اور قاضی کواس کاعلم نہ ہوا

یصورت عقداور فتح میں واقع ہو کتی ہا دراس میں امام اعظم اور ابو بوسٹ کے اول آول کے موائن اختلاف ہے قامنی کی تفناعقد وقتح میں جموئے گواہوں کی وجہ سے ظاہر آ و باطنا نافذ ہوتی ہا درام محد اور امام ابو بوسٹ کے دوسر نے ول کے موافق طاہر آ نافذ ہوتی ہے اور امام ابو بوسٹ کے دوسر نے ول کے موافق طاہر آ نافذ ہوتی ہے باطن میں نافذ ہوتی ہے تقو دمی اس مسئلہ کی بہت کی صور تیں بیں از انجملہ ایک محفص نے ایک مورت پر نکاح کا دموی کا اور علی کے اور قامنی نے فیصلہ کر دیا تو امام اعظم اور امام ابو بوسٹ کے پہلے کیا اور مورت انکار کرتی ہے اور اس محس کے دوجمو نے گواہ بیش کے اور قامنی نے فیصلہ کر دیا تو امام اعظم اور امام محس کے زدیک ول کے موافق اس مرد کواس کے ساتھ وطی کرنا طلال ہے اور مورت کو جائز ہے کہ اس کو اپنے او پر قابود ہے دے اور امام محس کے زدیک

اورامام ابو یوسف کے دوسرے قول آخر کے موافق دونوں کو بیر بات حلال تبیں ہے اور ہمارے بعض مشائخ نے فرمایا کہ ابتدائی نکاح اس صورت میں ثابت ہوجائے گا اگر تھم قضا کواہوں کے حضور میں ہواور بعضے مشائخ نے کہا کہ اس صورت میں تھم قضا کے وقت مواہوں کی ماضری شرطنیں ہے میدذ خیرہ میں لکھا ہے اور اس پر اجماع ہے کداگر کسی کی معتدہ یا منکوحہ کے ق میں علم قاضی بسبب جھو نے گواہوں کے نکاح کا جاری ہوتو تافذ نہ ہوگا بینہا بیش لکھا ہے اور فنخ میں بھی مسئلہ کی بہت صور تیں بیں از انجملہ ایک عورت نے اپنے شوہر پر تین طلاق کا دعویٰ کیا اور اس پرجمو نے گواہ قائم کئے اور قاضی نے دونوں میں جدائی کا تھم دے دیا پھر عدت گزرنے کے بعداس عورت نے دوسر مے خف سے نکاح کیا تو امام ابو حنیفہ اور پہلے قول امام ابو یوسٹ کے موافق پہلے شو ہر کواس کے ساتھ وطی كرنا ظا برأو باطناً حلال نبيس باور دوسر عثو بركوظا بروباطن اس عدهي كرنا حلال بخوا داس كويد حال معلوم بوكه بهلي شوبرنے اس کوطلات نبیں دی مثلا ووسراشو ہرا یک گواہ میں ہے ہو یا اس کو میر بات ندمعلوم ہومثلاً بیشو ہرووسراا جنبی تھن ہواورا مام ابو پوسٹ کے دوسرے قول کے موافق اور یکی امام محمد کا قول ہے کہ دوسرا شو ہرا کراس حال ہے واقف ہے تو اس کو وطی کرنا حلال نہیں ہے اور ا کرنہیں جانتا ہے تو طال ہے مکذاذ کر شخ الاسلام فی کتاب الرجوع اورا مام ابو يوسف كدوسر في ل من يہلے شو ہركواس سے ولى حلال تبيس باو جود مکه باطنا جدائی نیس موئی اور شیخ الاسلام نے کہا کہ امام ٹانی کے دوسر تول میں باطنا اس سے وطی کرنا پہلے شو ہر کو حلال ہے اور امام محر کے مزور یک جب تک دوسرے شوہر نے اس سے جماع نہیں کیا تب تک حلال ہے اور جب اس نے جماع کرلیا تو پھر حلال نہیں ہے خواہ دوسرے کو حقیقت حال معلوم ہویا ندمعلوم ہواور بیتھم امام محرکا اس صورت ہے کہ دوسرے مخص کو حقیقت حال معلوم نہیں ہے ظاہر ہے کیونکہ ٹانی مخص نے اس سے اسی حالت میں نکاح کیا ہے کہ وہ دوسرے کی عورت ہے لیکن دوسرے کونبیں معلوم ہے تو اس کا نکاح امام محد کے نزویک فاسد مخبر الی جب دوسرے نے اس سے جماع کیا تو اس برعدت واجب ہے پس اول شو ہر کووطی نہیں حلال اگرچدوہ پہلے شو ہر کی بوی ہے جب تک کدعدت نگر رے مراس صورت میں مشکل ہے کہ جب دوسر مے خص کو حقیقت حال معلوم ہوئے کونکداس کومعلوم ہوگا کددوسرے کی بیوی ہے تو اس کا تکاح باطل ہوگا ہی بیوطی زنا ہے واقع ہوگی اور کسی کی منکوحدا گرزنا كرية اس پرعدت نيس واجب موتى إورند شو بريراس وطى كرنا حرام موتى إور مجلد فنخ كي صورتول كايك يهاك ایک از کی اورایک از کامقید کر کے دارالحرب سے آئے مجر جب بالغ ہوئے تو آزاد کردیئے گئے مجردونوں نے باہم نکاح کیا مجرایک حرب مسلمان ہوکر آیا اوراس نے کواہ پیش کے کہ بیدونوں اس کی اولا دبیں اور قامنی نے تھم دے کر دونوں کو جدا کر دیا مجرا گر دونوں ا کواہ اپنی کواہی ہے چرچا کیں اور معلوم ہوجائے کہ بیددونوں کواہ جمو نے متصفق شو ہرکواس عورت ہے وطی کرنا جا کرنہیں ہے کیونکہ قاضی نے اس برحرام ہونے کا تھم دیا اور قضا ظاہر و باطن تافذ ہوئی اور بدام اعظم کے نزویک ہوارامام حمر کے نزویک بھی وطی طلال نبیں ہے کو تکہ حقیقت میں گوا ہوں کے جموٹے ہونے کا حال اس کومعلوم نبیں ہوسکتا ہے۔

مسكله مذكوره كى مزيد دوصورتون كابيان

منجملہ صورت عقد کے بیہ ہے کہ جب قاضی نے جموئے گوا ہوں پر نیج ہوجانے کا تھم وے دیا اوراس کی دوصور تیں ہیں ایک سیکہ دعویٰ مشتری کی طرف سے ہو مثلا ایک محف نے دوسرے پر بید دعویٰ کیا کہ تو نے میرے ہاتھ بیہ باندی استے کو نیجی تھی اور اس پر جبوٹے گواہ قائم کئے اور قاضی نے وہ باندی مشتری کو دینے کا تھم وے دیا تو امام ابو حفیقہ کے نزدیک اس کی قضا باطن میں نافذ ہو اور نے گواہ قائم ہندہ اپنے فاوی عمروکی طلاق یا وفات کی عدت میں ہے یا نکات ہیں ہواور زیدنے دو جھوٹے گواہ لاکراس پر اپنی بیدی ہوتا بارت کیا اور قاضی برتھم دیا تو نافذ نہوگا۔

ے ولی طال ہے۔ ج الماک عرسلما بیسا لماک حن کی مکیت کا دیوی کی سب معین سے ذریعہ سے نباو۔ سے بینی زید نے اقراد کیا کہ جس نے اپی اس

یوی کوتین طاق وی پرانکار کر کے تم کھالی اور حکم ہوگیا کہاس کی بوی ہے وزید کواس سے وطی کرنا اور ہندہ کو قابود یا حلال نہیں ہے۔

کسایں نے اپنا غلام رمضان میں آزاد کیا ہے اور غلام کی قیت گواہی کے دن دو ہزار درہم تھی اور رمضان میں اس کی قیمت ایک ہزار در ہم كى پھران كواہوں كى ہنوزتعد مل ندہوئى يہاں تك كداس كى قيمت تمن ہزار درہم ہوگئى پھران كى عدالت ۋبت ہوكران كى كواہي پر فیملہ کیا گیران دونوں نے اپن کوائی سے رجوع کیا تو غلام کوجس روز قاضی نے آزاد کیا اس روز کی قیمت بیجن تین ہزارورہم کے د ولوگ ضامن موں کے كذائى الذخير واور فراوى عرابيديس باكر قاضى في ايك باعدى كورز ادكيا بحر كواموں في رجوع كياتو باعدى آزادہوگی اور گواہوں میں ہرایک کوافتیار ہے کہ ایک اس سے نکاح کر لے اور متعی میں موافق قول صاحبین کے بیٹر طالکائی ہے کہ بی امراس کے بعد ہوگا کہ جب دونوں کوا ہوں سے قاضی قیمت باندی کی دلواد سے بیتا تار خانیہ یس ہے آگر عورت نے اپنے شوہر پردعویٰ كياكداس في اس عورت كوايك طلاق يا تمن طلاق كما ته بائن كيااورزوج في الكاركيااور قامنى في اس كوهم دلائى اوراس في مستم کھالی ہی اگر عورت کو یہ ہات معلوم ہو کہ میرا کہنا درست ہے تو اس کواس کے ساتھ بسر کرنا جائز نہیں ہے اور نہ و مرداس کی میراث لے بینہار میں لکھاہے۔

(1): C/p

تھے تھم قاضی برخلاف اعتقاد محکوم لہ یا محکوم علیہ کے واُقع ہونے کے بیان میں مسى في الني ورت سے كها كرتو البته طالق باوريةول اس كمان عن ايك طالق بكر جس عن رجعت درست ب اوراس نے رجعت کرلی اوراس مورت نے ایسے قامنی کے سامنے مرافعہ کیا جس کے نزدیک بیتین طلاق ہیں اس نے ووٹوں میں جدائی کردی یا زوج کے نزد کیک میطلاق ایک طلاق بائند تھی کہاس نے دو بارہ نکاح کرلیا اور عورت نے مرافعہ کیا اور قاضی نے تمن طلاق اعتقاد کرے دونوں میں جدائی کر دی تو بہ تضا ظاہراو باطناً نافذ ہوگی اور مردکواس کے پاس رہنا حلا اُی نیس ہے اور نہورت کو ا ہے اوپر قابودینا حلال ہے اور اگرزوج کی رائے میں یہ تین طلاق تھیں اور قاضی کے نز دیک و واکیک ہائندیا ایک رجونہ تھی اور اس کے موافق اس نے تھم دیاتو سے تھم بھی امام اعظم اور امام محمد کے نزدیک باطن میں نافذ ہوگائی کداس کو جائز ہوگا کہ عورت سے رجعت یا تكاح كر اورامما ابو يوسف ك خزويك باطن من نافذ نهو كا اور حاصل بيه كدا كرجتا بالحادث عا م فخص ب كد جس كي يجورات تبیں ہے تواس پرواجب ہے کہاس مادشیں جوقاضی تھم کرے اس کی اتباع کرے خواہ تھم اس کے نفع کے لئے ہومثلا علت کا تھم ہویا تحكماس كے او برضرركا ہومثلا حرمت كا ہواور اگر جتلا بالحدث فقيرصا حب رائے ہواور قامنى نے اس كے برخلاف رائے تحكم ديا ہومثلااس کے اعتقاد میں حلت تھی اور قاضی نے حرمت کا تھم دیا تو بالا ختلاف اس پر واجب ہے کہ اس کے تھم کی پیروی کرے اور اپنی رائے کو چیوز دے ادرا گرتھم اس کے نفع کا ہومثلا د و ترمت کا معتقد تھا ادر تھم حلت کا ہوا تو بعض مواضع بیں لکھا ہے کہ اپنی رائے کو پھوڑ کر اس ے حكم كى اتباع كرے اوراس مى اختلاف فدكور تبيل ہے اور استحسان ميں ہے كدامام ايو يوسف كنز ديك جس جيز كوخود حرام جاتا ہاں میں قاضی کے مباح کرنے کی طرف النفات نہ کرے اور امام اعظم والم محد کی دلیل بیہ ہے کہ اس پر اجماع ہے کہ اگر جتلا بالحدثه عامی مواور قامنی نے اس کے واسطے تھم کیا تو باطن میں نا فذ ہوجائے گا اور تضا ایک امر طزم تمام نو گوں کے تق میں ہے اس عالم كے حق شل بھى ہوكى يى اگر عالم ہوگاتواس كے حق ش بھى باطن من نافذ ہوكى امام ابو يوسف فرماتے بين كديدالرام مقطى عليدى

ل جملا بالحادث يعنى اس واقعه عن جوتنس جملاموا بده عالم زمو بلكه عامي مو

طرف ہے اور مقطی لد کی طرف نہیں ہے اس واسطے بدول اس کی طلب کے قاضی تھم نہیں دیتا ہے اور قاضی اس کے زود کیا اس تھم میں مخطی ہے تو اس کی امتاع تہ کرے گا کذانی الحیط۔

نوادر بشام می امام جمر سےروایت ہے کہ ایک مخص نے ایک عورت سے نکاح کیا پھراس کوجنون مطبق ہو گیا اوراس مخص کا والدموجود ب مجرعورت نے دعویٰ کیا کہ اس محض نے نکاح ہے پہلے تھم کھائی تھی کہ اگر کوئی عورت نکاح بی لائے تو اس پر تین طلاق میں توامام محد نے فرمایا کہ قاضی اس کے باب کو خاصم بنائے اور اگر اس نے بنایا اور دیکھا کہ بیتمام قول کھینیں ہے اور اس کو باطل کیا اور نکاح کوباتی رکھا پھراس کا شوہرا چھا ہو گیا اور اس کے نزویک اس قول سے طلاق واقع ہوتی ہے تو بھی اس عورت کے ساتھ دبنا اس کوچائز ہادرامام ابو یوسف کے قول پر جائز نبیں ہادر حادی میں اکھا ہے کہ اگر شو ہر عالم تھا اور اس نے اس قول سے طلاق واقع مونے کی نبیت کی تو اس کے ساتھ رہنا جائز نبیں ہاور بدامام ابو بوسف کا قول ہادرامام عظم اور امام محد کے نزد کی عالم اور جاال اس باب میں برابر ہیں ہرایک کوقاضی کی رائے کی اجاع کرنا جا ہے اور خانیہ میں ہے کداس کے والد کو خاصم بنانے کے واسطے امام محمد " كے نزديك بيشرط ہے كماس كاجنون مطبق مواور جنون مطبق ميں روايات مخلف بيں اور ناطعی اوشیخ الاسلام خواہرزادہ نے ذكر كيا ك جنون مطبق امام اعظم كے نزويك أيك مبينه كا يهاى برفتوى باورروايات فلابرواس بات من تمنق پس كه اگرجنون ايك روزيادو روز کا ہوتو اس کا اعتبار نہیں ہے اور غیر مخص اس کی طرف سے خصم نہیں ہوسکتا ہے اور مثل اغماء کے اس کے تصرفات حالت افاقہ بس نافذ ہوتے ہیں بہتا تار خاشیش لکھا ہے اگر ایک فقید نے اپنی عورت ہے کہا کہتو البتہ طائق ہے لین تھے کو البتہ طلاق ہے اور بیاس کے نزد کے تین طلاق ہیں اورای دائے کواس نے جاری کیا اورعزم کیا کہورت اس کے لئے حرام ہے پھراس کے بعداس کی رائے اس يرقراديانى كديدانق ايك طلاق رجعى بهواس رائكوجوجارى كرجكاب باقى ركعادرجورائ بعدى بيدا بوكى اس موافق اين زوجہ نہ گردانے بخلاف تھم قامنی کے کدا کراس نے برخلاف رائے تھم دیا تو اس کی رائے پڑمل درآ مد ہوگا اور اس طرح اگر ابتداء اس کی دائے میں ایک طلاق رجعی تھی اور اس کے موافق اس نے عزم کیا کہ وہ اس کی عورت ہے چراس کے بعد اس کی رائے قرار پائی کہ بدانظ تین طلاق ہے تو وہ عورت اس برحرام ندہو کی اور اگر ابتدا میں ایک طلاق رجعی زعم کرے اس کے موافق اس نے عزم کیا یہاں تک کیاس کی دائے میں بیلفظ تمن طلاق معلوم ہو کیس اتو اس کوجائز تبیں ہے کہ اس کے ساتھ دے اورا گرابتدا میں اس کے زویک تین طلاق تھیں مراس نے اس برعزم نہ کیا اور شائی رائے برعمل کیا یہاں تک کہاس کی رائے میں آیا کہ ایک طلاق رجعی ہےاوراس کے موافق اس نے عمل کیا تو اس کواس کے ساتھ قیام کرنا جائز ہے اور آئدہ کی دائے سے حرام ندہو کی اوراول منتقی میں ندگور ہے کہ اگر كمى فتيد في الى عورت سے كہا كو طالق ب البتديعن تھ كوالبته طلاق ب اوربياس كى رائے من ايك رجعى ب اوربير م كرك ك بیاس کی مورت باتی ہے اس سے مراجعت کرلی بھر کی ووسری مورت سے کہا کہ تو البند طالق ہے بعنی تھے پر طلاق ہے البند اوراس روز كرجس دن كددوسرى كوطلاق دى اس كى رائے مى بدلفظ تىن خلاق تىمى تو اس كہنے سے دوسرى كورت اس برحرام موكى۔

پی ایک لفظ کے کہنے سے ایک ہی حادثہ میں ایک عورت اس پر حلال ہے اور دوسری حرام ہوگی اگر وہ خفس جو حادثہ میں بہتلا ہوا ہے فقید صاحب رائے ہواور اس نے دوسرے مفتی سے فتو کی لیا اور اس نے اس کی رائے کے برخلاف فتو کی دیا تو اس کو جا ہے کہ اپنی بی رائے پڑمل کرے اور اگر وہ مخص جا ان ہو تو اس کو جا ہے کہ افعال عالم کی رائے پڑمل کرے اور بیا مدفقہا کے نز دیک ہے اور بیاس کے تن میں بمنولدا جہاد کے شار ہوگا ہیں اگر وہ خض جابل ہا اور اس کو کی مفتی نے اس حادثہ میں فتو کی دیا اور وہ حادثہ ایسا ہے جہ سے اس اس کے حتم دیا اور وہ حادثہ ایسا ہے جہ سے میں اجتہاد جاری ہوتا ہے ہیں اگر تھم تضا اس کے ضرر پر ہوا تو چاہئے کہ قاضی کر اسٹ کے حتم دیا اور مفتی کے فتو کی کی طرف التفات نہ کرے اگر چاس حادثہ میں مفتی قاضی سے ذیادہ جاتا ہوا ور اگر تقااس کے فتو کی کی طرف التفات نہ کرے اگر چاس حادثہ میں مفتی قاضی سے ذیادہ جاتا ہوا وہ اگر تقااس کے فتو اس میں وہی اختلاف نہ کہ کور جاری ہوا وارائن رشید میں امام مجر سے کہ ایک شخص غیر فقیہ ای کی حودت کے حادثہ میں جاتا ہوا بھر ایک فقیہ سے مسئلہ ہو جھا اس نے مشاؤ حلال یا حمام ہونے کا تھم دیا ہے اور اس نے اس بڑمل کیا بھرای فقیہ نے یا دوسرے فقیہ نے اس کی دوسری مورت کے حادثہ میں بعینہ ایسے ہی حادثہ میں اس کو دوسر اتھم پہلے کے برخلاف دیا اور اس نے اس کی دوسری مورت کے حادثہ میں بعینہ ایسے ہی حادثہ میں اس کے لئے جائز ہیں۔

اس نے اس بڑمل کیا تو دونوں تھم اس کے لئے جائز ہیں۔

اگر کسی شخص نے ہرعورت کی طلاق پرفتم کھالی اور کسی مفتی ہے فتویٰ طلب کیا اور اس نے قتم باطل

ہونے کافتوی دیا ہ

اگرایک تحق نے اپنی عورت کے حادیہ میں گفتہ ہے کوئی تھم دریافت کیا اس نے مثلاً حلت یا حرمت کا تھم دیا گار اس نے اس تھم پر عمل نہ کیا اور دوسر ہے فقیہ ہے دریافت کیا اس نے پہلے مفتی کے بر ظاف دوسراتھم دیا اور اس پر اس نے عمل کیا اور پہلا تھم پہلے مفتی کا ترک کیا تو جائز ہے اوراگر اس نے پہلے مفتی کے قول پر عزم کر کے عمل کیا ہواور پھر دوسر ہے مفتی نے اس کو بر ظاف پہلے تھم دیا ہوتو اس کو جائز ہیں ہے کہ پہلا تھم کہ جس پر عمل کیا ہے چھوٹ کر دوسر ہے مفتی کے قوئی پر عمل کر سے اورا اما المحق نے کہا کہ یہ بالا جماع امام ابو میسف کا اور جمارا تول ہے اور قد وری عن کھھا ہے کہ اگر مر دجتال بالحاد شفتہ نہ ہواور وہ کی حادثہ میں کہ اور جمارا تول ہے اور قد وری عن کھھا ہے کہ اگر مر دجتال بالحاد شفتہ نہ ہواور وہ کی حادثہ میں کہ فقیہ ہے تھا ہو نے اس کے بر ظاف فتو کی حادثہ میں کہ وراس نے دوسر ہے کے ول پر عمل کر اس نے عراس کے بر ظاف فتو کی موافق میں کہ ورست کہ اور اس کے موافق مقتم باطل ہونے کا فتو کی ویا تو اس کو جائز ہے کہ عورت کو رہنے مرحورت کی طلاق پر مسم کھا لی اور کس مفتی ہے فتو کی طلب کیا اور اس نے موافق متم باطل ہونے کا فتو کی ویا تو اس کو جائز ہے کہ عورت کو رہنے دوسر کے موافق متم باطل کر کے اس عورت کو رہنے کہ اور دوسر کے فتو کی سے موافق متم باطل کر کے اس عورت کو رہنے دیا جائز ہی ہورت کو ورست کہا تو دوسر کے فتو کی ہورت کو رہنے کہ کہ کہ ان تو کی اس کا مسئلہ یو چھا اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق متم باطل کر کے اس عورت کو رہنے دیا جو اس کے اس عورت کو دوسر کو اس کا مسئلہ یو چھا اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق متم کی عورت کو در سے کہ افران اس کے اس مال کہ دوسر کے فتو کی سے کہ اس کا مسئلہ یو چھا اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق متم کی کو در سے کہ اگر اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق متم کی کو در سے کہ اگر اس نے اس مفتی کے فتو کی کے موافق متم کی کو در سے کو در سے کہ اس کی اس کے اس کی کو در سے کہ کو در سے کہ کو در سے کو در سے کہ کو در سے کہ کو در سے کہ کو در سے کہ کو در سے کو در سے کہ کو در سے کو در سے کو در سے کو در سے کی کو در سے کو د

باري: 📵

مسائل اجتهادی میں حکم قضاوا قع ہونے کے بیان میں

قاضی اول کا تھم یا تو الی صورت میں واقع ہوا ہے کہ جس میں کوئی تص مغر کتاب یا سنت متواتر ہے یا اجماع ہے موجود ہے یا اس صورت میں واقع ہوا کہ جس میں اجتہاد واقع ہوا ہے تصوص ظاہرہ یا قیاس ہے پس اگر پہلی صورت ہوا ورد و موافق کتاب و سنت متواتر اورا جماع کے ہوتا و دوسرے قاضی کو جائے کہ اس کونا فذکر ہے اوراس کا تو ڈیااس کوطال نہیں ہے اورا گر مخالف ہوتو رد کر دے اورا گر مخالف ہوتو رد کر دے اورا گر مخالف ہوتو روکر دے اورا گر مخالف ہوتو ہوا تو یا وہ صورت ایس ہوگی جس کے جہتد فید ہونے پر اجماع ہے یا اس کے جہتد فید ہونے مسئلہ جہتد فید میں احتماع ہوئی جس کے جہتد فید ہونے پر اجماع ہوئی سے مفتحد فید یا تو مقعمی ہے یا تو مقامی ہوئی ہوئے دوسرا قاضی اس کورد نہ کرے بلکہ نا فذکر ہے ۔

ا قواتم كمائي ينياس طرح كربرورت حس عائكاح كرول وه طالقب ي مقعى بده عم جوقاض في ديا تفنا وخود عم ديار

اوراگر دوسرے قاضی نے اس کوروکیا اور وہ تیسرے کے مباہنے پیٹی ہوئی تو تیسرا قاضی پہلے کے تھم کونا فذکر ہے اور دوسرے کے تھم کو باطل کرے اوراگر نفس تضاء بیل اجتہاد جاری ہے بینی اس طور پر مثلا تضاء جائز ہے یائیں جائز ہے مثلاً جمرالحر یعنی آزاد پر منع تصرف کا عملی یا غائب پر تھم قضا جائز ہے یائیں ہے تو ایسی صورت بیل اگر دوسرے قاضی کے اجتہاد بیل پہلے قاضی ہے توافست ہوتو اس کو جائز ہے کہ پہلے کے تھم کورد کردے اوراگر قضا الی صورت بیل واقع ہوکہ جس کے لیا بہتہاد ہوئے بیل اختیاف ہے بیسے ام ولد کی تھے کہ جائز ہے یا ایسی صورت بیل اورا مام ابو ایوسنی کے نزویک اس کی تضانا فذہ ہوگی کیونکدام ولد کی تھے بیل صورت بیل کے تھا کہ اس کی تضانا فذہ ہوگی کیونکدام ولد کی تھے بیل سے بیلے کہ جائز ہے یا نئیس اورا مام جمیز کر کے بیلے کی تعالی کے تاجاز ہے تھی اورا میں ہوگئے کہ اس کی تھا کو تافذ کر ہے گا اوراد ماراس کی رائے بیل کی تضانو کا فذکر ہے گا اور دیا گو جائے ہیں اور اس کی رائے بیل وہ صورت بہتد فید ہوتو پہلے کی تضانو کا فذکر ہے گا اور دیا گو جائے بیلے کی تضانو کا فذکر ہے گا اور دیا گو جی گا اوراگراس کی رائے بیل کی تضانو کی تضانو کیا فذفکر ہے گا جائز ہوئے گا اور دیا گو بیلے کی تضانو کا فذفکر ہے کا اور دیا گو تھی کی رائے بیلے کی تضانو کی تصانو کی تھا کو تافذ کر سے گا بیدائلا تھی ہوتو کی ہے تاہی جائز تھیں کی میا تھی ہوتو کی ہوئی کی تھا کو تافذ کر سے گا بیدائلا تھی ہوتو کی ہے تائی ہوئے کی تھی تھی ہوتو اس میں اختلاف ہوئے کی تھی تھی ہوتو کی ہوئی ہوئی کی دوسورت بھی جی خوامر خسی بیلے ہوئی کر دے کی تھی تھی ہوئی ہوئی کی دوسورت بھی ہوئی ہوئی کی دوسور سے بھی خوامر خسی ہوئی کی دوسور سے بھی خوامر خسی ہوئی کی دوسور سے بھی خوامر خسی ہوئی گوئی کی دوسور سے بھی اندائی ہوئی کی دوسور سے بھی ہوئی کی دوسور کی تھی ہوئی کی دوسور سے بھی ہوئی کی دوسور سے بھی ہوئی ہوئی کی کی دوسور سے بھی ہوئی کی دوسور سے بھی ہوئی کی کر دوسر سے بھی ہوئی ہوئی کی دوسور سے بھی ہوئی کی کر دوسر سے بھی ہوئی ہوئی کی کر دوسر سے بھی ہوئی ہوئی کی کر دوسر سے بھی ہوئی ہوئی کر دوسر سے بھی ہوئی کر دوس

شیخ علی السغدی نے ایک مسئلہ میں اختلاف شافعی کا اعتبار کیا ہے جوآ خربیر ہیں ہاورصورت اس کی یہ ہے کہ اگر کسی امام نے مشرکین عرب کو پاکر پکڑلیا اور مسلمانوں بھی تقسیم کردیا قوجا تزہاور اس کے بعدد وسرے امام کواس کے باطل کرنے کا اختیار نہیں ہے کیونکہ یہ موضع اجتہا و ہے کیونکہ شافعی کے فزویک مشرکین عرب کا استرقاق لیعنی لوغری غلام بنانا جائز ہے اورای طرح مشرک الائر سرحسی نے قضا جائع میں ایک مسئلہ میں شافعی کا اختلاف معتبر رکھا ہے واضح ہوکہ خلع کے بارہ بیر، قاضی کا تھم و بنا کہ وہ وہ شاختی کا ح

ا منظم لگایا مین من می کیاادرده تھم سب نے بیں ایا بلک بھن نے لیادر بعض نے ندلیا تو اختلاف ہواغر میکدا ختلاف ہواور قال اختلاف بھی۔ عند تولد فنح نکاح سامام شاقعی کا تول ہے وہ طلاق سیائر صنیفہ کا تول ہے۔

اگر قاضی خودتو مجتدن مواور کسی کے اجتہاد بربنی فیصلہ صادر کرے کہ

کی تضاائی قول سے باطل نہ ہوگی ہے بدائع بی تکھا ہے صاحب الاقضیہ نے تکھا ہے کہ اگر کمی مخفی نے اپنی عورت کی ماں سے ذنا کیا اور ہنوزاس نے اس عورت سے دخول نہیں کیا ہے چرقاضی نے اس کود سے مار سے اور اس کی رائے بی وہ عورت اس پرحرام نہ ہوگی اور اس نے دونوں کو ساتھ رکھا تو اس کی قضانا فذہو گی اور قد وری نے شرح بی ذکر کیا کہ اگر کمی نے اس عورت سے نکاح کیا کہ جس کے ساتھ اس کے باپ یا ہے نے زنا کیا تھا اور قاضی نے اس نکاح کے نافذہونے کا فتوی دیا اس کے نفاذ بیں اختلاف ہے امام ابو ایسٹ کے بزدیک نافذنہ ہوگی اور امام محمد کے بردیک نافذہو کی ہے جا میں تکھا ہے۔

اجماع متاخرے اختلاف متقدم أنه جانے میں اتفاق ہے

قاض نے اگرایی عورت کے ساتھ نکاح جائز ہونے کا تھم دیا کہ جس کی ماں یا جس کی بٹی کے ساتھ اس مخض نے زنا کیا ہے تواہام محر کے زویک نافذ ہوگا بیضول عادیہ س اکھا ہے اگر کسی قاضی نے ام ولد کی تع جائز ہونے کا تھم دیا تو نافذنہ ہوگا واضح ہو كرام ولدكى بيج جائز ہونے میں صحابہ میں اختلاف تھا حضرت عمرٌ وعلیٰ دونوں اس كی بیج جائز نہیں سجھتے تھے اور ایسا ہی حضرت عائشہ ہے مروی ہے پھر آخر میں حضرت علی نے کہا کہ اس کی تتے جائز ہے پھر متاخرین نے اجماع کیا کہ تتے جائز نہیں ہے اور قول علی کوتر کہ کیا منمس الائمه حلوائی نے کہا کہ ریتھم ٹافذ نہ ہونا امام محمد کے بزریک ہے اور امام ابوصنیفد اور امام ابو بوسف کے بزریک ٹافذ ہوجاتا جا ہے اورتوجیاس کی بیہے کہا ختلاف متعقر مین کے بعد متاخرین نے اگر دونوں تولوں سے ایک پراجماع کیا تو امام محر کے مزدیک اختلاف متقدم اٹھ جاتا ہے اور امام ابو حقیقہ اور امام ابو بوسف کے مز دیک نہیں اٹھتا ہے اس لئے امام محمد کے مز دیک میل مجتمد فیہ ندر ہااور ان وونوں کے زویک باقی رہاتو قضانا فذہونی جائے اور تمس الائمہ مرتسی نے ذکر کیا ہے کہ اجماع متاخرے اختلاف حقدم اٹھ جانے میں اتفاق ہے تو عدم نفاذ کا تھم سب کے مزور یک ہوگا اور خصاف نے ذکر کیا کہ قضا تا فذینہ ہوگی اور پچھا ختلاف و کرنہیں کیا ہے اور باب اول اقضية الجامع من ہے كمام ولدكى أي جائز مونے ميں قاضى كاتكم دوسرے قاضى كے جارى كرتے يرمتوقف رہتا ہے اوريى اصح ہے اور اگر دوسرے قاضی نے اس کو جاری کیا تو پھر کسی کو باطل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دوسرے نے باطل کر دیا تو پھر کسی کواس كنافذكر فكا اختيار ند بوكا اوراياى عمم براس مادشيس ببس كي باب يس الوكون عن اختلاف بكرية خلف فيدب يانبيس ے زیادات میں ہے کہ اگر اہل حرب کومسلمانوں نے قید کر کے دارالاسلام میں رکھا چران پرمشرکوں نے غلبہ کر کے قیدی چھین نئے مگر دارالحرب میں محفوظ نہ کئے مجران پر دوسرا فرقہ مسلمانوں کا غالب ہوا اور ان کے ہاتھ سے دارالسلام میں چھین لئے تو قیدی پہلے فرقہ مسلمانوں کودے دیے جائیں مےخواہ فریق ٹانی نے ان کو باہم تقلیم کرلیا ہو یانہ کیا ہواور اگر فریق ٹانی کے امام کی رائے میں بیفل مشرکوں کا احراد علم اور بصندو ملک تام ہوئے تو البنة فریق ٹانی اس کے تق دار ہوں گے بیجیط میں لکھا ہے۔

سیر کبیر علی ذکو ہے کہ اگر مشرکین مسلمانوں کے اسباب پر غالب ہوئے اور چین کراپے نظئر علی اس کا احراز کیا اور ہے
دار الاسلام علی ہے بحرد ارالحرب علی لے جانے ہے پہلے ایک جماعت مسلمانوں کی ان پر غالب ہوئی اور وہ مال چیمن لیا توبہ مال
اپنے اپنے مالکوں کا ہے اور اگر امام کو اس کا علم نہ ہوا یہاں تک کہ اس نے اہل غنیمت کو یہ مال تقسیم کر دیا تو قسمت باطل ہوگی اور مال
اس کے مالک کو دیا جائے گا بس اگر امام نے مشرکوں کو چین کر اپنے لشکر علی رکھنا احراز تام اعتقاد کیا ہے اور اس بنا پر اس نے غنیمت
کے ساتھ ملاکر اہل غنیمت کو تقسیم کیا بچر میں مقد مدکسی دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا اور وہ ایسے قبضہ کو مشرکوں کے واسطے احراز نہیں

ا نہوگاہا وجود یکے سلف میں اختلاف تماہی نے کہا پیچلے اجماع سے پہلا اختلاف دور ہوجاتا ہے اور بعض نے کہا کہ ٹیمس محفوظ کرلیما۔

ایک مخص مر گیااوراس نے ایک غلام چھوڑ ااوراس پر بہت قر ضہ ہے .....

سركبر من لكما ب كدايك مخف في ايك كموز اخريد ااوراس برسوار بوكرجها وكيا پحرور الاحرب مي اس من كوتي ميب بايا پس اگر با نع الشكر عى اس كے ساتھ موتو اس سے مقدمه كر لے اور اكرموجود نه موتو جائے كه اس پرسوار نه موتيكن اسے باتھ با كك لائے يهان تك كداس كودارالاسلام على في المارة والي حاجت ذاتى كواسف واربوايا ابنا اسباب اس يرلا داتوواليي كاحق ساقط ہوجائے گا خواہ اس کودوسرا کھوڑ اوستیاب ہوا ہو یا نہ ہوا ہواور اگر و مخفس اہام کے پاس آیا اور اس کوآگاہ کیا اور اس نے مکم دیا کہوار ہوتو واپسی کا حق باطل ہو گیا اورا گرا مام نے اس کوزیر دئی سوار کیا اس جہت ہے کہ اس کے جان کا خوف تھا اور اس سواری ہے محوثرے عن كحدنتمان بحي بين آياتواس كووايس كرن كاحق عامل إوراكرامام في زيردى يدكي سيكها كرتوسوار موارا واحرارا واپسی برقرار ہے اور و وسوار ہو کیا تو حق واپسی جاتا رہے گا بھر اگر اس کے بعد دونوں نے کسی قامنی کے باس پیش کیا اور قامنی نے بطرین اجتهاد کے امیر افتکر کے کہنے کی وجہ اس کو بسب عیب کے واپس کیا جمریددوسرے قامنی کے سامنے چین مواجس کی رائے یں بہلے قامنی کانعل خطا ہے و وہ پہلے کا حکم جاری کرے گا اگر کی قامنی نے بیتھم دیا کہ جس مخص پر طلاق دینے کے واسطے زیردی کی جائے اس کی طلاق باطل ہوتو قامنی کا تھم نافذ ہوگا اگر قامنی نے سی مختلف فید صورت میں تھم دیا اور اس کو بیٹیس معلوم تھا کہ ایس صورت ہے تواس میں مشاک نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہاس کی تضانا فذہوجائے کی اوراس کی طرف امام محد نے کتاب الاكراوين اشاره كياب ادراييا بى حسن في امام اعظم عدوايت كياب ادرعامه مشائخ في كها كه جائز نبيل بادراى كى المرف سير كبيرش اشاره ب چنانچا بواب المداوش فركور بركه ايك مخص مركيا اوراس في ايك غلام چموژ ااوراس بربهت قرضه بهرقاضي نے اس کے غلام کوفرو خت کیا اور اس کا قرضداوا کیا چر گواہ قائم ہوئے کہ اس کے مالک نے اس کومد برکیا تھا تو قامنی کی تھ باطل ہوگی اوراگر قامنی اس کے مدیر کرنے سے واقف تھا چراس نے اس کا مدیر کرنا تو ڑ دیا اوراجتها دکیا اور بچ کراس کا قرضه اوا کیا چردوسرا قاضى مواكداس في المعل كوخطا تصور كياتو يهلية قامني كي تضانا فذ موكى \_

ابیای کتاب الرجوع من الشهادات می ندکور ب کداگر محدودالقذف کوابون نے کوابی دی اور قاضی ان کی کیفیت سے واقف نہ ہوااوراس نے ان کی گواہی پر فیصلہ کیا بھرواقف ہوا پس اگراس کی بیرائے تھی کہ محدودالقذ ف کی گواہی تو بہرنے کے بعد مقبول ہوتی ہے تو قضانا فذہو کی اور اس کے اعتقاد میں بیربات نہتھی تو اپنی قضا کور د کرے اور اگر اس کو اہتدائے شہادت میں شاہد کا محدودالقذ ف ہونامعلوم ہواپس اگر رائے اجتهادی بیے کہ ایسے گواہ کی گواہی جست ہے تو تضانا فذکرے ور نہیں ہی بیکلام صریح ہے کداگر قاضی کو وہ صورت مجتد فیدمعلوم ہے تو اس کی تضانا فذہو کی ورنہ نہیں اور اس کی طرف جامع میں بھی اشارہ ہے اور ایہا ہی خصاف نے ذکر کیا ہے کذافی المحیط صورت جمہد فید میں اگر قاضی نے تھم کیا اوراس کواس کاعلم نہیں ہے تو اسمح بیہ ہے کہ جائز نہیں ہے اور صرف الراصورت من نافذ ہو كى كه جب اس كوجم تدفيد بونامعلوم بواور تمس الائمه فرمايا كديمي ظاہر المذ بب ب يززاية المقتين من المعاب اور خلاص من المعاب كرقاض كواس صورت كالخلف فيه مونا معلوم مونى كي جوشرط باكر چد ظامر المد مب بالكن فوى اس کے برخلاف ہے یہ برالرائق میں لکھا ہے اور یہاں ایک شرط جہتدات میں نفاذ تضاکے لئے اور بھی ہے یہ کہ تھم حادث ایسا ہوجائے کہ جس میں قاضی کے سامنے ایک تھم کی ووسرے تھم کی طرف خصومت صححہ جاری ہو بیرو خیرہ میں نکھاہے اگر محدود القذف کی شہادت پرتوبے بعد قاضی نے فیملہ کیا اور اس کی رائے میں اس کی گواہی جت ہوتو اس کی تضا اس واسطے نافذ ہوگی کہ بیصورت مجتد فيداورا قضيدالجامع من من من عن المام عبدالله كى روايت تعليقا نقل كياب كداكر محدووالقذف كى شهادت بر بعدتوب كافن نے فیصلہ کیا بھر دوسرے قاضی کے میا ہے چیٹی ہواتو دوسرا قاضی اس نضا کواس دفت باطل نہ کرے گا کہ جب اول قاضی کے نز دیک میشها دستی مواور دوسرے قاضی کومعلوم موکد محدودالقذف کی کواجی پہلے قاضی کاحق جاننا یا نہ جاننا کی معلوم نہ مواوراگر دوسرے قاضى كومعلوم ہوك محدود القذف كى كواى يہلے قاضى كے نزويك درست نبيس ب مثلاً يہلے قاضى في اس كے سامنے كها كدريول ابن عباس كا كرمحدووالقذف كي كوابن اكر چدوه توبركر لے مقبول نيس سيح بتو دوسرے قاضى كواختيار ب كديبلے قاضى كے حكم كوباطل كر دے کذانی الحیط

اگر محدود القذف قاضى نے توب كے بعد فيصله كيا تواحناف كيزد يك نا فذنه موگا الله

اگرکوئی قاضی خود محدود القذف ہاوراس نے قبہ کرنے ہے پہلے کوئی تھم جاری کیا تو دوسرا قاضی الا بھائ صلاحیت ہیں گائی کہا گراس نے نافذ کیا اور تیسر ہے کے سامنے چیش ہوا تو تیسر ہے قاضی کو باطل کرنا چاہئے کوئکہ وہ قاضی بالا بھائ صلاحیت ہیں رکھتا ہے تو دوسر ہے کا تھا بھی بھالا بھائ وہا گیاں اگر محدود القذف قاضی نے توبہ کے بعد فیصلہ کیا تو بھی ہمارے بزویک نافذ نہ ہوگا لیکن دوسرا قاضی اس کونا فذکر سکتا ہے اور اگر اس نے نافذکیا اور تیسر ہے قاضی کے سامنے چیش ہوا تو وہ باطل ہیں کرسکتا ہے یہ خصاف کے ادب القاضی ہیں فہ کور ہے اور قاضی فاس نے اگر تھم دیا اور دوسرے قاضی نے اس کو باطل کیا تو تیسرا قاضی اس کونا فذ مہر کے قبیل کرسکتا ہے اور گرائی نے فیصلہ کیا تو اس کا نفاذ دوسرے قاضی کے نافذکر نے پر موقو ف میں کرسکتا ہے اور جب اس نے نافذکر ان نے میں مجمی باطل ہوجائے گا اگر قاضی نے اصدائر وجین سے وار دوسرے حض کی کوائی پر دوسری زوج کے واسطے فیصلہ کیا یا والدگی گوائی پر اس

ا خصومت میجد بین شرع ایستهم اجتهادی ش مدی کادول کسلیم کرے اگر چدقاضی این اجتهادے دو کی پر بنام مدی فیعله خدکرے کیکن جمل ہو۔ ع موقوف ہے یعنی بیفیلم متوقف رہ کا کیونکہ باطل نہیں بلکہ خارتی شرط ایعنی بینائی نیس ہے تو دوسرے تھم کے نافذ کرنے سے نافذ ہو سکتا ہے۔ سی مینی بیوی دمرد میں ہے ایک نے دوسرے کے داسطے کوائی دی۔

کے بیٹے کا قیملہ کیایا بیٹے کی گوائی پر باپ کا فیملہ کیا تو نافذ ہوگا یہاں تک کدومرے قاضی کواس کے باطل کرنے کا افتیار نہیں ہے اگر چداس کی دائے جس بید باطل ہو بیتا تار فائیہ جس کھا ہے اگر ایک عورت نے میاں اور بی بی دونوں بیس رضاعت واقع ہونے کی گوائی دی کہ جس نے دونوں کو مثلاً دود مد بالایا ہے اور قاضی نے تفریق کر دی تو اس کی تضار دکر دی جائے گی بیضول عمادیہ میں کھا ہے قال المحر جم مدناللہ کھو نی ہدندہ المسئلہ مسئلہ فافہ لو لد یعتبر فیما مخالفہ المنص فلا اقدل من بان تکون مجتمدا فیما فلیت ملی اور قاضی مطلق نے اگر ایک مرداور دو عورتوں کی گوائی پر حدود داور قصاص میں فیملہ کیا اور اس کی دائے بیس بیجائز ہوتا تا فاف کے ہوگا کی نظام نافذ ہوگی اور فیمرکو افتیار نہیں ہے کہ اس کو بائز رکھتے ہیں اور دو شرق تا بھی ہیں بیتا تار فائیہ میں کھا ہے فاوٹی قاضی ظمیر الدین میں ہے کہ اگر عورتوں کی گوائی پر حدیا تصاص میں فیملہ کیا تو اس کی تضانا فذ ہوگی اور فیمرکو افتیار نہیں ہے کہ اس کو بائز ہونا شرق اور ایک بناعت تا بھین ہے مروک ہے بیضول مجاہد میں کھا ہے۔ دے جبکہ اس سے بیخوا بھی جائے کیونکہ ایسا فیملہ جائز ہونا شرق اور ایک بناعت تا بھین ہے مروک ہے بیضول مجاہد میں کھا ہے۔

غلام یالڑے یا تصرانی سے قضا طلب کی گئی اوراس نے کسی مقدمہ میں تھم قضا دیا ہے

اگرقاضى نے دوگوا ہوں كى كواجى پر فيصله كيا پيرمعلوم ہواكد دونوں كا فر تضة فيصلدر دكر ديا جائے كا كيونكه ظاہر ہوا كه حكم اس كا خلاف اجماع باورا كرفا برموا كددونول غلام تفية بهي يمي تهم باورا كرواضح مواكدونول الده ع تفية تمس الائد مرحى نے کہا کہاس کا تھم محدود القذف کا ہے اور شخ الاسلام نے کہا کہ غلاموں کی مانند ہے اور جو کچھ مختصر میں ندکور ہے طاہراای پرولالت کرتا ہے غلام یا اور کے یا نصرانی سے تعنا طلب کی گئ اوراس نے سی مقدمہ میں تھم تضادیا پھر دوسرے قاضی کے پاس پیش ہوا اوراس نے جائز رکھا اور جاری کیا تو جائز نہیں ہے اور بیتھ طفل اور نصرانی کے قت میں ظاہر ہے اور غلام کے قت میں مشکل ہے کیونکہ امام مالک و شری کے زویک غلام گواہی کی صلاحیت رکھتا ہے ہیں قاضی ہونے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے ہی جب دوسرے قاضی کا نافذ کرنا اس کے ساتھ ملایا حمیاتواس کی قضانا فذہونی جائے جیسامحدودالقذف کا تھم ہے اگر کوئی عورت کسی مقدمہ بیں قاضی بنائی حمی تواس کا فیصلہ سوائے حدود وقصاص کےسب میں درست ہے اور اگر اس نے حدود قصاص میں تھم ویا پھرووسرے قاضی کے باس اس کا مرافعہ کیا گیا اوراس نے جاری کیا تو تا فذہوجائے گااور خانیہ میں ہے کہ غیر کوای کا باطل کر تانہیں پہنچتا ہے اور شیخ الاسلام علی برزووی نے ذکر کیا کہ نافذ شہوگا بيتا تارخانيين لكما يو آكركى قاضي نے قسامت ين قل كاتكم كيا تو نافذ شهوگا اورصورت اس كى بيسب كدا يكم تقول كى محله میں پایا تھیا اور اولیا معتول نے کسی محض رقل کا دعویٰ کیا تو بعض علاء نے فرمایا اور یکی قول امام ما لک کا اور قدیم قول شافعی کا ہے کہ اگر مدعا علیہ اور مقتول میں معلی عداوت بھی اور سوائے مدعا علیہ کے سی کے ساتھ اس کی عداویت طاہر نہ تھی اور اس کے محلّیہ میں آئے اور مقتول کے پائے جانے می تعوری مرت ہے تو قاضی مقتول کے ولی سے اس کے دعویٰ پرفتم لے گا پس اگر اس نے قتم کھالی تو قصاص كاتفكم ديد كاورجار يزد يك اس مقدمه من ديت اور تسامة بي كذا في الحيط اورا كرقاض في قصاص كاتفكم ديديا اوروه دوسرے قامنی کے سامنے پیش مواتو و واس کو باطل کردے کونکدریتم اجماع کے نالف ہے کیونکدام مالک سحابہ میں موجود نہ تھے لیں ان کا قول معتر عند ہوگا یہ خصاف کے اوب القاضی میں ہے ذخرہ میں ہے کہ چھٹے الاسلام ابواکس السغدی ہے ہو جھا گیا کہ ایک محض اپی مورت کوچھوڑ کرغائب ہو کمیا اورغیبت<sup>ی</sup> منقطعہ ہے اورعورت کے نفقہ کے واسطے پیچینیں چھوڑ کمیا اور یہ مقدمہ قاضی کے سائے بیش کیا ممیا پھراس قاضی نے ایسے عالم کولکھا کرجس کے زویک نفقہ سے عاجز ہونے کے باعث سے جدائی کرا دینا جائز ہے

ے طفل اعرانی کوسلمان پر کمی حال میں گواہ ہونے کی ملاحیت نہیں ہے۔ سی قولہ معتر لینی اجماع صحابی مالک کا خلاف معترفیں ہے۔ سی نیمیت منقطعہ وہ ہے کہ سمال میں ایک ہار قاقلہ وہاں تک آئے جائے اور ہر باب میں انسی ریت جدا گاندہے۔ (۱) مترجم کہتا ہے کہ اس مسئلہ میں ریتھم مشکل ہے اس واسلے کہ مسئلہ اجتہادی ہے اور نعس موجود ہے ہیں اگر نعس سے کا اغت نہ ہوتو اس سے کم تبین کہ وہ اجتہادی ہے فئتیا مل

ادراس نے عورت کوالگ کردیا تو کیا ہے جدا ہے واقع ہوجائے گی انہوں نے فیرمایا کہ ہاں اگر نفقہ ہے بجر محقق ہوتو جدائی ہوجائے گی پھر دریافت کیا گیا کہ اگر شوہر کی زمین اوراملاک یہاں موجود ہوتو نفقہ ہے بجر محقق ہوگا انہوں نے فہرمایا کہ ہاں اگرجس نفقہ ہے نیس ہے تو محقق ہوگا کیونکہ ان چیزوں کا نفقہ میں فروخت کرنا جائز ہے کیونک یہ بمنز لہ تضاعلی الغائب کے ہے۔

ینخ الاسلام عطاء بن حمز ہ ہے مسئلہ مذکورہ کی بابت روایت ☆

صاحب ذخیرہ نے قرمایا کداس جواب میں اعتراض ہے ادریجے سے کہ بدقضا سیح نہیں ہے ادر اگر دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہواادراس نے اجازت دے دی تو سیح بیہ کہ قضانا فذنہ ہوگی مجمع النوازل میں ندکورے کہ شیخ الاسلام عطاء بن عمر ہے وریافت کیا گیا کہ نابالداری کے باپ نے نابالغ الرے اسے اس کا نکاح کردیا اور باپ نے تبول کیا پھروہ دونوں بڑے ہوئے اور دونوں میں غیبت معقطعہ تھی اور نکاح میں کواہ فاس منھنو کیا قاضی کوجائز ہے کہ شاقعی غربب کے قاضی کے یاس بھیج دے کہوہ اس نکاح کو باطل کردے اس سب ہے کہ اس کے گواہ فاس تھے تو انہوں نے قرمایا کہ ہاں جائز ہے اور قاضی حنی کو جائز ہے کہ خود ایسا كر داور شانعي كاند بب لے لے اگر چه خوداس كاند بب بدنه بواوراى طرح نكاح بغير دلى ميں اگراس كوتين طلاق دى بجرددسرے زوج محلل (۱) کے دخول سے میلے اس سے نکاح کرابیا اگر ہی صورت میں امام محد کا غرب لے کراس نکاح کی صحت اور عدم وقوع طلاق كا تقم دياتو جائز ہے اور جم الدين قرماتے بيل كدميرے استاداس كوروانبيل ركھتے ليكن اگر شافعي المذہب كے باس بھيج دے تاك د دنوں میں عقد کر دے اور صحت کا تھم دے دیے تو جا تزہے بشر طبیکہ کا تب ادر مکتوب الیداس میں رشوت نہ لیں اور اس قضا ہے میڈ کا ہر نہیں ہوتا کہ بہاا نکاح حرام یا اس میں شہر تھا ایسا ہی فناو کا سٹی میں غدکور ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ اگر بلا کواہ کے نکاح جائز ہونے كاتكم دياتواس كى تضانا فذ موجائ كى ادرابيا عى جامع الفتاوى من الكعاب اورملقط من بكراكركسي عورت في ايكم عفل من كها کہ بیمیرا شوہرہادر مرد نے کہا کہ بیمیری عورت ہے تو اس نکاح کے انتقاد عمی اختلاف ہے اور اگر قاضی نے اس کا تھم دے دیا بالا تفاق نکاح ہو گیا اگر کسی عورت نے دیں دن کے واسلے نکاح کیا اور اس کو کسی قاضی نے جائز رکھا تو جائز ہے کیونکہ امام زفر کے نزدیک اگر کسی مورت ہے ایک مهینہ کے واسطے نکاح کیا توضیح ہے اور مدت کا ذکر کرنا لغوم وگا پس اگر اس نکاح کے جواز کا تھکم دیا تو نافذ ہوگا اور اگر عورتوں کے متعدجائز ہونے کا حکم کیا تو جائز نہ ہوگا اور اس کی صورت یہ ہے کہ کی عورت سے کہا کہ بی تھ سے اتی مدت بعوض اس مال کے متعد کرتا ہوں بخلاف اس کے کہ اگر لفظ ترویج ونکاح ذکر کیا مثلا کہا کہ ٹس نے حیرے ساتھ ایک مہینہ تک یا دس دن تك تكاح كياتو بينكاح جائز ہے اگر قاضي اس كے جواز كا تھم دے دے اور اگر دونكاح عورت كا تھم بسب نابينائي يا جنون ياش اس کے دے دیا تو اس کی تضانا فذہوگی کیونکہ حضرت عرففر ماتے تھے کہ پانچ عیوب سے دوکرنا عورت کا درست ہے اوراگر ان میں سے ا بک عیب کی وجہ سے رونکاح کا تھم کیا تو نافذ ہوگا کیونکہ ہمارے اصحاب میں ان میں اختلاف ہے امام محد روکا تھم دیتے ہیں اگر بلا کوائی کے مہر باطل ہونے کا حکم ویا یا بدوں اقرار کے بطلان مہر کا حکم کیا اور بعض لوگوں کا ند جب اختیار کیا کہ نکاح کے قدیم ہونے ے مہرما قد ہوتا ہے تو باطل ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مہریا اداکرنے سے ماقط ہوگایا بری کرنے ہے۔

اگر كمى عنين كے بارہ يس بيكم دياكداس كے لئے مت فدى جائے گى تو تضاياطل ہے اور صغرى مى ہے كہ فاع كے باب

ع کینی ایسا نکاح ہوا کہ جس بیں گواہ نہ تقصر ف ایجاب وقبول تھااور قامنی نے اس نکاح کے جواز کا تھم دے دیا تو جائز ہوجائے گا۔ ع لینی عورے نے نکاح کورد کیا بہسب شوہر کے اندھے یا مجتون وغیر ہ کے اور قاضی نے پیٹھم دے دیا کہ عورت کارد کرنا تھے ہوا تو قاضا ونا فذہوگی۔ (۱) محلل جس کے ذریعہ سے شوہراول کے لئے حلالہ ہوجائے۔

اگر کسی شخص نے اپنی عورت کو قبول دخول کے طلاق دی اور قاضی نے آ دھے سامان جہز دینے کا اس

کے لئے علم کیا ایک

ا مینی کی نے اگرائی کو اگرائی ہورت سے نکاح کروں آووہ طالقہ بنی قاضی نے تھم کیا کہ یہ باطل ہے۔ میں والمطمر وہ مورت بوسمولی طہر میں مورتوں کے ماہر دہ تی ہے۔ طہر میں مورتوں کے میں میں کے ماہر دہ تی ہے۔

غلام آزاد کیا یا غلام دو محضوں میں مشترک تھا کہ ایک نے آزاد کیا وہ محض تگدست ہادر قاضی نے دومرے کو تھم کیا کہ اپنا حصد فرو خت کر لیا ہم دونوں نے کی اور قاضی کے پاس مخاصمہ کیا کہ جس کی بیدائے نہ تھی تو خصاف نے ذکر کیا کہ دومرا قاضی تے اور اس سئلہ میں کوئی روایت ہمارے کہ دومرا قاضی تے اور قضا کو باطل کر دے اور تمس الائم حلوائی نے ذکر کیا کہ بیتو ل خصاف کا ہادراس سئلہ میں کوئی روایت ہمارے امتحاب سے نبیل ہادرا کر خصاف کا قول موجود نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ اس کی قضا نافذ ہوگی کیونکہ اس نے جمتر فید میں تھم دیا ہے یہ قطبین بیدیں کھا ہے۔

اگر قاضی شافعی ندہب کواس واسطے سپر دکیا کہ اپنی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق علم شرع کے فیصلہ کرے تو بیرتفویض سب کے نز دیک نافذ ہوگی کھ

ا گرمسکا تھمیہ (<sup>()</sup> میں قامنی نے تھم دیا تو اس کی تضانا فذہو کی کیونکہ ریختانف فیدہے شروط ابولھروبوی میں ہے کہ اگر رہن غیر منقسم (ا) واقع ہوتو جائے کہ کی حاکم کا تھم لے لے تا کہ تھے ہواگر پانی کی تھ جائز ہونے کا تھم کیا تو دوسرے کا اختیار نہیں ہے کہ اس کو باطل کرے اور اگر اس نے باطل کیا تو دوسرے کو جائز کرنے کا اختیار نہیں ہے جامع الفتاوی اور سیر کبیر جس ہے کہ اگر کسی ایسی تھے ہے۔ جائز ہونے کا علم کیا جومدت مجبول کی شرط کی وجہ سے قاسد تھی تو اس کی قضا نا فذہو کی جبکہ اس باب میں اس کے پاس مخاصمہ موا ہواور مشترى كوفيج الينياس ركمنا جائز باكركس مديرى وع جائز بوف كاتكم ديالواس كاقضانا فذ بوكى اورمكاتب كي أيع اس كي رضامندى ے جائز ہاور سی روایت اظہر ہے اگر ایک نوع کی تجارت کے ماذون غلام میں تھم دیا کداس کوکل نوع کی اجازت نہیں ہو نافذ ہوگا پیفسول عادیدیں ہے اور قاضی لوگ جو بیفل کرتے ہیں کہ پیمن جمضاف کو لین کرتے یا تھ مدیر وغیرہ میں شافعی غرجب کے سپرد کرتے ہیں تو یہ قل مرف اس وقت جائز ہے کہ میر دکرنے والے کی بھی بدرائے ہومٹلاً اس کے نز دیک بدرائے اجتبادی ظاہر ہواور اگراس کی بیدائے ند موتو میروکرنا میج نبیل ہے اور بعض مشائح نے کہا کہ میروکرنا درست ہے اگر چداس کی خود میدائے ند مواور میں مخارے بیزنه المفتین میں لکھا ہے اور اگر قاضی شافعی ندہب کواس واسلے برد کیا کدائی رائے سے فیصلہ کرے یا موافق تھم شرع کے فیملہ کرے تو یہ تفویض سب کے نز دیک نافذ ہوگی بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک دار کے خلاص کرنے کا جومشتری ہے استحقاق میں لےلیاجائے اورای کے مثل دار کے ضامن ہونے کا کسی قاضی نے تھم دیا کہ جائز ہے بھروہ دوسرے کے سامنے بیش ہوا تو دوسرااس کوباطل کرے کا صورت مسئلہ کی بہے کہ ایک مختص نے دوسرے کے ہاتھ ایک دارفروشت کیا اور باکع یا کوئی اجنی مشتری ے واسطے ظام کا ضامن ہواور خلاص کے بیمنی بیل کدضامن نے مشتری سے کہا کدا گریددار تیرے ہاتھ سے استحقاق می لے لیا گیا اس میں ضامن ہوں کہ اس دار کو بھے یا ہدے خلاص کر سے تیرے سر دکروں گا اور اگر اس کے سروکر نے سے عاجز ہوگیا اور خلاص نہ کرسکا تو اس کے مثل دوسرا دارخر پدکر سے تیرے میرد کروں گا لیس الی منانت ہمارے نز دیک باطل ہے اور بعضوں کے نز دیک میہ عنانت محيح بهاور يقير منان خلاص كى جوندكور بوئى امام اعظم كنزد يك باوراى كوصاحب الاقضيان اختياركيا باورصاحين کے زور کیا منان اخلاص اور عہدہ اور درک ایک ہی ہے یعنی وقت استحقاق کے تمن واپس ولانے کی منانت کرتا ہے اور امام عظم کے نزد کی بینسیر صان درک کے ہے اور صان خلاص کی و ہفتیر ہے جوسابق ندکور ہوئی اور صان عبد و کے بیمعنی ہیں کہ اس قدی نوشتہ کی طرف ہے جو بائع کے باس ہے ضامن ہونا کہل صاحبین کے نزد یک جب منان خلاص کے معنی منان ورک ہیں تو ان کے نزد یک

ا بین ای سیم جوائنده کی فعل کی طرف مقعاف بومثلاً کی مورت ہے کہا کہ جب جی تھوے نکاح کروں قو تھوکوطلات ہے جتائج شافی کے زدیک سیسم باطل ہے۔ (۱) تحسداس جی پانچ قول اجتمادی ہیں اور آئندہ آئے گا۔ (۲) جوفتا امائم کے زدیک جائز ٹیس ہے۔

ا گر جی مشتری کے ہاتھ سے استحقاق میں لے لی گئ تووو صامن سے قیمت لے گا ہیں برگا و کہ قاضی نے اس سیان کے محت كائكم كيااورمشترى كے لئے تغيل كے ساتھ حق خصومت تابت كياتوية تضانا فذ ہوجائے كى اور جب دوسرى قاضى كے سامنے چيش ہوئى تواس کو باطل نہ کرے گا ادر اگر اس نے دار سپر دکرنے کے لئے منانت کی تو منانت سیج نہیں پس تضامیح نہ ہوگی اور اگر کسی مخض کی عورت نے یاس کی بٹی نے عدا خون کرنے سے قائل کومعاف کیا اور قامنی نے اس معاف کرنے کو باطل جانا کیونک اس کی رائے می عورتوں کی طرف ہے عنوبیں اور ندان کا تصاص میں کھون ہے جیا کہ بعض علاکا غرب ہے اور اس نے اس مخص کے تصاص میں مکل کئے جانے کا تھم دے دیا اور آل ہونے سے مبلے بیمقدمدایسے قاضی کے سامنے مرافعہ واجو ورتوں کے مفوکرنے کو بی جانا ہے آو دوسرا قاضی قصاص کے عظم کو باطل کرد ہے گا اور اس عفو کو تا فذکرے گا اور اگر اس مخص کے قل ہونے کے بعد چیش ہواتو اس کا عظم جاری موكيا ہے ہى دوسرا قاضى اس اسر مى كورتون نهر عالياى خصاف اورصاحب الاقضيان ذكركيا ہے اور بعض مشائخ في فرمايا كه يون كبنا جائية كه جس مخفل كے لئے قصاص لينے كا تھم ہا كروہ عالم تيا تواس سے قصاص ليا جائے اور اكر جالل تيا تواس سے دیت بی جائے پیمچیط میں کھا ہے خلاصہ میں ہے کہ اگر شے مرہون یا مستاجر (۱) کی نتج کی اجازت دے دی تو نا فذہو جائے گی اور جامع الفتاوي من بكراكرقاضى كے سائے جمو في كواه پيش ہوئے كرك فخص كى باندى اس كى بينى ہادراس نے اس كاتھم دے ديا تووه تھم میں اس کی بنی ہے کہ اس سے وطی کرنا حلال نہیں ہے اور اس کی میراث ہے کچے مال اس کو کھانا حلال نہیں ہے اور بیام ابو بوسٹ کے زو کی ہے اور امام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ مال میراث کھانے میں کچھ ڈرنیس ہے اگر ایک کواہ کی گواہی پر اپنے پسر کے خطال ہونے کا تھم دے دیا تو تعنا نافذ نہو کی اور اگر کوا ہوں کی گوائی پر ایک مہری دمیت پرتھم کیا بدوں اس کے کہ وہ وصیت کواہوں کے ساننے پڑھی من ہوتو دوسرا قاضی اس تھم کو نافذ کر دے گا اور اس طرح اگراہے دیوان کے کسی چیز پر فیصلہ کیا اور وہ خود اس کو بھولا ہوا ہے یا کواہوں کی کوائی پر ایک نوشتہ کا فیصلہ کیا کہ کواہوں کونیس یاد ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے لیکن د ولوگ اپنا خط اور مبر پہیائے ہیں تو دوسرا قامنى بھى اس كونا فذر كھے كا كراول قامنى كويدكرنا ندجا ہے تھا اور يدسب امام اعظم اور زفر كے تياس پر ب خانيد مل لكھا ہے كدايك مخص نے طلاق یا عمّاق واقع ہونے کی تتم کھائی کہ اگر و مخص کوشت کھائے تو اس کی عورت برطلاق یا اس کا غلام آزاد ہے بھراس نے مچیلی کھائی پھرمورت نے قامنی کے سامنے چیش کیا کہ وہ چیلی کو کوشت میں شامل جانتا تھااس نے دوتوں میں جدائی کر دی پھر دوسرے قاضی کے سامنے پیش ہوا کداس کے زویک مجملی کوشت میں شائل ہیں ہو دوسرا قاضی پہلے کے ملم کونا فذکرے کا بدتا تار فاندیس كعاب\_ اگرقرض دار في طالب سے كہا كما كريس تيرا قرض آئ نداداكروں توميرى عورت برتين طلاق جي ادرقرض خوا وروپوش ہو کمیا اور قرض دارکوخوف ہوا کہ اگر دوآئ نظاہر ہوا تو میں اپی تم می جموٹا ہوں گالینی عورت پر طلاق ہوجائے گی اور اس نے قامنی کو اطلاع دی مجرقامنی نے غائب کی طرف سے ایک وکیل مقرر کیا اور وکیل کوتھم دیا کہ مطلوب سے مال لے تاکہ وہتم میں جموثانہ ہواور اس يردوسر عامم في بعي علم دياتوا مام ابويوسف في فرمايا كه جائز نبيل ب كذا في الاقضيداور بيسب كاقول ب أكر چه بالخصوص امام ابو بوسف وذكركيا باورناطقى نے ذكركيا كموكيل مقرركر سادراس كے قبضه كر لينے سے اس كی متم جموثى شہوكى اور ناطقى نے كہا كه اس مرفتوی ہے میضول محادبید سے اگرامام اسلیمین سمی ملک برغالب آیا اور اہل حرب کے ساتھ جان و مال کا احسان کرنا جا ہاتو اس کو بیا فتیار ہے اوران کے جانوں پر حربیم تفرو کرے اور زمین پرخراج مقرر کرے لیکن زمین کی زیادہ پیداوار کے لحاظ ہے حضرت عُرُی مقدارمقررے زیادہ خراج نیمقررکرے اور بیامام ابو یوسٹ کے فرد کیے ہاورامام جُرگااس بیں اختلاف ہواوراس پراہماع ہوگی مقدارمقررے وجہ ہے کہ کی پیداوار کی وجہ ہے کہ کر دے چراگر خراج مقررہ ہے کہ با عد صفے کے بعدوہ زیبن الی ہوگی کہ جس میں زیاوہ پیداوار ہے و اس پروہی وظیفیہ تقررہ حضرت عرض کر سکتا ہے اوراگرامام نے اس زیبن پر حضرت عرض مقررہ خراج با ندھا تا اس کو زیادہ کر دیے کی اجازت نہیں ہے گر چراج کی اجازت نہیں ہے اگر چرز مین میں اس سے زیادہ خراج اٹھا لینے کی طاقت ہواورای طرح اس کو تو لی خراج کی اجازت نہیں ہے مشرارہ مثلاً پہلا خراج و در ہم تھا تو اب اس کو بنائی کر لیما جائز نہیں ہے یا اس کا عکس کیا تو بھی روانییں ہے پھر اگر اس نے اس وظیفہ مقررہ مقررہ کی یہ تو اب اس کو جاری کر دیا اور اس کی بیرا نے اجتہادی تھی پھر بجائے اس کے دومراوالی ملک ہوا اور اس کی رائے برخلاف ہے ہی اگر اس کے اس کر اور اس کی افوان و میون مقررہ میں اس کہ جاری کہ جوئی تھی پھر اہام کہ مسلمین نے ان پرا حسان کیا تو بھی دور اوالی اس کو جاری رکھے اور اگر بیلو وصورتنی ہیں ایک مید کر وز بین بر ورشہ شیر فتح ہوئی تھی پھر اہام کم مسلمین نے ان پرا حسان کیا تو بھی دومراوالی بہلے کے فعل کی جاری کہ جاری کہ اور اس کی حق تو دومراوالی کی خوشی خارج مقررہ ہیں بر حمایا یا تھویل کی تو دومراوالی بہلے کے فعل کو جاری رکھے اور اگر بیلور صلے کے فتح ہوئی اور پھرامام اول نے خراج مقررہ ہیں بر حمایا یا تھویل کی تو دومراوالی اس کا حکم تو ڈرے گا ہوئی تھی جرام مقررہ ہیں بر حمایا یا تھویل کی تو دومراوالی سیا

(b) : C/r

## جس میں قضائے قاضی جائز ہے اور جس میں نہیں جائز ہے ان صور توں کے بیان میں

ے تحویل بینی ایک زیمن سے کول کر کے دوسری زیمن پر ڈالے ع اپنشس بینی اپناذاتی مقدمہ موتواس بیں حاکم نیس ہوسکتا پھرا گراس نے تھم کیا تو دو م صورتی بیں اول یہ کہ فیصلہ اپنے مقابل کے لئے ہے لیکن بعض وجہ ہے اس کا نفع قاضی کو بھی گڑتھا ہے تو دوسرے حاکم کے نافذ کرنے ہے نفاذ ہوجائے گا اور اگر بروجہ ہے قامنی نے اپنے داسطے فیصلہ کیا تو باطل ہے۔ سے بعنی اس کیام ڈگری کرے اور اشارہ ہے کہ اگر اس کے اور ڈگری کرے تو رواہے۔ اگرالیا فخص دکیل ہوا ہوجس کے حق میں قاضی کی گوائی مقبول نہیں ہے تو قاضی کواس کے واسطے تھم دینا درست نہیں ہے جسے والدین یا اولاد یا زوجہ یا زوج مارے زویک میشرح طحاوی میں ہا گرائیک محص مرکیا اور اس نے قاضی کے لئے تہائی مال کی ومیت کی اور وصی کسی اور مخص کو کیا تو قاضی کواس میت کے واسطے کسی شے کی قضا ورست نہیں ہے اور اس طرح اگر قاضی میت کے وارثوں میں سے بوتو میت کے واسطے بچر تھم نہیں دے سکتا ہے اور ای طرح اگر موصی لہ قاضی کا بیٹایا اس کی عورت وغیروا بیے مخضوں میں سے ہوجن کے حق میں قاضی کی گوا بی مفبول نہیں یا ان لوگوں کا غلام ہوتو بھی میں تھم ہے اور ای طرح اگر قاضی وکیل ہووسی کی طرف سے میراث میت کے باب میں تو بھی بھی تھم ہے کیونکہ ظاہر میں تضاخوہ قاضی کے لئے ہوگی اسی طرح اگر قاضی کا قرضہ میت پر آتا ہے تومیت کے لئے پہلے تھم وینا درست نہیں ہے اگر دونوں خاصموں میں ہے ایک نے قاضی کے غلام یا مکاتب یا ایسے محص کوجس کے حق میں قاضی کی گوائی معبول نہیں ہے وکیل کیا تو قاضی کو جائز نہیں ہے کہ وکیل کے لئے اس کے قاصم پر پچھ تھم کرے کیونکہ ظاہر میں تصاوکیل کے واسطے ہوگی اگر کسی مخص کوخصومت کے واسطے وکیل کیا پھروکیل قاضی ہوگیا تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ اپنی و کالت کے مقدمہ میں کچھ عم کرے کیونکہ قضامی حیث انظا ہرای کے واسطوا تع ہوگی اوراس کو بیجی اختیار نہیں ہے کہ اسینے موکل کی طرف ہے وکیل قائم کرے کیونکہ اگراس نے بحکم قضاوکل کیا تو تضاعلی الغائب ہے اور اگر بحکم وکالت وکیل کیا تو بیوکیل ایسا ہوا کہ موکل نے اس سے منہیں کہاتھا کہ جو پچھاتو کرے تو و و جائزے چمراس نے وکیل مقرر کیا تو جائزے مگر قاضی کو بیا ختیا رہیں ہے کہ اس وکیل کے واسط نصل كرع قال المرج م العلم ان في المسائل كلها انه لا يقضى له وليس في شيء منها انه لا يقضى عليه قال وهذا على الخلاف الذى قد مرقذ كر والله اعلم جامع كير مل لكها بك كما يك فض مركيا اوراس كوفتاف قرضي لوكون يربي ويحقاضي يرب اور کھے قاضی کی بیوی یا بیٹے وغیرہ پرجن کی گواہی قاضی کے تی میں تبول میں ہے پھراکی شخص نے اس قاضی کے یاس دعویٰ کیا کہ میت نے مجھے وصی کیا ہے ہی واضح ہو کہ یہاں تنن سائل ہیں ایک ہی جو فدکور ہوا اور اس مئٹہ میں سی کھم ہے کہ اگر قاضی نے اس کی وصایت کا تھم ویا تو استحسانا درست ہے جی کدا گر کسی نے ان قرض داروں میں سے اس وصی کوفر ضدا دا کیا تو بری ہوجائے گا اور اگرید فیصلہ ووسرے قاضی کے سامنے بیش ہواتو جاری رکھے گا اور باطل نہ کرے گا اور اگر قاضی نے اس کی وصابت کا تھم نہ کیا حی کہ قاضی نے یاکسی ووسرے قرض وارنے قرضہ اوا کیا چراس کے وصی ہونے کا تھم کیا تو اس کا فیصلہ سی تبیں ہے تی کہ وارثوں کو اختیار ہے کہ اس ہے اپنے قرض کا مطالبہ کریں اور اگر دوسرے قاضی کے سامنے مقدمہ چیش ہوا تو وہ تھم باطل کر و سے گا اور اگر اس نے جاری کیا تو باطل ہوگا اور امام محر نے اس صورت میں قاضی اور اس کی بیوی اور بینے کا ایک تھم رکھا ہے۔

ا گرکسی نے وصی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حیٰ کہ قاضی نے اس کووصی مقرر کیا ہے

بعض مشائے نے کہا کہ جو جواب اس کے ذاتی حق میں ہے ہوی اور بیٹے کے فق میں اس کے برخلاف ہوتا جا ہے اور بعض مشائے نے کہا کہ جو جواب اس کے بیٹے کے حق میں فرکور ہوا و وا مام محر کے قول پر درست ہے اور ہوی ۔ برجق میں جو جواب ہے وہ بالکل نہ متنقیم ہے اور بعض کتاب میں ککھا ہے کہ قاضی کا تھم عورت کے واسطے دوسرے قاضی کے نفاذ پر متوقف ہے اگر کسی نے وسی ہونے کا دعویٰ نہ کیا حتیٰ کہ قاضی نے اس کووسی مقرر کیا بھر قاضی نے یا بعض قرض داروں نے قرضداس کووے دیا تو وسی کرنا اور مقرر کرنا جائز اور ترضد و بنا جائز ہے اور اگر مہلے قرضد دے دیا بھرا بی رائے ہوسی مقرر کیا تو مقرر کرنا تھی جنہیں ہے اور دوسر امسکلہ ہیہ

ا مین مترجم کبتا ہے کہ جمع مسائل میں لا یقطبی لدی آیا لین اس کے نام ڈگری ندہو گی ادر کس میں لا یقطبی علیہ نیس ہے بعنی اس پر ڈگری ندہو گی اور سابق میں اختما ف گزرااس کو یا دکرنا جا ہے۔

امام ظہیرالدین میں اللہ کے کرز دیک قضاعلی الغائب میں ناجائز ہونے پرفتوی ہے

خلفاءراشدین فرکانیم بیان تحریری لیتے تھے اور ان کے بعد کے امیر وخلیفہ بھی لیتے تھے کہ

متہم ہے تواس سے وکالت تبول نہ کرے اور اگر جانے کہ وہ خود بیان کرنے سے عاج ہے تو قبول کرے بیٹر اللہ المعتین ش ککھا ہے مشم الائمداوز جندی سے دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ کی ساعت کی اور ٹائب نے گوائی کی ساعت کی تو ٹائب بدوں اعاد و دعویٰ کی شہادت پر تھم دے سکتا ہے تو انہوں نے فر مایا کہ نیس مگر جبکہ قاضی اس کو تھم دے کہ اس گوائی پر فیصلہ کردے اور دریافت کیا گیا کہ اگر قاضی نے دعویٰ اور گوائی دونوں کی ساعت کی اور اپنے ٹائب کو تھم دینے کے واسطے کہا اور قاضی کو خلیفہ کرنے کی اجازت بھی ہے تو سے تھم درست ہے انہوں نے فر مایا کہ ہاں درست ہے بیٹا تار خانیہ ش اکھا ہے۔

ابواب الشہادات میں ہے کہ ایک شہر کے قاضی نے کی قدر مال کا تھم کی پردیا اور نوشتہ لکھ دیا بھریہ قاضی مرگیا اور مدئی نے کھوم عایہ کو دوسر سے قاضی کے پاس حاضر کیا اور گواہ بیش کئے کہ فلال بن فلال قاضی نے اس شخص پر اس قدر مال کا تھم کیا تھا جواس نوشتہ میں موجود ہے تو دوسرا قاضی اس پرادائے مال کے واسطے جرکر سکتا ہے بعنی قید کر سکتا ہے بشر طیکہ پہلاتھ مجھے واقع ہوا ہواور اگر گواہوں نے دوسر سے قاضی کے سامنے میدیان کیا کہ کی قاضی نے ہم کو گواہ کیا تھا کہ اس شخص پر مال جا ہے ہو ووسرا قاضی اس پر قید و جرنہ کر سے گا درایا ہی تمام فعلوں میں ہے کہ اگر و وقع نے کرکیا اور اس کے فاعل کے نام ونسب سے آگاہ نہ کیا تو گواہی قبول نہ ہوگی کہ ذاتی الخلاصہ۔

 $\Theta: \dot{\bigcirc} \dot{\wedge} \dot{\wedge}$ 

## جرح وتعدیل کے بیان میں

جرح ایباطین کرنا ہے جس ہے گوائی مقبول نہ ہوتعد میں گواہوں کی عدائت فاہر کرنا کہ جس ہے گوائی مقبول ہو شاہد گواہ مشہود لہ جس تخص ہے تی جس کواہوں نے گوائی دی مشہود علیہ جس تخص پر گواہوں نے گوائی دی مزکی پاک کرنے والا اور مراد جو گواہوں کو عیب ہے پاک بتلا نے واضح ہو کہ ام اعظم کے نز دیک قاضی گواہوں کے حال ہے سوال نہ کرے گا گر جبی کہ تھم ان میں طعن کرے اور صاحبین کے نز دیک گواہوں کو دریا فت کرے گا گر چہتھم نے ان میں طعن نہ کیا ہواور فتو کی صاحبین ہی کے قول پر ہے اور یہ اختلاف سوائے عدود وقصاص کے ہاور حدود وقصاص میں بالا بماع قاضی گواہوں کے حال کو دریا فت کرے گا اگر چہتھم نے ان میں طعن نہ کیا ہو جب خصم نے گواہوں میں طعن کیا تو خاہری ان مدالت پر قاضی قبلہ نہ کرے گا ہر چواہر ا خلائی میں کھنا ہے گواہوں نے اگر خصم پر گوائی دی اس کے بعد خصم نے ان کی تعدیل کی تو اس کی چھورش میں اگر اس نے کہا کہ پوگ عدول میں جو پھوائہوں نے بھو پراس گوائی میں بیان کیا ہے بی کہا ہے یا پر لوگ عدول میں بی چھوران کی گوائی جائز ہے یا ان لوگوں نے بھورش کے ساتھ گوائی دی یا کہا کہ جو پھوائہوں نے تمال کوائی میں بیان کیا تی ہو گوائی میں دوری میں بی فیصلہ اقر ادر پر ہے نہ گوائی پر اورا گر اس نے دی بیان کیا کہ میہ گواہ عدول میں گین انہوں نے قطا کی یا کہا کہ بیا گول عدول میں اور اس سے نیادہ کی تھور کی گوائی پر اوران کی اس کو اس کو اس کو اس کی گوائی پر بدوں اس کے کہ خرکی ہے ان کا حال دریا دنت کو سے بھو اہا م اعظم اوران میں گون میں جس بیان کی اور کی گوائی پر بدوں اس کے کہ خرکی ہے ان کا حال دریا دنت کرے فیملے کرے فیملے کردے گا اور تھور کی جدب تک مز کی ہونوں گواہوں کی گوائی پر بدوں اس کے کہ خرکی ہے ان کا حال دریا دنت

<sup>۔</sup> نے آولے ظاہری داختے ہوکہ انام کے نز دیک دکر ظاہر میں کوئی اسر خلاف عدالت نہ ہوتو بظاہر عادل قرار دیا جائے گالبذامستورالحال کوعادل نہیں کہتے ہیں۔ علی بنایرین کے مزکی میں عدالت بتر طاہیں ہے۔

اكريدعا عليه فاسق بامستورالحال موتواس كى تعديل يحيح نبيس باور قاضي عكم ندو عا اوريدا قرار محصم كاكه بدلوك عدول میں ایل فرات برحق ٹابت ہونے کا اقرار ندگروانا جائے گااور جب کداس کی تعدیل سیجے ند ہوگی کیونکہ وہ فاس مستورا لمال تھا تو قامل ور ما دنت كرے كاكم كوابول نے مج كہايا جموث كہا ہى اگراس نے جواب ديا كديج كہاتو ساقرار بوجائے كاتو قاضى اس كے اقرار ير فیمل کرے گا اور اگراس نے کہا کہ جموث کہا تو فیصلہ نہ کرے گامشہود علیہ نے اگر گوانی ویے سے پہلے گواہوں کی تعدیل کی کہ بیاوگ عدول بیں اور جب انہوں نے اس پر گوائی وی تو اس سے انکار کیا اور قاضی سے طلب کیا کہ گوا ہوں کی حالت دریافت کرے تو قاضی ان کی حالت در یافت کرے گااوراس کا گوائل و بے سے پہلے مہا کہ بیلوگ عدول ہیں اس درخواست کومعزنہیں ہے کوئکہ وہ کہ سکتا ہے کہ گوائی دینے سے پہلے عاول تھے اور جموٹی کوائی کی وجہ ہے مجروح ہو گئے ایک مخفس پر وو مخصوں نے کسی تن کی گوائی وی پس ا یک کی تعدیل کی اور کہا کہ وہ عدول ہے مگراس نے خطاکی یا اسے وہم ہو گیا تو قاضی دوسرے گواہ کواس سے دریافت کرے پس اگر اس نے دوسرے کواو کی تعدیل کی تو قاضی دونوں کی کوائی پر فیصلہ کردے اس واسطے کہ بیکہنا کداس نے خطا کی یا ہے وہم ہو کیا جرح نبیں ہے اور چونکہ ووسرے کی تھی اس نے تعدیل کی تو وونوں عادل تغبرے ہیں وونوں کی کوائی پر فیصلہ جائز ہے اگر کسی مخص پر کواہوں نے کسی حق کی کوابی وی پھرمشہودعلیدنے کوابی کے بعد کہا کہ جس چیز کی فلال مخض نے مجھ پر گوابی وی ہے ت ہے یا کہا کہ جس کی گوائی مجھ پرفلاں مخص نے دی ہے وی خق ہے و قاضی ای پر فیملہ کروے گا اور دوسرے گواہ کو دریافت نہ کرے گا کیونکہ اس نے اپن ذات پرخن کا اقرار کرلیا تو اس کے اقرار پر فیصلہ کردے گااورا گر کوائی دینے سے پہلے اس نے بیرکہا کہ جو پچھ فلاں گواہ جھ پر بیان کرے گاوہ تن ہے یا کہا کہ جو بچھ میچھ پر بیان کرے گاوہ تن ہے چر جب دونوں نے کوائی بیان کی تو اس نے قامنی ہے ورخواست کی کدان کے حال کو در یافت کرے کیونکدانہوں نے میرے تن میں جموث بیان کیا ہے اور مجھے بیگان نہ تھا کدایا بیان كريس محيقو قاضي دونوں كودريا شت كرے كاپس اگر دونوں كى تعديل كى تئ تو ان كى كواى پرتھم دے كا درا كر تعديل نەكى تى تو فيعله نه کرے کا اور وریافت حال ہے میلے تھم ویتا جائز نہیں ہے ریفا وی قاضی خان میں لکھا ہے۔

تزكيد كي اقسام 🌣

ا قولدندكريكاكيونك ماعليكاتول مابق بعدكواى ادابون كاتر اربوكا اور چوككم معلق بشرط بهاندا باطل كالعدم مواسع قول ميرعظم آه ووتو قول موسل الماعل يعنى دراني من ميدانم ومحتمل المعددية كهذا وقول خامي موامقال -

مروی ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ تعدیل نہیں ہے اور اسم یہ ہے کہ بیقعدیل ہے اور امام مجر سے دواہت ہے کہ اگر مزکی عالم ہوشیار موقواس سے ای افظ پر اکتفا کیا جائے گا اور اگر عالم نہ ہوتو کفایت نہ کی جائے گی اور اگر کہا کہ بیس اس فض سے سوائے ایک خصلت کے انواع خیر سے اور پچونیں جاتیا ہوں تو بیضے علیاء نے کہا کہ بیخض ہمار سے ملم کی صورت میں عا ول ہے تو بیضے علیاء نے کہا کہ مقدم لی ہے۔

ہمارے زمانے میں اعلانی تعدیل سے گریز کرنا جا ہے

ایابی شرع است ہوا ہے۔ ہاوراس ہے ہو کہ تعدیل نہیں ہاورا گرکہا کہ یکھن ساول ہا گراس نے شراب نہیں ہوتو ہے تعدیل نہیں ہادو کر کہا کہ اسے الفرتعالی خوب جانا ہے تو لا نہیں بلکہ جرح ہے بیتا تار خانیہ شکا کھا ہے اور خفیہ تعدیل کی سے مورت ہے کہ قاضی ایک رقد ہیں گواہوں کے نام اور نسب اوران کا حلیداور قبیلہ اور تخلہ ارد بازار اگر بازاری ہولکہ کرمزی کے حوالہ کرے اور حرکی ان کے پڑد ہوں شی سے الی تقد والمات سے ان کا حال دریافت کرے اور عالم نیے کی میصورت ہے کہ قاضی طالب کو تھم دے کہ وہ ایک قوم کو حاضر کرے جوالوگ گواہوں کی بلغظ شہادت تعدیل کرتے ہوں گراس شی عدوشر طب کو تکہ یہ ہمتی شہادت کے ہواور کو ایک قوم کو حاضر کرے جوالوگ گواہوں کی بلغظ شہادت تعدیل کرتے ہوں گراس شی عدوشر طب کو تکہ یہ ہمتی شہادت کے ہواور کو ایک تاریخ کو تیس ہے کہ جو گوائی کا الی ٹیس ہے اگر چہ عادل ہواور عالم نیہ تعدیل میں تعدیل کرنے والے اور گوائی کا ایک تی ہوئی کو ایک کا الی ٹیس ہے اور بلا نے معلم کو تا ہوں کہ تاریخ کو تیس ہوں اور ان کو آگا تیا جو کہ تو ہوں کہ اس میں براکتھا کیا جائے کہ جو گوگوں سے تقابمت اور امانت میں براحک کو تھی اور ان کو آگا تی کو گو ہوں کو تاریخ کی تھی ہوں اور ان کو آگا تی کو کو ایک آگر اور کو گوگر کو گوگر کو گوگر کہ کو گوگر کو گوگر کو گوگر کو گوگر کو گوگر کر کے ہوگوگوگوں کو تعابل کو گوگر کو گوگر کو گوگر کی گوگر کے میں کو ان کو گوگر کو

اگر قاضی نے تعدیل خفیداور تعدیل ملامر دونوں کوئٹ کیا تو بہتر ہاور مرادیہ ہے کہ جب تعدیل کرنے والے نے خفیہ کواموں کی تعدیل کی تو قاضی گواموں اور تعدیل کرنے والے کوائی جلس میں جع کر ساور تعدیل کرنے والے سے دریا نت کرے کہ انہیں لوگوں کی تو نے تعدیل بیان کی ہے اور کتاب الا تفنید میں ہے کہ جومعدل خفیہ طور پر تماوی علانیہ ہوتا چاہے اور بیا ہارے اصحاب کا قول ہے بیچیط میں تکھا ہے اگر قاضی نے احتیاط کی اور علاوہ پہلے مرکی کے دوسرے سے دریا فت کیا تو اس کے ساتھ بھی وہی مہتل کر سے جواس نے پہلے کے ساتھ کیا ہے اور اس کو آگاہ نہ کرے کہ میں نے بذر اید دوسرے کے ان کا حال دریا فت کیا ہے ہی اگر ان کی تعدیل کی تو تعارض سے دونوں ساقط ہو گئے ہی تیسرے نے اگر ان کی تعدیل کی تو عوالت اور گورت کی طرف سے بھی دونوں درست ہیں بیا خوالت اور گورت کی طرف سے بھی دونوں درست ہیں بیا خوالت المعتمن میں تکھا ہے تعدیل ملائے ایسے خوالی موالی جو کر اور کوئی کے لئے گوائی جائز ہے اور تورت کی طرف سے بھی دونوں درست ہیں بیا خوالت المعتمن میں تکھا ہے تعدیل ملائے ایسے خوالی موالی ہوگی اور تعریف کے لئے گوائی جائز ہے اور تورت کی طرف سے بھی کام اور مکابت

ا تولیشهادت بین اس طرح کتے موں کہ ہم شہادت دیتے ہیں کریے واہ عادل ہیں قولے عدد شرط ہے مین ددے کم شہوں جوشہادت کے لئے ضروری ہیں۔ ع قول اس واسطے مینی مشہور نبعو کہ بیلوگ معدل بینی کو اموں کی تعدیل کرنے کے لئے قاضی کی طرف سے متخب ہیں کیونک۔

اورعورت اورمحدودالقد ف کی سیح نہیں ہے اور تعدیل والدین اورمولودین کی بھی سیح نہیں ہے اور خفیہ تعدیل ان لوگوں کی سیح ہے اور علانہ تعدیل کے واسطے وہی شرطیں ہیں جوشہادت کی شرطیں ہیں بیفاوی قامنی خان میں کلھاہے۔

خفيه تعديل مين عددشرطنبين

ای کواہام ابوظی سنی نے اختیار کیا ہے اور اس کواہام جھڑ ہے روایت کیا ہے اور نجملہ ان لوگوں کے جن ہے دریا دنت کرے ایک گواہ کے رفتی اور اس کواہام جھڑ ہے روایت کیا ہے اور نجملہ ان لوگوں کے جن ہے دریا دراگر اس کے پڑوسیوں اور باز اربوں بنس ہے ہے کوئی ایسا شخص نہ ملے جس ہے تعدیل ہو سکے تو اس کے اللہ محلّہ ہے دریا ہے جس بھر تقدیم میں جو اس کے دل میں پیدا ہوا کہ یہ تج کہتے ہے ہے ہے دریا ہے دریا

اگرایک مسافرایک قوم میں آ کرتھبرااور کسی مقدمہ میں اس گواہ نے گواہی دی 😭

المربعضوں نے اس کی تعدیل کی اوربعضوں نے جرح کی تو اس کا علم مثل مزکی کے اختلاف کے ہے کہ یا ہم دومز کی جرح و تعدیل می مختلف ہوئے اور اگر کواہ مسافر ہو کہ خفیداس کا حال وریافت کرنے ہے کوئی اس کوند پہچانے تو قامنی اس سے دریافت كرےك تيرى شامائى كهال كهال مان جاور جباس نے ان كانام ليا تواس كے شاماؤل كا خفيد حال دريانت كرے پھر جب در با دنت موجائے کہ اس کے شنا سالوگ لائق تعدیل ہیں تو ان ہے گواہ کا حال دریا دنت کرے اور ان کی خبر پر جرح و تعدیل میں اعتاد كرے درنداس بي تو قف كرے اوراس معدل ہے جواس كے شہركا يہاں موجود بودريافت كرے اورا كرموجود نه بوتو اس كا حال دریانت کرتے کے واسطے اس کے شہر کے قاضی کو لکھے ہشام نے فرمایا کہ ش نے امام محد سے دریانت کیا کہ ایک مخص نے گوائی دی اور وہ بچاس فریخ کار ہے والا ہے چرقامی نے ابنا ایک این اجرت پررواند کیا کہ وہاں کے معدل سے دریا فت کر کے لائے تو سے اجرت كس يربهو كي توامام محد فرما يا كدري بربوكي بدميط مس لكها به نوادرابن ساعد مس امام محد عددايت ب كدقاضي كونه حاب كه كواه كا حال السيخص سے بوجھے جس كامشہوول بر بجمہ مال آتا ہے جبكہ مشہوولہ قامنی كے تھم سے مفلس قرار پايا ہويا ميت ہوكہ اس كوصى في دوسر يركواه قائم كي مول اورنظيراس كى يدب كداكر كواه كامشبوول بريجه مال آتا مواوروه قاضى كي كم يمنكس قرار یا پاہوتو اس کی گواہی اس کے حق میں اس تہمت کی وجہ ہے مقبول نہ ہوگی اور اگر مفلس نہ قرار پایا ہوتو اس کی گواہی مقبول ہوگی اگر ایک سافرایک قوم می آ کر تنم اور کسی مقدمه می اس گواه نے گوائی دی پھراس قوم سے قامنی یا معدل نے اس کا حال دریا فت کیا اور انہوں نے اس کی صلاحیت دریافت کی اور الی کوئی چیز نہ پائی جس ہاس کی عدالت ساقط ہوتو امام ابو یوسف پہلے قرماتے تھے کہ اگر چیرمینے تغبرااوراس کی ملاحیت کے سوالیجی فلاہر نہ ہواتو ان کو جائز ہے کہاس کی تعدیل کریں اور اگر اس سے کم ہوتو اس کی تعدیل کی لٹمنجائش نہیں ہے پھرامام ابو یوسف نے اس ہے رجوع کیا اور کہا کہ اگرا یک سال تک قیام کیا اور ان کوسوائے صلاحیت کے مجمد ظاہر نہ ہواتو اس کی تعدیل کریں ور شہیں اور فرآوی مغری میں ہے کہ ای پرفتوی ہےاور ہشام نے امام محد سے روایت کیا کہ اس کی تقدريكم تى دت تك ب كدان لوكوں كے دلوں من اس كى عدالت ساجائے اورابرا جيم في امام محر سے روايت كى كدانبول في قرمايا کہ جس نے عدالت کے واسطے مدت مقرر کی اس نے خطا کی اور اس کی میعادیہ ہے کہ جب تک ان کے ول میں عدالت کا کمان آ جائے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فخص کی عدالت دوم بیند میں معلوم ہوجاتی ہے اور کسی کی عدالت ایک سال میں معلوم نہیں ہوتی ہاور یہ ول فقد سے مشاہ ہے اور امام اعظم کے قیاس بر بھی ایسا ہی ہونا جا ہے میتا تار خانیہ میں لکھا ہے امام محرد نے فر مایا کہ میں اس کے واسطے کوئی وقت نیس مقرر کرتا ہوں اور اس کی میعادیمی ہے کہ جب دل میں اس کے عدالت آجائے اور اس پرفتوی ہے میفادی قاضی خان می کھاہے۔

اگر کونی از کابالغ ہوااوراس نے گوائی دی تواس کا تھم بھی شل اس سافر کے ہے کہ ایک قوم میں آ کر تغیر اکدو واوگ اس کی

ا توار اخبار این ای خرجوموار بکش و کول سے اس کے تن می تی جاتی ہواس پرامتاد کرے۔ ع قرانقدر مین اس کا عماره۔

بسے مشار کے نے اس زبانہ کو چوم پیند مقرر کیا ہے اور بعضوں نے ایک سال اور سی ہے کہ بیدت قاضی اور معدل کی دائی ہے ہے ہے ہے کہ بید ہے مشار کے نے اس زبان کو ای اور ہوزوہ قاس ہے گراتو ہو گاہی اور اس پرایک زبائی گا اور اس پرایک زبائی گا اور اس پر ایک زبائی کا اعادہ کیا اور معدل نے اس کی مضبوط رہاتو قامنی اس کو ابھی پر فیصلہ نہ کرے گا بلک اس کے اعادہ کیا اور معدل نے اس کی مضبوط رہاتو قامنی اس کی گوائی کا اعادہ کیا اور معدل نے اس کی تعدیل کی گوئی کا میں کہ گوائی کی جواس نے عالمت فیس شداد کی تھی بہ بسب فیس کے رونہ کر چکا ہواور اگر کوئی فاس معروف عائب ہوگیا اور نیسب معظم ہے اور ایک سال دو سال فائب رہا بھر آیا اور اس نے کوئی فعل ہوا ہے مطاحیت کے ندد کھا گیا اور اس نے کوئی فعل ہوا ہے مطاحیت کے ندد کھا گیا اور اس نے قامنی کے بہال گوائی دی اور قامنی نے معدل ہے اس کا طال دریافت کیا تو معدل کو نہ جائے کہ جو بھر ہور کہ کہ اس کی تعد بل بھی نہ کرئی چاہیے کہ ہو کا ہم ہواور تیل کی تعد بل بھی نہ کرئی چاہیے کہ اور نہ تعد بل کا ہم ہور اور تیل کی تعد بل کی تعد بل کی عدالت کا بھر ہوا گوائی دی اور مسافت تک ہوتو صعدل کو اس کے اس کی اور دو تا کہ جو جرح ہے تو اب معدل کو اس کے گوائی دی اور قامنی نے معدل کو جائے کہ اس کی تعد بل کر سے اور اگر فیا ہے کہ اس کی تعد بل کر کے اور اگر فیا ہے کہ اس کی تعد بل کر کے اور اگر فیا ہو ہو معدل کو جائے کہ اس کی تعد بل کر کے اور اگر فیسب ہوتو معدل کو جائے کہ اس کی تعد بل کر کے اور اگر فیسب ہوتو معدل کو جائے کہ اس کی تعد بل کر کی اور اس معظم ہور ہوتو اس کی تعد بل کی گور ہولی ہی تعد بل کر گیا اور اگر کو اس کے گواہوں کی تعد بل کی گور ہو بل می گور اور اس کے آئر دیا ہوئی ہور تو میں انہوں نے کہا کہ چور ہی ہے گور اس کے تو برب مدت ہی ادار اگر دیا تھت کر سے گو میں بردوں ور یادت کر ان کی گور کہا ہور از گر راتو بھر قامنی ان کا صال دریا دے کہا کہ کے ترب میں انہوں نے کہا کہ کے تو نہ ہوئے ہو تھی ہور تو اس کے کو ترب مدت ہی ادار کو ان کی کو ان کی کو کہ ہور کی گور ہی سے اور بعضوں نے کہا کہ ایک ہوئے میں ہوئے کہا کہ کے کہا کہا کہ کے کہا کہ

ہاور سے کہ قاضی کی رائے پر ہے بیفاوی قاضی خان می لکھا ہے۔

اگر تعدیل کرنے والے نے کواہوں کی عدالت معلوم کی تکراس کو بیمعلوم ہوا کہ مدی کا دعویٰ باطل تغااور کواہوں کو وہم ہواتو اس کو جا ہے کہ قاضی کے سامنے بیان کرے کہ جھے ثابت ہوا ہے کہ کواہ عادل ہیں مکرانبوں نے کوائی میں وہم کیا اور مرقی کا دمویٰ باطل تعاتو قاضی تعدیل کرنے والے کی خبر کی نہایت تغییش کرے گائیں اگراس کو پیخبرخت معلوم ہوتو گواہوں کی کوائی روکر وے گااور اگراس کو پینجرراست ند ثابت ہوئی تو کوائی تبول کرے گا گرمعدل کے نزدیک کوا ہوں ٹس کوئی جرح ثابت ہوئی تو اس کوصراحة ذکر نذكرے بلكة تعریض يا كناميے بيان كرے مثلا كہے كه الله اعلم يامكل اس كے تا كه بقدرا مكان بروه مسلمان كا باتى رہ اور بعضے مشائخ نے کہا کہ جرح اور اس کا سبب ذکر کرنا ضروری ہے تا کہ قاضی اس عمل غور کرے ہیں اگر و دواقع میں جرح ہوتو ان کی گوائی روکرے ورن بين سيجيط من لكهاب قال أممر جم: وونول تولول من اس طرح توفق ممكن ب كدا كرمعدل عالم موتو كنابيا ورتعريض كاني ب اكر جال ہوتو جرح ادرسب بیان کرے کہ قامنی اس می غور کرے کہ بیدواقع می حرج ہے بائیس ہواللہ اعلم اگر معدل کوا و کوئیس بھیا تا ہاورا سکے سامنے دوعا دلوں نے اس کی تعدیل کی تو اس کو تعدیل کرنا جائز ہے کہ اس صورت میں معدل بمنز لہ قامنی سے ہوجائے گا مین قاضی خان میں ہے قادی ابواللیٹ می ہے کہ دو کواہوں نے قاضی کے پاس کوابی وی اور وہ ایک کے عادل ہونے سے واقف ہاوردوسرے کوئیں جانا ہے چرعاول نے دوسرے کی تعدیل کی تو تعیر نے فرمایا کہ اس کی تعدیل معبول نہ ہوگی اور ابن سلمد ، وروایتی ہیں اور فقید ابو بربی سے روایت ہے کہ تین کواہوں نے کوائی دی اور قامنی دو کواہوں کی عدالت سے واقف ہے انہوں نے تیسرے کی تعدیل کی تو تعدیل ورست ہے مراس کوائی میں مغبول نہ ہوگی دوسری کوائی میں مغبول ہوگی اور بیتول نعیر کے موائق ہاورای پرفتوی ہے نوازل میں ہے کہ اگر تعدیل کرنے والے ہے گواہ کا حال دریافت کیا گیا اور وہ خاموش رہا تو بہرح ہاور بھی اس میں لکھا ہے کہ اگر گواہ خفید تس کرتا تھا اور طاہر میں عادل تھا اور قامنی نے جایا کہ گوائی پر فیصلہ کرے بھراس نے اپنے حال سے خود خرکروی کہ میں عادل نہیں ہوں تو اس کا اقرار سے جمراس کوایسے وقت میں بیکلام روانہیں ہے کیونکہ اس میں مدعی کاحق باطل ہوتا ہے اور اپتایروہ فاش ہوتا ہے سیمحیط می لکھا ہے۔

شہادات اصل میں ہے کہ اگر قاضی نے صرف آزاد کی خبر دینے پر اکتفا کیا تو اچھاہے اور اگر گواہی

طلب کی تو بہت اچھاہے

**(b)** : ⟨√/2

## قاضی کوکب عادل کے ہاتھ سپر دکرنا جا ہے اور کب نہ جا ہے؟

ا مرعورت نے اسے شوہر پر دعویٰ کیا کداس نے طلاق دی ہے اور قامنی ہے درخواست کی کہ جھے عادل کے ہاتھ میں سرد كرے تاكميس كوا والا وَن تو قاضى فقط دعوى برعاول كے سردندكرے كا اور اگر كوا والاكريدورخواست كى كه عاول كے سروكرے تاك دوسرا کواوالا والولا والا الرائد المرطلاق رجعی بوعورت اور شو بر کے درمیان میں روک ندی جائے کی کیونک طلاق رجعی سے تکاح تین زائل ہوتا ہے اور اگر طلاق ہائن ہے ہی اگر عورت نے کہا کہ برادوسرا گواہ عائب ہے اور شریس ہے تو بھی ہی جواب ہے کہ دونوں میں روک ندکی جائے گی اور اگر اس نے کہا کہ دوسرا کواہ شمر میں ہے ہیں اگر کرید کواہ جو حاضر ہے فاسق ہوتو بھی کہا ہے کونکہ فاس کی گوائی حق اللہ تعالی اور حق العباد کسی معبول نہیں ہے تو اس کا ہونا یا نہ ہونا کیساں ہے ادر اگر میر کواہ عاول ہوتو قاضی اس کوتین روز کی مہلت دے گا اور اگر اس کے اور شوہر کے درمیان علی روک کر دی تو بہتر ہے بیاصل علی ندکور ہے اور جامع یں اس کے برطاف ندکور ہے کہ اگر ایک عادل نے کوائی دی تو قاضی اس کے شو ہرکواس کے پاس جانے ہے منع کرے گا اور بد استساغ ہے اور اگر اس نے دو گواہ قائم کے کرایک نے طلاق بائن یا تین طلاق برگوائی دی تو بیمورت اصل میں فدکورٹیس ہے اور جامع میں ہے کہ قاامتی اس کے شوہر کواس کے پاس جانے اور اس کے ساتھ خلوت میں بیٹنے ہے منع کرے گا جب تک کہ کواہوں کی عدالت دریافت کرنے بی مشغول ہاور بی محم استحسان ہا ورقاضی اس کواس کے شوہر کے مکان میں سے نہ تکا لے کالیکن اس کے ساتھوا کے امانت دارعورت مقرر کرے گا کہ شو ہرکوائی کے پاس آنے ہے منع کرے گا اگر چہاس کا شوہرعادل مواوراس امانت دار عورت كاخري بيت المال ے ملے كا مجرا كر كواہ عادل قرار بائة دونوں عن تغريق كردں كاورنة عورت اس كے شوہر كوداليس ملے كى اورا کرمدت دراز ہوگئ اور عورت نے قامنی سے نفقہ طلب کیایا ماہواری اس کا یکھٹری مقرر تعاتو قامنی اس کا نفقہ مقرر کرے شوہرے ولائے گالیکن مرف بعدر مدت عدت کے نفقہ ولائے گا ہی اگر گواہ عادل قرار پائے تو جس قدراس نے لیا ہے وہ اس کا ہے اور اگر کوائی مردود ہوئی اور مورت شو برکووالیس ملی تو جس قد راس نے لیا ہے وہ شو بروالیس لے گابیذ خمر و بس لکھا ہے۔

الم محد في اصل من الكمام كدا كر باندى يا غلام في ووي كياكه ما لك في أزادكيا باوران كواه حاضرتين بي توان کے اور مالک کے درمیان میں روک ندکی جائے گی اگر چدا کیک کواہ پایش کریں اورا کر انہوں نے کہا کہ دوسر اسکواہ شہر میں نہیں ہے تو بھی يكي تكم باوراكرانبوں نے كہا كدوسراكواوشريس بيس اكريكواو حاضر فاسق بو بعي يحكم بياتكم باوراكر عاول بوتو بعي ذكركيا ہے کدروک ندی جائے گی اور بی معم غلام کے حق میں سی ہے ہور باندی کے حق میں اگر بنا برروایت اصل کے کہا جائے کدروک کرنا اچھا ہے و مناسب ہے اور جامع کی روایت کے موافق روک کی جائے گی اور اگر دو گواہ منتور الحال قائم کے تو دونوں کے تق میں روک کی جائے گی بہال تک کہ گواہوں کی عدالت کا حال کھلے اور بیتم باندی میں مطلقا ہے اور غلام کے حق میں الی صورت برجمول ہے کہ جب ما لك خوف دلاتا موكد بلاك كر عا اوراس عن مشبور مواورا كرايها نه موتو غلام عن روك ندكي جائے كى بلك مرف مالك سے اس كاور غلام كنفس برتغيل لياجائ كاواضح موكر ورت يعنى باعرى كاواسطيروك كى يدصورت بكرايك كورت تقد كريروكى جائے اوراس کھرے نکالی جائے کی چراگراس نے نفقہ طلب کیا تو مالک کو علم دیا جائے گا کہ اس کو نفقہ دے اورا گراس نے ایک مہینہ نفقدلیا پر کواہ غیرعاول قراریائے اور بائدی اس کے مالک کووایس الی تو مالک اس سے نفقہ واپس نیس لے سکتا ہے اور اگر کواہ عاول قرار پائے ہی اگرمولی نے اس کو نفقدا حسان کے طور پر دیا ہے بااس نے موٹی کے کمرے لیا ہے تو مثل اورا حسانوں کے پچرواپس نہیں لے سکتا ہے اور اگر قامنی نے اس سے جرا ولایا ہے تو مالک واپس لے گااور اگر دونوں کواہ قاسق ہوں تو یا غدی کے تق میں رک كردى جائے كي اور غلام كے حق ميں روايات مختلف بي بعض ميں روك كي جائے اور بعض ميں بيس ب ريميط ميں لكھا ہے۔

ایک فض نے ایک یا ندی کا جوایک فخض کے قصد میں ہے دعویٰ کیا اور باندی نے دعویٰ کیا کہ و واسلی حروب تواس کی تمن مورتیں ہیں یا تو اس نے کوئی کواہ چیں نہ کیایا ایک کواہ چیش کیایا دو کواہ مستورالمال چیش کئے پس اگر اس نے کواہ چیش نہ کئے اور قاضی ےدرخواست کی کدگواہ حاضر ہونے تک روک کروی جائے تو قاضی اس درخواست کومنظور ندکرے گا اور اگر ایک گواہ قائم کیا تو ویکھا جائے کہ اگر اس نے کہا کہ میرے یاس اس کے سواد وسرا کواہ نیس ہے تو باندی اور قابض کے درمیان روک ندی جائے گی اور اگر کہا کے میرا دوسرا کواہ شہر میں ہے میں دوسری مجلس میں حاضر کروں گی تو قیا ساروک نہ کی جائے گی اور استحسانا روک کی جائے گی اور اگر کہا کہ میرا دوسرا کوا مشہر میں ہے میں دوسری کیلس میں حاضر کروں گی تو تیا ساروک ندکی جائے گی اور استحساناروک کی جائے گی بشر طبیکہ وہ گواہ عاول ہواور اگر اس نے وو گواہ مستورالحال بیش کے تو قامنی کو جاہئے کہ باندی ایک تقد عورت کے سپر د کرے کہ وہ اس کی حفاظت کرے یہاں تک کہ کواموں کی حالت دریادت مواوراس کے ہاتھ میں ندچھوڑے جس کے قبعر میں ہے خواوو و مدعاعلیہ عادل ہو یا نہ ہواور بینکم اس وقت ہے کدری نے قاضی ہے بدورخواست کی ہوکد کسی عادل کے پاس میروکی جائے لیکن بدوں اس کی درخواست کے قامنی سپر دنہ کرے گا اور بیتم بھی اس وقت ہے کہ با ندی کی مرو کے تبغیر سی ہواور اگر عورت کے تبغیر شی ہواور مرو نے دمویٰ کیا تو کی عاول کے سرونہ کرے گا اگر چدمی درخواست کرے ادرای طرح اگر کی بدو مورت پر نکاح کا دمویٰ کیا تو قاضی اس كالفيل بالنفس في في اوركى عادل كي قضد عن سيروندكر يكا كونك أزاد حره عرام وفي كاخوف نبيس بكروواي جان کی مالک ہوتی ہے اور ای طرح اگر ہائدی باکر واپنے ہاپ کے محر ہوتو قامنی علیحد و ندکرے کا ایک مخص کے ساتھ ایک عورت ہے کہ دموی کرتی ہے کداس نے بطور نکاح فاسد کے نکاح کیا ہے اور مورت نے گواہ بیش کردیے اور مرد کے ممان میں نکاح درست بو قامنی عورت کوجدا کر کے عادل کے سیروکرے ای طرح ایک مخص نے ایک یا عمی پر جودوسرے کے قعندیں ہے بدووی کیا کہیں

ا کنیل بالننس و و فض جووقت ما ضر کروییز کی صاحت دے جس کوما ضر ضامنی کہتے ہیں۔

نے سہ باعدی اس کے ہاتھ بطور بھے فاسد کے فرو خت کی ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور قابض کہتا ہے کہ میں نے بیچ طور پرخریدی ہے یا کہا کہ میں نے اس سے فریدی نیس کی ہے تو قاضی اس کوجد اکر لے گار بھیاسر حسی میں لکھا ہے۔

ایک غلام ذید کے پاس ہے اس کا عمرو نے دمویٰ کیا کہ مراغلام ہے اور اس دمویٰ پرایسے دو کواہ چیش کئے کہ جن کوقا منی نیس يجانا بورعاعليه عالم مد في اليكفيل بالنفس معاعليه اورغلام كافي اور معاعليه وعما كدائي فيل بالنفس كو وكل بالخسومة كردے تاكه أكروه عائب موجائے اور فيل اس كو حاضر نه كريكے قدى فيل كو خاصم بنائے اور قامنى اس ير و كرى كرے ليكن اكر مدعا عليه في وكيل بالخضومة وي سا تكاركياتو قاضى اس پرجرندكر عكا بخلاف اس كا كركفيل دي سا تكاركياتوجر كرے كا أكر دعا عليہ نے كوئى كفيل نديايا تو قامنى مى سے كے كاكراس كے اور غلام كے ساتھ د ب بس اگر مدى سے بيث موسكا اور معاعليد ني يخوف دلايا كمفلام كو كنف كرد على تو قاضى مرى كاحق نكاور كمح كى غرض عد غلام كى عادل كيروكرد عاوراى طرح اکر مدعا علیہ فاسق ہوکہ لوٹٹروں کے ساتھ غلام کرنے میں مشہور ہوتو بھی قاضی اس کوچین کرعا دل کے سپر وکرد سے کالیکن بیامر الی صورت میں کچے دوئ و کوائل پرموتو ف تبیل ہے بلکہ جب کوئی غلام کا ما لک اس حرکت اغلام میں مشہور ہوتو قامنی بطور امر بالسروف اور نبی عن المنكر اس سے غلام چين كرعاول كے ميروكرد سے كا يجرعاول كے پاس اس غلام كوئتم دے كا كه خود كمائے اور خود کمائے بشرطیکہ و کھیکائی کرسکا ہواور بی علم باعری کے واسطینیں فدکور ہاوروجدیہ ہے کہ عورت اس سے عاج ہوتی ہے تی کداگر عاجز ندمومثلاً باندى نبلانے يارونى بكانے على مشہور بولواس كوتكم كياجائے كاكدان كاموں سے كما كمائے اكر غلام چوف ين يامرض ے کمائی ندکر سکے تو مدعا علیہ کو تھم ویا جائے گا کہ اس کو نفقہ و ہے اور اس صورت میں غلام اور باندی میں کی فرق نہیں ہے ایہا ہی فقیہ ابو كريكي اورابوالحق معقول إن اورابن ساعد على امام محد عدوايت بكرزيدك باس ايك باندى بكداس كاعمرون ووكى كيا كميرى باوردوئ يركواه بيش كاوروه لوك عادل قرار بائ اورقامنى فوه باندى معاعليه الكركى عادل كى باس ركى متى اور مدعا عليه بحاك كيا توامام محدة فرمايا كه عاول كوتكم دول كاكداس عدر دورى كرا ديداوراس كوكها عداورا كرايي باندى حردوری کے لائن نہیں ہے و تھم دون کا کہ قرض اس کے فعد میں لگائے بھر جب ٹامیدی ہوجائے کہ اس کا مالک نہ آئے گاتو باندی فروخت كرادون كااور بسلةر ضدادا كرون كامجرباتي وتف كرون كامجرجب اسكا قابض آياتواس يرباندي كي قيت دين كاحكم دون الادراكرمقعى عليه يرقرض موقوبا عرى كاستحق اس كمن كازياده في دار بي كونكدوه بمز لدد بن عادل كے ياس بالك كمور ايا كيرا سی فض کے پاس ہے کہاس کا دوسرے نے دِوی کیا اور کوا ، پٹ کے اور مری نے قاضی ہے درخواست کی کہاس کو عادل کے پاس ر کھا قامنی بدوخواست نامنظور کرے کالیکن فیل بالنفس ماعلیہ سے اور اس چیزی طرف ہے جس میں دعویٰ ہے لے اور كفيل بالنفس كووكل بالخفومت مناوك ابشرطيك مدعاعليه راضى موااور مار عنزديك نفقددي كواسط قابض برجرند كياجات كا لین اس صورت میں بخلاف مملوک کے اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میری طرف سے کوئی کفیل نہیں ہوتا ہے تو مری سے کہا جائے گا کہ رات ودن اس كے ساتھ رہاكر سے تاكداس كاحق محفوظ رہے ہيں اگر مدعا عليہ فاحق بوكداس چيز كے تلف كردينے كاخوف دلاتا مواور کفیل دینے سے اس نے انکار کیا ہواور مدی اس کے ساتھ ندروسکتا ہوتو قامنی مدی سے کیے گا کہ میں مدعا علیہ بر محوزے کا نفقہ ولانے کے لئے جرنیس کرسکا ہوں اگر تو جا ہتا ہے کہ ش کی عاول کے یاس رکھوں تو اس کا نفقہ تیرے او پر ہے ور نہ میں نہ رکھوں گا كذاني الذخيره\_

مثام نے امام محد ہے روایت کی کہ میں نے امام محد ہے دریافت کیا کدایک محض کے اپس تر چھوراے یا تازہ مجھلی یامثل اس كے كوئى چيز ہے كداس كا دوسرے نے دعوىٰ كيا كدميرى ہے اوروہ چيز الى ہے كداكر ركھى جائے تو مجر جائے اور مدى نے كہا كد میرے گواہ شہر میں ہیں میں ان کو حاضر کر د ل گاتو امام محمد نے فرمایا کہ اتنا وقفہ نیس دوں گالیکن مری ہے کہوں گا کہ اگر تو جا ہے تو اس ے تم لی جائے بس اگراس نے تم کھالی تو مدی کواس کا چھیا کرنے کا اختیار بیس ہادر اگراس نے کہا کہ بس آج ہی گواہ حاضر کروں گاتو میں اس کوقاض کے قیام تک مہلت دوں گا اور مرعاعلیہ ہے کہوں گا کہ قاضی کے اٹھنے تک یہاں سے نڈلمنا پھر اگر اسنے وقت میں یہ چر بر می قوری ضامن نہ ہوگا عمروابن الی عمرونے امام محد ہے روایت کی ہے کہ کی نے دوسرے سے چھلی یا کوشت تاز وریا فواک وغیرہ الی چیزیں جن میں جلد فساد آجاتا ہے خریدں پھر ہائع نے انکار کیا پھرمشتری نے دو گواہ یا ایک گواہ ایسا قائم کیا کہ جس کے دریافت حال کی ضرورت ہے پھر بائع نے کہا کہ اگر گواہوں کے حال دریافت ہونے تک بدچیز ای طرح چھوڑی جائے تو بگڑ جائے كى توامام محد فرمايا كداكر مدى نے ايك كواه چيش كيااور كها كدومرا كواه حاضر ہے توجب تك جرنے كاخوف ند بودوسرى كوائى كى مهلت دی جائے گی ہیں اگر دوسرا کوا ہ حاضر ہوتو خیرورنداس کی راہ چیوڑ دی جائے گی اورمشتری کومنع کیا جائے گا کہاس ہے تعرض نہ كرے اور اگراس نے دوكوا ہ قائم كئے تو جب چيز كے فسا داور بكر جانے كاخوف موتو باكنے كوسكم ديا جائے كا كر مشترى كے حوالے كرے الى جب مشترى نے قبعنہ كرلياتو قامنى اس كو لےكرائے اين كود عاكا كراس كو اس كے دام عادل كے پاس ر كھے ہى اگر مواہوں کی تعدیل کی گئی تو وہ تمن مشتری کا ہے اور اگر تعدیل نہ ہوئی تو وہ تمن بائع کو دیا جائے گا ﷺ الاسلام خواہرزادہ نے ذکر کیا کہ اگر دعویٰ کسی مال منقول میں مواا در مدی نے قاضی ہے درخواست کی کہ اس کوعا دل کے باس رکھے اور اس برا کتفانہ کیا کہ مدعا علیہ اور مال كواسطے دونوں كى طرف سے كفيل بالنفس لے ليا جائے ہى اگر مدعا عليه عادل ہوتو بيدرخواست منظور ند ہوكى اور اكر فاسق ہوتو متكور موكى بيرحيط مس لكعاب

اگرایک عورت نے قاضی سے کہا کہ جھے اپنے شوہر سے خوف ہے کہ وہ عالت حیض میں میرے یا س سوئے (جماع کرے) اِس واسطے تم جھے کسی عادل کے سپر دکر دوتو اُسکی طرف التفات نہ کرے گا 🏗

اگرعقار کا جوایک تف کے تبضہ میں ہے دعویٰ کیااور گواہ بیش کے قوعادل کے ہردکرنے یا تعیل لینے کا قاضی تھم دے گا گر
جبددعویٰ کی زمین کی بابت ہواوراس بی ورخت ہوں اور ورختوں پر پھل ہوں تو کسی عادل کے قبضہ میں دی جائے گی یہ محیط سرخی
میں لکھا ہے ادب القاضی ہیں ہے کہ اگر ایک عورت نے تاضی ہے کہا کہ بھے اپنے شوہر سے خوف ہے کہ وہ حالت بیش میر سے
میاس سو سے اس واسطیم جھے کی عادل کے ہردکر دوتو اس طرف النفات ندکر سے گا ایک با ندی دو محضوں ہیں شترک تھی اوراس کی
بابت ہرایک کو دوسر سے ہدگائی تھی پھرایک نے ترکیا کہ ایک دان تیر سے پاس اور ایک دون میر سے پاس دہاور دوسر سے نے
کہا کہ نیس بلکہ ہم کسی عادل کے ہر دکر دیں تو امام محد نے فرمایا کہ ہیں ہرائیک کے پاس ایک ایک روز رہنے کی اجازت دوں گا اور
عادل کے پاس ندر کھوں گا مشائے نے فرمایا کہ فرج کے محاملہ میں سوائے اس مقام کے ہر جگدا حقیاط کی جاتی ہے مشان با تدیوں کی
آزادی میں یا عورتوں کی طلاق میں خواد گوائی ہو یانہ ہوا حقیاط کی جاتی ہے ہیں کشما ہے۔

 $\Theta: C_{i}$ 

ایک قاصی کا دوسرے قاضی کوخط لکھنے کے بیان میں

نکاح کے گواہ اگر مدعی کے کہنے پر نہ حاضر ہوں تو قاضی طلب کرے گا تھ

اگرایک قص نے دموی کیا کہ زیت بن زید بن عرو نے جوفلاں شم علی ہے میرے ساتھ نکاح کیا اوراب میرے نکاح سے انکار کرتی ہے اور نکاح کے گواہ یہاں موجود ہیں گاری اس کواور گواہوں کوجع کرنا جھے میں نہیں ہوتا ہے تو قاض ہے کہا کہ تم اس ہارہ علی جھے ایک خطاکھ وہ ہیں قاضی اس کے گواہوں کی گواہی من کر خطاکھ وہ ہی گار رہا کرکی مورت نے کی عائب تحق کی مورت میں جھے ایک خطاکھ وہ بی کہا ہے گا اور ای طرح اگر کی مورت نے کی عائب کی عائب کی عائب کی والوء آزادی یاولاء مولاکا دموی کیا تو بھی ہی تھے ہوا ورای طرح آگرنب کا دموی کیا مثل زید نے کہا کہ عروبی میں خالد نے کہ عروبی میں موجود ہیں کہ عمر و بن خالد نے اقرار کیا تھا کہ ذید اس کا بیٹ ہے واس موروب میں اس سے نکاح کیا اور اس طرف منسوب ہوں اور اس پر زید نے گواہ تا کہ کہاں کو خطاکھ وہ سے گا اور اس طرح آگر کی نے دموی کیا کہ مدی فلال فی طرف منسوب ہوں اور اس پر زید نے گواہ تا کہ گواہ تا کہ کو خطاکھ وہ سے گا اور اس طرح آگر کی نے دموی کیا کہ مدی فلال فی خالب کیا ہے ہو اور کیا ہو اور خط ما فیا تو بھی قاضی لکھ وہ کے گا اور اس کے موری کیا ہوا ور باب و بیٹے بھی ہو کوئی ہو کیا تھیا ہی پرورش کی جوئی ہو ایک ہو کی ہو کہ جو کی ہو کا دور کیا ہو دیا ہو وہ ہے تھی ہو کی ہو کہ اس کیا ہو تا ہو کیا ہو کی ہو کیا تھیا ہی پرورش کی ہو گواہ کیا ہو کہ ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو دیا ہو کہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کی ہو کہ بیا ہو کیا گواہ کیا گواہ کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا گور کی کیا گور کیا گور کیا ہو کیا گور کیا ہو کیا ہو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گور کیا

سمی از کے یاٹری کا دعویٰ کیااور کہا گراس کا نسب ہم دونوں ہے مشہور ہےاوروہ بالنعل قلاں شہر میں قلال بان قلال عائب کے ہاتھ میں ہے اوروہ اس کو غلام جانتا ہے اور اس پر دونوں نے گواہ پیش کے اور اس باب میں قاضی کا خط طلب کیا تو امام ابو بوسٹ کے بزر یک قاضی اس کو گلام جانتا ہے اور امام اعظم اور جملہ کے نزدیک مسائل نسب میں آگی قاضی خط لکھتا ہے گراس مسئلہ میں نہ لکھے گا اور یک ماس مسئلہ میں نہ لکھے گا اور یک مسائل نسب میں آگی قاضی خط لکھتا ہے گراس مسئلہ میں نہ لکھے گا اور یک ماس مسئلہ میں نہ لکھے گا اور یک ماس میں کی مسئلہ میں نہ کھے گا دور کے گرائی مسئلہ میں نہ کو قلال میں میں ہوتو نہ تکھے گا کر جبکہ بدو ہوئی کر سے کہ وہ میر اپیٹا ہے اور اس کو فلال میں خصب کرایا ہے تو بالا تفاق لکھ دے گا۔

قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے یا نیج چیز وں کا جا نٹا شرط ہے 🖈

مكان اورعقار كے دعوى من بالا تعاق سب كيز ديك تكھے كاخواه وه دار مدعا عليه كيشر من مو ياكس اورشبر من موجس عن قاضى خط لكينے والا باكر خط كے كواوراسته على يار ہو كئے يا ان كى رائے وائيس آنے كى ہوئى ياكسى دوسر يشر عيس جانے كا اراده کیا ہی انہوں نے ایک قوم کوائی کوائی پر کواہ کرلیا تو جائز ہے اوران کے گواہ کرنے کی بیصورت ہے کہ یوں کیے کہ بید ط فلاں شہر کے قاضی فلاں بن فلاں کی مفرف سے فلاں شہر کے قاضی فلال بن فلال کے نام اس مخص مری کے دعویٰ کے باب میں جوفلال بن فلال يراس في كيا ب العام اورجميس يزه كرستايا ب اور مار سامن مبركى ب اورجم كواس يركوا وكيا ب توتم لوك مارى اس کوائ پر کواه رہواور میجی جائز ہے کہ بیلوگ اور تیسر ے لوگول کو کواہ کریں یا چوہتے یا یا نچویں آگر چہدور تک بوٹ جا کیں بیاقاوی قاضی خان میں اکھا ہے قاضی کا خط دوسرے قاضی کی طرف ہے جائز ہونے کے واسطے یا نی چیزوں کا جانتا شرط ہے ایک یہ کہ قاضی كاتب معلوم بود وسرے بيكة قاضى كمتوب اليه معلوم بوتيسرے وكوئى معلوم بولينى جس چيزيس دعوى ہو و معلوم بوچوتے مرى معلوم ہو پانچے یں معاعلیمعلوم ہواب جانتا ہا ہے کہ قاضی کا تب ےمعلوم ہونے کی سیصورت ہے کہاس کا تا م اوراس کے باپ کا نام اور اس كدادايا قبيله كانام لكماجائ اوراكر باب اورداداكانام لكمانو بالاتفاق بيجان معترنه موكى اوراكر باب كانام لكمااور دادايا قبيله كا نام ندلکھا تو امام اعظم کے زود کیے معرفت حاصل ندہوگی اور اگرمشہور ہوتوجس نام کے ساتھ مشبور ہے اس پر اکتفا کیا جائے اور ای طرح الركعاكدية وابوفلال كي طرف سے ہوتو كانى ہے بشر طيكه وواس كنيت كے ساتھ مشہور ہوجيسے ابو صنيفة اوراى طرح كانى ہے اگر لکھا کہ ابن فلال کی طرف ہے ہے بشر طبیکہ و واس کنیت سے مشہور ہو ابن ابی لیل ۔ قاضی کے نام اورنسب بر مواہوں کی مواہی کے مقبول ہونے کی صورت نبیں ہے جب تک کہ خط میں نداکھا ہواورای طرح قاضی مکتوب الید کے معلوم ہونے کی بھی بھی صورت ہے كداس كانام اورنسب اس طرح و كركرے كداس كى بيجان موجائے اور اگر لكھا ندموتو اس كے نام ونسب برصرف كوائى كفايت ند كرے كى اور دعاعليدكا معلوم ہونا شرط ب اور امام اعظم كنزد كيداس كے نام اور باب ك نام سے پيچان ند ہوكى جب تك اس ك داداكاتام ندكورنه مواورامام الويوسف كنزو يك داداكاتام ذكركرنا شرطنيس باورام محدكا قول منظرب باورقاضى الوعلى سغدی ابتدائے عرض داداکانام ذکر کرنا مدعاعلیہ کے واسطے شرطنیں کرتے تھے جرآخرعرش اس سے رجوع کیا اور کہا کہ داداکانام ممی ذکر کرنا شرط ہے اور میں اصح ہے اور اس برفتوی ہے اور اگر دادا کا نام نہذکر کیا بلکداس کواس کے قبیلہ کی طرف نسب کر دیا اپس اگر اس كا قبيلة چووا باورادني فخذ اب كاس عده بهانا جاتا بو باخلافكانى بكونكة يموف قبيله يس اكثر دوخض ايد كم موت ہیں جن کے تام اور ان کے باپ کے نام ایک ہوں ہی ذکر قبیلہ بجائے داوا کے نام کے ہوجائے گا اور اگر برا اقبیلہ ہے یا اعلیٰ فحذ ہے تو صرف جبلہ کی طرف منسوب کرنا کانی نہیں ہے جیسے تی جمیم ایک براقبیلہ ہے اس میں ایسے لوگ تطبی سے جن کے نام اوران کے باب

کے نام ایک ہوں۔

خط پرهلم دینے کی شرائط 🏗

ا مراس کوسی شہری طرف منسوب کیا مثلا کہا کوئی ہے یا بغدادی ہے تو بدوں داداے نام ذکر کرنے کے کافی نہیں ہے اور اگر اس کے پیشدادرکاری کری کی طرف نسبت کی اور واوا اور قبیلہ کا نام ذکرنہ کیا تو امام اعظم کے نزد کیے کانی نہیں ہے اور صاحبین کے نزديك الرمناعت اس كى اليمى بوكه جس مدوولا كاله بيجانا جائة جائز باوراكراس كے باپ كانام اوراس كالقب ذكركيا اور اس لقب سے لامالہ پہلانا جاتا ہے تو کافی ہے اور اگر ایسانہ ہوتو کافی نہیں ہے اور اگر اس کا اور اس کے داوا کا نام ذکر کیا اور اس کے باب كا نام ندذ كركيانو كافي نبيس إوراكر يول تحرير كيافلان شهرك قاضي فلان بن فلال كي طرف حد فلال شهر ك قامني فلان بن فلال کورد خط ہے تو بعض مشائخ کے زور یک بلا خلاف الی تحریری کافی ہے کیونکہ قاضی ہونا بھی بچھانے کا سبب ہے کہ اس کے ذکر ہے دادا کانام ذکر کرنے کی ضرورت ندری اوراگراس طرح تحریر کیا کہ فلاں شہرے قاضی فلاں بن فلاں کی طرف ہے ہراس قاضی یا حاکم اسلام كي طرف جس كوبيده ينيج توامام اعظم كزد يك نبيل جائز باورامام ابوبوسف اورزفر كزويك جائز باورامام محد كابرا امام اعظم کے ساتھ ہیں اور امام ابو بوسف جب قاضی ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا تو بہت سے مسائل میں استحسانا وسعت دی از انجملہ بیمسندہے میجید میں تکھاہے اور ای برآج کل لوگوں کاعمل ہے بیافلا صدیس تکھاہے اگر بوں کہا کہ فلاں حفق کا فلاں سندھی پر جوغلام فلال بن فلال ہاتی کا ہے اس قدر قرض ہے تو جائز ہے کیونکہ ملوک مالک کی طرف نسبت کرنے سے پہچانا جاتا ہے اس جب اس کواس کے مشہور مالک کی طرف نسبت کیایا اس کانام اور اس کے باپ اور دادایا قبیلہ کانام لکے دیاتو غلام کی شنا خت بوری ہوگی اگر غلام کا نام ذکر کیااوراس کے مالک کانام اور باپ کانام ذکر کیااوراس کے دادایا قبیلہ کوذکرند کیا تو منس الائمہ سرحس نے لکھا ہے کہ کافی مبیں ہاور تی الاسلام نے کہا کہ کانی ہے کوئکہ شاخت تین چزوں کے ذکرے ہوتی ہے اور وہ پائی حمیں ایک غلام کا نام اور ایک ما لك كالمام اورايك اس كے باپ كانام اگر غلام كانام اور ما لك كانام وكركيا اور ما لك كواس كے فاص فبيل كي طرف سيت ندكيا تو كافي نبیں ہادر اگرنست کیا تو منس الائمہ کے قیاس مسئلہ حقدمہ پر کانی نبیں ہادرموائق سے الاسلام کے کافی ہے اگر یوں اکھا کہ فلاں مخف کا فلا المخف پر کہ جوسندی غلام جولا ہا کہ فلا اس بن فلا اس کے ہاتھ میں ہاس قدر قرض ہے ہیں اس صورت میں ہاتھ میں ہوئے ے اگر بیمراد ہے کہ وہ اس کے محرمی رہنا ہے تو کافی نہیں ہے کیونکہ نسبت میں امرانا زی جائے اور وہ ملکیت ہوتی ہے اور مرف ہاتھ میں ہونا ہمی باا ملکیت کے ناحق ہوتا ہے بیدذ خیرہ میں الکھا ہے۔

آگرگواہوں کے مامنے تعلیم پڑھران کوستا دینا واجب ہے تاکہ اس کے مغمون سے واقف ہوجا کیں یا اگر نہ پڑھے تو ان کو م آگاہ کردے کیونکہ بدول جانے ہوئے کو ابن نہیں ہوتی ہے گھران کے ماشنے کر کے ان کو ہرد کردیے تاکہ تغیر کا وہم نہ ہواور بیا مام اعظم اور امام محد کے نو کہ خط پر محم کے واسطے بیٹر طکتے ہیں کہ وہ خط کے مغمون سے واقف ہون اور مہران کے ماشنے ہوئی ہواور ای طرح ان دونوں اماموں کے نزدیک خط کے مغمون سننے سے اواکر نے کے وقت تک یا در کھنا شرط ہے اور آخر میں امام الا یوسٹ نے فرمایا کہ اس میں سے کہتے بھی شرط نہیں ہے ہاں بیشرط ہے کہ ان کو اس پر گواہ کر لے کہ بیم ہوا خط اور مہر سے اور ایک رواجت میں امام ابو یوسٹ سے ہے کہ مہر بھی شرط نہیں ہے ہیں اس طرح کی آسانی امام ابو یوسٹ نے قاضی ہوکر کردی کہلیں انخر کا کما کنداور میں الائم سرخسی نے امام ابو یوسٹ کا قول افتیار کیا ہے بیکا فی میں کھا ہے خصاف نے ذکر کیا ہے کہ ان کا قاضوں کا بیا دستور ہے کہ خط مدمی کے ہر دکرتے ہیں اور بھی امام ابو یوسٹ کا قول اور بھی فتوئ کے لئے بنا برقول میں الائمہ کے مختارے کو ال النہاہ۔ جب امام اعظم وامام محد کے زدیک خط کے مضمون کی گواہی ہوا ہوں پرشر طفہری تو قاضی کو چاہئے کہ خطکی ایک نقل گواہوں کو رہے تاکہ وہ گواہی اوا کم محد کا احتیاط ہے اورا مام ایو یوسف نے آسانی فرمائی ہے اورا مام محد کا احتیاط ہے اورا مام محد کے خزد یک ایک سے بین فلاں بن فلاں قاضی کی طرف سے فلاں بن فلاں تاضی کی طرف سے فلاں بن فلاں تاضی کی طرف سے فلاں بن فلاں محد قاضی کو ہے اورا گرف کے نوان محد کے خوان نے کہ خطکا مورف کھے دیا عافات الله وایا کھ تو کمتوب الیہ قاضی کی طرف سے فلاں بن فلاں اورا کر اس کے اورا کی محرف بیشرط ہے کہ گواہی و بن کہ فلاں بن فلاں قاضی کا خط تیرے نام ہے اوراس کی مہر ہے اور اور مین کے خزد کی عنوان شرط خم ہو تو ہم بیان کرتے ہیں کہ اگر عنوان اندر اور با ہم بوتو قاضی ایسے خطر بر ممل کرے گا اورا گرفتا اور ایک متاخرین نے صرف عنوان ظاہر پراکتا کیا ہے یہ اندر بوتو بھی تھیل کرے گا اورا گرفتا یا ہم بوتو اس پر ممل نہ کہ سے معیط میں لکھا ہے۔

مندرجه بالامسكاكي يحمز يدتفصيل

دونوں کے نام ونسب دونوں عن تو اوں میں تحریر کرے اور اگر اندر کے عنوان میں اس کوچھوڑ دیا تو سیحے نہیں ہے اور یا ہر کے عوان کی صورت مارے زماندیں بہے کہ باکیں ہاتھ کی طرف ہے ہم الله لکھتے سے پہلے بدلکھے کداز جانب فلاں بن فلاں قاضی شرفلان وفلان اوردائين باته كي طرف عي بهم الله عن الله عليه الله العلك الحق العبين بجانب قلان بن فلان قاضي شمر فلال يا برفض كى طرف بس كويدخط قاضع ل اورحا كمول سے منج ادام الله توفيقه و نوفيقهم- اگراس في كها كوفلال شهر ك قاضى کو پہنچے اور اس شہر میں ایک بی قاضی تھا تو امام علی بن محمہ بزووی نے فرمایا کہنچے ہے اوعر اگر اس شہر میں دوقاضی ہوں تو جا تزنییں ہے مجر بابر خط کے لکھے بائیس طرف سے فلال بن فلال قاضی فلاں شہرونواح کے طرف سے بھروائی طرف سے بسید الله الملك المعق المبين بجانب فلال بن فلال قاضى شبرقلال يا بر محقل كوقاضول اورحا كمول ش عيس كوية تط ينج ادام الله توفيقه و توفيقهم پجربتم الله لکھنے کے بعد یوں لکھے کہ خط میرااطال اللہ تعالی بقاءفلاں قاضی کوجیسا کہ رسم ہے پھر لکھے البعد پھرا کر قاضی مدعی کوشکل اور نام وتسب سے پہنا نا ہوتو لکھے فلاں مدی میری مجلس قضائی فلاں شہر میں حاضر ہوا اور میں اس میں مقیم ہوں اور فلاں بن فلال کی طرف سے نافذ تصابوں جیے رسم ہے اور مرعی کا قبیلہ اور حلید بیان کردے بینها بدیس لکھا ہے اور سی سے کہ میری مجلس تضایل شرطنيس مصرف بيلكمنا كيجلس علم من فلال شهر من حاضر بواكاني ميم الراصورت من كد جب ال شهر من دوقاضي بول برايك ا یک طرف کا علیمده موریملتفط میں تکھاہے اور اگر قاضی اس کونہ بچانیا مواوراس نے کہا کہ میں فلال بین فلال مول تو گواموں سے دریافت کر کے خطیس مکھے کہ دی حاضر ہوا کہ قلاس بن فلال تام ہلاتا تھا اور میں نے اس کونہ بہجاتا اور کوا ہول ہے دریافت کرلیا اور مواہوں کے نام ونب وحلیہ ومسکن اگر ذکر کردے تو بہتر ہے اور اگر ندذکر یا صرف اس پر اکتفا کیا کہ کواہ عادل سے کہ جھے ان کی عدالت معلوم ہو فی تقی یا علی نے وریافت کرلیا اوران کی تعدیل کی گئ توجائز ہے پھر تکھے کدان کواہوں نے کواہی وی کہ میخف فلاں بن فلاں ہے اور اس کی شناخت خوب بیان کرے اور اگر اس کے قبیلہ کو ذکر کرے تو بہتر ہے ور نہ معزبیں ہے پھر لکھے بدوں کسی مدعا عليدي يا نائب مدعا عليد كے حاضر موكر ايك واركا كيا دعوى كيا جوفلان شهر ش فلان محلّه من واقع ہے اور اس كے حدود يد بين اور وہ فلاں فض کے قبضہ میں ہے کہ اس کوفلاں بن فلاں کہتے ہیں اور مدعا علیہ کی اچھی طرح بہجان بیان کردے اور اگر مدعا علیہ شہور آ دمی ہوتو اس کی ضرورت نہیں جوسرف بدلکھ دے کہاس نے فلال بن فلال پر دعویٰ کیا مگر بیضر در لکھے کدھ می نے دعویٰ کیا کہ مدعا علیہ بعقدر مافت سفر کے اس شہرے دور ہے اور غائب ہے اس واسطے کہ بہت ہ مشائخ مسافت سفر سے کم میں قاضی کا خط جا تزنیس کہتے ہیں

جیما کد وای پر ای عرب کتے میں بہار می لکھا ہے۔

مسافت سفرے کم على قاضى كا عط قاضى كے نام ظاہر روايت على جائز جيس ہے اور امام ابو يوسف ہے روايت ہے كداكر اس قدرددر بوكدا كرده فتح كوقاضى كدرددلت يرحاضر بوتواى روز بحرابي كمروالس ندجا سكة خطاقاضي مقبول بوكا ادراى يرفتوى ہے بدسراجیہ بھی انکھا ہے چر لکھے کد عاعلیہ کا غائب ہونا عادل گوا ہوں کی گواہی سے میر سے زو کیا تا کہ قامنی کتوب الیہ كومعلوم بوك يورى شرطون كرماته ودلالكهام يمرتح ريرك كرآج كل ووفلال شويش مقيم بيماته في لكهاب يمر لكه كدوه دعا علیداس مدعی کے اس دعویٰ سے افکار کرتا ہے اور صحت دعویٰ کے گواہ یہاں موجود ہیں مدعی کواس کا اور گوا ہوں کا جمع کرنا مشکل مڑنا ہے لی اس نے جھ سے درخواست کی کدیں کو اہوں کی گوائی من لوں تا کہ جس قدر میرے زور یک محت کو پنچے اس کو فلاں قامنی کو کھوں پس میں نے اس کی درخواست منظور کی اور اس نے گواہ چیش سے اور و وفلاں دیں پھر ہرایک کا نام ونسب وقبیلہ و تجارت ومسکن و محكرتمام لكھے پس ہرايك كواہ نے مدى كے وكوى بركواى وى وكواى كے الغاظ ومعنى منفق بيں ايساى ايام محر سے روايت ہے اور مشائخ نے کہا کہ مرف اس قدر پر اکتفا کرنا نہ جا ہے بلکہ ہرا یک کی گوائی تنصیل دار بیان کرے اور اس کی صبح کرے اور اگر مدعا بدیعن جس چے یں دعویٰ کیا گیا ہے عقار ہوتو اس کی جگہ اور صدوار بعد لکھے اور اگر غلام ہوتو اس کا نام اور صلیہ اور مغت اور پیشہ اور اس کے مالک کا نام اور اس کے باب اور دادا کا نام لکھے اور قرضہ میں اس کی جنس اور مقد ار اور صفت جیسا معروف ہے تحریر کرے ہیں اس طرح تحریر کرے کہ گواہوں نے سے کوائی دی کہاس مرفی کا فلال بن فلال بن فلال پر کہ جس نام ونسب اس خط می تحریر ہو چکا ہے یہ وموئ ہے ادراس کی جنس وصفت ونوع تحریر کردے اور مدعاعلیہ پر ادا کرنااس مال کا واجب ہے اور متاخرین نے اختلاف کیا ہے اور تیج ہے کہ قرض كاسب بيان كرناشر طنيس بتاكد كوائل دعوى مدى كموافق مو جركه كايول في محى الى بى كوائل وى اوريد لكه كد اس كيمك كوابى دى پرتحرير كرے كركوابول نے كوابى على جود الشها وة اوا كيا اور كوابى كي طريق سے بيان كيا اور يس نے اس كوسنا اورائے دیوان دفتر کے میں لکولیا اس کے بعد اگر قاضی کواہوں کو پہنا تا ہے تو خط میں لکودے کہ میرے زویک کواوعدالت میں معروف ہیں اور اگرنہ پہچا تیا ہوتو ایک مزکی ہے دریا دنت کرنا کا فی اور دو ہے احتیاط ہے۔

اگرخط میں تاریخ نہ ککھے تو مقبول نہ ہو گی 🖈

اگرس نے تعدیل کی قدیم کے کہ گواہوں کے حال دریافت کرنے شی شی نے اہل تزکیہ وقعدیل سے رجوع کی اور معدل و سر کی فلال و فلال میں کہ ہمارے نزدیک ان کی تعدیل مقبول ہے اور انہوں نے تعدیل کی چرقاضی کا تب بعد گواہوں کی گوائی اور عدالت فلاہر ہونے کے دگ سے بیٹم لے کہ وائلہ میں نے یہ ال دعاعلیہ نے بیل ایا اور نہ میں جانا ہوں کہ میرے و کیل یا اپنی نے اس سے لے کر قبضہ کیا ہے گھر جب قاضی ہوں کھے کہ اس سے لے کر قبضہ کیا ہے گھر جب قاضی ہوں کہ میرے کو اس طرح جس طرح بیان ہواتح ریکیا تو آخر خط میں قاضی ہوں کھے کہ فلال شہر کا قاضی فلال بن فلال بن فلال کہتا ہے کہ میہ خط میرے محرد نے میرے حتم سے تحریکی اور دو مراباطنی اور اس میں میری میرکی میرکی سے واقع ہوا اور ایسانی ہے جسیا اس میں کھما ہے اور اس خط میں دوعنوان میں ایک فلا بری اور دو مراباطنی اور اس میں میری میرکی ہوگی ہے اور میں ہوا کہ ایسا ہے اور میڈ طال بن فلال بیں برایک کے نام ونسب و حلیہ کھے اور خط میں ایک کے نام ونسب و حلیہ کھے اور خط میں اور دو موال بن فلال بیں برایک کے نام ونسب و حلیہ کھے اور خط میں میں میں کو خط میں میں میں میں کو خط میں میں کہ میں میں کی خط میں میں کو خط میں میں میں کو خط میں میں کو خط میں میں کو خط میں میں کو خط میں کو خط میں کی خط میں میں کو خط میں کی کو خط میں کی کو خط میں کی کو خط میں کی کو خط میں کو خط کی کو خط میں کو خط کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کر کو کی کو کی کو کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی

ل قوله گوای دی جہاں جہاں اشارہ کاموقع ہے اشارہ کرے لین اس مرگ کہام اس کا فلال بن فلال ہے اور ماننداس کے یع قوله علی وجہ الشہارة ..... لین بوری از شرائط کے ساتھ کہ جس فرح کوای اواکرنا جا ہے۔

فتلوی عالمگیری ..... جلد 🕲 کی تاب ادب الفاضی

ن ان کو پڑھ کر سناویا اور اس کے معمون سے ان کوآگا و کر دیا اور ان کے سامنے اپنی مہر لگا دی اور اس سب پر ان کو گوا و کرنیا اور بیچند سطریں ایسے خط سے فلاں تاریخ بی اس کے آخر بیل لکھ دیں اور آخر خط میں انشاہ اللہ تعالیٰ نہ لکھے اور وونسند لکھے ایک مہر کر کے بلازیادتی و نقصان مدی کو دے دے اور ووسرا کو ابھوں کو وے دے کہ وہ اس کو موافق شرط ایام اعظم اور ایام محد کے اوا کریں کذائی فاوی قائل کے اور اس شرط کی مراوی ہی ہے کذائی النہ ایسے آگر خط بی تاریخ نہ لکھے تو متبول نہ ہوگی اور اگر لکھے تو لیا ظار کہ جا ہے کہ وہ اس وقت قاضی تعایی نہ تعالی اور اگر نہ لکھے تو کی اور اگر تکھے تو کی اور اگر تا ہوں کی گوائی پر اکتفانہ کیا جائے اور ایسانی جب لکھانہ ہوتو مرف گواہوں کی گوائی پر کہ بیقاضی کا خط ہا کہ اور ایس بیگل درآ مرف گواہوں کی گوائی دی اور ترکی نیس ہے تو اس پر کمل درآ مرنہ ہوگا یہ فلا صد میں لکھا ہے۔

اگر خط قبول کیاا ورمد عاعلیہ موجو زئیس ہے تو جائز ہے 🏠

جب سے خط مکتوب الیہ کے پاس مینجے تو اس کو جا ہے کہ مرا اور اس کے مرعا علیہ کوجع کرے اور قاضی کا خط ہونے پر گوائی ای ونت قبول کرنا جائے کہ جب ماعلیہ موجود ہو چر جب دونوں جمع ہوئے اور عرفی نے وعویٰ کیاتو قاضی مدعاعلیہ ہےاس وعویٰ کی بابت دریافت کرے کا پس اگراس نے اقر ارکرلیاتو اس اقر ارپر فیصلہ موا اور خلاکی پیمی ضرورت ندری اور اگراس نے انکار کیا تو مدی جت قاضی قائم کرنے کے واسلے قاضی کا خط پیش کرے اور جب پیش کیا تو قاضی دریا فت کرے گا کہ یہ کیا ہے تو جواب وے گا کہ فلاں قامنی کا خط ہے تو بہقامنی کے گا کداس برگواہ چی کر کدیداس قامنی کا خط ہے بیجیط میں ہے اور اگر بدوں ماعلیہ کی حاضری کے خلقول کرلیاتو جائز ہے اور اگراس کی تاموجودگی میں قاضی کا خط ہونے کے گواوس لئے توجائز نیس ہے ہی ماعلیہ کی حاضری خط کی موای قبول کرنے کے واسطے شرط ہے صرف خط کے قبول کرنے کے واسطے شرط نیس ہے ہیں امام محد نے جوذ کر کیا ہے کہ اگر خط قبول كيااوردعاعليهموجودنيس بوقوجائز باس عمرادتول عط بندعطى كواى كذانى الملتعظ جبكوابوس في كهاكه يفلان قاضى كا خلاتهاد الاستام باوراك براى مركى بوق خطوقول كركا اوردريانت كركاكةم كويزه كرسايا اورتمهار ساسنمبر لكائى بيس اكرانبول نے كہا كريس يا مارے مائے برحاب اور مرتس لكائى ياس كا الناكہا تو تول ندكرے كا اور اكر انبول نے کیا کہ ہاں ہم کور و حرستایا اور ہمارے سامنے مہر لگائی اور ہم کو گواہ کیا ہے تو کتاب بعنی خط کو کھو لے گا اور بیر کہنا کانی نہیں کہ ہمارے نزدیک یا جاری حضوری می مهرالگائی ہے کذائی التہابید اگر کواہوں نے کہا کہ بدقاضی کا خط اور اس کی مہرہ اور خط مے مضمون کی كواى نددى توطرفين كنزد يك قول ندكر عكااورام ابويوسف كنزد يك قول كركاييجيط مرحى من لكعاب اورجب قاضى نے خلاک کولاتود کیے کدان کواہوں کی کوائی مضمون خط ہے موافق ہے یا مخالف اگر خالف ہوتو رد کردے اور اگر موافق ہو پس اگر قامنی کا تب في اس مى كوامول كى عدالت لكودى بى يا قامنى كتوب اليدان كو پيچانتا بيتو مدعاعليد برق كا فيمله جارى كرد ي كاور ا گرایسانه بوتو قامنی کوابوں کی عدائت دریافت کرے گائیں اگران کی تعدیل کی ٹی توان کی گوائی پر فیصلہ کروے گا کذانی النہا بیاور اولی سے کہ خط کومد عاعلیہ کے سامنے کمو لے اور اگر بدوں اس کی حاضری کے کمولاتو جائز ہے کذافی الحیط اور امام محد نے کتاب میں مط محو لئے کے واسطے کوا ہوں کی عدالت فاہر ہونے کی شرط ہیں لگائی ہے کیونکداس طرح فر مایا کہ جب کوا ہوں نے کوائی وی کہ یہ فلان قاضی کا خطے کداس نے اپنی کچبری میں ہمیں سپرد کیا ہے یہاں تک کدفر مایا کہ پھرقاضی نے اس کو کھولا اور قبول ند کیا پھر جب مواہوں نے کوائی دی اوران کی تعدیل کی تنی ہی اس تقریر ہے معلوم ہوا کہ کھولنے کے واسطے کوا ہوں کی عدالت شرط نہیں ہےاد میج سے کہ کوا ہوں کی عد الت ظاہر ہونے کے بعد خط کھو لے اور بدرواہ مدرائشہد کی شرح ادب القامنی مے موافق ہے اور جومعتی میں

مختار ہاں کے بخالف ہے کیونکہ مغنی میں لکھا ہے کہ خصاف نے ادب القاضی میں ذکر کیا کہ قاضی گوا ہوں کی عدالت طاہر ہونے ہے پہلے خطانہ کھولے پھر کہا کہ جوامام محمد نے فرمایا ہے وہ اس ہے لینی مطلق گوائی پر کہ بیرقاضی کا خطا اور اس کی مہر ہے خطا کھولتا جائز ہے بدوں اس کے کہ گوا ہوں کی عدالت ہے تعرض کرے ریزہاریم سلکھا ہے۔

ابن ساعد في امام محد عدوايت كى كه قياس قول الى حنيفة رجب قامنى كاخط في كراياتو قامنى كوجائي كدر عاعليه كوحاضر کرے پھر جب وہ حاضر ہواتو محط لانے والے ہے دریافت کرے کہ بھی وہ خص ہے جس پرتو دعویٰ کرتا ہے اگر اس نے کہا کہ ہاں تو مجردريافت كرے كرتو خط لانے كاوكيل بياتو عى خط لايا بي إس اكراس نے كہا كريس خود خط لانے والا ہوں تو اس سے كواه طلب کرے کہ بیرقامنی کا خط ہےاور اگر اس نے کہا کہ شل مرقی کا دکیل ہوں اور میر افلاں بن فلاں نام ہے تو گواہوں ہے دریافت کرے كه يدفلال بن فلال هجاه رفلال مخض في اس كووكيل كياب بي أكروكالت كے كواوقائم بوكر تحم بونے سے پہلے اگراس نے خط كے مواه چیش کئے تو قیاس چاہتا ہے کہ متبول نہ ہوں اور مبی تول امام ابو حنیفہ کا ہے اور استحسانا متبول ہوں کے اور ریتول امام محرکا ہے اور امام ابو بوسف سے دوروایتی این ساعد نے امام محر سے روایت کہ کداگر وکافت اور خط پر قاضی نے کواہ سے اور کواہوں کی عدالت طاہر ہونے سے پہلے قامنی کا تب معزول ہو کیا پھر گواہوں کی عدالت طاہر ہوئی تو قامنی و کالت اور خط دونوں کا تعلم دے گااور ا گروكالت كے كوابوں كى تعديل موئى اور خط كے كوابوں كى تعديل نہ موئى يہاں تك كه قاضى كا تب معزول موكيا چروكل نے جايا كه خطا درمير كے كواه دوسر بيش كري تو مغبول ند ہو مے اور اگر خط كے كوا ہوں كى تعديل ہوئى اور وكالت كى نہ ہوتى حى كہ قاضى معزول موااوروكل نے كوا ووسرے پیش كرنا جا ہے اوران كى تحديل موئى تو كواى مغبول موكى اور وكالت كائتكم دے وے كااور يہ تفریع امام محد کے قول پر درست ہے اور امام اعظم کے قول پر درست نہیں ہے چر جب قامنی نے خط قبول کرلیا اور اس کو کھولا اور یورے شرائط اس کے اداکر لئے تو موافق تحریر خط کے فیصلہ کرنے کی میصورت ہے کہا گرقاضی کوخودمعلوم ہوا کہ خط لانے والا فلال بن فلال فلال قبيله كاب يا معم في اقراركيا اوركوا بول في كوابى دى كديبى خط لايا بياتو تحم دے كا اورا كراس من سےكوئى بات نه بوتو مواہوں سے دریافت کرے کہ میخف فلال بن فلال ہا دراگر گواہوں سے اس سے پہلے بی دریافت کر لے تو بہت اچھاہے بیمیط من لكما يخاني من لكماب

اگرمدعاعلیہ نے کہا کہ میرے یاس اس کا دفعیہ ہے تو قاضی مکتوب الیہ اس کی ساعت کرے گا ایک

جب می قاضی کا خط کتوب الیہ قاضی کے پاس لا یا اور اس نے مدعا علیہ کو بلا یا اور اس کے سامنے گوا ہوں نے قاضی کے خط اور مجر ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے خط کھولا اور خصم کو منا یا اور جوشر طیس خط کی ہیں سب بجالا یا لیکن ہوز تکم نہ دیا تھا کہ مدعا علیہ کی وہ سر سے شہر شی غائب ہو گیا اور مدی نے اس قاضی ہے درخواست کی کہ وہ اس کے قاضی کے نام لکود ہے تو امام ابو بوسف کے زویک وہ نہ کے گا اور اگر مدعا علیہ نے کہا کہ میر بے پاس اس کا وفعیہ ہے تو قاضی کتوب الیہ اس کو قاضی کو اس شہر کے امیر ہے جس کی ساعت کر سے گا اور ایک جی ہے جنا جائز ہیں ہے اگر چہ پورے شرائط پائے جائی اور قاضی کو اس شہر کے امیر ہے جس نے اس کو قاضی کیا ہے خط یا اپنی کی مدو ما تکن جس کے ساتھ اپنا ایشن روانہ کر سے بدوں خط کی شرطوں کے جائز ہے اور اگر وہ امیر دوسرے شہر میں ہوتو ایسی مدو ما تکنے کے واسطے خط کے سرائط شل میر اور گواہ کے کہ قاضی کا خط ہے معتبر ہوں گئی جس اس میں مہر جو خط پرتی اگر وہ منکسر ہوگی یا خط منشور تھا یا اس کے تحت اسفل میں مہر جو خط پرتی اگر وہ منکسر ہوگی یا خط منشور تھا یا اس کے تحت اسفل میں مہرتی تو قاضی کمتو ب الیہ خط کو جو ایس کے جائز ہے اس کو تعلی میں میں جو خط پرتی اگر وہ منکسر ہوگی یا خط منشور تھا یا اس کے تحت اسفل میں مہرتی تو قاضی کمتو ب الیہ خط کو تو کی کہ میہ خط فلاں قاضی کا ہے اور اس نے ہم کو پڑھ کر سایا ہے خصاف نے ان

دونوں منگوں کے بعد ذکر کیا تو بی قول امام ابو بوسف کا ہادرامام ابوطنیقد ادرامام کے کنز دیک جب خط پرمہر ندہوگی تو قاضی کمتوب الیداس کو قبول نہ کرے گالیکن ابو بوسف الیک صورت میں کہ خط پرمہر ندہوفر ماتے ہیں کہ خط پر گوائی درست بین ہے جب تک کہ خط کے مضمون پر گوائی ندادا کریں اورفقیہ ابو بکر دازی اورامام میں الائد مطوائی نے ذکر کیا کہ خط کو با وجود مہر منگسر ہونے کے قبول کرناسیہ کا قول ہے کو نکہ اس میں لوگ بنتلا ہوتے ہیں کذافی الذخیر ہ اور سے کہ بیسب کا قول ہے کبری میں لکھا ہے کہ ایک عورت نے ایک عائب پر جودوسر سے شہر میں ہوگ کیا اور اس پر گواہ کے اور گواہوں نے قاضی شہر کے سائے گوائی اوا کی تا کہ بیرقاضی وکیل کے عامی کہ ایون کے ایک عالی میں کہ ایک وکیل کے عاشی کے دووسر سے شہر میں اوا کی تا کہ بیرقاضی وکیل کے عاشی کے میں کہ کہ دووکا لے کا تھی ہوگا ہوگی بیتا تارہ نانیہ میں کھا ہے۔

مواہی دی کہ فلاں بن فلاں بن فلاں مرااوراس نے آخر تک موافق ہمارے ذکر کے لکھے 🖈

ا كردى بسبب ميراث كي واركا وموى كرتاب تو قامنى كاتب اين خط هي تكيم كاكديد ذكركيا كدفلان بن فلان بن فلان مر كميااوراس في ايك داركوف على بن قلال بن قلال على جمود الآخر تك مثل مارى تحرير سابق ك لكي بحر لكي اوريدار ملك اور حق فلاں بن فلاں کا تعااوراس کے قیصنہ و تحت تصرف میں رہا بہاں تک کہ وہ مرکبااور فلاں مخص کوجھوڑا کے سواتے اس کے اس کا کوئی وارث بیں ہاور بدوارمحدوداس کے لئے میراث جموز ااور بدج ہے کہ دی کے ذکر پر کہ میں سوائے اسے اس کا کوئی وارث نیس جانا موں اکتفاکرے پھر ہوں ذکر کرے کہ فلال مرقی میرے یاس فلال وقلال کولایا کہ انہوں نے گوائی دی کہ فلال بن فلال بن فلان مرااوراس نے آخرتک موافق مارے ذکر کے تھے اگر دعویٰ کسی مقاریس واقع موااور مدعی نے قامنی سے درخواست کی کہاس کی بابت اس كوخط لكور بيتواس كى دومورتين بي ياد وعقار مرى كرشم من بوكا اور مدعا عليدد وسر يشرهن بوكا يا عقار مرى كرشرك سوادوسرے شیر میں ہوگا اور کی دوصور تیں ہیں یا ایسے شہر میں ہوگا جس میں مدعا علیہ موجود ہے یا دوسرے شہر میں ہوگا اور ان صورتوں عن قاضى اس كو خط لكود على اس واسط كداس باب عن اعتبار ما عليد ك عائب لموت كاب محر الرعقار الى شهر عن موجس عن مدعا عليه ہے اور خط پہنچا اور کمتوب اليد نے اس برهل كيا اور مدى كواسطے اس كوديخ كاظم كيا اور مدعا عليد ہے كہا كداس كے بردكر وے پیراگراس نے سپر دکرنے سے افکار کیا تو قامنی خود سپر دکردے گا کیونکہ عقاراس کی ولایت میں ہے اورا گرعقاراس شہر میں ہو جس میں مرقی ہے تو قامنی کتوب الیہ کو افتیار ہے کہ جا ہے معاعلیہ یا اس کے دکیل کو مدی کے ساتھ قامنی کا تب کے یاس بھیج دے کہ وونيملكر كعقاردى كوسردكرد اوراكر جاب وعم خودد داوراس كے لئے الكتر يكود اوراس من عقاركا فيملدي . کے نام ہواور دواس کے باس رہے مرعقار سرونیس کرسکتا ہے کیونکہ بداس کی والایت میں نبیل ہے پھر جب مرق اس فیصلہ کو قاضی كاتب كے ياس لايا اوراس كے فيعلد بر كوا و پيش كے تو قامنى كاتب اس كوتيول ندكر عاكم كونكديكم ما نذكر في كوا سط باور قضا كانافد المرابح لدنفاء كے بى عائب يردرست بيل بيكن قاضى كتوب اليكو جائے كدجب اس فيدى كرداسلے فيعلدكيا اوراس کوتر ر دے دی تو مدعا علیہ کو تھم دے کہ مدی سے ساتھ اپنا کوئی امین روانہ کرے کدد وعقار کو مدی سے سپر د کرے چرا کر مدعا علیہ نے اس سے انکار کیا تو قاضی کوب الیہ کا تب کوا یک خط لکھے اور اس میں تمام کیفیت خط کی اور پوار ماجرا جو می اور معاعلیہ می گزرا اور مدی کے واسلے عقار کا تھم دینا اور مدعا کا علیہ کا سپر دکرنے کے واسلے ایک این دینے ہے اٹکارکر نا سب تحریر کرے پھر لکھے کہ جھ ے می نے ایک خط کی درخواست کی کہ میں اسے تھم سے جو میں نے اس کے واسطے فلال مخص پر دیا ہے بھے آگاہ کروں تا کہ توب عِقاراس کے سر دکردے بی تو اس برعمل کر برحمک اللہ وایا نااوراس عقار کو جواس خطی مع صدودتح بریسے اس مدمی فلا اس بن فلال کوجو

ا عائب معنى معاعليه ك عائب مون يرخط كعيكا اورعقار وفير وكالحاظ أيس ب- ٢ نافذ جارى كرنا ـ

میرا خط تیرے پاس لاتا ہے میرد کروے ہی جب بے خط قاضی کا تب کو پنچے گا تو وہ عقار کو دعا علیہ کے ہاتھ ہے نکال کر دی ہے میرد کر دے گا اورا گر عقاراس شہر کے سواجس میں دعا علیہ ہے دوسر سے شہر میں ہوتو قاضی کتوب الیہ کوا ختیار ہے جا ہے دعا علیہ یا اس کے کہا کو دی کے ساتھ کر کے اس شہر کے قاضی دعا میں دوانہ کر سے جس میں عقار ہے اوراس کو ایک خط لکھ و ب دے اورا کر جا ہے تو خود فیصلہ کر کے دی کو کئل دے دے لیکن عقاراس کے میردیس علیہ کے ساتھ میں نے اس عقار کا تھم و ب دے اورا گر جا ہے کو خود فیصلہ کر کے دی کو کئل دے دے لیکن عقاراس کے میردیش کر سکتا ہے اورا گر تامی ہوئے غلام کے باب میں لکھنا جا ہا تو امام ابو یوسف کے ذرو یک اس کی صورت ہے کہ مثلاً کر سے اورا گر تاری کا ایک فرخر کی اوراس کے کواہ میروند میں میں میں بخارا ہے درخواست کی کرموانی گوائی کے خط کلھ دی تو اس کومنور کرے اور قاضی تمرقد کو کھودے جیسا ہم نے ترض میں بیان کیا ہے۔

خط اگر غلام کی بابت لکھا گیاتو اِن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے 😭

ليكن فرق ميه الم عن اس كا طيه اورقد ميان كروے كذا في الحيط اوراب كاس اور مقدار قيمت تحرير كروے كذا في النبايهاورتح ريكر يكدوه فلال مدى كى ملك باورسم قدكو بهاك كيا ادرآج كل وه فلال مخض كے قبند من بلاحق سم فقد من باادر اہے تط پردو گواہ کرے کہ قامنی سمر قند کے سامنے گوائی دیں اور معمون تط پر ان کوآگاہ کرے کہ معمون کی قامنی سمر قند کے سامنے موائل وے پھر جب بے دوان کو بینے تو قامنی سم قند غلام کومع اس مخض کے جس کے ہاتھ میں غلام ہے مامر کرے اور کواہ اس دل پر مع مضمون کوائل ادا کریں تا کہ بالا جماع دونوں کی کوائل متبول کرے پھر جب اس نے کوائل قبول کی اور دونوں کی عدالت اس کے نزد یک ثابت ہوئی تو تط کو کھو لے ہیں اگر غلام کا حلیہ اس کے موافق نہ بایا جیسا کوا ہوں نے قامنی کا تب کے سامنے بیان کیا ہے تو خط والیس کردے کیونکے ظاہر ہوا کہ بیروہ غلام نیس ہے جس کی گوائی دی ہے اور اگر اس کے موافق پایا تو خط کو قبول کرے اور بدوں اس کے كدفتنا كاتكم دےوہ غلام مدى كے سپر دكردے اور مرى سے غلام كنس كانغيل لے لے اور غلام كى كردن ميں ايك را تك كى الكوشى ڈال دے تا کدراہ میں چوری کے احمال ہے کوئی اس مخص ہے تعرض نہ کرے اورا یک خطاقامنی بخارا کواس مضمون کا لکھے اورا پے تحط اورمبراورمضمون خطاپر دو کواه کر الے پھر جب قامنی بخارا کو پہنچ اور کواہ کواہی دیں کہ بیخطاورمبر قامنی سر قدکی ہے تو قامنی مرگی کو تھم وے کا اسے ان کوابوں کوجنہوں نے پہلی مرتبہ کوائی دی تھی حاضر کر ساورو واوگ غلام کے سامنے کوائی وی کدر فلام اس مدگی کی ملک ہے چرجب کواہوں نے یہ کوائ وی او چرقاضی بخارا کو جو پھرکر تا جا ہے اس کے باب میں امام ابو پوسف ہے مختلف دوایش جی بعض روا یوں می ہے کہ قاضی بخارا مرق کے واسطے غلام کے دینے کا تھم نہ کرے گا بلکہ ایک دوسرا خط قاضی سم فقد کو لکھے گا اوراس میں بدماجراتح مرکردے گااورائے خط پراورم اورمغمون خط پر گواہ کر کے مدی کوغلام کے ساتھ سمر قند کوروانہ کرے گا تا کہ قامنی سمرقند معاعليد كما مندى كوغلام كورية كانتكم و على جب بدخلا كامنى مرفقدكو بنج ادركواه خط برادرمبراورمنمون بركوابى اداكري اوران کی عدالت ظاہر موجائے تو قاضی مدعا علیہ کے سامنے مرق کے داسطے غلام کے دینے کا تھم جاری کرے گااور مرقی کالفیل بری ہو جائے گا اوردوسری روایت میں ہے کہ قامنی بخارا خود غلام کے دینے کا تھم دے گا اور قامنی سر فندکو قلصے گا کدو الدی سے قبل کو ہری کر وے وینا براس روایت کے کدامام ابو بوسٹ نے خط لکھنا باندیوں کی بات بھی تجویز کیا ہے اس کی صورت مثل غلام کے خط کے ہے صرف بدفرق ہے کدا کر مدگی ثقتہ ماموں ندہوتو قاضی کتوب الیہ باندی اس نے میرد ندکرے کا بلکد عدی کو بھم دے کا کدا پک مخفس ثقتہ

الرخط لكصة والمعضرف إى قدر لكص جس قدر ابت مواب ١٠٠

پی گوائی پیش ہوتی تو اس کو ضرور لکھ تا چاہے تھا ایسا ہی اس صورت ہیں ہے کہ گویا ای کے سامنے پیش ہوتی ہے ہی لکھنا

چاہئے کی مرف ای تقدر لکھے گا کہ جس تقدراس کو ثابت ہوا اور وہ بہے کہ ایک غائب فی پر بی کے واسطے قاضی کا خط ہے نہ بی کہ نوو

مرح اگر مدی نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ جھے ایسے گواہ نیس طح ہیں جو میر سے ساتھ مدعا علیہ کے شہر کو جا کیں ہی تو ایک طرح اگر مدی نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ جھے ایسے گواہ نیس طح ہیں جو میر سے ساتھ مدعا علیہ کے شہر کو جا کیں ہی تو ایک طرح اگر مدی نے قاضی اول کے سامنے بیان کیا کہ جھے ایسے گواہ نیس مدعا علیہ موجود ہے تو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا اور اگر مدی نے قاضی اول سے درخواست کی کہ قاضی مرداور نیٹ اپور کو خطاکھ دے کہ میں مروجاتا ہوں اگر وہاں مدعا علیہ لی آتو تیر ورخواست منظور کرے گا اور اگر مدی نے قاضی اول میں موجود ہے تو تا ہوں اگر وہاں مدعا علیہ لی آتو تیر طرح نہیں کھے گا اور اگر مدی خط ایس مدعا علیہ اس شہر کے قاضی اور اگر مدی خط اس سے واپس لے کرقاضی اول کے پاس لوٹ آیا اور کہا کہ مدعا علیہ اس شہر میں نہ ملا اور تو جھے فلاں شہر کو کھود ہوتوں واپس کرنے کہ کھنا چاہا حال نکہ بینیں چاہے واس کی حوال کے مرتب ہیں جاتوں کو کھود ہوتا ہوں اور کی کو خدعا علیہ ہواں نہ ما دور اس کے دور خواست مور کے کو کھونا تھا اور دیگی کو مدعا علیہ وہاں نہ ما دور بیاس غرض ہے کہ ذط میں بیر جوالہ کھو دے کہ ایک مرتب ہیں ہے تو اس کو کو خوا میں کرنے کے لکھنا چاہا حال نکہ بینیں جاتوں واپس کرنے تھی کھولا اس میں کو تو نور کی کو مدعا علیہ وہاں نہ ملا اور دیاس غرض ہے کہ انس نہ موس کے داخل کو میں کھا ہو اس کے میں کھول کو تو کو کی کرتا تھا قاضی نے خط دور اس کے دور کو کو کو کہ کو کی کرتا تھا قاضی نے دور کو اس کو دور کو خواس کے دور کو کی کرتا تھا قاضی نے خط

ل قرون مین مورتوں کے شرمگاہ کوش سے محفوظ رکھنا شرع نے اپنے اہتمام بھی لیا ہے اس بھی خود مورت کا بھی اختیار ہے۔ ع قولہ اور دوسرے مینی اول قامنی نے جیسے آپ کے نام لکھ دیا تھا آپ جھے تیسرے قامنی کے نام لکھ دیکئے۔ سے التباس اشتہاہ اور قولہ روستا مجمعتی گاؤل قرید عقبی شہر وقصیہ وگاؤں۔

المعااورمبركردى بمردى آياوركها كدخط ميرے ياس يهم بوكيا اور دوسرے خطك درخواست كى پس اكر قامنى كنزويدو يك و مهتم بو و دومرا تط ندوے اور اگرمتم ند بوتو وے دے مردومرے تط می قاضی مکتوب الیہ کولکھ دے کہ میں نے تھے فلال تاریخ ای معاملہ ي ايك خط العماقا كدري في أكربيان كياكم موكيا اور دومرا خط طلب كيا اورش في يد خط لكما اوراس من تاريخ ككودي تاكدهي وخلول کے ذریعہ سے دومرتبری وصول نہ کر سکے اگر تعالیے کے بعد مدی نے کہا کہ دعا علیداس شہر سے دوسر سے شہری جا گیا اور ال ك والمن كونط لكود ي قاضى لكود على اوراس عط من تحرير كريك كديس في اى معامله من ايك عط فلال شرك قاضى كولكها ما محرمي في اكربيان كيا كمدعا عليدال شهرت فلال شهرس جلاكيا مجرية خططلب كيااور يتحريرا حتياطاب فأوي قاضي خان من لكعا ہا مرکس مخص کے واسلے جودوسرے پرحق کا دعویٰ کرتا ہے ایک خطالکھا اور جنوز خطاس کوئیں دیا تھا کہ اس کا ماعلیہ جس کے واسلے ن نے خطالیا تھا ماضر ہوگیا اوراس نے قامنی کے سامنے وی کیا تو قامنی اس کوائی پر فیصلہ نہ کرے گا الکہ دوبارہ اعادہ کرائے گا اگر اضى نے اس امرکوجس نے اس کوقامنی کیا ہے خط لکھااوروواس کے ساتھ شہر على موجود تعااصلى الله الامير اور تمام قصداور كوائى بيان اردى اورايك أقدك ماته بينط بيجاكه جس كوامير بيجاتا بي اكرامير في اس كرموافق عم دردياتو جائز باكريداس ير خوان اورمبرنه بواورنداس يردو كواه بول اورييكم اسخسا فااورقياس جابتا ب كدايسا خطامقبول ند بواوراصل عى ب كدروستا اورقربيه كے قاضى اور عامل كا خطام تبول ند ہو كا صرف السيے شہر كے قاضى كا خطام تبول ہوگا جہاں منبر اور جمعہ ہواور بيتكم منابر طاہر الروايت كے ہے ر بنابراس روایت کے کہ جس جس نفاذ قضا کے واسطے شہر کی شرط زمین تیں قاضی قربیدوروستا اور اس کے عامل کا خط مقبول ہو گا اور اگر ید باندی ایک فض کے تعدید کی اوراس کائس نے دوئ کیا اورائی ملیت کے گواوقائم کے اور قاضی نے اس کے ام فیملہ کردیا ر قابعن نے کہا کہ میں نے قلال مخفی سے خریدی تھی اور وہ فلال شہر میں ہے اور میں اس کو قیمت دے چکا ہوں تو میرے کواوس کر في خط لكود يو قامني اس كوخط لكود يا

يعن قايش غركوريا كوكى اور

مشتری کا اقرار کیا تو اس پراا زم ہوگا کہ پورائن واپس کر دے اور اگر مشتری نے ان دونوں صورتوں میں بالنے کوشم دلان نہ جا بالیکن باندی کے آزاد ہونے پر گواہ پیش کرنے جا ہے تا کہ بائع سے ٹمن واپس کر ہے تو اس کے گواہوں کی باعث ہوگی ہے پیط میں تکھا ہے اگر ایک فیض مثلاً کی فیض پراپیج بی کے واسطے قاضی کی طرف سے دوسرے قاضی کے پاس خط لا یا اور شہر میں بہنے گیا تھا کہ مطلوب مرگیا پر طالب نے اس کے بعض وارثوں کو یا وصی کو حاضر کیا اور خط قاضی کو دیا اور وصی یا وارثوں کے سامنے خط کے گواہ پیش کے تو قاضی خط کو تبول کر سے گا اور گواہوں کی ساعت کرے گا اور اس کو نافذ کرے گا خواہ خط کی تاریخ مطلوب کی موت سے پہلے کی ہو یا بعد کی ہوا گر قاضی کا خط دوسرے قاضی کے پاس ایس مصورت میں کھوالا یا کہ جواس قاضی کی رائے میں درست نہیں ہے اور اس میں اختلا ف فتہا کا ہے تو یہ قاضی اس کو نافذ نہ کرے گا اور میں فرق ہے جل اور خط میں کہ اگر بعینہ ایس صورت میں جل ہوتو قاضی اس کو جاری اور نافذ کرے گا پیمل تقط میں ہے۔

خط میں مدعاعلید کا نام اورنسب اورصناعت اور قبیلہ فد کورے کیکن قبیلہ میں ایسے دواشخاص ہیں تو؟

ا گرایک مخص نے دومرے قاضی کے سامنے قاضی کا خط ایک مخص پر دعویٰ حق میں بیش کیا اور خط میں مدعا علیہ کا تام اورنسب اور صناعت اور قبیلہ فرکور ہے اور اس صناعت یا اس فحلا میں دواشخاص اس نام ونسب کے ہیں تو قاضی خط کو قبول نہ کرے گا حتی کہ اس پر مواہ قائم كر لےكديمى و وفض ب جس كے حق من خط ككما كيا ہاوراكراس قبيلہ يا مناعت من دواشخاص ايسے ند ہوں تو قاضى حكم اس برنا فذكر ما يس أكرمطلوب نے كہا كراس قبيله يااس صناعت بيس دومرافض اس نام ونسب كا بي تو بلا كواه بي تول مقبول ند موكا اورند مقدمہ سے اس کا چھٹارا ہوگا اور اگرمطلوب نے کہا کہ میں دوسر انحض ہونے پر کوا والا تا ہوں تو اس کی دوصور تی ہیں ایک بدہ که کها که بین گواه قائم کرتا بهون که اس قبیله با اس صناعت مین دوسراخنص اس نام ونسب کاموجود ہے تو بید گوا بی مقبول بوگی اور وہ مقدمه يهجهوث جائع كااوراكريهكا كدين كواهلاتا بول كداس قبيله بإصناعت من دوسرا فخفساس نام ونسب كانحااوروه مركيا توبيه گوائی مقبول نے ہوگی مراس صورت میں مقبول ہوگی کہ خط کی تاریخ اور کوا ہوں کی گوائی جو خط میں ہے اس کی تاریخ کے بعدو چھن مر میم ہوا گروہ خط کئی میت کے او پر حق کا ہوتو قامنی اس کے بعض دارثوں کو حاضر کرے گا اور گواہ من کر خط کو قبول کرے گا نو ادر این ساعہ میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک محف کا دوسرے عائب پر بہتھ مال میعادی قرض ہے اور اس نے قاضی سے درخواست کی کہاس بابت ایک خط لکھ دیے تو وہ اس کو تبول اور موافق کواہوں کی کوائی کے اس میں میعاد مندرج کر دیے گا اور امام محد نے فرمایا کہ اگر مطلوب نے دعویٰ کیا کہ طالب نے بھے برقیل و کثیرے بری کردیا ہے یا جو پھھاس کا جھ برآتا تھا میں نے ادا کر دیا ہے اوراس برگواہ قائم كے اور قاضى سے كہا كه يس اى شمركوجانا جا ہتا ہوں جس بس طالب ہاورخوف كرتا ہوں كه طالب مجھ كرفاركر ساور برى كر دیے یا وصول پانے سے اٹکار کر جائے اور میرے گواہ بہال موجود بیں تو تو گواہ س لےاور وہاں کے قاضی کولکھ دے تو قاضی اس ورخواست کومنظورند کرے گاند گواہ سے اورند لکھے گا اوربی قول امام ابو پوسٹ کا ہے اورامام محد نے فرمایا کدلکھ دے گا اور اس پر اجماع ے کداگراس نے بدووی کیا کراس نے ایک مرتبروصول یانے سے افکار کیا ہے اور میرے ساتھ جھڑا کیا ہے اور اب جھے خوف ہے كدد وباره ايساكر بي تو مير ي كواوس كراس شيرك قاضى كولكه دي قاضى اس كولكه دي كاغائب مخص يريري كردي كاردوي کے مانند دو اورمسلے ہیں ایک شغصہ کا مسئلہ ہے اور اس کی صورت رہے کہ ایک قض نے کہا کہ میں نے ایک دار خربدا اور اس کا فلال عًا سُب شفع ہے اوراس نے شفعہ میرے سیر دکر دیا ہے اور مجھے خوف ہے کہ جنب میں وہاں جاؤں گا تو سیر دکرنے سے انکار کرے گا اور شفعہ کا دعویٰ کرے گا اور درخواست کی کہ قاضی شفعہ سپر دکرنے کے گواہ من لے اور وہاں کے قاضی کولکھ دیواس میں بھی اختلاف

ند کور جاری ہاور دوسرا مسئلہ طلاق کا ہے کہ ایک عورت نے قاضی ہے کہا کہ مرے شوہر نے جھے تمن طلاقیں ویں اور و وفلان شہر می آج كل موجود في أوريس بهي وبال جانا جا من مول اورخوف كرتى مول كدو وطلاق سا تكاركر جائ تو تو مير يكواوس في اور وہاں کے قاضی کولکھو ہے تو اس میں بھی ویسائی امام ابو یوسٹ وامام محرکا باہم اختلاف ہے جیسا بیان کیا گیا ہے۔

ایک صورت جس میں امام اعظم و اللہ کے قول پر مشائے نے خط لکھنے میں اختلاف کیا ہے

<u>یں اگر اس مخص نے جو حاضر ہے قاضی کوایک مرتبہ کے اٹکار اور جھکڑے کی خبر دی تو قاضی اس کے کواہ س کر اس کو خطالکوہ</u> دے گااوراس میں اختلاف نہیں ہے اگر طالب نے قاضی کے سامنے مطلوب کو بری کر دیایا اس کے سامنے شغعہ سپر دکیا تو قاضی نے جو مجھسنا ہے لکے دے گا اور بدامام محد کے اصل پر ظاہر ہے اور مشاکنے نے فرمایا کہ امام ابو یوسف کے قیاس پر جا ہے کہ نہ لکھے واضح ہوکہ اگرقاضی نے اپنے علم پر خط لکھنا جا ہاتو اس کا خط لکھنا بھڑ لہ اپنے علم پرقاضی تھم قضا جاری کرنے کے ہے بس جہاں جہاں اس کواپے علم برِ تَكُم قضا دينا جائز ہے وہاں خط بھی لکھنا جائز ہے مگرا مکے صورت میں امام اعظمؓ کے قول پرمشا کے نے خط لکھنے میں اختلاف کیا ہے وہ یہ ب كرمادة الماس مون سے بہلے واقف موا جرقاضى مواتو بعضوں نے كماكداس علم يرخط ندكيے اور بعضوں نے كماكد تکھے امام جھ نے کتاب الوكالة ميں فرمايا كداكي خفس فے ايك دار كے واسلے جواس شہر ميں نبيل ہے كى كواس كى خصومت يا قبضہ يا اجاره کا وکیل کیا اور قامنی کا خط طلب کیا تو قامنی اس کی بابت اس کولکھ دے گا ہیں اگر قامنی موکل کو بہجانیا ہے تو اس کی معرفت تحریر كر اوراكرنيس بيجانا إق ككے كريس في كوابول بدريافت كيا كديدفلان بن فلال إلى خروجيما بم في سابق يس بیان کیا ہے پھر لکھے کہ اس نے قلال بن قلال کوتر مرکیا اور وکیل کا نام اور نسب جبیا ہم نے بیان کیا ہے تحریر کرے پھر اگر قصد کے واسطے وکیل کیا ہے تو تحریر کرے کہ فلال دار کے قبضہ کے واسطے جو کوفہ میں بنی فلال میں واقع ہے وکیل کیا اور اگر خصومت کے واسطے وكل كياب تو لكے كدفلال دار كى خصومت كواسطے جوكوف ميں واقع ہے وكيل كيا اور حاصل بدے كہ جس كے واسطے وكيل كيا ہے وكالت كے ساتھ اس كوتح مركر ب اور اگر وكيل حاضر بوتو زيادہ بہجان كے واسطاس كا حليہ بھی تحرير كرے اور ندكرے تو سيحة معزنين ب اور آگر غائب ہوتو کھے کہ ایک مخص کو وکیل کیا اور بیان کیا کہ وہ فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے اور اس کلام امام محمد ہیں اشارہ ہے کہ غائب کو وکیل کرتا سیجے ہے اور بھی ہمارے علماء کا نہ ہب ہے لیکن قبول وکا لت سے پہلے وکیل کو وکا لت لازم نہ ہوگی جیسا حاضر کی صورت میں ہےتا کہ وہ ضرر ہے محفوظ رہے بھر جب خط مکتوب الیہ کو پہنچا تو وہ دار کے قابض کو حاضر کرے گا اور اس کے سامنے خط مہر کے گواہ سنے گا پھر بعد گوائی کے خط کو کھو لے گا اور گواہوں کے سامنے پڑھے گا تا کہوہ مضمون پر گواہی ادا کریں اور بعد اس کے پھر وكيل ہے كوا وطلب كر لے كہ تو فلاں بن فلاں ہے چراگراس نے كواہ چین كئے تو جس كے قبضہ بن دار ہے اس سے دريا دنت كرے كا ہیں اگراس نے اقرار کیا کہ بیفلاں بعنی موکل کا ہے تو تھم دے کہاس کو وکیل کے سپر دکر دے اور امام محد کے نز دیک خط کے کواہوں ے سے اگروکیل سے گواہ اس بات کے ماسکے کہ وہ فلال بن فلال فلانے قبیلہ کا ہے تو بہتر ہے اور امام ابوطنیفہ کے قول پر جا ہے کہ میلے وکیل ے کواہ طلب کرے پھراس سے خط کے گواہ مائے اور چو پایوں اور غلام اور اسباب اور ود بعت اور قرضه کی وکالت می بھی می علم ہے اور فرمایا کہ داری خصومت کے وکیل کو ہر مخص سے جودار میں جھڑا کرے خصومت کرنے کا اختیارے کیونک و کالت مطلقہ ہے ادر اگر موکل نے کمی خاص مخف کے ساتھ خصومت کا اختیار دیا ہے تو دوسرے سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور و کیل بالا جارہ کو صرف بدا نقیار ب که دارکواجرت پردے اورجس کواجرت پردیا ہے اس کا مخاصم ہوسکتا ہے۔

سیاست میں اس کا خط مطاعی نے فلاں کو مقرد یا فلاں کو معزول کیا بدوں شرا تکا کے مقبول ہے اور مکتوب الیداس پڑل کرے گا جبکہ
اس کے ذہن نشین ہوجائے کہ بیر چاہ اصل میں خدکور ہے کہ اگر قاضی نے ایک ذی کے تن کے واسطے جودوسرے ڈی پر ہے خط لکھا تو
اس پر المل ذمہ کی گوائی مقبول نہ ہوگی تو اور این سام میں امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کہ اگرایک شخص قاضی کا خط دوسرے قاضی کے
پاس لا یا اور اس نے گوا ہوں کی گوائی پر خط قبول کر لیا چھر مدگ کے اصل دعویٰ کے گوا واس شہر میں آگئے تو قاضی کتوب الید خط پر عمل نہ
کرے گا اور مدی کو تھم دے گا کہ اپنے اصل حق کو او حاضر کرے ابر اہیم نے امام محد سے روایت کی ہے کہ اگر باغی خارتی لوگ کی
شہر پر قابض ہوئے اور المل شہر میں سے کسی کو انہوں نے قاضی بتایا اور اس قاضی نے اہل عدل کے قاضی کو خط لکھا ہیں آگر کتوب الیہ
قاضی اہل عدل کو معلوم ہے کہ قاضی کا تب کے پاس جن گواہوں نے گوائی دی و و باغی جیں تو خط کو تجول نہ کرے گا اور اگر اس کے طم
میں ہے کہ وہ گواہ المی تدل میں سے جی تو تبول کرے گا اور اگر اندم معلوم ہوا کہ اہل عدل جیں بیا بی جی تو خط تجول نہ کرے گا کو ان الحمل اس کے طم

نېرن: 🚇

تھم مقرد کرنے کے بیان میں

کن افعال میں تھم بنانا جائز ہے اور کن میں نا جائز؟

ایسے افعال میں جن کولوگ خود کر سکتے ہیں بعنی حقوق العباد میں تھم بنالیما جائز ہے اور جس کوخود نہیں کر سکتے ہیں بینی حقوق الله تعالی میں تھم بنالیما سی تہیں ہے پین اموال اور طلاق اور عماق اور نکاح اور قصاص اور چوری کی متانت میں تھم بنانا درست ہے اور زنا اور چوری اور تہمت زنا کے معدد و میں تھم بنالیما سی تہیں ہے اور خصاف نے ذکر کیا کہ تھم کا تھم کسی معداور قصاص میں جائز نہیں ہے عورت کو کن معاملات میں تھم بنایا جا سکتا ہے 🖈

کے لئے معین کرلیا بھردوسر المحف تھم شدے کا بدملتقط میں لکھا ہے۔

مسكد فذكوره مين علم في كها كرمين في علم و في الوجب تك وهجلس مين موجود ہاس كى تقديق كى

جائے گی اور بعد مجلس کے برخاست کے نہیں تقیدیت ہوگی ہ

دو فضوں نے ایک تف کو کھم بتایا اور قاض نے اس کی اجازت دی اور ہنوز اس نے کھم ہیں کیا تھا پھراس نے برخلاف رائے قاضی کے کھم کیا تو جائز نہیں ہے ایک شخص کو کھم بتایا اور اس نے کسی ایک ہورو سرا تھم بتایا ہیں اگر پہلے کا تھم اس کے نزد یک جائز ہے تو اس کو نافذ کر ہے اور اگر تھا ہے تو باطل کر دے اگر ایک شخص کو تھم بتایا اور اس نے پھر تھم میا گھر دو سراتھم بتایا اور اس نے پھر تھم دیا پھر دو سراتھم بتایا اور اس نے پھر تھم دیا کہ جو پہلے کے نتالف تھا تھر پہلا معلوم شقا پھر دونوں کا مرافد قاضی کے سانتے ہوا تو قاضی اپنی رائے ہے مواثق اس کم نایا اس شرط پر کہ جب تک ہی سے تھم دسدد ہے جریوں اختلاف کیا کہ دونوں نے کہا کہ تو نہ کہ تو کہ تو کہا کہ تو نے کہا کہ تو نے کہا کہ تو نہ کہ تو کہا کہ تو نہ کہا کہ تو نہ کہ تو کہا کہ تو نہ کہ تو کہا کہ تو نہ کہا کہ تو نہ تو کہا کہ تو نہ کہا کہ تو نہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو کہ تو کہ تو کہا کہ تو کہا کہ تو ک

بی گوائی دی لیں اگر و و دار دونوں کے قیفے میں ہوتو دونوں میں شترک ہونے کا تھم ہوگا اور اگر ایک کے قیصہ میں ہوتو اس کے واسطے تھم ہوگا اور اگر کسی البیے اجنبی کے بیاس ہوکہ وہ تھم کے تھم پر راضی نہیں ہوا ہے تو اس کے قیصہ شرحی میں کھا ہے۔
کھا ہے۔

اگراکی ہزار درہموں میں جھڑا ہوااور مدی نے کواہ بیش کئے کہ پنجر کے روز تھم نے میرے حق کی ڈگری کر دی ہے اور مدعا علیہ نے کواہ دیے کہ میں نے اس سے پہلے اس کومعزول کر دیا ہے تو یہ فیصلہ باطل ہوگا اور اگر مرق نے کواہ چیش کئے کہ تھم نے مدقی كواسط جعدك دن مال كى درى باور مدعا عليه نے پیش كے كتم في سيخ كروزاس كوبرى كيا بي ما عليه نے كہاكه مجمع جعد کے روز بری کیا ہے اور مدی نے کہا کہ مجھے پی کے روز ڈگری دی ہے تو بہا علم نافذ ہوگا اور دوسر اعلم باطل ہوگا اور علم كاخط قامنی کے نام جائز نہیں ہے اور اس طرح قاضی کا خط تھم کے نام جس کو دو مخصوں نے مقرر کرلیا ہے جائز نہیں ہے کذاتی انحیط۔ آکر ایک قامنی کا خط دومرے قامنی کے نام ہوتو علم اس پر علم نہ کرے گا کیونکہ اس نے علم کوئیں لکھا ہے لیکن اگر دونو ل خصم باہم اس کے علم نا فذكرنے پر راضي ہو جائيں تو ابتداءً جائز ہے كيونكہ دو دونوں اس كے تھم پر راضي ہو گئے ميرمحيط مزحسي ميں لكھا ہے اگر تھم نے پچھ مواہوں کی کوابی بسبب تبست کے دوکردی مجرائیس کواہوں نے قاضی یادوسرے عم کے پاس کوابی دی تو و وان کے حال کودریافت كرے كاليس اكران كى تعديل كى كئ تو كواى جائز ر كھے كا اور اگر جرح كى كئ توردكردے كاصرف تھم كے دوكر نے سے كواہ رونہوں مے بخلاف اس کے کہ قاضی نے ان کی گواہی رد کر دی ہوا گر دونوں نے کمی کو تھم بنایا اور اس کے تھم دینے سے پہلے قاضی نے اجازت دی توبہ قاضی کی اجازت لغوے جی کہ اگر اس نے قاضی کے برخلاف رائے تھم دیا تو قاضی اس کو باطل کرسکتا ہے اور عمس الائمہ سرحسی نے فر مایا کہ پیچکم اس صورت ہیں چیجے ہے کہ قاضی کوخلیفہ کرنے کی اجازت نہ ہوا درا گر اس کواجازت ہوتو یہاں اس کی اجازت جائز ہو ی اور بمور له خلیفه کرنے کے ہوگی ہی بعداس کے اس کے فیملہ کوروٹیس کرسکے گا کذانی الحیط تھم کو جائز نہیں ہے کہ حکومت دوسرے کے سپر دکروے کیونکہ دونوں مصم اس پر راضی ہوئے ہیں کہ وہ غیر کوظم بنائے لیں اگر اس نے دوسرے کے میر دکر دی اور اس نے ظلم د یا ادر پہلے علم نے اس علم کی اجازت دی تو جائز تیں ہے مگر جبکہ دونو ل قصم اس علم پر راضی ہوجا نیں اور اجازت دیں تو جائز ہے بعضے مشائخ نے فرمایا کہ پیلے علم نے اس کی اجازت دی تو جائز نیس ہے قریں صحت نہیں معلوم ہوتا ہے طاہر ہے کہ اگر پہلے وکیل نے دوسرے وکل کی بیج کی اجازت دی تو جائز ہوجاتی ہے اورا یسے تی قاضی کوا گر خلیفہ بنانے کی اجازت نہی مجراس نے اپنے خلیفہ کے علم کی اجازت دی تو جائز ہوتا ہے۔

سیر میں ندکور ہے کہ اگر ایک تخص کے تھم پر کوئی تو م اتری کا اور ان کی بلارضا مندی دوسر سے تخص نے تھم دیا تو جائز ہیں ہے اور اگر پہلے تخص نے اس تھم کی اجازت دی تو جائز ہے ہیں اس قول کی تاویل کراس کی اجازت باطل ہے یہ ہے کہ خوداس کے تھم یا نے اور دوسر سے کو پر دکر نے کی اجازت باطل ہے کیونکہ بیابتدا سے تھے نہیں تو آخر تک تھے نہیوگی لیکن دوسر سے کے تھم کی اجازت بتا نے اور دوسر سے کوئکہ بیابتدا سے تھے نہیں جائز ہے جیسے اس نے خود تھم دے دیا اور بعضے مشائ نے دونوں میں فرق بیان کیا ہے اس طرح پر کہ تھم کا تھم عبارت ہی سے تھی ہوئز ہے ہیں جائز ہوگا کہ غیر محصل کی عبارت ہی کی ضرورت نہیں گئے ہوئے جائز ہوگا کہ غیر محصل کی عبارت سے دونوں پر تھم نافذ ہو بخلاف و کیل کے کہ بچھ میں عبارت ہی کی ضرورت نہیں ہے جیسے بچھ بالت جائی وغیر و ہی محصود یہ وہا ہے کہ بڑے کے وقت و کیل کی دائے شامل ہو ہی جب پہلے وکیل نے دوسرے وکیل کی تھے کی

ا اتری .... یعنی سلمان فوج نے قلعد کفار کا محاصر و کیا آخر دولوگ رامنی ہوئے کہ ہمادے تن جی جو پھو فلال مخض تھم کرے ہم اس پر رامنی ہونے کی شرط سے اسے قلعد سے اتر تے ہیں۔

ل مسلم جهد فيد ين تقامين في اين درميان ايك فض كوتكم خبراياس في ايد مسلم جوجهد فيدب كوتكم لكاياد وتكم قانني كرمائ بين مواد

اگرائیس گواہوں نے گواہی دی جنہوں نے تھم کے سامنے ان کے آزاد ہونے کی گواہی دی تھی اور قاضی نے فیملہ کیا تو گواہی جا تزہد اور اگر غلاموں کے پاس آزاد ہونے گواہ نیس ہیں اور قاضی نے ان کے مملوک ہونے کا تھم ویا تو تھم کا فیملہ باطل کردے گا اگر ایک فخص نے دو فخصوں پر کسی کپڑے یا کئی یا وزنی چیز کے فعسب کر لینے کا دعویٰ کیا پھرا یک وونوں ہیں سے فائب ہو گیا اور ودسر سے اور مدگی نے ایک تھم مقرر کیا اور مدگی نے اپنے دعویٰ کے گواہ پیش کئو آئ گئو آئ فضص موجود کے ذمہ آ و حا مال لازم ہوگا اور اس تھم کے فیملہ پر فائب کے قوار اس تھم کے فیملہ پر فائب کے قوار نے قوار کسی میت پر دعویٰ کیا اور اس کے تمام وارث فائب ہیں فقط آیک فخص موجود فیملہ پر فائب کے قوار کی کہا ور اس کے تمام وارث فائب ہیں فقط آیک فخص موجود سے اس نے اور مدی نے تھم مقرر کیا تو مدی کی گوائل پر جس قدر حق کا فیملہ ہووہ فائبوں کے تی ہیں جار سے وصول کر لے گا اور مسئلہ فصب می مسئلہ وراث میں جاس سے وصول کر لے گا اور مسئلہ فصب می ماضر پر فیف مال کا تھم دے گا۔

اگرایک شخص نے دوسرے کے واسطے کوئی چیزاس کے تھم سے خریدی اور وکیل نے اِس میں عیب لگایا 🖈

اگر دوسرے سے ایک غلام خرید کر قبضہ کیا اور تمن اوا کر دیا مجراس میں عیب نگایا اور دونوں نے ایک عظم تغیر ایا اور اس نے فیمارکیا کہ غلام بائع کووایس ویا جائے تو جائز ہے ہیں اگر بائع نے جایا کدایتے بائع سے اس باب میں خاصمہ کرے تو جائز نہیں ہے اور اگرمشتری اور پبلا بائع اور دوسرابائع سب ایک علم بنانے برمنفق ہوئے اوراس نے غلام دوسرے بائع کووالی کرنے کا حکم دیااور دوسرے بائع نے پہلے ہائع کودایس کرنا جا ہاتو قیا سااس کو بیا ختیار نہیں ہے اور استحسا ناہے اور اگر دوسرے بائع کوغلام واپس دیے کے بعد پہلے بائع نے قصد کیا کہ حکم کومعزول کر دیتو سیجے ہے اور جب معزول ہو گیا تو اس کوا ختیار نہیں ہے کہ اب وہ غلام پہلے بائع کو والیس کرے اور اگراس کے بعد دوسرے بائع نے پہلے بائع کے ساتھ ای عیب کی دجہ سے کسی قاضی کے سامنے جھگڑا کیا تو قیاس جا بتا ہے کہ قاضی مبلے بائع کووالیں ندد ہے اور استمانا والیس کردے گا اگر کمی مخص نے دوسرے کا اسباب اس کے تھم سے فرو خت کیا بھر مستری نے اس میں عیب لگایا اور مؤکلم کے حکم سے دونوں نے اپنے درمیان ایک حاکم مقرر کیا اور حاکم نے بسب اس عیب کے واپس کرو بے کا تھم کیااس وجہ ہے کہ ہائع نے اس عیب کا اقر ارکیایاتھ کھانے ہے کہ میر بے پاس کا عیب نیس ہے اٹکار کیایا کوئی ولیل یعی کواہ قائم ہوئے ہیں اگر کوائی یاقتم ہے اٹکار کرنے کی وجہ لیں وکیل کووائی کردیا گیا تو وکیل اینے موکل کووائی کرسکتا ہے اور اگر اقرار عیب کی وجہ ہے واپس کیاا وروہ عیب ایسا ہے کہ اتنے عرصہ میں نہیں پیدا ہوسکتا ہے یا اس کے مثل بید آئیس ہوسکتا ہے تو بھی موکل کو والیس کرسکتا ہےاوراگرایا عیب ہے کہ بیدا ہوسکتا ہے قوجب تک اس پر گواہ قائم ندکرے کہ بیعیب موکل کے پاس کا ہےوا ہی نہیں کر سكتا باور اكر تهم مقرر كرنا بدوس مؤكل كى رضامندى كاتفاتو موكل براس على كوئى تكم لازم ند موكاسوائ اس كدكواه قائم ہوں یاو وعیب ایساہوکداس کے مثل بیدانبیں ہوسکتا ہے اور اگر ایک مخص نے دوسرے کے داسطے کوئی چیز اس کے عظم سے خریداوروکیل نے اس می عیب لگایا اور موکل کی اجازت سے باہم تھم مقرر کیا اور تھم نے گوائی یا اقراریاتتم سے انکاری وجرے وہ چزاس کے با تع کو والیس کردی تو موکل کے واسلے بھی میتھم لازم ہوگا اور اگر موکل کی بلار ضامندی باہم تھم مقرر کیا اور اس نے کسی وجہ ہے جو نہ کور ہوئی ہیں والی کرنے کا تھم ویا تو بھی بیتھم موکل پر لازم ہوگا لینی موکل کو بھی ماننا پڑے گا بیجیط میں لکھا ہے تیمید میں ہے کہ ملی بن احمد ہے وریافت کیا گیا کہ نابالغ کے وصی اور اس کے باپ کے قرض خواو نے دونوں نے باہم ایک علم مقرر کیا پر قرض خواو نے وصی پر گواو چیں کئے تو کیا علم کوان تیار ہے کہ اس کوائل پر تا بالغ پر علم دے دے یا خاص قاضی کوریا ختیار ہے تو شخ نے فرمایا کہ اس کوالیا تھم دیے کا افتیار بیں ہے کہ جس میں تابالغ کوضرر ہو ہی اس جواب سے طاہر ہے کہ اگر ایسانہ ہوتو تھم ویا جائز ہے اور چیخ ابو حامد ہے یہی مسئلہ در یافت کیا حمیاتو انہوں نے فر مایا کہ محم کچم محمل میں وے سکتا ہے اور میخ حمیر الوہری سے در یافت کیا گیا تو انہوں نے فر مایا کہ اگر تھم

كے علم من نابالغ كى بہترى موتو جائز مونا جائے كيونكدية بمزادوسى كے اللہ كے بيتا تار فانيد من لكھا ہے۔

نړ∕ن:

## و کالت اور وراثت اور قرضہ ثابت کرنے کے بیان میں

ا كركسى فخص نے دعوىٰ كيا كه جھے ايك فخص نے اس واسطے وكيل كيا ہے كہ جو پھھاس كاحق كوفد ميں آتا ہے خواہ كى تخص پر ہو اس کوطلب کروں اور اس پر قبضہ کروں اور اگر نہ دیتو اس سے عاصمہ کروں اور و کالت پر اس نے گواہ چیش کئے اور موکل حاضر نہ تھا اور مدى وكالت ايين ساتهكى اليي خنص كونيس لايا كرجن برموكل كالمجهزة أتا موصرف ايى وكالت ثابت كرنا جابى تو قاصى بدول اس کے کہ وہ اینے ساتھ کی تعمم کو حاضر کرے اس کے کواہوں کی ساعت ندکرے گا اگروہ اینے ساتھ کوئی ایسامنص لایا کہ جس پرموکل کے حق کا دعویٰ کرتا ہے اور مدعا علیہ اس حق کا مقرب یا منکر ہے تو دونوں صورتوں میں قامنی اس کی و کالت کے گوا وس کر اس کی وكالت كونا فذكرد كا پراگراس نے دومرے قرض داركو چيش كركے اس ير دعوىٰ كيا تؤ دكالت كے تابت كرنے كے واسطے دوبارہ كواہ وی کرنے کی حاجت نبیں ہے ای وکالت ہے برخنس پرجس کی طرف موکل کا مجموح آتا ہوقاضی کے سامنے دعویٰ کرے کا اور قاضی ساعت کرے کا اورا گرکسی خاص محفص کی طرف جوحق آتا ہے اس کے طلب کرنے کے واسطے دکیل کیا تو و کا است کی کوائی کوقاضی ای مخص کے سامنے بی سنے گااگر اس کو کسی خاص مخف کی طرف جو پر کھے حقوق ہیں ان سب کے طلب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے حاضر ہوکر کسی خاص محض پر گواہ قائم کئے مجر حاضر ہوکرو کا لت پر گواہ بیش کئے مجر دوسر مصحف کولایا کہ اس پر بھی بجیرت کا دعویٰ کرتا تھا تواس وكيل كودكالت كواسطے دوبار وكوا وقائم كرنے جاہتے ہيں بخلاف بہلى صورت كے جوندكور بوئى ہے اگر موكل نے خود حاضر بو كرقاضى كے سامنے بيان كيا كم من في اس محف كواسين تمام حقوق كے طلب كرنے كے واسطے جو كوف مي آتے ہيں اوراس ميں خسومت کرنے کے داسطے دکیل کیا اور ان دونوں کے ساتھ کوئی تیسراایسا فنص نہ تھا کہ جس پر موکل کا پچھ تن ہے ہیں اگر قاضی موکل کو بیجانتا ہا ور جانتا ہے کہ میخص فلاں بن فلاں فلانے قبیلہ کا ہے تو قاضی و کالت کوتیول کرے وکیل کے نام نافذ کردے کا بھرا کرد کیل نے کسی مخص کو حاضر کر ہے اس برحق موکل کا دعویٰ کیا اور موکل غائب تھا تو وکیل اس کا مخاصم قرار یائے گا اور اگر موکل کو قاضی نہیں پہلے اسا ہوتو اس کے کہنے سے وکا لت قبول نہ کرے گا کذاتی اوب القامنی لخصا ف اور خصاف نے اوب القامنی عمل لکھا ہے۔

ایک فض نے دوسر سے فض کو قاضی کے سامنے پیش کیا اور بیدوی کیا کہ اس پر ہزارور ہم فلاں بن فلاں مخزوی کے نام نے پیس اور حقیقت میں وہ میرا مال ہے اور فلاں بن فلال کہ جس کے نام ہے وہ مال ہے اس نے اتر ارکیا ہے کہ بیر میرا مال ہے تہاس کا اور اس کا نام صرف رکھ دیا گیا ہے اور اس نے جھے اس مال پر قبضہ کر لینے اور خصومت کرنے کا وکیل کیا ہے تو قاضی مدعا علیہ ہے سوال کر سے گا گراس نے ان سب باتوں کا اقرار کیا تو قاضی تھم دے گا کہ مال نہ کور مدگی کودے دے اس واسطے کہ بیرتر اور باچکا ہے کہ تر ضہ در حقیقت مدیوں کے مال ہے اوا ہوتا ہے اور جب اس نے اس دعویٰ پر اقرار کیا تو اپنے مال کودیے پرخووم تر ر بوالی تھم اقرار اس بین کا فدیوں کے مال ہے اور ہو ایس نے اس دعویٰ کی کہ دی کی تو میں کے مال ہے اس نے جھے قبضہ کر لینے کا وکیل کیا ہے اور خساف نے اس کو فلا ہم الروایت کیا ہے اور امام ابو یوسف ہے دوایت ہے کہ بیشر مانیوں ہے بلکہ صرف مدعا علیہ کے اس اقرار پر کہ یہال جو وہ اس کے نام سے بلکہ صرف مدعا علیہ کے اس اقرار پر کہ یہال جو فلاس کے نام سے جاس مدی کا ہے یہ تھم دے دیا جاسے گا کہ مدی کو دے دیے ہم آگر مدعا علیہ نے اس وی کی کہ مدی کو کی کو دید دیا جاسے کہ دیشر مانیوں ہے بلکہ صرف مدعا علیہ نے اس اقرار پر کہ یہال جو فلاس کے نام سے جاس مدی کا ہے یہ تھم دے دیا جاسے کا کہ مدی کو دید دیا جاسے کی کو دید دیم بھرا کر مدعا علیہ نے اس وی کو کی کو دیدو دیا جاسے کی کو دیدو دیکھوا کی کہ می کو دیدوں کے دیا جو کسی کو کا مدی کو دیا جاسے کا کسی کو دیا جاس کی کا ہے یہ تھم دی کو ایک کسی کو دیا جاس کی کا ہے یہ تھم دی کو کی کو دیدو دیا جاس کی کا ہے یہ تھم وہ کی کو دیدوں کیا گیا کہ کا کہ کی کو دیدوں کی کسی کی کا ہے یہ کی کی کو کسید کی کو کسید کو کو کی کو کی کی کی کی کی کا کسید کی کو کو کر کی کو کی کر کی کو کسید کی کا ہے یہ تھم کی کو کی کو کسید کی کو کی کو کی کر کی کو کی کو کی کی کی کسید کی کو کی کر کی کو کی کر کی کی کی کو کی کسید کی کو کسید کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کی کی کی کر کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کی کر کی کو کی کو کے دیا جار کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کو کی کر کی کی کر کی کی کی کی کر کی کی کر کی کی کی کر کی کر کر کی کو کر کی کا کی کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کی کی کر کی کر کی کر کر کی کر کر کر کی کر

العنى معاعليد يربيه ال قرضد باوراى عرقرض خواه كانا مفرض ب الكدامل قرض خواه على بول-

مسكد فدكوره كى بابت مشائخ كاقول امام اعظم وتاللة ساختلاف اوراس كى وجدهم

ادراگردعاعلیہ نے بال کا اقرار کیا اور دکیل ہونے سے انکار کیا تو قاضی دی سے دکا لت کے کواہ طلب کر سے گا پھراگراس نے پیش کے تو گوائی سے دکا لت ہے جہ اگر انکار کر سے قو گوائی سے دکا افتیار ہے بین اگر دعاعلیہ اقراد کر لئے بال نے سکتا ہے اوراگرا نکاد کر سے قوتم سے سکتا ہے اوراگرا نکاد کر سے قوتم سے سکتا ہے یا گواہ نیش کر سکتا ہے اوراگرا س کے پاس گواہ نہ ہوں اورائی ہونے کی دعاعلیہ ہے تھم کھا گئی جاتی کہ یہ جاتا ہے تو اس سے تم لے گھراس بیل وی اختلاف ہے جوہم نے سابق بیل بیان کیا ہے ہیں اگر دعا علیہ نے تم کھا اور اگراس نے انکار کیا تو وکا لت تا بت ہوگئی گئی مال بین کے تن بیل شدید کہ تا بہ تھو کہ گاہر ہو جائے اور اگراس نے انکار کیا تو وکا لت تا بت ہوگئی گئی مال بین کے تن بیل دیا گوال کھیں ہے کہ جواس امام مجد نے فرایا اگرا کی محفوم کی اس بھورو دیا ہے کہ جواس کا قرض اس محفوم کے پاس الا یا اور اس کے مال کھیں اس کے پاس بھورو دیا ہے کہ جواس کا قرض اس محفوم کی ہے ہوگئا کہ قرض اس کے پر دکر ہے اس حسب کی تقد لی تی تو اس کو تا جائے گا کہ قرض اس کے پر دکر ہے اس حسب کی تقد لی تی تو اس کو تا ہوا ہے گا کہ قرض اس کے پر دکر سے اور اس کے تا ہو کہ کا کہ قرض اس کے پر دکر سے اور مال میں سے برد کر نے واسلے تھم نے دیا جائے گا پیر چیا میں کہ تھا ہے۔

ا یک مختص دوسر سے کوقامنی کے پاس لا یا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلاں بن فلاں مخروی کے اس پر بزار در ہم آتا ہے جی اور اس نے بچےاس مال کے وصول کرنے اور اس می خصوصت کرنے کا اور جو پچھاس کا حق آتا ہے سب می خصوصت کا وکیل کیا ہے اور اس سب دعویٰ پر کواہ بیش کئے تو امام اعظم نے فر مایا کہ جب تک وہ اپنے وکل ہونے کے کواہ بیش کرے کا میں اس کے مال کے کواہ نہ سنوں گا ادرا گروکالت اور مال دونوں کے ایک ساتھ گواہ دیئے تو و کالت کا تھم دوں گا ادر مال کی گواہی دوبار ہ پیش کر کے سنا دے ادر ا مام محد "فرمایا که دونوں کا بعنی و کالت اور مال کا تھم دوں گا اور قرضه پر دویاره گوائی کی ضرورت نہیں ہے اور امام ابو بوسٹ کا قول مصطرب ہے اور طاہرایہا ہوتا ہے کدان کے فزو میک دونوں کو تھم دیا جائے گالیکن پہلے دکالت کا تھم دیا جائے گا مجر بدول دوبارہ کوائی کے مال کا تھم دیا جائے گا اور قاضی تھم دینے میں ترتیب کا لحاظ رکھے گانہ گوائل کے سننے میں اور بداستحسان ہے اور امام اعظم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قیاس کی علبت فاہر ہونے کی وجہ سے میں قیاس کو لیتا ہوں اور امام محد نے لوگوں کی حاجت کی وجہ ے استحسان کولیا ہے اور ای ہو تو کی ہے اور ای طرح اگروسی نے قرضہ اور موسی عبد دونوں کے ایک ساتھ کواہ پیش کئے یاوارث نے اپنے نسب اور مورث کے مرنے کے اور قرضہ کے ایک ہار کی کواد پیش کے تو بھی ایسائی اختلاف ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہا گرقر ضدے وصول کرنے کا وکیل کیا اور اس می خصوصت کرنے سے مجھ تعرض ندکیا کہ خصوصت کرے یا ندکرے اور مدیون نے وكالت اور مال دونوں سے افكاركيا تو امام اعظم كے نزد يك وكيل كے كواه وكالت اور مال دونوں يرسنے جائيں محے اور صاحبين كے نزد یک دکالت کے متبول ہوں کے مال کے متبول نہوں مے امام محد نے زیادات می فرمایا کدایک مخص نے دوسرے مخص کوائے تمام حقوق میں خصومت کرنے کے واسلے جواس کے حقوق او گوں پر ہیں وکیل کیا چروکیل نے ایسے خص کوجس پرموکل کے حق سمام ی ہے قاضی کے سامنے پیش کیااوراس نے تن اقرار کیا مروکانت سے انکار کیایااس کے برمکس کیااوروکیل نے اپن وکالت کے کواہ پیش كے چر بنوز كوا موں كى تعديل شہونى تقى كدو وقض غائب موكيا تو جب تك و و حاضر شهو قامنى اس كى وكالت كاتكم باوجود تعديل کواہوں کے نہ دے گا ہی اگر مدی نے کسی دوسرے مخص کو حاضر کیا کہ اس پر بھی موکل کے تن ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ بھی اس کی

ا لین اگر عائب موکل آکر محر موقواس کا حق بحال رہ گا۔ عص موسی یہ وچڑجس کے باہت وصت ہے۔ سے حق کا مدی لین وکل دو کا کرتا ہے کماس پر میرے موکل کا حق آتا ہے۔ وکالت سے انکارکرتا ہے اور پہلے کوا ہوں کی گوائی پر قاض نے اس پڑھم دے دیا تو ندعاعلیہ پہلاتما م لوگوں کی طرف سے اس پر گوائی کی ساعت ہونے بش تھم ہوگاس لئے کہ دکالت کا بدی سب لوگوں پر وکالت ٹابت کرنا چاہتا ہے کونکہ وکالت ایک ہی ہے اور جو شخص جا ضرکیا گیا وہ مسب لوگوں پر قائم ہونا ہوگی اور کاش اگر سب لوگوں پر گواہ قائم کرتا اور اس بلی جا ایک فار کی سب لوگوں پر گواہ قائم کرتا اور اس بلی ہے ایک فار کے عائب ہو جا تا تو کیا جولوگ حاضر تھے ان پر تھم نددیا جا تا بلکہ دیا جا تا پس ایسا ہی اس صورت میں جا با جا گا اور بھی کتاب بی ہے کہ اگر کی تھی کے وکئی پر گواہ قائم ہوئے اور وہ عائم ہوئے اور وہ عائب ہوگیا اور دوم اوارث حاضر ہوا ہو ان سب صورتوں بی جو تھی دومری مرتبہ حاضر ہوا ہے اس پر پہلے کے گوا ہوں کی گوائی پر تھم دے دیا ۔

اور دومرا وارث حاضر ہوا تو ان سب صورتوں بی جو تھی دومری مرتبہ حاضر ہوا ہے اس پر پہلے کے گوا ہوں کی گوائی پر تھم دے دیا ۔

مسلد فذكوره كي كس صورت ميں مدعا عليه كوقر ضداور مال معين سب كے سير دكر دينے كاتھم كيا جائے گا 🖈 اگرایک مخص نے دوسرے کو قاضی کے سامنے بیش کیا اور اس پر دعویٰ کیا کہ فلاں مخص جومیرا باپ تھا مرگیا اور اس نے سوائے میرے کوئی دارٹ نہیں جبوڑ ااور میرے باپ کا اس مخص براس قدر مال ہے تو اس مسئلہ کی دوصور تیں ایک سیے کرقر ضد کا دوئ كرے ياكس المعين كاكہ جومد عاعليہ كے ياس بدوئ كرے كريميرے باپ كا تھااس نے اس سے عصب كرليا تھاياس ك یاس اس نے ود بعت رکھا تھا اور دومری رید کہ کچو تعرض نہ کرے اور دمو گا کرے کہ بیزے باپ کا مال ہے اس نے میرے واسطے میراث تیموز اے اور اس کا کوئی دارٹ سوائے میر نے بیں ہے تو قاضی مدعاً علیہ ہے اس کو دریا فٹ کرے گا بس اگرتمام دعویٰ کا اس نے اقرار کیا تو سی ہے اور اس کو علم کیا جائے گا کہ قرضداور مال معین سب اس کے سیر دکر ہے اور اگر اس نے انکار کیا اور مدعی نے اپنے دعویٰ پر مواہ پیش کئے تو مقبول ہوں مے مدعاعلیہ کوقر ضداور مال معین سب کے سپر دکر دینے کا تھم کیا جائے گا اور واجب ہے کہ پہلے مدعی اپنے باپ مے مرنے اوراینے نب ٹابت کرنے کے گواہ پیش کرے تا کہ خصومت سیجے ہو پھر مال پر گواہ پیش کرے اورا گرمدی کے پاس کواہ ند بوں اوراس نے مدعا علیہ سے اپنے وعویٰ پرقتم طلب کی تو خصاف نے ذکر کیا ہے کہ ہمارے بعضے اسحاب سے روایت ہے کہتم ندلی جائے گی اور خصاف نے فر مایا کہ اس میں ایک روایت فتم لینے کی بھی آئی ہاور یہ بیان ندکیا کہ سے فر مایا ہا اور بعض مشاکح نے فرمایا که پیلاقول امام اعظم اور دومرا امام محمدٌ وامام ابو پوسف کا ہے اور چنے علی رازی ومش الائمہ حلوائی نے فرمایا کوشم لیناسب کا قول ہے اور میں سیجے ہے اور دوسرے مقام پر ندکور ہے اور امام ابو حنیفہ پہلے اس کے قائل تھے کہ شم نہ لی جائے گی پھراس سے رجوع کر کے متم لینے کے قائل ہوئے چرواضح ہوکہ جب اس سے تم لی جائے گی تو حاصل دعویٰ پرتتم نی جائے گی کہ واللہ مجھ پر یہ مال کہ جس کا دعویٰ پی تخص کرتا ہے جس وجہ سے دعویٰ کرتا ہے بیں ہے اور یہی تھم ظاہر الروایت کا ہے اور اگر مدعی تے سوائے مال کے موت اورنسب ثابت كرنے كے واسطے كوا وقائم كئے تو بلا اختلاف مدعاعليہ ہے مال رقتم لى جائے كى اور اگر مال پرسوائے موت ونسب كے كوا وقائم كے تو معبول ندہوں مے اور اگرنسب برسوائے موت اور مال كے كواہ بيش كئے تو بھى معبول ندہوں مے اور واضح ہوكدا كريد عاعليد نے مدی کے تمام دعویٰ کا قرار کرایا اور اس پرتھم جاری کیا گیا کہ قرضہ یا مال معین مدی سے سپر دکردے قویہ تھم مدی سے باپ کے تق میں جارى ند موكاحى كماكراس كاباب زنده ظاهر مواتو وه دعاعليد سابنا مال ليسكنا باور مدعاعليد مدى كاليني بيني كاوامن كيرموكا اور اگر معاعلیہ نے مرا کے باپ کے مرنے اور اس کے وارث ہونے کا اقر ارکیا اور مال سے انکار کیا توقتم ندلی جائے گی اور بیتول امام

الوصنية كاب جيها كوش الائد مرضى في ذكركيا بي يا امام اعظم كابيليدية ول تعاجيها كوش الائد مرضى في دوسر عمقام برذكركيا بادرامام الويوسف وامام محر كن زويك يا امام اعظم كنزويك موافق دوسر يقول كي جبيها كه بعض مقام برذكر فركور بياس ب وتم لى جائك كداب علم برقتم كمائي يرميط عن الكعاب -

ا گرئسی شخص نے میت کے ترکہ پر قرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی مدی سے بدوں کسی وارث کے دعویٰ کرنے

كتمام قرضه وصول يانے كافتم ندلے كا كت

اگرایک مخف نے دوسر مے فض کو قاضی کے پاس لا یا اور کہا کہ اس مخص کا باب مرکیا اور میرے اس پر ہزار درہم قرض ہیں تو قاضی کوچاہے کدرعاعلیہ سے اس کے باپ کے مرنے کودریا فٹ کرے اور پہلے اس کو مرق کے جواب دھوی کا تھم نہ کرے جمرا گراس نے اپنے باپ کے مرنے کا اقرار کیا تو مدگی کا جواب دمویٰ دریا دنت کرے گا ہی اگر اس نے اقرار کیا کہ میرے باپ پر میقرض تھا تو قاص اس کے حصہ اے دلوائے گا اور اگر اس نے افکار کیا اور مرئی نے گواہ قائم کے تو گواہ مقبول ہوں کے اور قرضہ بورے ترکہ ی ےدلوایا جائے گا فاص اس وارث کے حصد تی سے تعلق نہ ہوگالیکن قاضی اس کواجی پر قرضدولوانے کا تھم اس وقت کرے گا کہ جب مدى يبلي تم كما لے كديس نے بيقر ضدومول بيس بايا اور نديس نے اس كومعاف كرويا ہے اگر جديد عاعليدوارث ومول يا معافى كا دعویٰ نہ کرے بخلاف زندہ مخف پر دعویٰ کے کہ اس میں بدوں دعویٰ کے قامنی مرع سے تم نہ لے گا ایسا ہی خصاف نے اوب القامنی میں لکھا ہے اور اجناس ناطلی میں ہے کہ اگر کسی مخص نے میت کے ترکہ پر قرضہ کیا دعویٰ کیا تو قاضی مدی سے بدوں کسی وارث کے دعویٰ کرنے کے تمام قرضدومول یانے کی متم ند لے گااور بیام اعظم کے فزد کی ہے ہی جو خصاف نے ذکر کیا ہے و مساحین کا قول باورای کو خصاف نے اختیار کیا ہے چوقتم ولانے کی بیمورت ہے کہواللہ میں نے نہتمام مال وصول بایا اور نہاس میں سے چھ وصول پایا اور نداس کے وض کوئی چیز رہن نی اور نداس می سے سی قدر کے وض کھد من لیا اور ندتمام کواور ندسی قدراس نے جھے می براتر ایا اور ندیس جانتا ہوں کدمیرے کی ایکی یاوکیل نے تمام مال یا اس میں ہے چھومول کیا ہے اور اگر ان الفاظ کے ساتھ میکی کہالیا جائے کہ جھے کی وجہ سے میں پہنچا ہے تو زیادہ احتیاط ہے بھراگراس مدی کے پاس کواہ نہوں اور اس نے اس وارث سے مم لين جا بى تو مار على كن وكي والتكى كالتم لى جائے كى كدوالله من تيس جاتا مول كرمير ، باب يردى كا اس قدر مال لین براردرہم یااس میں ہے کی قدر قرض ہے ہیں اگروارث نے فتم کھالی تو جھڑا فتم ہو کیا اور اگراس نے فتم سے انکار کیا تو قرضہ ای کے حصہ میں ولایا جائے گا۔

فاند جی فاہرالروایت کے موافق کھا ہے کہ اگر اس وارث مدعا علیہ نے اپ پر قرض ہونے کا قراد کیا یا جب اس کے تم لی گئ تو اس نے انکار کیا اوراس طرح اقرار ٹابت ہو لین بعداس اقراد کے اس نے کہا کہ جھے باپ کے ترکہ جل سے پھولیں ملا ہے بہن اگر مدی نے اس تول میں اس کی تقد بن کی تو مدی کو پھونہ لے گا اورا کر بھذیب کی اور کہا کہ بین بلکہ نجھے ہزار درہم یا اس سے زیادہ ملے میں اور تم طلب کی تو اس سے قطعی طور پر تتم کی جائے گی کہ واللہ جھے باپ کے ترکہ میں سے نہ ہزار درہم اور نہاں میں سے کہ خوبیں وصول ہوئے بس اگر اس نے تتم کھائی تو اس پر پھونہ اورا گرا تکار کیا تو اس کے قدر یا الازم ہوگا ہے جو

ل حدے کوئلہ بیاتر اری ہے اور دوسرے وارثوں پر جمت نیمل جب تک وہ اقر ار نہ کریں بخلاف اس کے جب کواہوں سے ثبوت ہوتو سب پر ثبوت ہوگا۔ یہ تر خدوصول پایا ہے امام محد نے زیادات عی فرمایا کہ ایک محض مر کیا اور دوسرے نے آکر دو گی کیا کہ عی اس میت کا دارت ہوں کہ میرے سوائے اس کا کوئی دارٹ نیل ہے اور فلال شہر کے قاضی نے ہم دونوں کو اپنے اس کا کوئی دارٹ نیل ہے اور وا کو او پیش کئے کہ انہوں نے گوائی وی کہ قان ن شہر کے قاضی نے ہم دونوں کو اپنے اس بھم پر کہ پیش مقل میت کا دارث ہے کہ اس کے سواد وسرا اس کا دارٹ نیل ہے گواہ کرلیا ہے اور ان گواہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو پنیس مقلوم کہ کس دلیل ہے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دوسرا قاضی بھی اس کو دارث نیل ہے گواہ کرلیا ہے اور ان گواہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کو پنیس مقلوم کہ کس دلیل سے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دوسرا قاضی بھی اس کو در اور ان قاضی بھی قاضی کہنے قاضی کے تو اسطے بچو خرور دری نیس ہے تی کہ اگر اس نے نہ بیان کیا تو بھی قاضی کہنے قاضی کے تقم کونا فذکر ہے گئی ان یہ اس میت کیا گئی ہے تو اس میں کہنے تا ہوں کو اور شاہوں تو تا میں کہنے تا ہوں کہ میر اث اس کو دے دے گا کین ایسار شد بیان کیا تو بھی کہا کہ جس سے دارث نہیں ہے اور اس کی ہوئے وہ تو تو تو ہو تے دو اور شاہوں کہنے ہوں کہا کہ جس سے اور اس کہ جس سے اور اس کی تو تو ہو تے دو کہن ہوئی کے تو تا میں بیا ہوئی کہن ہیں ہوئی کیا تو تا میں بیا ہوئی تو تا میں اس میر اٹ وہ تو تا وہ سے کہ ہوئی دوسر سے کودلا دے گا دراگر ایسار شد بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے وہ دور سے کودلا دے گا دراگر ایسار شد بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے وہ دور سے کودلا دے گا دراگر ایسار شد بیان کیا تھا کہ جس سے باپ کے ہوتے وہ دور سے کودلا دے گا۔

اگر کسی ایک کے واسطے بسبب ولاء آزادی کے میراث کا جگم دیا گیاتو پھر دوسرے کی نسبت نددیا جائے گا ہے۔ آگر پہلے نے اپنے تین میت کاباب بیان کیااور دوسرے نے بیٹا ہونا ٹابت کیاتو قامنی دوسرے کو پانچ چمٹا حصہ میراث داوا

## فتاوي عالمگيري ..... جار 🔘 کار ۲۰۸ کار کتاب ادب القاضي

پھرا یک عورت نے میت کی بٹی ہونے کا دعویٰ کیا تو دونوں میں میراث کے تین حصہ ہوں گے یعنی دوحصہ نبیٹے کواور ایک حصہ اس عورت بٹی کو ملے گااگر چہ پہلے مدمی کے واسطے پہلے تھم ہو چکا ہے۔

اگرایک منفی نے ایک میت کے داروں پردوئ کیا کہ ان کے باپ پرمیرااس قدر مال قرض تھا ادروہ مرکیا اورا پی زندگی میں خوشی سے اس نے میر سے قرضی کے باتھ میں میں ہے کھی شادا کیا اور مرکیا اور ترکہ ان دارتوں کے باتھ میں میر سے قرضی کے ادا کے قدر اور زیادہ بھی آیا ہے گراس نے ترکہ کی چیزیں نہ بیان کیں تو فتوی کے داسطے بی تقار ہے کہ ترکہ کی چیزیں بیان کرنا قرضہ کے فابت کرنے کے داسطے شرط بین قاضی وارثوں کو قرضہ اداکر نے کا تھی جب دے گا کہ بی فابت ہوجائے کہ ان کو ترضہ کو بات کہ دو اسطے شرط بیان کرنا ترکہ کی چیزوں کا ضرور ہے کہ جس سے ترکہ وصول ہوا ہے اور اگرانہوں نے افکاد کیا تو میں کو ترضہ لینے کے داسطے اس قدر بیان کرنا ترکہ کی چیزوں کا ضرور ہے کہ جس سے ان کے باتھ میں ہونا معلوم ہوا کہ فیص نے ایک دار پر جو دو مرسے فیص کے قبضہ میں ہے اس طرح دعویٰ کیا کہ بیدار میرے باپ فلال شخص کا ہے اوروہ مرگیا اور اس نے میرے داسطے میراث چھوڑ اسے اور میری ایک بین ہندہ ہے کہ ہم دونوں کے سوااس کا کوئی دار شرخیس ہے اور اس دار کے ماتھ کی تربید ہوں اس میری ملک ہے ہوڑا ہے اور میری ایک بین ہندہ ہے کہ ہم راث کو تھی ہوں اس میری ملک ہے کہ کے کہ کہ کہ کہ کہ کرمری بین نے میراث میں سے اپنا تمام حصد وصول کرایا ہے تا کہ مدی کوئی اس کا معامل کرنے کا بیان کرنا مروری ہے کہ کہ کہ کہ کہ کرمری بین نے میراث میں سے اپنا تمام حصد وصول کرایا ہے تا کہ مدی کوئی اس کا در کے حاصل کرنے کا

ا قولد سب کے کا عاصل کلام ہے ہے کہ قاضی اول نے اگر مدی اول کے دارث ہونے کا تھم دیا اور سبب دراشت بیان ندکیا مجر دوسرے مدی نے دوسرے مان کے دوسرے مان کے دوسرے مان کے دوسرے دیا ہے۔ دوسرے مان کے دوسرے دوسرے دوسرے مان کے دوسرے دوسرے مان کے دوسرے مان کی دوسرے کے دوسرے مان کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کے جائے گیا درا کراہا کہ دوسری دوسری دوسری دوسری کی دوسری کے جائے گیا درا کراہا کا دوسری کے جائے گیا کہ دوسری کو کردوسری دوسری کی دوسری کے جائے گیا کے دوسری کے جائے گیا کہ دوسری کے جائے گیا کہ دوسری کردوسری دوسری کو کردوسری کی دوسری کے جائے گیا کہ دوسری کردوسری کے دوسری کردوسری کردوسری

استحقاق می ہواوراگراس نے اپنے دعویٰ بیں بیان کیا کہ میراباپ مرکیا اور میرے اور میری بہن کے لئے میراث مچموڑ انجر بدیمری بہن کے لئے میراث مچموڑ انجر بدیمری بہن نے تمام دار کا میرے لئے ہونے کا قرار کیا اور بی نے اس کے قول کی تقدیق کی توضیح بدہ کہ قاضی ایک تہائی دار کے وہن کی ساعت نہ کرے گا کیونکہ تہائی ذار کی ملکیت کا دعویٰ سے نہیں ہوتا ہے اور ای پر عامہ مشاکح کا مؤلی ہے نہیں ہوتا ہے اور ای پر عامہ مشاکح کا فوئی ہے بیمانقط میں کھھا ہے۔

مرى نے تعدادور شربیان کی مراہنا حصہ نہ بیان کیا تو قاضی شمس الائمہ نے فرمایا کہ یہ دعویٰ میچے ہے ہے

اگر کسی قرض خواہ کا قرضہ دوسرے محص پر میعادی ہواور اس نے قرضہ ٹابت کرنا جاہا تو اس کو ثابت کرنے کا اختیاد ہے اگر چہ فی الحال ادا کر دینے کا مطالبہ نہیں کر سکتا ہے اور ای طرح اگر عورت نے جایا کہ اپنے باقی مہر کوشو ہر کے ذمہ وابت کر لے تو اختیار ہے اگر چدنی الحال مطالبہ بیں کرسکتی ہے تمس الاسلام قاضی او زجندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک مال مین ایک مخص کے تضد میں ہے اس پر دوسرے نے دعویٰ کیا کہ بیر مال میرے باپ کی ملک تعاو ہم کیا اور اس نے میرے واسطے اور فلاں وفلاں وارثوں کے واسطے میراث چھوڑا۔ مدمی نے تعدادور شربیان کی مگراپنا حصد نہ بیان کیاتو قاضی تنس الائمہ نے فرمایا کہ بدوموی سیح ہے اورا کراس نے اہیے وعویٰ پر کواہ سنائے تو سنے جاتیں سے لیکن جب سپر دکروانے کامطالبہ کرے تو حصہ کی مقدار بیان کرنی ضروری ہے اگر حصہ بیان کیا کیکن وارٹوں کی تعداد نہ بیان کی مثلاً کہا کہ یہ مال معین میرے باپ نے میرے واسطےاور چندادرلوگوں کے واسطے میراث چھوڑا ہاورمیراحصداس میں سے اس قدر ہے وہ مجھے والا یا جائے تو اوروارٹوں کا بیان کرنا ضروری ہے کیونکمکن ہے کداس کا حصداس کے د وی کے کہ جوالیک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا کہ میرے فلال مخص پر ہزار درہم قرض ہیں اور وہ مخص ادا کرنے ہے پہلے مرعمیا اور تیرے پاس اس کے ہزار درہم میں اور اس میں ہے اپنا قرضہ دلانے کا دغویٰ کیا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت نہ کرے گا اور مدعا دوی کیا کہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں اور جھے میراث پہنچی ہے اور وارٹوں نے کہا کہ تو اس کے مرنے ہے پہلے مسلمان ہوئی ہے ہیں تختے میراث نبیں چینجی ہے تو تول دارٹوں کالیا جائے گااد راگرا یک مسلمان مرکبااد راس کی عورت نصرانی تھی مجر اس كرمرنے كے بعد آئى اور وہ اس وقت مسلمان تقى اور دعوىٰ كياكہ بس اس كرمرنے سے بہلے مسلمان ہوئى ہوں اور وارثوں نے کہا کہ تو بعدم نے کے مسلمان ہوئی ہے تو بھی وارثوں کا تول ایا جائے گا پیکانی میں لکھا ہے اگر ایک مخص مر کیا اوراس کے جار ہزار درہم دوسر مصفی کے پاس وربیت منے محرجس کے پاس وربیت منے اس نے اقر ارکیا کہ پیخف میت کا بیٹا ہے اور سوااس کے دوسرا وارث نہیں ہے تو مال اس مے سرد کرنے کا تھم کیا جائے گا بخلاف اس کے کداگر اس نے کمی محض کے واسطے بیا قرار کیا کہ بیخص ود بعت رکھے والے کا وکیل قبض ہے بااس نے اس سے خرید اس تو اس کے وے دینے کا تھم نہ کیا جائے گا بخلاف قرض دار کے اگر اس نے اقرار کیا کہ میخص قرضہ دصول کرنے کا قرض خواہ کی طرف ہے دکیل ہے تو تھم کیا جائے گا کہ اس کو دے دے اور اگرود بعت کے اپنے یاس رکھے والے نے کسی دوسرے کے واسطے بھی اقرار کیا کہ پیض میت کا بیٹا ہے اور میلے محض نے کہا کہ مواتے میرے اس كاجيانيس بتويملكومال دلاياجائ كابيرمداريش لكعاب

ا قولدایا جائے گالینی موجود حالت استحقاق بی بچھ جست نیس حالا تکہ حورت کو جست بی کی ضرورت ہے اور وارٹوں کو واقع ہونے کی وجہ سے جست کی مضرورت نیس حالا تکہ حدوث اسلام کا ان کے لئے بھی شاہر موجود ہے لی اگر عورت کے لئے طاہر حال ہے تو دارٹوں کے لئے ظاہر حدوث ہے ہی ساقط ہوکر سید باتی رہا کہ عورت مدھیہ جست دیگر لائے۔

بیاتی رہا کہ عورت مدھیہ جست دیگر لائے۔

جرائظہم میدیم فصل ود بعت میں تکھا ہے کہ اگر سپر دکرو ہے کا تھم نہ کیا گیا اور با ایں ہمداس نے سپر دکرد یا بھروالی لینا جا با تو شخ الاسلام علاؤالدين نے فرمايا كه واليل نہيں كرسكتا ہے اور ميرے والدائي استاد شخ ظہير الدين مرغيناني سے حكايت كرتے شخے کہ وہ اس مسئلہ کے جواب میں مترود متے اور بھی فصل وربیت میں لکھاہے کہ اگر میر دکر دینے کا تھم ہوا اور اس نے میر دنہ کیا یہاں تک کہ اس کے یاس تلف ہو گیا تو بعضوں نے کہا کہ ضامن نہ ہوگا اور ضامن ہونا جا ہے تھا اور جب میراث وارثوں میں یا قرض خوا ہوں مل تقسيم مونی تو قرض خواه ياوارث يكفيل نه الحكا اوربعض قاضو سنداس من احتياط كى يه كذاني التهابياور بيظم باوربيام اعظم کے زویک ہے کذافی الہدایہ اور صاحبین نے فرمایا کہ جب تک ان سے کفیل نہ لے مال ان کونے دے گا اور مدعی وارث کودے دیناای وقت سی ہے کہ جب وہ ایساوارث ہو کہ دوسروں کے ہوتے ہوئے مجوبہیں ہوتا ہے اوراگر ایسا ہو کہ مجوب ہوجا تا ہے تو اس كالتقم اس كے برخلاف ہاور بيمسلد صدرالشبيدى شرح ادب القاضى عن لكھاہے كداكر الك مخص آيا ادر ايك دار يرجودوسرے ك قصد میں ہے دعویٰ کیا کہ بیمیرے باپ کا ہے اور اس نے میرے واسطے میراث چھوڑا ہے اور اس پر گواہ قائم کے اور گواہوں نے وارثوں كى تعداد بركوائى شدى اور بيان كو بهجاناليكن بدبيان كيا كەميت نے اپنے وارثوں كے واسطے ميراث چور استو بدكوائى مقبول نہ ہوگی اور نہ پچھاس کو دلایا جائے گاھتی کہ وارثوں کی تعداد پر گواہ پیش کرے کیونکہ جب تک وارث نہ معلوم ہوں تب تک اس مدعی کا حصدند معلوم ہوگااور نامعلوم پر فیصلنہیں ہوسکتا ہے اور اس مقام پر تین صورتیں ہیں ایک بھی جو ندکور ہوئی اور دوسری بدکہ کواہوں نے موابی وی کدید خص میت کا بینا اور وارث ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جانتے ہیں تو قاضی بلاتو قف تمام تر کہ کا حکم اس کے داسطے دے دے گا اور تیسری صورت میہ ہے کہ گوا ہوں نے کہا کہ میشخص فلال میت کا جواس دار کا ما لک تھا بیٹا ہے اور وارثوں کی تعداد کی گواہی نددی اور ندید کہا کہ ہم اس کے سوائے دوسراوارث نہیں جائے ہیں تو قاضی چندروز تک تو قف کرے گا اگر کوئی دوسرا وارث عاضر ہواتو قاضی میراث دوتوں میں بانٹ دے گا درنداس مدی کودے دے گا اورامام اعظم نے فرمایا کداس سے کفیل نہ لے گا اورصاحبینؓ نے فرمایا کہلے گااورتمام میراث اس دارے کواس وقت دے گا کہ جب میددارث دوسرے دارث کے ہونے ہے مجوب ل ند ہوجاتا ہواور اگراس کا حصر مختلف ہوتا ہوجیے شو ہروز وجد کوان کے حصر فرز تد کے موجود ہونے اور ند ہونے کی صورت میں مختلف ہیں تو كترحصهاس كيروكرو ع كاورامام محد فرمايا كه زياده حصدو ع العن شو بركوآ دهااورز وجدا كريدى بوتواس كوچوتها كى د عال اورامام ابو بوسف نے فرمایا کہ ممتر حصیداس سے سیر دکروے گا تعنی شو ہرکو چوتھائی اورزوجہ کوآ محوال حصداورامام اعظم کا تول اس مسئلہ میں مضطرب ہےاور بداخیلاف بابت کفیل لینے کے اس صورت میں ہے کہ جب قر ضداور وارث کواہی سے ثابت ہوا ہواورا گراقرار ے تابت ہوا ہوتو بالا تفاق لفیل لے لے گابینہامید میں لکھاہے۔

مسئلہ فذکورہ میں کل مال کا استحقاق ایک وارث پراس وقت ثابت ہوگا کہ جنب کل اس کے قبضہ میں ہو جہنے اگرایک دارکی تخص کے قبضہ میں ہاں پر دوسر ہے تخص نے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کے کہ بیدار میر باپ کا ہا اور اس نے میر ے لئے اور میں ہے تو ما صرفین ہے کہ وارکاس کے لئے تھم دیا جائے گا اور آ دھا باق اس کے لئے تھم دیا جائے گا اور آ دھا باق اس کے قبضہ میں جو وا ماس کے لئے تھم دیا جائے گا اور آ دھا باق اس کے قبضہ میں جو وا ماس کے باس ہا اور اس سے کوئی کفیل ندلیا جائے گا اور بیام اعظم کے زو کی ہو اور صاحبین نے فرمایا کہ جس کے قبضہ میں بین فی الحال جو تھی اس مکان موروث پر قابض ہے اس کود یکھا جائے کہ میراث کا مقر ہے یا منظر ہے باس کر وقت میں اس مکان موروث پر قابض ہے اس کود یکھا جائے کہ میراث کا مقر ہے یا منظر ہے بیان اگر وہ تحق اس سے منظر ہوتو اس سے لے کرکی امان دار کے پیر دکیا جائے گا اور اگر منگر نہ ہوتو تو آئی کے پاس دکھا جائے اور

ل مجوب منوع معنی مثلا دادا کے باب کے ہوتے ہوئے جوب بوتاب اور بیٹا مجی مجوب ہوتا۔

## فتاوي عالمگيري ..... جاد ١٥ كال ١١٦ كال ١٢١ كتاب ادب القاضي

نىرن: 😡

قیداور پیچیا پکڑنے کے بیان میں

اگرا کی مخص دوسرے کو قاضی کے باس لایا اور اس براہا مال کوائل سے یا اس کے اقرار سے نابت کیا تو بدوں درخواست مدی کے قاضی قرض دارکوقید ندکرے گا اور یہی جارا فدجب ہادراگر مدی نے درخواست کی تو بہلی مرتبداس کوقید ندکرے گا بلکتھم دے گا کہ اٹھ کرمدی کوراضی کرلے پھرا گردد بارہ آیا تو تید کردے گا اور کہاب الا تضیہ شردونوں قرضوں شرخواہ اقرارے ثابت ہوا ہویا کواہوں سے ثابت ہوا ہو کچوفر ق نبیل کیا کہ قید کرنے میں دونوں ہرابر ہیں ای کوخصاف نے اختیار کیا ہے ادر ہمارا نم ہب یہ ہے کہ اگر کوائی ہے تابت ہوا تو اوّل ہی مرتبہ قید کردے گا اور اقرار ش اوّل مرتبہ قیدنہ کرے گا جب تک کہ اس کی تاد ہندگی اور دیم کرتا فا ہر ہوا اور دوسری بار میں بعضے روایت میں ہے کہ قید کرے گا اور بعضے میں ہے کنہیں بلکہ تیسری بار میں قید کرے گا اور جب قید کرنے كادتت آيااور قاضى اس كى آسودگى كوجانا بواس كوتيدكرد عااورا كرنيس جانا بواس عدريانت ندكر عاكد تيرے ياس مال ہے یانیں اور یہی جارے اصحاب کا ظاہر غرب ہے اور مدی سے اس کا حال دریافت کرنے میں حارے اسحاب سے ظاہر ند بب بہ ہے کہ ندور یافت کر سے گا مگراس صورت میں کہ مدعاعلیاس کی ورخواست کرے بیتا تا رخانیہ میں لکھا ہے اگر قرض وار نے مرقی سے اپنی آسودگی در یافت کرنے کی قامنی سے درخواست کی تو قامنی بالا جماع اس سے در یافت کرے کا ہیں اگر قرض خواہ نے کہا كدده تكدمت إتوتدندكر على كونك اكر بعدتيدكردين كالكرك كالقراركرتانوتد سدم كياجاتا بمريم لياسا اقرار كرف سے تيدند كيا جائے گا اگر قرض خواو نے كہا كدائ كوائ قدر قدرت بے كديمرا قرض اداكردے اور قرض دار نے كہا كدين تنكدست بول توبعض مثاركم في كها كدقرض داركا قول لياجائ كااور بعضول في كها كداكر قرضك مال يحمي بدلواجرة جوعش آسودگی کا مری ہے اس کا قول معتر ہوگا ادر بیالم اعظم سے مردی ہے اور ای پرفتوی ہے کیونکہ بدل پر وہ قادر تھا تو اب وہ قدرت ذائل ہوجانے میں اس کا قول معبول ندہوگا اگر قرضمی مال کے بدلے بیں داجب ہواتو قرض دار کا قول معتبر ہوگا اور بعض ا تول جائز نبیں اور یک تھم ماں و بھائی و بھائے و بھار کتے ہوئے وہی کاصغیر کے تن ہیں ہے۔ ع مال مثلاً ادهار ومتاع خریدی تھی اور بطاہر متاع اس کے یاس ہوگی۔

نے فرمایا کہ جوقر ضدائ کے معاملہ عقد ہے واجب ہوا ہوائ میں اس کا قول کہ میں تنگدست ہوں معترف ہوگا اگر چہ یہ مال کے وض نہ ہو یہ فاق میں کھا ہے۔

جب معلوم ہوا کدا سے قرضد کی وجہ سے قید کیا جائے گا جو کی مال کے وض واجب مواہد جاننا جا ہے کہ مفتی برقول کے موافق مہراور کفالت کے عوض قیدنہ ہوگا اور بد برخلاف اس کے ہے کہ جومصنف نے صاحب بدر بدی اتباع سے اور طرسوی نے الفع الرمائل من ملكما ہے كريم مفتى بدہ بس جواس نے اپنے عقد سے اپنے او پر لا زم كيا اور عوض مال نہ تعااس ميں فتو كي مختلف ہے بس اس پھل ہوگا جومتون میں ہے کیونکہ جب متون اور فآوی میں اختلاف واقع ہوتو متون پرٹمل ہوتا ہے کذافی البحر الرائق الام محریّے كتاب الحواله ثل فرمايا كدسب قرضول كي عوض كوئى موتو قيد موكا خواه بهائى مويا پيايا مامون يا شو جرياز وجه مورت مومر دمسلمان مويا ذى ياحرني جوامان سے داخل مواہم خواه تندرست مويا ايا جي يا تجاخواه ننگر امويا اس كاماته خنگ موكيا مويا باته كام واموليكن مال و باب منے کے قرصند کی بابت قید نہیں ہوتے ہیں اور ای طرح وادی وواداوغیر وبزرگ رہتے کے قید نہیں ہوتے ہیں اور اہام ابو یوسف " ے ایک روایت ہے کہ قید ہوں میے اور امام محر نے قرمایا کہ ہروہ مخف جس پر نفقد دیناوا جب ہواوروہ انکار کریے تو قید ہوگا خواہ باپ ہو یا ماں یا دادی یا دادایا شو براورر بامکا تب وغلام تاجراس کی قید کی وہی صورت ہے جوہم نے بیان کردی ہے اور غلام اپنے مالک کے واسطے قید نیس ہوتا ہے اور ندما لک غلام کے واسطے جبکداس پر اقرض ندہوا ور اگر قرض ہوتو قید ہوگا یہ ذخیر و بھی لکھا ہے اور آزاولا کے کی نسبت بعضم شائخ كى رائے ہے كہ قيد مواور انبول نے اس كو بمزلد بالغ كے تمبرايا ہے اور بعضوں نے فرمايا كه اگراس كاوصى موجود مو تو تا دیا قید ہوگا کہ مجراییا نہ کرے اور اینے وسی کوجنر کے کہ جلد قرضا وا کیا کرے اور اگر اس کا باب یاوسی نہ ہوتو قیدنہ ہوگا اور اگر اڑ کا الیا ہوکہ اس کوتصرفات ہے ممانعت ہوتو بعض مقام پر مذکور ہے کدا گراس کا باپ یاوصی ہے تو باپ یاوسی اس کے قرضہ کے عوض قید ہو گااوراگروسی باباب نه ہوتو قاضی ایک شخص دانستہ کو مقرر کر کے بفتر رقر ضہ کے اس کا مال فروخت کرا کے قرضه ادا کرے گار ملتقط میں الكهاب اورمكاتب اينا لك كوقيد كراسكتاب كرسوائ اس قرضه كيجومال كتابت كي جنس بواور ما لك اين مكاتب كوقيد تبين کرائے گا خواہ مال کمابت کے موض ہویا غیر مال کمابت کے اور ابن ساعد نے روایت کی ہے کہ مال کمابت کے سوائے قید کر اسکتا ہے اور بہلا ہی تول سیح ہے میفاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

مسئلہ مذکورہ میں آگرا یک گواہ عادل نے گواہی دی تو امام اعظم عضید کے نز دیک قید ہو گا اور صاحبین ّ

كنزديك حدقذ ف اورقصاص مين حوالات ند موكا ث

اگرایک مخص قرمہ کے معاملہ میں قید ہوا بھر دوسرا مخص آیا اور وہ بھی اس برقر منہ کا وعویٰ کرتا ہے قو قاضی اس کوقید خانہ ہے نکال کر مدمی کے ساتھ حاضر کرے کا بس اگراس نے اقرار کرلیا یا مرق نے عاول کواہ ڈیش کئے تو بھراس کوقید میں بھیجے دے گااور دفتر میں لکھے گا کہ اس مری کے قرضہ کو فرم ہمی قید ہے یہاں تک کدا گر اس نے ایک مخص کا قرضداوا کیا تو دوسرے کے قرضہ کے موض بھی قیدرے گار پھیط میں لکھا ہے دو مخصول کا ایک مخص پراس طرح قرض ہے کہ ایک کا تھوڑا ہے اور دوسرے کا بہت ہے تو تھوڑے والے کواس کے تید کرنے کا اختیار ہے اور اس کی بلارضامندی زیاوہ مال والے کو قرض وار کے چموڑ دینے کا اختیار نہیں ہے اور اگر دونوں اس کے قید ہوجانے پر رامنی ہوئے تو پھرا یک کواس کی رہائی کا اختیار نہیں میرز از میم انکھا ہے قامنی کو نہ جا ہے کہ کی قیدی کو قر مندوغیرہ کے عوض مارے اور نداس کو جکڑے اور ندمیزی ڈالے اور ندطوق پہتائے اور نہ پھیلا کراس کے ہاتھ یا وَس با ندھے اور نہ اس کو یر ہند کر سے اور ندا قاب میں کھڑا کرے اور اگر قر ضد کے قیدی پر قامنی کو بھا گ جانے کا خوف ہوتو اس کو چورول کے قید خاند شی قید کروے کیکن اگر اس کے اور چوروں کے ورمیان میں عداوت ہے اور اس کی جان کا خوف ہواور معلوم ہو کہ اگر وہاں تید کیا جائے گاتو چوراس کی ایز اکا قصد کریں محلوو ہاں نہ بھیجا جائے گار بحیط سرھی میں لکھا ہے اور قرض وارکواس کے قرض خواد کے سامنے ا بانت کرنے کے واسطے ند کھڑا کرے کذانی الخلامہ اور اگر بیقیدی بمیشہ قید خانہ ہے بھاگ جاتا ہوتو قاضی اس کو چند کوڑے مار کر اوب وے کا بیملقط میں لکھا ہے اور جب قامنی نے کی قیدی کوقید کیا تو اس کا نام ونسب دفتر میں مکھے اور مدی کا نام لکھے اور قرضہ کی تعداد لکھے اور اس طرح ککھے کہ فلاں بن فلاں اس قدر درہموں کے عوض فلاں روز فلاں مہینہ میں فلاں سنہ میں مقید ہوا یہ محیط سرحسی عمل لكعاب امام محدّ نے كتاب الحوالہ والكفالہ على فرمايا كه الركوئي مخف قرضہ كے بابت دو تمن مهينه تيد رہا تو پھر قاضى اس كا حال خفيہ وریافت کرے اور اگر جا ہے تو قید ہوتے بی خفیدور بافت کر لے کذائی الحیط اور واضح ہو کداس مدت قید میں روایش مخلف آئی ہیں امام جر سے دوایت ہے کہ انہوں نے وو سے تین مہینہ تک مت مقرر کی اور انہیں سے بیدائے روایت ہے کہ جا رمہینہ ہاور حسن نے امام اعظم سے چیمبیندی روایت کی اور طحاوی نے آیک مہیند کی روایت کی ہے اور بہت سے مشائخ فی طحاوی کی روایت کولیا ہے اور بعضے مثال نے کہا کہ اگر قاضی قیدی کو و کیھے کہ اس پر فقیروں کا سالباس ہے اور اس کے بال بیچے قاضی کے پاس اپنے فقر و فاقہ کی شکایت کرتے ہوں اور قرض دار مدی کے جواب میں زمی کرتا ہوتو ایک مہینہ قید کر کے پھراس کا خفیہ حال دریا فت کرے اور اگر و وقتی اسپنے مدی ہے تی کرتا ہوا در سرکتی اس سے ظاہر ہوتی ہواور اس پر مالداری پائی جاتی ہوتو چار مہینہ سے چوم ہینہ تک قید کر کے پھراس کا صال دریا فت کرے۔

مسکد مذکورہ میں اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگدستی کی خبر دی تو دوروایتیں مسکد مذکورہ میں اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنگدستی کی خبر دی تو دوروایتیں مسکلہ مذکورہ میں اگر

اگران دونوں صورتوں سے جج کی راہ چلتا ہواور درمیانی آثار ظاہر ہوں تو دو سے تین مہینہ تک قید کر کے بھراس کا حال وریافت کرے اور ای پریٹن ظہیرالدین مرغینانی فتوی دیتے تھے اور ایسا بی اسینے پچاہتی الائمہاوز جندی سے روایت کرتے تھے اور بہت ہے مشار کنے نے فرمایا کداس باب میں کوئی میعادمقرر ولا زم نہیں ہے کذافی الذخیر واور سی یہ ہے کہ بیقاضی کی رائے پر موتو ف ہے اگر چے مبینے گزر کتے اور پھر بھی اس کی سرشی طاہر ہوئی تو برابراس کوقیدر کھے گا اور اگر ایک ہی مہینہ گزر ااور اس کی عاجزی اور تکدی ظ ہر ہوگئی مثلاً اس کے مفلس ہونے برلوگوں نے گواہی وی تو اس کور ہا کرد ہے گا بھر جب قاضی نے اس کا حال دریا دنت کرتا جا ہاتو اس کے بڑوسیوں اور اہل معاملہ سے جوخبر دار ہوں دریا فت کرے کذائی جواہر الاخلاطی اور بڑوسیوں اور اس کے دوستوں اور باز اربوں میں نے جولوگ ثقة میں ان ہے دریافت کرے فاسقوں ہے دریافت نہ کرے ہی اگرانہوں نے کہا کہ ہم اس کے باس کچھ مال نہیں جانے ہیں تو بیکانی ہے یعنی اس سے اس کی رہائی کر دی جائے بیفناوی قاضی خان میں لکھا ہے شنخ امام نے اپنی شرح میں فرمایا کہ قید کرنے کے بعد قاضی کا بیوریافت کرنا بطورا حتیاط کے ہے واجب نہیں ہے پھر جب دریافت کیا اور کواہ قائم ہوئے کہ بیشفلس ہے تو قاضی اس کوقید خانہ سے نکال دے گا اور اس کو اہل میں لفظ شہادت یا کو ابن کی ضرورت نبیں ہے صرف خبر دینا کفایت کرتا ہے اور اگر ایک تقد نے خبر دی تو کافی ہے اور دو میں احتیاط ہے کذانی جوابرالاخلاطی اور مشائخ نے فرمایا کداگر بھکڑے کی عالت نہ ہومثلاً قرض خواہ وقرض دار میں یے جھگڑانہ ہوا ہو کہ مطلوب نے تنگدست ہوجائے کا دعویٰ کیا ہواور طالب نے اسے فراخ دست بنلایا ہوتو ضروری ہے کہ کواہ قائم ہوں اور اگر کواہوں نے کہا کہ یہ تنگدست ہے تو اس کوچھوڑ دے گا اور یہ کوائی نفی پڑئیں ہے کیونکہ بعد فراخی کے تنگدی پیدا ہوسکتی ہےتو گوائی امر حادث پر ہوئی نافی پر کذائی الذخیرہ۔اگر قید کرنے سے پہلے ایک عادل یا دوعالوں نے اس کی تنکدی کی خیر دى تودوروايتين آئى بين ايك من قبول كرے اور قيدندكرے اور خصاف كى روايت مين قبول ندكرے اور قيد كرے اور عامد مشارع اى طرف کے بیں اور بی سے مے میمیط سرتسی میں لکھا ہے اور خانبیش ہے کہ جب وہ چھوڑ دیا گیا تو قرض خواہ کواس کا پیچھا کمر نے میں اختلاف ہےاور سیجے یہ ہے کہ اس کو پیچھا بکڑنے کا اختیار ہےاور متس الائمہ طوائی نے فرمایا کہ پیچھا بکڑنے کی صورت میں جتنے قول ہیں ان میں سے بہتر میقول ہے جوامام محرر نے فرمایا کہ آ مدور فت میں اس کا بیچھا کھڑے اور اس کواہنے اہل وعیال میں جانے سے مع نہ كرے اور منج وشام آنے جانے اور وضوو يا كانے سے ندرو كے اور فرآ دكی عمّا ہيد ميں ہے كه اگر اس كے كھر كے درواز سے برجیفار ہے حتیٰ کہ وہ نظے اور یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کو کسی جگہ قید کرے کہ میرتن اس کونیس پہنچتا ہے اور ہشام نے امام محمد ہے دریا فت کیا کہ اگر اس طرح بیجیها کیژنا قرض دار کے اہل وعیال کومضر ہو حالا نکہ و چھنس کھیسری میں یانی پلاکر کما تا تھا تو امام محرؓ نے قرمایا کہ ہیں قرض خواہ کو

ا قولہ پچھا۔۔۔۔۔اس طرح دامن کیر ہونے ہے آمن خواہ کی بیغرض ہوتی ہے کہ جو پکھ دوروز انسکا تا ہے اس کے خرچہ ہونچ دہ اپنے قرضہ یں دصول کرےادراگر مند سے تو قاضی ہے کہد کرتھم حاصل کرے۔

عظم دوں گا کہ ابناغلام اس کے ساتھ کرے اور اس کو بومیدروزی کمانے ہے تئے نہ کروں گا اور اہام جھڑنے فر مایا کہ اگر قرض خواہ جا ہے تھے دوں گا کہ ابناغلام اس کے ساتھ کے اس کو چندروز جھوڑ و ہے جھراس کا بیچھا کھڑے نے مرسل نے وریافٹ کیا کہ اگر وہ فخض وسٹکار ہے تو اہام جھڑنے فرمایا کہ اگر وہ ایسا کام ہے کہ باوجود قرض خواہ کے ساتھ جیٹے رہنے کے اس کو انجام انجام دے اور جہاں بیٹھے وہیں وہ ابنا کام انجام دے اور اگر ایسا کام کرتا ہو کہ جس جی دوا دوش ہے تو نکل کرطلب کرے ہیں اگر قرض خواہ کے ساتھ رہنے جی اس کے اہل وعیال کے درق جی فقصان آتا ہے تو جس اس کے اہل وعیال کے درق جی فقصان آتا ہے تو جس اس کے اہل والی گا اور کہوں گا کہ جاکر خدا تھائی سے اپنی روزی ڈھونڈے۔

قرض خواہ کو بیا تھتیار نہیں ہے کہ قرض دار کو دھوپ میں یا برف پر یا ایک جگہ جواس کو معز ہو کھڑا کرے بی ظامہ میں کھا ہے امام محد سے دریادت کیا گیا کہ آگر خورت قرض دار ہوتو اس کا پیچھا گئڑنے کی کیا صورت ہے فر مایا کہ قرض خواہ کو تھا دوں گا کہ اسکی عورت مقر دکرے جو ہر دفت اس کے ساتھ ساتھ اس کا پیچھا کے رہے بھر دریادت کیا کہ آگر فرض خواہ کو اسک خورت نہ ساتھ دریادت کیا کہ آگر فرض خواہ کی خورت نہ ہوتے کا کہ اس کے مریش ساتھ دریادت کیا گئے میں ساتھ دریادت کیا گیا گئے دور ان میں بہتے اور قرض دار خورت نہ ہوتے کا گئے ہوں کہ میں دریادت کیا گیا کہ آگر مورت کے بھا کہ جائے جائے کا خوف ہوتو امام میں نہ ہوتے کیا گئے ہوئے کا خواہ ہوئے کا خواہ ہوئے کا کہ ان میں ہے گردات میں لامحالہ خورت کو ساتھ دریا میں کہ اور حاصل میں جائے کہ اور حاصل کے دورا دریا کہ اور حاصل کے دورا دریا کی اور حاصل کے دورا دریا کہ کا خار درکھا جائے گا بال نے کہ بالوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت سے کہ خورت کے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت سے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت سے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت سے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت نہ سے کہ خورت کیا بال نے کہ بالوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت سے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت نے بیچھا کیڑنے میں ہر طرح فت نہ سے کہ خورت کیا بال نے کہ بالوقف میں ذکر کیا ہے کہ اگر مدت

ا الکن اس روایت ساور مابعد کی روایت سے کا ہر ہوتا ہے کہ قرض دار کا دامن گیر ہوتا اس کو تک کرنے کے معنی عمی بھی ہے حالا تک اظہر یہ کہ اس کی کمائی سے فامس اس سے دصول کر لے کیونک اس کے پاس موجو دلیس ہے جر تک کرنا ضول بلکھر جے فاقہم۔

گزرنے کے بعد گواہوں نے نقیر ہونے کی گوائی وی تو قاضی اس کور ہانہ کرے گاجب تک کہ پوشیدہ دریافت نہ کرے اور بیہ ہر پس اگر پوشیدہ خبراور گوائی مطابق ہوئی تو بھی رہانہ کرے گاجب تک کہ قیدی ہے تئم نہ لے پھر رہا کروے گااورا کر پوشیدہ خبراور گوائی شی اختلاف ہوا تو عادل کی پوشیدہ خبر کو لے گا بیمیط میں لکھا ہے اور امام قاضی خان نے جا مح صغیر میں لکھا ہے کہ اگر قاضی نے قید کرنے کے بعد مدت گزرنے سے پہلے دریافت کرنا چاہاتو اس کو بیافتیار ہے اور اگر گوائی اس وقت چیش ہوئی تو بالا جماع مقبول ہے بیٹا تار خامیہ میں لکھا ہے۔

اگر قیدی کی مفلس کے گواہ قائم ہوئے اور پہلے اس سے کہ قاضی اس کے افلاس کا تھم دے قرض خواہ فے اُس کوچھوڑ دیا تھ

اگر قیری نے اپنے افلاس کے گواہ پیش کئے اور مرکی نے اس کی فراخ وی کے گواہ پیش کئے تو عرفی کے گواہ مقبول ہوں گے اورامام محدّے افلاس کی کوائی کی کیفیت کسی کتاب میں نہیں بیان فرمائی اور خصاف نے یوں فرمائی ہے کہ کواہوں کو یوں کوائی دینا عائے کہم اس کے پاس کوئی اصامال یا اسباب بیں جانے ہیں کہ جس سے میفقر اندر ہادرنقید ابوالقام نے اس طرح بیان فرمائی ہے کہ یوں گوائی دیں کہ بیفلس نادار ہے کہ ہم کوموائے اس کے تن کے کیڑے اور دات کے گیڑے کے اس کے پاس کچھیس معلوم ہے اور ہم نے اس کا حال ظاہر اور پوشیدہ وونوں طرح دریافت کیا ہے پھر جب اس کی تنگدی دریافت ہوگئ تو بھر قاضی جب تک اس کا کمچھ مال دریا دنت نہ ہواس کوقید نہ کرے گا اور اگر قید کی میعا وگز رکٹی اس کے بعد کواہ قائم ہوئے کہ مقلس ہے اور قرض خواہ غائب تھا تو قاضی اس کی صاضری کا انتظار ندکرے گا اور کفیل لے کراس کور ہا کردے گا کذافی الحیط ۔ اگر قیدی کی مفلسی کے کواہ قائم ہوئے اور يہلےاس ے كواضى اس كے افلاس كا حكم دے قرض خواہ نے اس كوچھوڑ ديا مرقيدى نے قاضى سے كہا كدمير ے كوابوں ير مرى كے سائنے میرے افلاس کا تھم دیے تو قاضی اس کی درخواست منظور کرے گا تا کہ قرض خواہ ای وقت اس کو پھر قیدنہ کراوے اور تا کہ دوسرا قرض خوا واس کوقیدنه کرائے میرذ خیر و میں لکھا ہے اگر ایک مخفی و مخصوں کے قرضہ کی وجہ سے قید ہو پھراس نے ایک کوادا کرویا تو جب تک دوسرے کوادانہ کر دے قید ہے رہانہ ہوگا اور بیمسئلداس کی دلیل ہے کہ قیدی کو اختیار ہے کہ قرض اوا کرنے میں بعضے قرض خواہوں کوا ختیار کرے بعنی بعض کودے اور بعض کو نہ دے اور فتا وی سفی میں صرح کلھاہے کہ ایک محض پرتر مین آ دمیوں کے ہزار درہم قرض ہیں ایک کے پانچ سودرہم اور دومرے کے تین سودرہم اور تیسرے کے دوسودرہم ہیں پھر قرض خواہوں نے جمع ہوکراس کو قاضی کے بہاں قید کرایا اور اس کا مال صرف یا تجے سودرہم بیں تو اس کا مال قرض خواہوں میں تقسیم ہونے کی بابت فرمایا کداگر قرض دارخود عاضر ہوتو جس طرح جاہےا ہے خالص ملکیت کونشیم کر ہاوراس کوا ختیار ہے کہ بعضے قرض خواہوں کومقدم کر لےاور بعض کوا ختیار کرے اور اجھ کونہ دے اور اگر وہ محص حاضر نہ ہوتو قاضی کو اختیار تبیں ہے کہ بعض قرض خوا ہوں کومقدم کرے وہ صرف ان کے حصہ ے موافق تقسیم کرے گا عورت نے اگر اپنے مہریا قرض کے عوض شو ہر کوقید کرایا ہی شو ہرنے کہا کہ اس کومیرے ساتھ قید کر کیونکہ قید فاند میں ایبا ٹھکا اے تاکدوہ میرے ساتھ رہے تو خصاف نے ذکر کیا ہے کدائ کے ساتھ قیدنہ کرے گا اور ہمارے ذیانہ کے بعض قاضوں نے فسادز ماند کی وجہ سے قید کرنا اختیار کیا ہے کیونکہ جب وہ تہا ہوئی تو جہاں جا ہے گی جائے گی بید خبرہ می لکھا ہے۔

نوادراورابن ساعد یں آمام محر ہے روایت ہے کہ ایک مخص مرکیا اور اس کے وارثوں میں بڑے ہیں اور چھوٹے ہیں اور میت کا کسی مخص پر قرض ہے اس کے موض بڑے بیٹے نے قید کرایا بھراس کور ہا کرانا جا ہاتو جب تک قاضی نا ہالفوں کی طرف سے اس

ا تقیرندر بردوایت ای وجد محمل تال ب کفقیر کااطلاق ایک مدتک بوسکتا ب کرجس پرز کو قواجب ندموحالانک و دایسانا دارنیل بوتاجس پر قرضه اواکر تایانقعل ندمولبذاد وسری روایت مختار رب-

كتاب العين والدين من فركور ب كدريتارون ك قرض خواو في الرقرض وارك در بمون يرقابو ياياس ك برعس واقع ہواتو اس کوا حتیارے کہ لے لے اور بیام اعظم کا زہب ہا ورامام ابو یوسٹ وامام محتر کے نزویک قامنی اس کے مال کوفروخت کر نے کیکن پہلے دیناروں کوفرو خت کرے پھرا گرقرض بورانہ ہوتو عروض کوفرو خت کرے پھرا گرقرض اس ہے بھی بوراا دانہ ہوتو عقار کوفروخت کرے اور بدول مال اس کے عقار کوفروخت شکرے اور بیقول صاحبین کا بنا پر ایک روایت کے ہے نہ دوسری روایت کے اور بعضوں نے کہا کہ صاحبین کے زور یک عروش میں بھی پہلے وہ قروخت کرے کہ جس سے تلف ہوجانے کا خوف ہو پھروہ فروخت كرے جس كے كف ہوئے كا خوف نبيس ہے مجرعقار كوفرو خست كرے اگر قرض دار كے پاس اليے كيڑے ہيں كدو واس سے تھنے ہوئے کیڑے پر کفایت کرسکتا ہے قو قاضی ان کونروشت کرے اوراس کا قرضہ ان کے پچھور ہموں میں سے ادا کرے اور باتی در ہموں سے اس کے لئے دوسرا کیڑا فریدد سے اور علی بذاالقیاس اگراس کے یاس مکان ایسا ہوکداس سے ممتر پر بسر کرسکتا ہے تو فروخت کر کے اس میں سے چھوداموں سے قرضدادا کرےاور باقی سے اس کے لئے کوئی مکان خرید و سے اورای سے بعضے مشامخوں نے کہا ہے کہ قاضی اس کی ہر چیز کو جس کی بالفعل ضرورت نبیں ہے قروخت کر سکتا ہے تی کہ گرمیوں میں نمدہ اور جا زوں میں نظی فروخت کردے اوراگراس کے یاس او ہے یا پیتل کی آنگیٹمی ہوتو فرو خت کر کے ٹی کی خریدے پھر جس قدر مال قرض دار کے واسطے چموڑا جائے اور سس قدر فروخت کیا جائے اس کی کوئی روایت امام محرے سے کس کتاب میں نہیں آئی ہے اور عمر بن عبدالعزیز ہے تین روایات ہیں ایک روایت شن اس کے سننے کے کیڑے اور تھر رہنے کا اور خاوم اور سواری چھوڑ دی جائے کدان کی ضرورت ہے اور دوسری روایت ش سواری نبیں ہے بعنی نہ چھوڑی جائے اور ای کوبعض قاضوں نے اختیار کیا ہے اور تیسری روایت میں ہے کہ تمام مال اس کا فروخت کیا جائے اور مزدوری کرائی جائے اور مزدوری اس کے قرض خواہوں کو وی جائے اور ظاہر الروایت میں ہمارے امحاب سے اس سے مزووری نہ کرائی جائے مگر ایک روایت ابو بوسٹ ہے آئی ہے لیکن اگر اس نے خود مردوری کی تو بفتر راس ون کی روزی کے اس کے اہل وعیال کے واسطے اس کودی جائے گی اور باتی اس کے قرض خوا ہوں کودی جائے گی اور بعضے قاضی کہتے ہیں کہ اگر وہ محض گرم ملک من ہے اور گری ہے تو سوائے اس کی ازار کے باتی سب فروخت کیا جائے اور سردی کی جگہ میں ہوتو بقدراس کے کہ سردی ہے ہیے باتی فروخت کیاجائے حتیٰ کہاس کا جباور عمامہ کے سواسب فروخت کیاجائے اور بعض مشائخ نے کہا کہ ایک جوز اکپڑااس کے واسطے جیوڑ دیا جائے اور باقی فروخت کیا جائے اورای کوشس الائمہ حلوائی نے اختیار کیا ہے اور بعضے مشاکخ نے کہا کہ دو جوڑے کپڑے اس کے لئے چیوڑے جاکیں کہ دوسرانہا کر بدلے اورای کوش الائمہ سرحتی نے اعتبار کیا ہے حسن نے امام ابو یوسف ہے روایت کی ہے كه أكر قاضى كے الل نے قرض داركا اسباب قرضه من فروخت كيا ادر تمن پر قبضه كيا اور و وتلف ہو كيا بجر مي مشترى سے استحقاق ميں لی کی تو مشتری قرض خواہ سے لے اور قرض خواہ قرض دارے نے اور مشتری قرض دارے نہیں لے سکتا ہے قیدی کا دوسر مے خص کے واسط قرضہ کا اقرار کرنا سی بھر پہلے اس سے تھم لی جائے کہ واللہ میہ بات بطور تکجیہ کے نہیں ہے اور بیقول ا مام ابو پوسٹ کا ہواور اگرتیدی نے کسی چیز کے فروخت کا اقرار کیا تو مشتری سے اللہ تعالی کی تئم لی جائے گی کہ بیں نے اس سے بطور پیچ تھی کے خریدا ہے اور ممن دے اور اطور تلجیہ کے تبین ب میسط میں لکھا ہے۔

ا قطع : چڑ ے کابسر جو شندا ہوتا ہے۔

ع تلجیه انفیرقر ارواد جو طاہر کے خلاف کسی نفع کے قرض ہے دونوں میں قراریائی ہوجس سے دیکھنےوالے شہد ہیں پڑ جا کیں۔

ا کیشخص تنگدست ہے اور اِس پر قرض ہے اور اِس کا قرض ایک شخص مال دار پر ہے تو اِس تنگدست بر

جركياجائے گاكدا يخ قرض دار مال دار بر تقاضا كرے ا

بلاب: ۞ مستسب كے ساتھ حكم قاضى ردكيا جاتا ہے اور كبنبيں رد ہوتا ہے

قائم کے اور موافق نہ کورہ ہالا کے غلام اس سے لےلیا تو امام جڑکے اور امام ابو یوسف کے پہلے قول پراس کو افتیار ہے کہ فلام پہلے
مشتری کے ذر ڈالے اور ذکر کیا گیا ہے کہ مشتری اول کو امام جڑا اور امام ابو یوسف کے اول تول کے موافق افتیا ذئیں ہے کہ دوسرے
مشتری کے ذر ڈالے ایک جنم نے دوسرے ایک غلام خرید ااور قبضہ کر کے شمن اواکیا پھرا یک تن وار آیا اور گواہ قائم کر کے مشتری
کے ہاتھ سے اس نے قاضی کے تھم سے وہ غلام لے لیا بھر مشتری نے مشتق پر گواہ قائم کئے کہ جس بائع سے بیل نے وہ غلام کے اور اگراس
اس متن نے اس غلام کے بیجے کا تھم کیا تھا لینی اس کو دکیل کیا تھا اور اس نے اس کے تھم سے بیا ہے تو گواہ قائم کے کہ اس نے
اس متن نے اس غلام کے اور ہائع سے اپنا تھی اس کے بعد جس نے مشتری کے ہاتھ فرو دخت کیا ہے تو دیکھا جائے گا کہ جو اس نے
مشتری کو دیا ہے وہ اس نے مستق سے لیا ہے ہاں کور کھ لیا اور اس کے حس و بیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو لیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو لیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو لیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل مشتری کو دیا ہے بیا جو اس نے مستق سے لیا ہے بیا اس کور کھ لیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو لیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل میں دیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔
مشتری کو دیا ہے بیا جو اس نے مستق سے لیا ہے بیا اس کور کھ لیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو لیا ہے اس کو ضائع کیا اور اس کے حسل وہا ہے بیا جو اس خوال نہ ہوگی۔
مشتری دیا ہے تو اس کی گوائی مقبول نہ ہوگی۔

مسلد مذکورہ میں مرتبن بیچ کوفنخ کرسکتا ہے یانہیں؟اس میں امام محمد بھٹاللہ سے روایت ہے کہ فنخ کرسکتا

ہے اور سی میں ہے کہ فتح نہیں کرسکتا 🖈

المرحمن وكيل كے باس ملف ہوا اور وكيل نے مشترى كواس كے مثل اسپنے مال سے ديا ہے تو كوائى مقبول ہوگى ہیں جب اس کی گواہی مقبول ہوگئ تو جو مال اس نے مشتری کو دیا ہے پھر لے گااور ستی سے غلام لے کرمشتری کودے دے گااور بدام محتر کے اور ا مام ابو یوسف کے پہلے تول کے موافق ہے اگر مشتری نے بیغلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دبیا اور اس کے پاس سے سی نے لیا اوراس نے قاضی کے تھم ہے اپنا ممن مشتری اول ہے والیس لیا پھر مشتری اول نے گواہ قائم کئے کہ مستحق نے ہائع اول کو بھے کا تھم کیا تھا تو کواہ مقبول ہوں کے اور ستحق سے وہ غلام لے کر دوسرے مشتری کے ذمہ ڈالے گا اور بیامام محر کے اور امام ابو بوسف کے قول اخیر كموا فق إور ببليمشرى في اس بركواه نه إلى ليكن الينه بائع سابيا تمن خواهم قاضى سه بابلاتكم قاضى كوالهل لبا بمرباكع اول نے مستحق پراس کے عظم دینے سے گواہ قائم کے تواس میں وہی مور تی نگتی ہیں جوہم نے پہلے مسلم میں بیان کی ہیں سرمجیط عمل لکھا ہے۔انام محد نے فرمایا کہ ایک مخص نے ایک بائدی بعوض ہزار درہم کے رہن کی اوریہ ہزار درہم مرتبن کے اس پر آتے تھے اور مرتبن نے با عری پر قبعنہ کرلیا پھر بلا اجازت مرتبن کے رائن نے وہ با عری لے کرکسی کے باتھ فروحت کر کے اس کے سپر دکردی پھر مرتبان نے اس كربن بون ركوا وقائم كو مقبول بول محاورة يامرتهن اس في كوشخ كرسكا بي انبيس اس عن امام محد معدوايت به كدمخ كرسكا باورسيح يهد كالمع نبيل كرسكا بيكن مشترى كواختيار بي كدجاب والمع المحروب ياس قدرمبركر يكدا بن فك دبن كريداس وقت مشترى با عرى كولے لے بس اكر مشترى نے عقد كا تنح كرة الحتيار كيا اور قاضى نے عقد فنح كر كے تمن باكع سے اس كو ولادیا پھر ہاتع نے مرجن کوزرد ہن وے دیااور ہاندی لے لی قواس کوافقیاریس ہے کمشتری کے قدمد الے اور اگر را بن نے زرد من اوا کرویا تھا اور باندی لے کراس مشتری کے ہاتھ فروشت کی مجرم تبن نے زرد بن وصول بانے سے انکار کیا اور قاضی نے اس کے پاس با ندی رہن ہونے کا علم دے ویا اور مشتری نے قاضی سے تع کے کی درخواست کی اور قاضی نے تعظ کر کے حمن اس کوولا دیا پھر بائع نے گواہ قائم کئے کہ میں زرد بن اواکر کے باعری پھیر کرمشتری کے ہاتھ فرو خت کی تھی اور قامنی کے تھم سے باعدی مرجن سے لیے نی اور جایا کہ شتری کے ذمہ والے تو کتاب کے بعض شخوں میں لکھا ہے کہ اگر مشتری نے ہنوز یا ندی پر قیندند کیا تھا کہ مستحق نے استحقاق بابت كركے باعدى لے لى قواب باكع اس كے ذمينيں وال سكتا ہے اور اكر مشترى نے قبعند كرليا تعاقوا مام محد كے اور امام ابو

فتاوي عالمگيري ..... طد ١٥ كال ١٢٢ كان ادب القاضي

یوسٹ کے پہلے تول کے موافق اس کے ذمہ ڈالسکتا ہے بخلاف تول اہام اعظم کے اور دوسرے قول اہام ابو یوسٹ کے اور بیضے نہوں عمل لکھا ہے کہ اس کو افقیار ہے کہ مشتری کے ذمہ ڈالے اور اس بی کوئی تنعیل موافق تول اہام محمد اور پہلے قول اہام ابو یوسٹ کے نیس فرمائی اور بی مسیح ہے کذنی الملتعط۔

**(√)** : (√)

### میں ہونے کے بعد قاضی کے تھم دینے سے پہلے کسی امر کے حادث ا ہونے کے بیان میں

المام محدّ نے جامع میں فرمایا کدا یک غلام زید کے قبضہ میں تھا چرعمروآیا اور دعویٰ کیا کدمیر اغلام ہے اور زید نے انکار کیا پھر عمرو گواہ لانے کمیا مجرزیدنے خالد کے ہاتھ وہ غلام نیج کرمپر دکر دیا مجر خالد نے زید کے یاس اس کو و دیعت رکھا اور غائب ہو گیا مجر عمروز بدکوقاضی کے پاس این تل کے گوا و سنانے کولایا ہیں اس مسئلہ کی می صور تیں باتو قامنی کوزید کے فروخت کردیے کی فبر ہوئی یا خبر نہ ہوئی لیکن مدی نے اس کا اقر ارکیا اور ان دونوں صورتوں میں عمر و کوزید کے ساتھ خصومت کاحق ندر ہا اور ایسے ہی اگر زید نے کواہ چیش کئے کہ غمرو نے بھے واقع ہونے کا قرار کیا ہے تو بھی بھی تھم ہےاور اگراس میں ہے کوئی بات ندہو ٹی کیکن زیدنے اپنے فعل ر كواوقائم كے اور بيان كيا كم قدمه بيش مونے كے بعد فروخت كرے بي فالدى ود بعت مى يفلام اين ياس ركھا بو قامنى اس کے کواہوں کی ساعت ندکرے کا اورخصومت ہے اس کا پیچھانہ چھوٹے گا اور جب پیچھانہ چھوٹا اور قاضی نے عمر و کے کواہوں پر اس كے حق ميں فيصله كردياتو كر اكر مشترى اس كے بعد آيا اور اسے خريد نے كے كوا وسنائے تو ساعت ندموكى ميميط ميں تكھا ہے اور اس مورت میں آگر بجائے تھے کے مبدیا صدقہ کیا اور قصد ہو گیا تو مثل تھے کے ہے یہ کبری می لکھا ہے اور اگر قاضی نے ہنوز مرقی کے محواہوں برحم نہ کیا تھا کہ مشتری حاضر ہو تمیا اور زید نے غلام اس کے حوالہ کیا تو قامنی مشتری کو مدمی کا مدعا علیہ بنائے گا اور مدمی کو دوبارہ کواوسانے کی تکلیف شدرے کا اور اگر قاضی نے مشتری پر مدی کی ڈگری کروی توجوج مشتری اورزید میں واقع ہوئی تھی باطل ہوجائے گی اورمشتری اپناخمن زیدےواپس لے گااورای طرح اگرزید پر ایک گواہ نے گوائی دی تھی پھرمشتری آگیااوراس نے غلام اس کے حوالہ کرویا پھر مدی نے ووسرا کوا مشتری برقائم کیا تو کواہوں کی کوائی برغام اس کو دلایا جائے گا اور پہلے کوا و کے دوبارہ سانے کی ضرورت شہوگی ای طرح امرزید نے دہ غلام مشتری کے ہاتھ قروخت کر کے اس کے سرون کیا تھا کہ مدی آگیا اورزید نے مواہ پیش کئے کہ میں نے میدغلام خالد کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے اور سپر وٹیس کیا ہے تو زید کے گواہ ہونے کی ساعت نہ ہوگی جیسا کہ مہل صورت میں جب ایس نے فرو فحت کرنے اور سپر دکرنے اور و دیعت رکھنے میں **کواہ چیں کئے تنے ساعت نبی**ں ہو گی تھی امام محمد نے جامع میں فرمایا کہ ایک مخص کے پاس غلام ہے اس پر دوسرے مخص نے دعویٰ کیا کہ بیمبراغلام ہے میں نے اس مدعا علیہ سے اس کو خریدا ہاور برار درہم ممن اس کو سے دیئے ہیں اور اس پر کواہ قائم کردیے اور قابض نے کہا کہ بیقلام فلاں مخص کا ہے کہ اس نے میرے پایں ووبیت رکھا ہے تو خصومت ہاس کا چھٹکارانہ ہوگا اور مدگی کوغلام دینے کا تھم ویا جائے گا اور اگر بنوز قاضی نے مدعی کی ذمرى ندكتمى كدو ويخص جس كے غلام مونے كارى عليہ نے اقراد كيا ہے واضر موا اوراس نے ماعليہ كول كى تقديق كى تو قاضى مه عاعلیدے کے گا کہ غلام اس مخف کے سپر وکرے چرمه عاکی ڈگری آس مخف برکر دیگا اور دو بار ہ کوا و سنانے کی تکلیف مد کی کونہ دیگا۔

ا مادث مین ایک کوئی بات بیدا موثنی کدشلا معاملی معم ند بادغیره ذا لک چنانچیمسائل پی غور کروسی ایک کیونک ده قابض بادرا کرده کواه لائے تو بھی مدی خیرقابض کے کواومقدم ہوتے ہیں اہذا بہر مال ای کے واسطے تکم تضامتھین ہے۔

اگر مدی نے کہا کہ ش اس محف پر دوبارہ کواہ قائم کر کے ستاتا ہوں تو اس کوافقیار ہے اور اس دفیت جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ بی تخص ہوگا نہ قابض اورا کریدی نے دوبارہ کواہ نہ قائم کئے توجس پر ڈگری ہوئی ہے وہ قابض ہوگا نہ بی تحف ۔اگر قامنی نے ہنوز مرى كى در كرى اس تخص يرندى تحى كداس تخص في كواد سنائ كديد ميرا غلام بي يس في اس كوقا بض ك ياس ود بعت من ركها تعايا ود بعت کے کواہ نہ دیے تو اس کے کواہ متبول ہوں گے اور مد ی خرید سے کواہ باطل ہوجا تیں سے بھر اگر مدی نے غلام کے مالک پر کواہ قائم کئے کہ بیفلام قابض کا تھا اور مدمی نے اس سے ہزار درہم کوخر بیدا تھا اور تمن اداکر دیا ہے تو اس کی دوصور تل ہیں یا تو اس نے اپنے گواہ اس وقت کے بعد قائم کئے کہ جنب قاضی نے غلام کے مالک کے گواہوں پرغلام اس کی ملک ہونے کا تھم دے دیا ہے ہیں اس صورت میں مدی کے گواہوں کی ساعت ندمو کی اور بااس سے پہلے قائم کئے لیس اس صورت میں جب اس مخص پر جو ملکیت کا دموی کرتا ہے اس مدی نے گواد قائم کے تو اس کے گواد معبول ہوں کے اور اس مقام پر تین مسلد میں پہلا یمی مسلد ہے جوہم نے بیان کیا کہ خریداری کے مرق نے دو گواہ قائم کے اور ہنوز اس کے لئے تھم نہ ہوا تھا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیفلام دوسر مے فض کا ہے اور اس محق نے اس کی تقدیق کی اور دوسرا مسئلہ کے دید تی ایک گواوق م کیا کہ میں نے قابض سے فریدا ہے اور قابض نے ا قرار کیا کہ بیفلام دوسرے محص کا ہے اور دوسرے محص نے حاضر ہوکراس کی تصدیق کی تو قابض پر تھم ہوگا کہ غلام اس محض کو دےدے پھرا کرخرید کے مدی نے دوسرا کوا وخرید پرسنایاتو قاضی اس کی ڈکری کردے گا اوراس کو بی تکلیف نددے گا کہ اس مخفس پراینا پہلا گواہ دوبارہ قائم کرے اوراس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ دبی قابض ہے نہ بیخف جو حاضر ہوا ہے اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ خرید کے دعویٰ کرنے والے نے جنوز کوئی مواہ قابض پرنہیں قائم کیا تھا کہ اس نے اقرار کیا کہ بیغلام فلال محف کا ہے اس نے میرے یا ہی ود بعت رکھا ہے اور اس مخص نے حاضر ہوکراس کی تقیدیتی کی اور قابض نے غلام اس کے سپر دکر دیا پھر خرید کے مدی نے اس مخص پرایتے گواہ قائم کئے اور قامنی نے اس پر ڈگری کر دی تو اس صورت میں جس پر ڈگری ہوئی ہے وہ يمي مخص ہوگا نہ يبلا قابض \_

ا تول باطل كباب يعنى خواواكك كواوقائم بوكريح كى بويا دونول كواوقائم بون كا بعد ببرحال ددنون مورتون عى معاعليك فخ ادركواى كوباطل كباب

ایک غلام تھا کہ اس کا دوقتھوں نے دعویٰ کیاادر ہرایک نے اس کے گواہ پیش کے کہ بیر براغلام ہے بیں نے اس کے پاس و دیت رکھا ہے اور قابض نے اس سے انکار کیا شاقر ارکیا بلکہ ساکت رہا چرقاض نے گواہوں کی عدالت ظاہر ہونے کی وجہ ہے ہنوز پکھ تھم ندویا تھا کہ قابض نے دونوں بیں سے ایک محض کے لئے اقرار کیا کہ بیاس فاص شخص کا غلام ہے تو قاضی اس شخص کو دلوادے گا چر جب گواہوں کی عدالت فابت ہوجائے تو دونوں بیں آ وصا آ دھاتھ ہم کر دے گا اور چاہے تھا کہ تمام غلام اس شخص کو دلا دیا جائے جس کے قابوں کی عدالت فابر کہ بوئے جس کے لئے قابض نے اقرار نہیں کیا تھا کہ کو دو اس کی ملک ہوگیا تھا اور کواہ قائم ہونے تھا کہ تمام غلام اس کو ملے گا جس کے واسطے قابض نے ہوئے اور نہیں کیا ہے ہوئے ہیں ایسانی یہاں بھی ہونا چاہوں جو اور جو اب بیہ کہ گوائی قائم ہونے سے پہلے اور بعد بیل قرار کے طابر ہوگا تو فابت ہوگا کہ اقرار باطل تھا کو واقع کے وابوں کی عدالت فاہر ہونے پر استحقاق تھی اقرار کے طاہر ہوگا تو فابت ہوگا کہ اقرار باطل تھا کو وکا کہ تا ترار باطل تھا کو وکا دور ہوااور اس کے بطلان سے تھد لی باطل ہوئی ہیں اس کا وجود و عدم برابر ہاس واسطے دونوں میں ساوات رکی خابر ہوگا تو فابت ہوگا کہ اور وی میں ساوات رکی خابر ہوگا تو خاب کہ اس واسطے دونوں میں ساوات رکی گا۔

مسكه مذكوره ميس غلام غير قابض كودلا يا جائے گا ك

اگر ہرایک نے دونوں مرعیوں میں ہے ایک ایک کواہ چیش کیا چھر قابض نے ایک کے واسطے غلام کا اقرار کیا تو غلام اس کے سپر دکر دیاجائے گا اور ہرائیک کا گواہ بیکار نہ ہوگا کھر اگر اس محض نے جس کے واسطے اقر ارتبیں ہواہے دوسرا گواہ چی کیا تو غلام اس کا ہوگا اور اگر ہنوز غلام اس کی ملیت ہونے کا تھم نہ ہوا ہوکہ دوسرے مدی نے جس کے واسطے غلام کا اقرار ہوا ہے دوسرا گواہ چیش کیا تو غلام دونوں میں تقلیم ہوگالیکن اگر اس محص نے جس کے واسطے غلام کا اقرار تبیں ہوا ہے غلام دونوں میں تقلیم ہونے کا تھم ہونے ہے يبليك يول كها كه بين اينا بهلا كواه دوباره پيش كرتا مول اور دوتو ل كوايك ساته پيش كرتا مول تو تمام غلام اس كود لا ديا جائے گااورا كراس مخص نے جس کے داسطے غلام کا اقرار تبیں ہوا ہے یوں کہا کہ میرا دوسرا گواہ مرکبایا غائب ہے تو اس ہے کہا جائے گا کہ لا دوسرا کواہ بیش کرینتمام غلام بچے ولا یا جائے گا ہی اگراس نے دوسرا کواہ بیش کیا تو پہلے کے ساتھ ملا کرتمام غلام اسے ولا یا جائے گالیکن اگراس نے جس کے واسطے غلام کا اقرار کیا گیا ہے دوسرا کواہ چین کیایا دوستقل کواہ لایا تو غلام دونوں میں تقلیم ہوگا ایک غلام زید کے تبضہ میں تھااس پر بحرادرخالد دو مخصوں نے گواہ پیش کئے کہ ہرایک مدمی تھا کہ میرا غلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس وربعت رکھا ہے اور زید ا نکارکرتا تھایا جیب تھااور ہرایک کے واسطے آ دھے غلام کا تھم دیا گیا مجرا گر بکریا خالد نے وہی گواہ یا دوسرے گواہ پیش کئے کہ بیغلام میرا ہے واس کو اس کو اس کے اور یکھ فا کدہ نہ ہوگا اگر آیک کے کواہوں کی تعدیل ہوئی اور دوسر ہے کی نہ ہوئی یا دوسرے نے کوئی م گواہ ہی قائم نہ کیا یا ایک ہی گواہ قائم کیا اور غلام اس مخفس کو دلوایا گیا جس کے گواہوں کی تعدیل ہوئی ہے پھر دوسرا بھی دو گواہ عاد ل لایا تواس کے لئے علم کیاجائے گا کہ غلام لے لے اور اگر خالد نے مثلاً کواوقائم کئے اور ہنوزاس کے کواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی یہاں تك كدزيد نے اقراركيا كديد غلام بكركا ہے اس نے ميرے ياس وديعت ركھا ہے پر قاضى نے وہ غلام بكركودلوايا پجر خالد كے كوابوں کی تعدیل ہوئی اور خالد نے وہ غلام برے لے لیا مجر بر نے گواہ عادل پیش کئے کہ میر میرا غلام ہے میں نے اس کوزید کے پاس ود بعت رکھا تھا تو اس کے گواہ معبول ہوں مے اور غلام اس کودلایا جائے گا مجرا گرخالد نے کہا کہ میرے گواہ دوبارہ سنے جائیں اور میں كرېر قائم كرتا ہوں تواس كى دوصورتيں ہيں اگراس نے بكر كے واسلے تھم دے دينے كے بعد بيش كرنا جا ہے تو ساعت نہ ہوگی اور اگر

برك كواموں كے او يرتھم دينے سے پہلے چیش كرنا جا ہے تو اس كے كواموں كى ساعت ہو كى كذا فى الحيط۔

اُن شخصول کے بیان میں جن کا حاضر ہوناخصومت اور گواہوں کی ساعت میں شرط

ہے اور حکم قاضی اور اِ سکے متعلقات کے بیان میں

ا مام محد فرمایا کدا گرکوئی غلام اینمشری کے پاس سے ملک مطلق کا استحقاق ٹابت کرے قامنی کے علم سے لے لیا گیا لین مستحق نے ابنا استحقاق فابت کیاادر کہا کہ میری ملکیت ہے اور عادل گوا ہول پر قاضی نے اس کودلوایا اور مشتری کے ہاتھ سے نکل کیا ادرمشتری نے اپنے باکع سے ٹمن واپس کرنا جا ہا اور با کئے نے کواہ پیش کئے کہ بیغلام میری ملکبت میں میری با تدی سے بیدا ہوا ہے اور مستحق کوقاضی نے ناحق دلوا دیا ہے اور تو مجھ سے تمن واپس نہیں لے سکتا ہے تو با نع کے کواہ متبول ہوں سے بشر طیک اس نے مستحق کے سائے پیٹ کئے ہوں کذافی الملتقط اور ای طرح اگر بائع نے کواہ پیش کئے مول کہ بیغلام میرے بائع کی ملکیت میں اس کی باعدی ے پیدا ہوا ہے تو بھی گوا و مقبول ہوں مے بشر طیکہ مستحق کے سامنے ہوا در اگر کوئی اعتر اض کرے کدان صور تو اس میں با لنع کے گوا ہوں كرمقبول موسي كيونكديد بات ثابت موكى بكرجب قابض بركى كے لئے ملك مطلق كاتھم جارى موتوبيتكم اس برواتع موتاب جس كى الحرف سے قابض نے مكيت عاضرى ہاور يهال مشترى نے باكع كى طرف سے عاصل كى تھى تو تھم باڭع پر بھى جار بايس اس كى موای کیوں کرمغبول ہوئی اور خلاصہ جواب بیہ ہے کہ ہائع نے ملک مطلق کا دعویٰ نبیں کیا بلکہ اپنی ملک میں بیدا ہونے کا مری ہے اور اس برتکم ملک مطلق کا ہوا ہے نہ ملک میں بیدا ہونے کا ہی دوسری کجہت ہے اس کی دلیل مغبول ہوگی اور اس کی طرف سیر کبیر میں اشارہ ہے مجرامام محد نے اس کوائ کے قبول ہونے میں متحق کا حاضر مونا شرط کیا ہے اور اجتفے مشائخ نے کہا کہ بیشر طانیس ہے اور ایبای عمس الائر سرحسی معقول ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط ہے جیباا مام محد نے اشارہ کیا ہے اور ذخیرہ میں لکھا ہے کہ امام محر کے قیاس اور ابو بوسف کے دوسرے قول پرشرط ہے اور اہام اعظم اور ابو یوسف کے پہلے قول پرشرطنیس ہے اور بیرقول اظہر ہے اور جو چیز اجرت پر دی گئی اس میں اجرت پر لینے والے اور وینے والے کا عاضر مونا شرط ہے کیونکدا جرت پر وینے والے کی ملیت ہے اور لینے والا قابض ہے اور ای طرح دموئی ربن میں را بن اور سرتین کا موجود ہونا جا ہے کیونکہ را بن ما لک ہے اور مرتبن قابن ہا گر شفیع نے شغعہ سے لینا جا بااور مشتری نے ہوز قبعنہیں کیا ہے تو بالع اور مشتری کا حاضر ہونا تھم شغعہ کے واسطے

اگر مستعار چیز کوکسی نے استحقاق ٹابت کر کے لیمنا چا ہاتو عاریت پر دینے والے اور لینے والے کا عاضر ہونا چا ہے اور زیمل کے دوئی میں کا شکاروں کا حاضر ہونا شرط ہے لین مشاکنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا شرط ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط نہیں ہے اور بعضوں نے کہا کہ شرط ہے اور اگر ما لک زمین کا ہوتو شرط نہیں ہے اگر ایک شخص نے کسی موردت کے ساتھ ذکاح کا دوئی کیا اور اس کا موسر دوسر المحض ظاہر میں موجود ہے تو دعوی اور گواہی کے ہننے میں اس کا حاضر ہونا شرط ہے اگر ایک شخص سر کیا اور اس کی چیوڑیں جو ایک جگہ ہے دوسری جگہ تقل ہو گئی مال منقولہ ہیں اور اس پر اس قدر فرض ہے کہ تمام شرکیا اور اس کی جی بین مال مقولہ ہیں اور اس پر اس قدر فرض ہے کہ تمام شرکیا اور اس کی گر ایوا ہے اور اس کا کوئی وارث یا وسی نہیں ہے تو قاضی اس کا ایک وسی مقرر کرے گا کہ اس کا کر کہ قروضت کرے اور

اگر گواہوں نے غلام کے اقر ارکرنے کی گواہی دی پس اگرایسے صدود کے اقر ارکی گواہی دی جو خالص اللّٰد تعالیٰ کی بیں جیسے زیااورشراب خواری تو بالا جماع بیہ گواہی مقبول نہ ہوگی ہے

ا جازت دی ہے وہ بمزلداس غلام کے ہے جس کوائی کے مالک نے تجارت کی اجازت دی ہے اورا گرا ہے غلام پر جس کو تجارت کی اجازت دی ہے اور الجائی اس کے اور الجائی ہے الک سے انکار کرتا ہے لیس اگراس کا مالک موجود ہے تو غلام پر جلاا ختلاف اس کوائی پر تھم دیا جائے گا اورا گر غلام موجود ہے اور مالک سے افرائی ہے تو امام اعظم و امام محد کے نزدیک قاضی الس پر پہر تھم ندے گا اورا مام ابو یوسف کے نزدیک حداور قصاص کا تھم دے گا جیسا تجارت کی اجازت نے پہلے اگر گوائی قائم ہوتو تھم دیا جاتا ہے اگر گواہوں نے غلام کے اقرار کرنے کی گوائی دی ہی اگر اورا گر تہت نا اور شراب خواری تو بالا جماع پر گوائی متبول نہوگی اورا گر تہت المی سے اقرار کی گوائی دی تو فالص اللہ تعالی کی میں جودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی اور قصاص اور حد کا تقرار پر گوائی دی تو مالک کی موجودگی جس متبول ہوگی گوائی گزری ہے۔

ا كركوني الزكا موكدجس كواجازت دے دى كئى ہے يا كم عقل موكدجس كوتصرف كى اجازت ہے اوراس يركواموں في عمراقل كرفيازناكى تبهت لكافياشراب يينيازناكرفى كواى دى توسوائل كى باتى مى كواى مقبول ندموكى خواوا جازت دين والاسامة موجود مويا حاضر ندمواور اكر خطا ي قل كرن كى كواى دى يس اكر اجازت دية والاحاضر موتو كواى مقبول موكى اور مددگار برادری بردیت دینے کا تھم دیا جائے گا اور اگر اجازت دینے والا عائب ہوتو بیکوائی مقبول نہ ہوگی اور بعضوں نے کہا کہ اگراس ك كواه قائم مول كرارك يا كم مقل في عمرايا خطائك كول كيا بيس اكراجازت دين والا حاضر موتو كوابي تيول كي جائع كي اور مددگار برادری بردیت کا تھم کیا جائے گا اور اگر عائب ہوتو تول نہوگی اور اگر کوا ہوں نے لڑے یا کم عقل کے اقر ار بر کوائ دی کاان چيزول عن احكى جرم كا اقراركيا بي تو كوانى مقبول نه موكى خواه اجازت دين والا حاضر مويا عائب مواور اكركى غلام برجس كو اجازت ہے گوائ دی کداس نے دس درہم یا زیادہ چرائے ہیں اوروہ انکار کرتا ہے ہیں اگر اس کا ما لک حاضر ہوتو گوائی مغبول اور بالاجهاع اس كا باتعدكا تا جائے كا اور چورى كا مال اكراس نے تلف كرديا ہے تواس كى منان ما لك كودي موكى اور اكرموجود موتو واپس كياجائة أكرما لك عائب موتوامام اعظم وامام محر ك نزويك ما تعدنه كانا جائة كااور مال مسروقه كي منانت د ع كاورا ما مايويوست كنزديك باتعكاف كاعكم دياجائ كااوراكر كوامول في وس درجم المح جورى كرفى كواى دى تو قاضى بالدلان كاعكم ديا كا اورر ہا کا شنے کا تھم نددے گا خواہ ما لک حاضر ہو یا عائب ہواور اگر ماذون کے دی درہم چوری کرنے کے اقرار برگوائی دی اورمولی عائب ہے توامام اعظم وامام محرد کے فزر کید غلام پر مال کا تھم دے گا اور ہاتھ کا نے جانے کا تھم ندد سے گا اور امام ابو پوسٹ کے فزد کید قطع كاسحم دے دے كا اگر چدما لك عائب مواور اگركس ايسے غلام پردس درجم يا زياده كى چورى كى كواسى دى جس كوموتى في تقرفات ے منع کیا تھا ہیں اگر اس کا مالک عائب ہوتو قامتی پہرتھم نہ دے گانہ مال دینے کانہ ہاتھ کا اور بدامام اعظم وامام مجر کے نزد کی ہے اور اگر گواہوں نے گوائی دی کہ غلام مجور نے اقر ارکیا ہے کداس نے چوری کی پس امر مالک اس کا حاضر نیس ہے تو قاضی اس کوائی کو بالکل تبول ندکرے کا اور اگر حاضر ہوتو کوائی کی ساعت مالک پر نہ ہوگی بینی غلام کا ہاتھ ند کا تا جائے گا اور جوری کے مال کے وض مالک سے اس کے فروخت کردینے کا مواخذ وند کیاجائے گالیکن غلام ہے آزاد ہونے کے بعد مواخذ و کیا عائے گا كذاني الحيط

### بلاب: <u>@</u> قاضی کے وصی اور قیم مقرر کرنے اور قاضی کے پاس وصیت ثابت کرنے کے بیان میں

اگرایک محف مرگیااورای شهرین مال چیوز اجهان مراہاورای کے دارث دوسرے شہریں ہیں بھرمیت پرشہر کے لوگوں نے حقوق اواموال کا دعویٰ کیاتو قاضی کواس کی طرف ہے وصی مقرر کرنے کے باب میں خصاف نے ذکر کیا ہے کدا گراس شراوراس شرمی انقطاع ہولین اکثر قافلہ بہاں ہے وہاں نہ جاتا ہواورندوہاں سے بہاں آتا ہوتو قاضی میت کی طرف سے وصی مقرر کرے گا كذافى الذخيره اوراكراى طرح كا تقطاع نه بوتونه مقرركر عاكذانى البر ازبيد خصاف في في ذكركيا بي كداكرايك تخف مركيا اور اس نے چھوتی اور بڑی اولا دچھوڑی اورلوگوں نے اس برقرضہ کا دعویٰ کیا تو قاضی اس کے مال کے واسطےوصی مقرر کرے گا اور مشس الائمه طوائی نے قر مایا کہ قاضی تین جکہ مال میت کے واسلے وسی مقرر کرے کا بعنی میت پر قر ضہ ہویا وارث جھوٹے ہوں یا میت نے مجمدهستیں کی ہوں تو وصیتوں کے نافذ کرنے کے واسطے وصی مقرر کرے پس انہیں جگہوں میں قاضی وصی مقرر کرے اور ان کے ماسوا مقررندكرے اور ظاہريةول اس كے خالف ہے جو خصاف نے اوب القاضى عمل لكھا بے كيكن خالف نہيں ہے اس لئے كمش الائمك مرادیہ ہے کدادائے قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور خصاف کی مرادیہ ہے کدا ثبات قرض کے واسطے وصی مقرر کرے اور اگر ایک مخص مرکیا اوراس نے عروض وعقار چوڑ ااوراس پر چند قرضے ہیں اوراس کے دارث بالغ ہیں اور دارٹوں نے ترکہ فروخت کرنے اور قرض ادا کرنے ہے اٹکار کیا اور قرض خواہ ہے کہا کہ ہم نے تر کہ تھے سونیا اب تو جان اور تیرا کام بس آیا قاضی اس کی طرف ہے وصی مقرر کرے گایانیں بعضوں نے کہا کہ مقرر کرے گا اور بعضول نے کہا کہ بیں اور وارثوں کو تھم دے گا کہ ترکہ فرو خت کریں ہی اگرانہوں نے انکار کیا تو قید کرے گاتا کہ فروخت کریں اور اگر قید کرنے ہے بھی فروخت نہ کیا تو خود فروخت کرے گایا وصی مقرر كرے كاكر قرضه بعد رمكن ادا موجائے اور اگر قاضى نے تيموں كر كريس وصى مقرركيا اور يتيم اس كى ولايت من بين اور تركداس ک ولایت میں بیس ہے یاتر کداس کی ولایت میں ہے اور پیٹیم اس کی ولایت میں بیس یا بعض تر کداس کی ولایت میں ہے اور بعض نہیں ہے تو مٹس الائمہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قر مایا کہ وصی مقر دکرنا ہر صورت میں درست ہے اور تمام تر کہ میں خواہ کہیں ہوئے و المحض وصى شار ہوگا اور امام ركن الاسلام على سغدى فرمايا كم جور كماس كى ولايت مي باس كا وصى ہوگا اور جونبيس باس كا

قاضى في اگروقف كواسطيمتولى مقرركيااور مال وقف اور فيرو وخفس جس پروقف كيا بدونون إس كى ولايت من نبيس ہیں تو سمس الائمدنے فر مایا کدا محرمطالبداس قاضی کی بچہری میں واقع ہوا تو سمج ہے اور رکن الاسلام نے فر مایا کہ سمجے نہیں ہے جن لوگوں یر وقف کیا گیا ہے اگر و والوگ قابنی کے ولایت میں ہوں پس اگر و ولوگ طالب علم بیں یا گاؤں والے بیں پچے معد و دلوگ بیں یا خان یار باط یامسجد ہے اور زمین وقف اس کی ولایت میں نہیں ہے اور اس نے متولی مقرر کیا تو مقس الائمہ نے فرمایا کہ نائش اور مرافعہ معتبر ہے پس مقرر کرنا سی ہے ہورا مام رکن الاسلام نے فر مایا کہ جس پر تھم دیا جائے اگروہ حاضر ہوتو سیجے ہواورا گر حاضر نہ ہوتی نہیں ہے یہ ذ خرو می لکھا ہے ایک مخص کسی قاضی کے پاس آیا اور کہا کہ میراباپ فلاں مرکمیا اوراس نے عروض وعقار چھوڑ اہے اوراس پر قرض ہے

ل حقوق شاؤاس فرناكي تهت لكائي جاوراموال ما ندقر ضدوغيره

اور كى كوصى نييل كيااور مى اس كوفرو شت نبيل كرسكاتا تاكة مدادا كرون كيونكه جياس طرف كوك نبيس بيجائة بين تو قامني كو رواہے کہاس سے کیے کدا گرتو سیاہے تو مال فروخت کر کے ادا کردے ہیں اگر ووسیاہے تو کام نمیک رہے گا ادرا گرجمونا ہے تو قاضی کا تھم کارآ مرئیں ہے اگر ایک مخص مرکمیا اور اس نے کسی کووسی مقرر کر دیا تھا اور وسی نے اس کی زندگی میں یا مرنے کے بعد وسی ہوتا تیول کیااور قامنی کے پاس ای وصایت فابت کرنے کوآیا تو قامنی دیکھے کا کہ اگر وہ خص لائن وصی مونے کے ہواس کے دمویٰ کی ساعت كرب كابشر طيكه ابين ساتهوا يسيخض كولائ جومعهم موسكاب حتى كداكر مدعى غلام ياطفل بهاتو دعوى ك ساعت ندكر ي كاور غلام اور تابالغ كاتفرف تا فذبونے يس مشارخ في اختلاف كيا ب اوراضى بيب كمنا فذنه موكا يس اكر غلام آزاد كيا كيا تو بعداس ك قامنی اس کے دوئی کی ساعت کرے گا اور اس کی وصابت کا تھم دے گا اور اگر لڑکا بالغ ہوگیا تو امام ابو بوسٹ کے نزد یک ساعت كرے كا اورامام اعظم كنز ديك ساعت ندكرے كا اورا يسے معالمه يس تصم يا دارت ہوتا ہے يا موسى ليريا و وقف جس پرميت كا قرض ے یا جس کامیت پرقرض ہے بیسب کتاب الاقضيدين ہے متعنى بن بروايت ابراہيم ذكور ہے كدا كي تخص مركبا اوراس پرقرض ہے اوراس نے تہائی مال یا کسی قدر گفتی کے درہم کی کسی کے واسطے ومیت کی اور موسی لدنے میدمال نیعنی تہائی یا گفتی کے در ہم لے لئے پھر قرض خواہ آیا اور دارٹ خواہ حاضر تھے یا غائب تھے مگراس نے موصی لدکو لے جا کر قاضی کے سامنے دعویٰ کیا تو موصی لداس کا مدعا علیہ منیں قرار پاسکا ہے اوراس میں اشارہ ہے کداگر وصیت ایک تہائی میں واقع ہوتو موسی لد بمز لدوارث کے ندقرار پائے گا اوراگر تہائی ے زائد ش وصیت ہواور وہ سی ہوجائے اس طرح کدومیت کرنے والے کا کوئی وارث بی شہوتو الی صورت میں موصی لہ بمنولہ وارث کے قرار یا کر قرض خواہ کا محصم مدعا علیہ ہوسکتا ہے کیونکہ تہائی سے زائدوارث کا حق ہوتا ہے اور وارث پرغریم بعنی قرض خواہ دعویٰ کرسکتا ہے تو ایسے موسی لد برجمی وعویٰ کرسکے کا اور کتاب الا تضیہ والے نے بدوں تفصیل کے موسی لدکو مدعا علیہ قرار دیا اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرادیہ ہے کہ جوموص لدتہائی سے زائر مال کا ہو۔

وصى اگرفاس اورخائن معلوم ہواتو وصایت كاتھم نددے گا 🏠

ہاس قدر قرضد ہاور میرا بھائی سب قرضہ یا اس میں سے مجھ وصول کرنے سے پہلے مرکمیا اور اس تفی قرض دار پر واجب ہے کہ جھے ادا کرے تا کہ عمی میت کے علم کے موافق اس کے دارٹوں کے خرج عمی لاؤں گا تو قاضی اس کے دعویٰ کی ساعت کرے گاادر ملے معاعلیہ سے اس مخص کے مرنے کو دریافت کرے گا اگر اس نے اقرار کیا تو اب مطالبہ وسی کی طرف ہے درست ہوا پھر قرضہ کو دریافت کرے گا اگراس نے اقرار کیاتو پراس کے وسی ہونے کو دریافت کرے گا اگراس نے اقرار کرلیاتو مال وے دیے کاظم نہ دے گاجب تک کراس کاومی ہوتا کوائی ہے تابت نہ ہو خصاف نے ادب القامنی میں اکھا ہے کدایک مخص نے دعویٰ کیا کہ فلال مخص مر کیا اور اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ جواس کا قر ضداس مخفس پر ہے اور جو مال عین اس کا اس کے پاس ہے دونوں وصول کروں اور معاعلید نے ان سب کی تعمد این کی تو اس کو تھم نہ دیا جائے گا کہ دین اور عین اس سے سپر دکر دے اور جامع کبیریس ہے کہ پہلا تول امام محد كاية قاكده عاعليد كوقرض اداكردين كالحكم دياجائ كاندمال معين كالجرانبول نرجوع كيا اوركها كدونول كالحكم ندموكالي كاب الا تضير كا قول جامع كے دوسر حقول الم محد كے موافق ہے اكر قرض دارنے اس كى موت كا اقرار كياليكن مال اور وميت سے انکار کیا تو مرعی کو پہلے تھم کیا جائے گا کہ دمیت پر کواولائے اور جب کوائل ہے دمیت ٹابت ہوجائے تو بھر مال پر کواوطلب ہوں کے اورای طرح اگرید عاعلیہ نے سب کا انکار کیا تو پہلے مدعی ہے موت اورومی ہونے پر کوا وطلب ہوں محےا در جب کوا و بیش ہو سختے اور جوت ہو گیا تب ال کے گواہ طلب ہوں مے ہی اگر اس نے پہلے مال کے گواہ بیش کئے چروصیت کے گواہ لایا تو مال کے گواہ نامتبول اور دوبارہ قائم کرنے کا تھم دیا جائے گا اور اگر ومیت اور بال اور موت کے ایک بی گواہ ہوں اور ان سب پر ایک بار کی اس نے میں گواہ قائم کے تو امام اعظم نے فرمایا کہ مال کی گوائی نامقبول اورددیارہ پیش کرنے کا تھم دیا جائے گا اورامام ابو يوسف نے فرمایا کہ مقبول ہوں مے کیکن قامنی ترتیب دار تھم دے گا یعنی پہلے وصیت کا پھر مال کابید خصاف ؒنے ذکر فرمایا ہے اور دوسرے مقام پر ذكركيا ہے كدامام اعظم كے نزديك مال كے كواه نامتبول اورامام محرّ كے نزديك متبول ہوں كے اور يهاں لكھا كرا مام ابويوسعن كا قول

قضاء علی الغائب کے بیان میں اور ایسے علم قضا کے بیان میں جودوسر ہے برچھی متعدی ہوتا ہے اور گواہ پیش کرنے میں اور بعض اہل حق کے دوسروں کی طرف سے قیام کرنے کے بیان میں

واضح ہوکہ جو گفتی کچری شین شہو جود ہواور نہ اس کو دعویٰ ہدگی کی اطلاع ہواس پر تھم دینا قضاء علی الغائب ہے قال فی الکتاب گواہوں کی گوائی پر قائب شخص پر تھم دیتا یا اس کے لیے فیصلہ کرتا جا ترخیل ہے کہا اگراس کی طرف ہے کوئی تھم حاضر ہوتو جا ترخیل ہوا ہور جواس کی طرف ہے حاضر ہوتو جا ترخیل کر کے بیجے دیا یا حکما ہواور حکما اس طور ہے ہوتا ہوا ہو جواس کی طرف ہے اور بیر تی جا جا در بیر تی جا ترکیا ہوا اور جو دعویٰ قائب پر ہے وہ اس حاضر کے دعویٰ کا لاتحالہ سبب جوت ہے یا شرط ہے اور بیر تی والے بیٹر اس مام پر دوی نے ذکر کیا ہے اور شمل الاسلام مجود اور جندی ای پر فتوگی دیتا تار قانیہ شمل کی طرف امام جوز ہوگی کیا گیا گیا لہ میں ہوئے تھے اور عامہ مشائ کے نزو یک بیطور کہ قائب پر جو کوئی کیا گیا گیا ہے بیتا تار قانیہ شمل کو حاضر کے دعویٰ کا لاتحالہ ہوئے ہوئی کی طرف امام جوز ہوئی ہوا اور اس میں جابجا اشارہ کیا ہے بیتا تار قانیہ شمل کی طرف ہوئی ہوئا ہوا دور اس میں شرط ہے اور امام ابوزیڈ اور عامہ مشائ کے دور کیا ہوئوں ہی شرط ہے اور امام ابوزیڈ اور کیا ہوئوں ہی شرط ہے اور امام ابوزیڈ اور عامہ مشائ کے دور کی اور جندی کی طرف ہوئی کوئی ہوا دون میں شرط ہے اور امام ابوزیڈ اور کیا کہ دون کی ہوئا کہ دونوں ہوئی اور کی کوئی کیا کہ جنب دوگی کوئی ہوئا دونوں میں شرط ہے اور امام ابوزیڈ اور کیا کہ جنب دوگی کوئی ہوئا کہ ہوئوں ہوئوں کی کیا کہ جنب کی گروئی کی کہ جنب دوگی کیا کہ جنب کی کہ جنب دیا ہوئی ہوئا کہ کیا کہ بیر کیا کہ جنب کی طرف سے تھم کر ایا ہے اور خاصر خان کی طرف سے تھم کر ایا ہے دور ہوئوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم کر ایا ہوئوں بر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم کر ایا ہوئی اور نہاد دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم کر ایا ہوئی دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم کر وادر خالد دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر غائب کی طرف سے تھم کر اربیا ہوئی دونوں پر جاری ہوگا اور ماضر خائب کی طرف سے تھم کر ایا ہوئی دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر خائب کی طرف سے تھم کر اور خائب کی دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر خائب کی طرف سے تھم کر اور خائب کی دونوں پر جاری ہوگا اور حاضر خائب کی طرف سے تھم کر ان کی دونوں پر جاری ہوگا کی دونوں کر ان کی دونوں پر جاری ہوگا کی دونوں کر کی دونوں کی دونوں کی دونوں پر جاری ہوگا کی دونوں کر کر ک

اگرایک خفس پردموئی کیا کہ اس نے قلال خفس کی طرف ہے اس طور پر کفالت کی ہے کہ جو میرا اس پری فابت ہواس کا کفیل ہے چر دعا علیہ نے کفالت کا اتر ارکیا اور تق ہے افکار کیا اور در تی نے گواہ پیش کئے کہ میرے قلال شخص پر جرار درہم فابت ہوئے بیں تو کفیل اور مکفول عند و نوں پر تھم قضا جاری ہوگا جی کہ اگر قلال شخص عائب آیا اور اس نے افکار کیا تو التقات نہ کیا جائے گا اگرزید نے ایک گھر کے شغد کا جو جمرو کے قبغہ بی ہے دوگی کیا اور عمرو نے کہا کہ بیگھر میرا ہے جی نے نہی نے کسی ہے ترید کا تھا ہیں ہے گرزید نے گواہ قائم کئے کہ جمرو نے بیگھر خالد سے برار درہم بی تربیدا جو اس کا مالک تھا اور زید اس کا شخص ہے تو خرید کا تھم عمرو براور خالد نائب دونوں پر ہوگا یہ فسول جماویہ ہیں ہے گردوگی وہ چیز وں کا ہوتو اس قاعدہ کا بیان مثال بیں بیہ ہے کہ اگر دوگواہوں نے کی شخص کے جن اس کے دونوں پر ہوگا یہ فسول جماوی وی کی معاصلے نے طعن کیا کہ بید دونوں قلال قنص کے جو عائب ہے فلام جیں پھر مدی نے گواہ سانے کہ ذلال عائب ان دونوں کا اور عائم اس وی بیاں مگا دورا ہوں کے بیاں مثال بی ہوگی اور حاضر اور عائب دونوں کے آز او کئی میا تا ب بی جان کو گا در بیاں دونوں کی دو چیز دی جس ہے لیکن حاضر پر مال کا دیمی کا دور عائم میں بیاں دونوں کی اور عائم دورا کیا در بیاں دوئوں دو چیز دی جس ہے لیکن حاضر پر مال کا دیمی کا دور عائم اور بیاں دوئی دو چیز دی جس ہے لیکن حاضر پر مال کا دیمی کا در عائب پر غلاموں کے آز اد

ا جس پرڈگری ہوئی اس کے علاوہ دوسرے پر بھی متعدی ہے۔ کا اس کے لئے لیٹی اس کے واسطے گری ہوئی۔

کرنے کا گرفائی پر قابت ہوگا کہ ان الذخیر واگرزید پر کی ہوئ والے آدئ کو تا کی تہت لگانے سے محاضر پر مال ان گواہوں آزاد غلاموں
کی گوائی پر قابت ہوگا کہ انی الذخیر واگرزید پر کی ہوئ والے آدئ کو تا کی تہت لگانے سے صدواجب ہوئی پھرزید نے کہا کہ ش تو
غلام ہوں بچھ پر آدھی صدواجب ہاس آدئی نے کہا کہ نیس تھے اس نے آزاد کر دیا ہواد تھھ پر پوری صد آئے گی اور آزاد کی پر گواہ
قائم کے تو گوائی متبول ہوکر حاضراور غائب وونوں کے تی می تھم نافذ ہوگا تی کہ آگر غائب آیا اور آزاد کرنے سے افکار کیا تو النفات
نہ کیا جائے گا آگرا کی جھس آل کیا گیا اور اس کے دووارث ہیں کہ ایک غائب ہے پھر حاضر نے دعویٰ کیا کہ غائب نے قائل کو معاف کیا
اور میر ہے تن کا اس پر مال واجب ہوا اور قائل نے اس کے معاف کرنے سے افکار کیا پھر مدی نے گواہ قائم کے تو مقبول ہو کر غائب
اور حاضر پر تھم دیا جائے گا یہ فسول تھا دید میں ہے۔

زیدنے ایک شخص غائب کی عورت ہے کہا کہ جھے تیرے شوہر فلال شخص نے وکیل کیا ہے کہ میں تجھے

اس کے پاس پہنچادوں پھرعورت نے کہا کہوہ تو مجھے تین بارطلاق دے چکا ہے 🖈

آگر دعویٰ دو چیزوں بیں واقع ہو گر غائب پر جو دعویٰ ہے ضروری تبیں ہے کہ وہ حاضر کے دعویٰ کے ثبوت کا لامحالہ سبب پڑ جائے بلکہ می نہیں ہوتا ہے تو حاضر مخص غائب کی طرف سے تعمم قرارنہ یائے گا اوراس کے بیان کی مثال میر ہے کہ زید نے ایک مخص غائب کی مورت سے کہا کہ مجھے تیرے شوہرفلاں مخص نے وکیل کیا ہے کہ بنی تھے اس کے پاس پہنچا دوں چرعورت نے کہا کہ وہ تو مجھے تمن بارطلاق دے چکا ہےاوراس براس نے کواہ قائم کردیئے تو اس کی کوائی دیل کرمقبول ہوگی نہ غائب برتا کہ طلاق تا بت ہو جائے حتیٰ کدا کر غائب آیا اور طلاق ویے سے انکار کیا تو عورت کودوبارہ کواہ لانے کی ضرورت ہوگی کذانی الذخیرہ۔ ایک مختص زید کے غلام کے باس آیااور کہا کہ تیرے آتازید نے مجھے وکیل کیا ہے کہ میں تختیے اس کے پاس پہنچادوں پھرغلام نے کواہ سنائے کہذید نے مجھے آزاد کر دیا ہے تو وکل کے حق میں مقبول ہوں گے اور آزادی ثابت ندہو گی حی کدا گرزید آیا اور اس نے انکار کیا تو غلام کو د دبارہ کواہ سنانے کی ضرورت ہوگی کذانی البز از ریہ۔اگر حاضر و غائب پر دو چیزوں کا دعویٰ ہوا در غائب کا دعویٰ سبب ثبوت حاضر کے دعویٰ کا بھی ہولیکن اس طرح سبب ہوکہ اگر وہ مری باتی ہے تو سبب ہے اور اپنے نفس ذات سے سبب ثبوت زیس تو قاضی ایسی کو ای پر النفات ندکر کے حاضراور غائب کسی پر تھم نہ دے گا اس قاعدہ کا بیان بیہ ہے کہ ایک مخف نے دوسرے سے ایک بائدی خریدی پھر مشتری نے دعویٰ کیا کہ میرے ترید نے سے پہلے بائع نے اس کوفلال غائب کے ساتھ میاہ دیا ہے اور میں نے اس کولاعلمی میں تریدا ہےاور بائع نے اس سے انکار کیا اور مشتری نے کواوقائم کر کے بائدی واپس کرنی جا بی تو قاضی بیر کوائی مقبول ندکرے کا نہ حاضر پر اورنہ غائب پر کیونکہ غائب کا نکاح اگر اب تک باقی ہے تو اس کووا یسی کاحق پہنچنا ہے اور اس نے نکاح باقی ہونے کے گواہ بیس قائم كے اور اگر نكاح باتى ہونے كے كواہ قائم كرے تو بھى مقبول ندہوں كے كيونكه باتى رہنا نكاح كے بعد باور جب جوت نكاح من معم قرارند پایا تو بقاء نکاح میں بھی قرارند یا ہے گا اگر ای طرح اگر کسی نے بطور تھے فاسد کے کوئی چیز خریدی پھر دعویٰ کیا کہ میں نے فلاں محص کے ہاتھ فروخت کردی اور وہ تحص غائب ہے اور اس سے اس کی غرض ہے کہ بائع کاحق واپسی جاتا رہے تو حاضر و غائب دونوں کے حق می کوائی قبول ندہو گی۔

اس طرح اگرائی شخص کے قبضہ میں ایک گھرہاں کے پہلو ہیں دوسرا گھر فروخت کیا گیااس کومشتری نے فریدا پھرجس کے قبضہ میں گھرہاں نے فروخت کئے ہوئے گھر کو شغعہ ہیں لیما جا ہا پھرمشتری نے کہا کہ جو گھرتیرے قبضہ میں ہے یہ تیرانہیں فلاں اے قولہ دکیل ریعن دکیل اس کو لے بیں جاسکا۔ مخص کا ہے اور فقع نے کوا ہ قائم کے کہ جو کھر میرے قصد میں ہے میراہ میں نے اس کوفلاں غائب ہے تریدا ہے واس کرترید نے
کا تھم حاضر و عائب دونوں کے تن میں نہ ویا جائے گا جا مع صغیر میں نہ کور ہے کہ ذید نے اپنی تورت ہے کہا کہ اگر فلاں فض نے اپنی
عورت کو طلاق دی ہوتو تو طالق ہے پھر زید کی تورت نے زید پر دموی کیا کہ قلال فض نے اپنی تورت کو طلاق وی ہے اور فلاں فنمی
غائب ہے اور زید کی جورت نے گواہ پیش سے تو گوائی متبول نہ ہوگی اور اس پر طلاق واقع ہونے کا تھے نہ دیا جائے گا اور بسخے متاخرین کے
غائب ہے اور زید کی جورت نے گواہ پیش سے تو گوائی تعبول اور انہیں بعض متاخرین کی رائے پر ایک حیار سابق میں غائب فحض پر تن
خالات واقع ہونے کا فتوی ہے اور گوائی تبول کی ہے اور انہیں بعض متاخرین کی رائے پر ایک حیار سابق میں غائب فحض پر تن
خاب کرنے گا اور جہاں کہیں کی نے اپنے تق کے واسطے کی غائب کے گواہ قائم کے اور اس میں غائب کا حق باطل ہوتا ہوتو غائب
ہو کیا اور کفیل نے قرض خواہ پر دعوی کیا کہ جن بڑا دور ہم کی کھالت کی تھی وہ شراب کا تمن بالل ہوتا ہے قبال ہو کہ اور گوائی
ہو کیا اور کفیل نے قرض خواہ پر دعوی کیا کہ جن بڑا دور ہم کی میں نے کفالت کی تھی وہ شراب کا تمن کا بیدو کا کہ می میں براکہ میں کہ میں ہوگا اور گوائی
میں ہو کیا اور کھی بخلاف اس کی طرف سے بھر اگر کھی نے اور اس کی کواہ قائم کرنے جائے کو فالب اس کا تعمیم نہ ہوگا اور گوائی
میں ہو کیا تو ل معتبر طافر نے کیا ترام طور ہوتا اور طالب پر گواہ قائم کرنے وائی وردونوں میں سے ہرائی دور سے کہ دور س کے کا دوائس پر مال اور کفالت دونوں میں سے ہرائی دور سے کہ دور س کے کا دوائس پر مال اور کفالت دونوں میں سے ہرائی دور سے کہ دور س کے کا دوائس پر مال اور کفالت دونوں کا تھم کیا جوائس بھر تھے تھے دور س سے کہ دونوں کا تھی کیا جوائی جو تھے تھے دور س سے تھی دونوں کی جائے گیا اور طالب سے کہ دور س کے کہ دور س کے کا دوائس پر مال اور کفالت دونوں کا تھی کی اور اس پر سے تھی دور س کے کا دور اس پر بی کے دور س کی کا جوائس بر سے تھی دور س کے کہ دور س کے کا دور اس کی کیا جوائس بر سے تھی دور س کے کا دور اس پر بی کے دور س کیا تھی دور س کے تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کیا تھی کے دور س کے تھی کیا تھی کی کو دور س کی کو دور س کیا تھی کی دور ہ کیا گیا تھی کیا تھی کی ک

ے ۔ تول بعض متاخرین نے ملاق الی آخراقول تمام عبار 3 الذخیرہ بکذا۔ مجرا گرکہا جائے کہ کیار ٹھیکٹیس کدا گرکس نے اپنی ہوی ہے کہا کدا گرفلاں محض گھر من داخل ہوتو تو طالقہ ہے محرورت نے کواو قائم کئے کے فلال منفس کمر میں داخل ہوا ہے مالا تک فلال ند کور عائب ہے تو کواہ مقبول ہوتے ہیں اور طلاق واقع مونے كا تكم ديا جاتا ہے تو ہم كہيں مے كہ بال بے شك تعيك ہے كرية تعنا على الغائب بين ہے كوكساس ميں عائب كوت كو باطل كرنا لازم نيس آتا ہے بخلاف مستلہ جامع صغیر کدوہ قضاء علی الغائب ہے اس سے کدائل علی عائب کا لکاح باطل ہوا جاتا ہے اور حاصل بیہے کہ جب آ دی نے اپنے شرطان برکسی عائب برکوئی هل تابت کرنے کے کواہ قائم کیے تو دیکھا جائے کہ اگراس میں غائب کے کی حق کا ابطال نہ ہوتو کواہ متبول ہوں کے ادروہ غائب کی طرف سے معم قرار یائے گادراگراس میں تن غائب باطل كرنالازم أتا موتو بعضمتا خرين في نوئى دياہے كاس كے واوقيول موں كے اور ماضروعا تب دولوں برحكم ديا جائے گادراسے بیے کہ کوائ قول نبعو کی اور جو حاضر ہو وعائب کی طرف معم نظیرایا جائے گادرای پرام مجبرالدین فنوی دیتے تے اور جائ صغیر کا منکداس تول محت ہر ولیل ہے اور واستے ہو کہ آج کل وکیل لوگ جو پھے قانسوں کی مددگاہ میں کیا کرتے ہیں کہ خائب پر بھیا وقف یا طان ت کواس طرح ا بت كرات إلى كرما خرى الرف عدوكالت كي شرط عائب كالفنل قراروية إلى أوية مي بعض منافرين كفر كل بين ما وراس كى مثال بيا كدنديد جعفرے كيا كما كرعمود في ابنا كمرفروخت كيايا في بيوى كوطلاق كيا إلى زهن الك الك راه خريروتف كى بوتو زيدلوكوں برمير يعتوق تابت كراني اوران می خصومت کرنے اوران کودمول کرنے کاد کیل پرجعفرنے ایک مخض کوماضر کیااوراس پر مال کا دعویٰ اور بید وی کیا کہ زید نے جھے اپنے حقوق کو کوں ہ سومول كرف اوران كوتابت كراف اوران على خصومت كرف كاوكل اليسترط كماته كياب بعن الى زيس بجيايا يوى كوطلاق ويناوخيره اورواقع موكى تھی اس طرح کے ذید کے جھے وکل کرنے سے پہلے عرو نے اپنی زعن فلال کے ہاتھ بچی یا اپنی بوی کو طلاق دے دی تھی اپس زید کی طرف سے اس کے حقوق ا بت كرنے وومول كرنے كاوكل مو چكا موں اور زيد كا تھے يراس قدر قرض بيان معاطير في جعفرے كيا كرب تك زيد في تخيے جس طرح تو كبتا ب وكل كيا بي المراس جاسا مول كيشرط واقع موتى اورتو وكيل موكيا يانبيس مواليس جعفرن كواه قائم كئ كرعرون الى زين يا كمر فلان كم باتمه يجايا إلى ہوی کوطلاق دے دی تو انیس بعضے متاخرین کے لتو کی برقاضی تھے دے دے کرمرد نے ایسا کیا اور جعفرو کیل ہوگیا کر اس سے کرائے کو ای مقبول نہیں ہے كوتكساس شن في غيركا ابعال لازم آتا بجيما كمهام مغيريس بيان فرمايا بكذاني الذفيره

كركا يرفاوي قامني خان ش اكمعاب\_

توادرابن العديمي المام محد عدروايت ب كدايك فض في دوسر معض ير بزار در بم كاابنا ادر عائب كے لئے ہونے كا دوی کیا کہ بیغلام یاکس کیڑے کا حمن ہے کدونوں نے اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور مری نے گواہ قائم کے تو امام اعظم کے نزویک حاضر کے حصد کی ڈگری کی جائے گی حتی کدا کر غائب آیا تو اس کودو ہارہ کواہ قائم کرنے کی ضرورت ہوگی اور ایام ابو بوسٹ نے فرمایا كماضروغائب دونول كے حل كى وكرى كى جائے كى صاحب شرح اقضيد فرمايا كماس كے بعد جوندكور بواہده ولائت كرتا ہے كدام الديوسف في ام اعظم كقول في طرف رجوع كياب اورام محدظا برهى اور بنابر عامدروايات كام اعظم كراته بي اورمنعی می امام محرکوامام ابو پوسٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے اورمنعی میں کھاہے کہ اگریہ ہزار درہم جن کا دعویٰ ہے میراث کے ہوں تو بلاخلاف غائب كودوباره كوابى ولانے كى ضرورت ند موكى جرروايات منتى كے موافق امام محردوامام ابو يوسف كرز ديك جب غائب ما مر ہو کیا اور اس نے مدی ما مرکی تقدیق کی تو اس کو اختیار ہوگا کہ اگر جا ہے تو جس قدر ما ضرفے وصول کیا ہے اس میں شریکے ہو جائے اور پھر دونوں باتی کے واسطے مطلوب کا بیجیا گڑیں ورند مطلوب کے بیچے بڑے اور ابناحق وصول کرلے اور آگر ہنوز غائب مخص ندحاضر مواقعا كدكوا موس في كوانى سدرجوع كرلياتوامام اعظم كزديك غائب كاحق باطل موميا محرغائب حاضركا شريك موكالين جس قدر مدى حاضر في وصول كيا باس عن عائب أكراً وسع كاشر يك بوكا قلت وصاحبين كنزويك بعد ثبوت تضاء باطل بوكى قال چر جب فائب آكر جا ضركا شريك مواتو حاضرات مطلوب سے مجمدوالي ند لے سے كا اكر كسى مخص في دوئ كيا كريس نے فلال غائب نے سے محرال مخفل سے بزار درہم کوٹر بدا ہے اور ہم دونوں نے تمن اوا کر دیا ہے اور اس پر گواہ پیش کر دیئے تو امام اعظم " ك قياس يرمدى ك واسط أو مع كمر كانتكم ديا جائع كا بحرجب غائب آيا تواس عدد باره كواه قائم كرائع جائيس محادرامام ابد بوسف كموانق تمام كمر حاضروعا تب كودلا ياجائ كاورنسف حاضركود ياجائ كاورنسف كى تقدك ياس ركهاجائ كاورامام ابو بوسف فرایا کہ جب تک فائب ندا جائے می تقیم ندروں گا۔

ایک شخص مرگیا اور اس نے مختلف لوگوں کے لئے مختلف وصیتیں ایک وصیت نامہ میں لکھ دیں پھر جن لوگوں کے لئے وصیت کی ہے ان میں سے ایک آیا اور کسی وارث کو اپنے ساتھ لایا اور گواہ قائم کئے تو من عظر " سرن سر مند شرحت میں ہے گئے میں گئے میں جہتہ میں مد

امام اعظم کے نزویک حاضر کے تق میں ڈگری ہوگی نہ غائب کے تق میں 🖈

اس کی صورت ہیہ کہ ایک تحق نے دوسرے پردموی کیا کہ بھی نے اور ظال عائب نے اس محفی سے بھر جواس کے تبدیل سے ہم دونوں نے بحوش قرضہ کے جو ہمارااس پر آتا ہے دائن رکھا ہے بھر پیشی اس کھر پر محیط ہو گیا اور اس دھوی پر گواہ قائم سے تو امام اعظم کے زددیک ہو گئی اور جو چر تقیم ہو کئی اور ہو گئی ہو گئی ہو کئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور جو چر تقیم ہو گئی اور جو چر تقیم ہو گئی اور ہو گئی اور ہو چر تقیم ہو گئی اور ہو گئی ہو ہو گئی ہو ہو سے گئر ہو گئی ہو

ا تقتیم نیوسکتی ہواس ہے بیمراد ہے کوئل تقتیم کے جونق اس چیزے عاصل ہوسکتا ہودہ بعد ہؤارہ کے ندر ہےاورا یہ بی قائل تقتیم وہ کہ جس ہے دعی انتفاع باتی رہے۔

ابویوسٹ نے فرمایا کرتمام مال کی حاضرہ غائب پرڈگری کروں گاواضح ہوکہ امام تھر نے بیدسئلہ مبوط ش لکھا ہے اور جواب دیا کہ امام اعظم کے نزدیک تھم صرف حاضر پر اور حاضر کے واسطے ہوگا اور صاحب اقضیے نے لکھا کہ ان مسائل میں امام اعظم کے نزدیک تھم صرف حاضر پر ہوگا اور بعض میں ذکر کیا کہ غائب پر متعدی ہوگا اور بھی مرف حاضر پر ہوگا اور بعض میں ذکر کیا کہ غائب پر متعدی ہوگا اور بھی قول ابو حقیقہ کے اور بھی برطاف قول ابو حقیقہ کے اور بھی برطاف قول ابو حقیقہ کے اور بھی قول امام تھرکا موافق قول ابو حقیقہ کے ذکر کیا اور بھی موافق ابو بوسف کے خالف ابو حقیقہ کے ذکر کیا لیس امام اعظم اور ابو بوسف اور امام تھرکہ سے برصورت میں وودوروایش ہوئیں ایک موافق ابو بوسف اور اس کے خالف ابو حقیقہ کے ذکر کیا گئی امام اعظم اور اس پر اور فلال عائب ہزار در ہم کو اس شرط پر فرو خت کیا کہ ہرا کی دوسرے کا اس کے تھم سے قبل ہو قو حاضر پر اور خاصر پر ایک امام کا تھم کے ایک ہو اور ہم کے جو حاضر پر اور خاصر ہوا تو دی اس حاضر ہوا تو دیں اس حاضر ہوا تو دی حاضر ہوا ت

ہ یں۔ اس سے ساہے ہیں ملا ہے۔ ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم ہیں اور ان کا ایک مخص قرض دار کے تھم ہے کفیل ہے بھر قرض خواہ کفیل سے ملنے ہے · پہلے اصل سے ملا اور دعویٰ کیا کہ تھھ پر میرے ہزار ورہم ہیں اور تیرے تھم سے اس کا فلاں فیل ہے اور کواہ قائم کئے تو ہزار درہم کا تھم کیا جائے گا اور منظم تقبل پر جاری نید ہوگا حتی کہ اگر تفیل ہے ملاتو بدوں دوبارہ کواہ قائم کرنے کے اس سے نہیں لے سکتا ہے کذا فی الملتقط -اگرامیل سے طنے سے میلکفیل سے ملا اور اس پر دعویٰ کیا کہ میرے فلال مخص پر ہزار درہم ہیں اور تو اس کے تکم سے اس کا کفیل ہےاور گواہ قائم کئے تو کفیل غائب کی طرف سے خصم ہوگا اور ہزار درہم کا تھم دونوں پر جاری ہوگا اور اصل اپنے کفیل کی طرف سے خصم بیں ہوتا ہے یہ نصول مماویہ میں لکھا ہے اگر ایک شخص نے ایک شخص پر دعویٰ کیا کہ تو نے فلاں شخص عائب نے فلال شخص کی طرف ہے ہزارورہم کی کفالت کی ہےاورتم دونوں باہم ایک دوسرے کے فیل مواوراس پر مواہ قائم سے اور مدعا علیہ پر ہزار درہم کی ڈگری کی تی مجرِغائب حاضر ہواتو اس کو اختیار ہے کہ غائب سے ہزار درہم لے لے کیونکہ جب حاضر برتھم دیا گیا تو اس دجہ سے کہ وہ مطلوب اوراس تفیل غائب کی طرف سے تعیل ہے کیا تو نہیں و کھتا ہے کہ اگر دونوں کی طرف سے تفیل نہ کیا جائے تو وہ اصیل سے کیوں کر لے سکے گا نوادر بشرین الولید میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ ایک جھس نے ایک گھر کے چند لوگوں سے خریدنے کا وعویٰ کیااورو و گھرانہیں لوگوں کے قبضہ میں ہے اور ان میں سے بعضے حاضر ہیں اور بعضے غائب ہیں اور حاضر لوگ غائبوں کے حصہ دار ہونے کے مقراور بیج واقع ہونے کے منکر ہیں بھر مدعی نے اپنے وعویٰ کے مواہ قائم کئے تو قاضی صرف حاضرون کے حصہ میں ذکری كرے كا اور بيامام اعظمٌ وامام ابو يوسف كے نزويك ہے اور اگر حاضر لوگ غائبوں كے حصد دار ہونے سے منكر ہوں تو قاضى تمام كھر کی ڈگری مری کے نام کر \_ بے گا اور اگر دو شخصول کی طرف ہے جبدیا صدقہ یا رجن کا دعویٰ کیا اور ایک شخص عائب ہے اور دوسرا حاضر ہاور گھرای کے قبضہ ال ہے اور مدی نے ہر بقیضہ یا صدقہ بقیضہ یار بن بقیضہ کے دعویٰ کے گواہ چش کئے توا مام اعظم کے مزویک رئن كى صورت ميں يەكوابى مقبول ندموكى كيونكهان كينز دىكى تقم صرف حاضر كے حصد برديا جائے گااورو ومكن نہيں ليكن رئن مشاع ہواجاتا ہےاوروہ باطل ہےاور ہبر کی صورت میں اگر مدعی مجھل قسمت نہیں ہو گوائی حاضر کے حق پر قبول ہوگی ندعا عب کے حق بر اولا بیامام اعظم کا قول ہے اور امام ابو یوسف کے مزو کیار بن کی صورت میں کوائی بالکل نامغبول ہے اور ہبداور صدقہ کی صورت میں

اكر مال غيرميين درجم ودينار باور مرى في اس يجنس تل ين عقابو بايا توسيم و عاكد في اورقر ضد يعوض عروض وعقار كوفرو خت ندكر \_ كااوربيامام اعظم اورامام محركا قول باورامام محرّ نے ذكركيا كمامام ابو يوسف كتے بيل كم كوائي اور اقرار دونوں صورتوں میں جب تک غائب حاضر نہ ہوقامتی تھم نہ دے گا امام محد فے توامام ابو پوسٹ کا قول ای طرح و کرکیا ہے لیکن عامد كتب مي محفوظ روايت امام ابو يوسف سے بيے كم كوائ كى صورت ميں بدوں مدعا عليدكى جامنرى كے قامنى تكم ندد عے اور اقرار کی صورت می تھم دوں کا پھر جب عہد وقضاان کے سپر د جوانو کہتے تھے کدونوں مورتوں میں تھم دے گا اور بیاستحسان ہے تاکہ لوگوں کے مال وحقوق محفوظ ومصور میں كذافى الذخيرو۔ امام محد في زيادات ميں ذكركيا ہے كدايك باندى ايك مخفي عبدالله ك قصد من محى جرايك محض ايراجيم نامے نے فالدنا ہے ہے كہا كداے فالديد بائدى جوعبداللہ كے پاس بے ميرى بائدى تن نے تیرے ہاتھ برار درہم کوفروخت کر کے تیرے میرد کی تھی لیکن عبداللہ نے جھ سے غصب کرلی اور خالد نے اس سب کی تقیدیق کی اور عبدالله اسب كاا تكاركرتا ہے اور كہتا ہے كہ باندى ميرى ہے تو باندى كے باب مس عبدالله كا تول معتبر ہے ليكن فالدير علم كياجائے كا کہ ہزار درہم تمن ابراہیم کودے کیونکہ دونوں نے تیج واقع ہونے کی باہم تصدیق کی ہے اور سروکردیے کا اقرار کیا ہے اورابیا اقرار دونوں کا دونوں پر جبت ہوگا بھرابراہیم کے تمن وصول کر لینے کے بعدا گر کسی نے عبداللہ کے اتھ میں سے استحقاق ایست کر کے باعدی لے لی اور خالد نے اپنا تمن والیس کرنا جا ہاتو ہاندی مرحد پر استحقاق ثابت ہوا ہے و النفات ند کیا جائے گا کیونکے تھم استحقاق صرف عبدالله تك متعور إس عنجاوزكر كے فالد تك ندينج كا اور اصل اس باب من يد ك قابض ير ملك مطلق كائكم فقنا قابض ك ساتھ اس پر بھی جس کی طرف سے قابض نے ملیت پائی ہے دونوں پر جاری ہوتا ہے اور تمام لوگوں پر جاری تیس ہوتا ہے اور بہاں قابض بعن عبدالله نے خالدی طرف سے ملیت عاصل کرنے کا دعوی نہیں کیا ہے ہی تھم تضاخ الدیر جاری نہوااور جباس پرجاری ند مواتو ووشن والسنيس كرے كا اوراس برجارى ند مونى كى وليل بديے كد مثلاً الرخالدائے كوامستى برقائم كرےكيد باندى ميرى ى باندى يەس نايرايىم سىخرىدى بولوكواى مقبول بوكى اوراكراس برحكم تضاجارى موتاتو مقبول بيس موعتى كاوراي طرح اگر منحق ملك مطلق كے دعوى سے ند لے بلك بيدوى كرے كديد بائدى ميرى بائدى سے ميرى ملكيت مى بيدا بوئى ہے اور كوائى ير

فآوي رشيد البرين مين مذكورايك مسئله

دوسرے کے ہاتھ ایک غلام کا آدھا سود یناد کوفروخت کیااور آدھاای کے پاس ود بیت رکھا پھر بائع غائب ہو گیا پھر ایک فض آیااور گواہ قائم کئے کداس غلام کا آدھا میرا ہے تو اس کے اور مشتری کے درمیان کچھ خصومت نہیں ہے اس لئے کدتمام جہان میں جتنے بائع جی جب فروخت کریں گے تو تاج صرف ان کی طکیت لیس متعلق ہوگی ندان کے شریک کی طکیت ہے اور بہال فلا ہر ہوا کہ مدی شریک ہائع کا ہے ہی استحقاق اس نصف پر آیا جو بائع نے ود بیت دکھا ہے اور جس کے پاس ود بیت دکھا جا تا ہے وہ خصم نہیں قرار پاتا ہے ہی بیال بھی فقعم قرار نہ بائے گا بشرطیک مشتری جو بچھ بائع کے ساتھ معاملہ ہوا ہے اس پر گواہ قائم کر دے کذائی الفصول تماد ہی۔

#### فعل: مخ فاري

اگرکوئی فی اند متطیلہ ہوکر غیر نافذہ ہواور اس سے دوسری ذائد متطیلہ پھوٹی ہواور وہ بھی غیر نافذہ ہوتو پہلے ذائد
والوں کو دوسری میں دروازہ پھوڑنے کا اختیار نہیں ہے کونکہ دوسری اس کے لوگوں کے لئے خاص ہے اس میں اگر گھر
فردخت ہوتو اوروں کوشفو نہیں پہنچا ہے بخلاف ذائد مافذہ سے کیونکہ اس میں عام کی گزرگاہ ہے بعضے مشارکے نے کہا کہ ممانعت صرف
اس میں داستہ چلنے سے ہدروازہ بنانے سے کیونکہ دروازہ کھولنا بی دیوارتو ڈ نا ہے وہ نہیں منع ہوسکا ہے اوراضی سے کہ دروازہ کھولنا منع ہے کہ دروازہ
کھولنا منع ہے کیونکہ دروازہ کھولئے کے بعد ہروث گزر نے سے دوک نہیں ہوسکتی ہاوراگرزائد مشدیرہ ہوجس کے دونوں کنارے
مل کئے ہیں تو وہ لوگ بھی اس میں دروازہ کھول کئے ہیں کیونکہ وہ ایک میدان اس کا ہے ہرا یک کا اس میں گزارا ہے اس واسطا کر کوئی

ا مرهون : جوچيز رائن بوستاج جواجارود ي گن بو

ع داننه المحائل كويد مودكما كرجوة ى كاطرح آبادى بوجائده منديده بادراكرداوية كرموة طويل معليله بادراس يمكن الله نكل كق ب

تو جائز ہاورا نکار پر مل کو کہ گیا سکہ ہاور جس چڑکا دھوئی ہا گرچہ وہ جہول ہوتو بھی ہوار ہزد کے معلوم چڑ پر جہول ہوتو جس ہوار نکار پر مل کو کہ اسکہ مالیک محص کے بقد میں ہاں پر ایک خص نے دعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہر کر دیا فلاں وقت بھر جب اس کو او اطلب ہوئے تو اس نے کہا کہ اس نے ہیں ہواں اور دی ہے ہیں ہوئے تو کو او اطلب ہوئے تو اس نے کہا کہ اس نے ہیں ہوئے وہ انکار کر دیا بھر ش نے اس سے تر بدا ہواں میں مرت تاقش ہے کو تک وہ دونوں قولوں میں مرت تاقش ہے کو تکہ وہ ہدے بعد خرید نے کا ہدی ہواور گواہ ہدے بہلے خرید نے کی گوائی دیتے تو تعول کی جاتی اورا کر ہدے پہلے خرید نے کے گواہ سائے گرید خرید کہا تو اس نے ہیں اور بعد کو فر بدنے کی گوائی دیتے تو تعول کی جاتی اورا کر ہدے پہلے خرید نے کے گواہ سائے گرید ہور نے کہا ہونی کہا تھا کہا ہونے کا افرار کرتا ہوا وہ بہر کہ نہ ہوگی کہا تو اس سے دہوئ کیا ہی خاتش ہوگی کہا تو اس سے دہوئ کیا ہی خاتش شار کیا گیا گیا گیا ہونے کی افرار کرتا ہوا وہ جس ہدے پہلے خرید نے کا گواہ قائم کے تو اس سے دہوئ کیا ہی خاتش شار کیا گیا کی ملک قائم ہونے کا افرار کو بائدی ہوگی کو بائدی ہوگی کہا تو اس کے کہا کرتا ہوئے کہا ہوگئی کہا تو اس کے کہا کہ تار اس کیا تو مر بھا کھر سے درہم کی افرار کیا کہ جس نے قال فری مول پانے کا افرار کیا تو مر بھا کھر سے درہم یا ولائٹ کی جس سے جس کو بیت المال نے کھوٹائٹم رایا ہے اور بنم ووہ ہے جس کو تا جر پھر دیے جس کو تا تھر دی ہوں ہوں ہوں ہوں جس میں سال ذا کہ ہوتا ہوں۔

مسئلہ ایک یا دداشت حق کے نیچ لکھا گیا کہ جو محص اس یا دداشت حق کے کام کے داسطے کھڑا ہوتو جو

کھاس میں ہےوہ اس کاولی ہے ہیک

کی نے دوسرے ہے کہا کہ جھے ہے جرار دوہم ہیں اس نے کہا کہ بھر اتھے ہے بگر نیس ہے بھرہ ہیں اس نے کہا بلک تھے ہے ہے ہے ہے ہور ہے نے اس کو در کیا تو روہو ہیں اس کو اگر اردوہم ہیں تو اس اقر ارکر نے والے ہوئی ہے ہے تک کہ اس کے انکار کی تعدیق جم کے بابت نہ ہوگا بخل ف ایجا بخرید کے کہ اس کے انکار کی تعدیق بھر ہو کئی ہے اگر ایک فند کی اس کے انکار کی تعدیق بھر ہو کئی ہے اور در ما اگر ایک فند این بھر ہوگئی ہے ہے ہے ہے ہے ہوئی ہے ہوئی ہے اور اس کے اور در ما الکور کی کے اور در ما اگر ایک فند این بھر ہوئی ہے ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اور

فی الہدایہ کی نے اپنے گھر میں بمیشدرونی پکانے کا تورگاڑا کرجیہادوکا نوں میں ہوا کرتا ہے یا پینے کی پیکی یا کندی کرنے والوں کی کوئی قو جا تزئیں ہے اس لئے کہ اس سے بھاؤٹیں ہمکن ہا ورحمام بنائے تو جا تزہے کوئکہ اس کا فرق چا تزئیں ہمکن ہا ورحمام بنائے تو جا تزہے کوئکہ اس کا مردی ہا ورمار الشہید نے فر بایا کہ ان صورتوں میں قیا ماجواز ہے کہ ایک میں تصرف ہے لیکن قیاس جموز کر استحسان اعتماد کیا گیا کہ اس میں صفحت ہے اور کہا کہ میرے والد نے فر مایا ہے کہ جس صورت میں کھلا ضرر ہوتو ممانعت کی جائے گی اور اس پرفتو کی ہے امام ابو بوسف سے روایت ہے کہ میں نے اپنے گھر میں جمام بنایا اور اس کے دھوئیں سے پڑ وہیوں کو ایڈ اس پیٹی تو وہ ممانعت کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برا وہوئیں منع کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برا وہوئیں منع کر سکتے ہیں الا جبکہ اس کا دھواں ان کے گھروں کے دھوئیں سے برابر ہوتو نہیں منع کر سکتے ہیں۔

اگر قاضی نے کی فض ہے کہا کہ میر ہے زویک بالعرور ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کا ث وال یا کہا

کہ اس نے زاتا کیا ہے اس کے حد مارو ہے یا کہا کہ اس پر تصاص واجب ہوا ہے اس کو لل کر سکے تو شیخین کے نزویک اس کوروا ہے کہ

حدوداور قصاص جاری کر وے اور امام محرر نے فر مایا کہ اس کو ایسا کر تاروانیں ہے جب تک کہ قاضی اس کے نزویک عادل نہ ہواور

قاضی کے ساتھ دوسر اختص کو ابی ندوے اگر کسی تق کے مقدمہ میں ہے تو دونوں کی کو ابی قبول کر ہے اور اگر زنا کے مقدمہ میں ہے تو

یا تالف ہاتول خررعام اور ضرر خاص دفع کر تا شری اصول میں بلا خلاف متر رہاور ہمارے اس جا سے مصرح قالم ہے۔

ولیل ہے کہ مقلدین اپن تھی یہ بی کر تھید کریں اور پین مسائل میں مکن ہے کہ دوسرے مام کے قبل کی تھیدین کرتے ہوں۔

قاضی کے ساتھ تین فض اور جا ہے ہیں اور ہمار ہے بعض اصحاب نے قربایا کہ اس کی بین صور تیں ہیں یا تو قاضی حاکم عاول ہوگا یا عالم ہوگا ہوں استغمار کے اس کے کہنے پر عمل نہ کر سے کو خکہ وواکثر خطا کرتا ہے تو جمت ور یا دنت کر سے اور مسئلہ جو نہ کور ہوا ہے وہ عالم عاول کو قرض کر کے ہائی طرح اگر قاضی نے کہا کہ میر سے سامنے اس فضی نے اس فضی کے ہزار در بم قرض کا اقراد کیا ہے اور اقراد کرنے والا انکار کرتا ہوتے ہوئے تن کے فرد کر سے میشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر اصل قاضی کے پاس تھم ظیفہ نزد کیس متبول ہے اور امام جو تے فربا یا کہ اس پر قبول کرنا لازم نیس سے میشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر اصل قاضی کے پاس تھم ظیفہ فارس کے واسطے اس قدر بال کا اقراد کیا اور جس نے فلال محض کے واسطے اس قدر بال کا اقراد کیا اور جس نے فلال محض کے واسطے اس قدر بال کا اقراد کیا اور جس نے فلال محض ہے پر فلال سے واسطے سے میں میں کہ اور والی نے مقام تعنا میں مقول ہوتا ہے کذا فی الذخیرہ۔

اگرایک شخص دوسرے شخص کے واسطے مال کا اقر ارکر کے مرگیا پھراس کے مرنے کے بعداس کے وارثوں نے اس شخص سے جس کے واسطے اقر ارکیا تھا کہا کہ جارے باپ نے جو پچھاقر ارکیا وہ جھوٹ

طور براقرار کیا ☆

ا كرقاضى نے عائب كے وكل ياميت كے وصى كے سامنے فيعلد كيا تو عائب اور ميت برتكم موكان وكيل اور وصى براور قاضى ا بی جل می تحریر کرے گا کہ قامنی نے غائب اور میت پر تھم دیالیکن اس کے دیکل یاوسی کے سامنے خصاف نے اوب القاصی میں ذکر كيا ب كداكر قاضى في كسي مخض كو مدعا عليد ك يجيع لكايا كداس كا مال فكالياتواس كى مزدورى مدعا عليد يربوكى ايهاى قاضى صدرالاسلام نے ذکر کیااوراس کوبعض قاضع س نے اعتبار کیا ہے اور بعضے مشائخ نے کہا کدی پر ہوئی اور یکی اصح ہے کیونکداس کا تفع مدى كو پہنچا ہے اگر ایک محص دوسر سے خص كے واسلے مال كا اقر اركر كے مركيا بجراس كے مرنے كے بعد اس كے وارثو ل نے اس مخص ے جس کے واسطے قرار کیا تھا کہا کہ ہمارے باپ نے جو چھے اقرار کیاوہ جموٹ طور پر اقرار کیا اور مجھے معلوم ہے اوروارتوں نے اس ے تم لینا جابی تو ان کوتم لینے کاحق نبیل پہنچتا ہے اگر قرض دار نے کہا کہ میں اپنا پیغلام فرو خت کر کے قرضدادا کے ویتا ہو اِتو شراح مخترالعصام نے ذکر کیا کہ قامنی اس کوتیدند کرے گا بلکہ دویا تین روز تک مہلت دے گاکسی نے دوسرے پر مال کا دعویٰ کیا اور مدعا عليد في اس كا اتكاركيا بحرووسري محل عن اس يردعوي كيا كرو في محص مال اواكر في معلت لي محمد اور مال كا اقراركيا تعاقو قاضى اس سے مال پر یا مہلت لینے پر سم لے گا اور بعضے مشائخ نے فر مایا کمرف مال پر سم لے گا کیونکہ مہلت لینے پر سم لینے سے اقرار مال البت ہوتا ہے اور اقرار مدی کی جبت ہے اور مدی کی جبت پر مرعا علیہ سے تشم میں لی جاتی ہے نواور بن رستم میں امام محر سے روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے سے کہا کیمبرے تھوپر ہزارورہم میں چراس ماعلیہ نے کہا کہ اگروشم کھائے گا کہ بہترے جھ پر ہیں تو می تجیادا کردوں کا مجرمدی نے محمالی اور مدعاعلیہ نے اسے اوا کردیتے ہی اگر مدعاعلیہ نے ای شرط پراوا کئے ہیں جوشرط بیان کی ہے تواس کوا ختیار ہے کہ جواس نے دیا ہے واپس لے ایک محض نے دوسرے کے نام کا قرار نامہ نکالا کہ اس نے اقرار کیا ہے اورتحرير كرويا ب مجرمقرن كما كدي في تير الكاس مال كااقراركيا تعاليكن توفيرااقرار دكرويا تومقرا يعنى جس كے لئے اقرار کیا تھا اس سے تم لی جائے گی جیسے اس صورت میں کرایک فض نے دوسرے پرائے کا دعویٰ کیا اور بالع نے کہا کہ میں نے تیرے ہاتھ فروخت کیا تھا مرتونے مجھے ا قالہ کرلیا ہے تو خرید کے دعویٰ کرنے والے سے تتم لی جائے گی۔

ا یک مخص نے ایک مورت ادراس کی بیٹی ہے دو مقدول میں نکاح کیا اور کہا کہ جھے نہیں معنوم کہ میں نے کس سے پہلے نکاح كيابة صاحبين كن ويك برايك كواسطاس فتم لى جائ كى كديس في اسكودوسرى ورت س يملااي تكال من بيس لیا ہے اور قاضی کوافقیار ہے جس سے جاہے پہلے شروع کرے ہی اگر ایک سے تتم دلائی اور اس نے تتم کھالی تو دوسری کا نکاح ثابت جو کمیا اور اگر انکار کیا تواس کا نکاح ثابت ہوا اور دوسری کا باطل ہو کمیا اور ام اعظم کے نز ویک نکاح کے معاملہ ش متم کانی نہیں ہے اگر ایک مخص بر کسی محرکادعوی کیا محیااوراس نے کہا کہ بی محریس نے بنایا ہےاور مدی اس کوجا نتا ہےاور مدی سے مسلب کی تو مدی سے مسم نه لی جائے کی کیونکہ جائز ہے کہ بنانے والا مدعا علیہ ہولیکن عمارت ملکیت مدعی کی ہواس طرح کہ مدعی کے عظم ہے مدعا علیہ نے تیار کی ہوتی کداگر مدعا علیہ نے یوں بیان کیا کہ میں نے ریگر اپنی ذات خاص کے واسطے بدوں تھم مدی کے بتایا ہے تو مدی ہے تم لی جائے گرا گر محکم لین تھم نے مدعاعلیہ ہے تھم لی اوراس نے تھم کھالی مجرقاضی کے سامنے مرافعہ ہواتو قاضی اس ہے وو باروتتم نہ لے گا كذا في الحيط -اگرچة تم قاسق مويد مارے زويك ب كذا في فاوي قاضي خان -ايك كمركس كے قصر بن تعااس بركس نے دعوىٰ كيا كرييراباس في محص فعسب كراياب اور مدعا عليه في كها كريم ميرا تعاش في ال كواس ال طرح وقف كروياب اور مدى نے اس کوسم ولا تا جا بی توایا م محر کے بزو یک اس کوسم ولائی جائے گی اور اس میں سینجین نے خلاف کیا ہے اور بتاء خلاف بدے کہ مرکا غصب المام محد كي نحق موتا إورتهم ولان بين بيفائده بكراكراس في الكاركياتواس يرقيت دين كاعم كياجائ كااور اگر مرئ نے اس غرض سے متم دلائی کہ میں بعید و و گھر اوں تو بالا تفاق متم نددلائی جائے گی کیونکدو ہ گھر وقف میں جا تار با ہے اور فتوی امام من كول يرجاوريثل اس كے كرزيد كے قبضة عن ايك غلام باس نے كہا كريد غلام عمر وكا باس نے خالدے غصب كرليا ہے تو زيد كاس اقرارى كديم وكا ہے تقديق كى جائے كى اوراس كى تقيديق ندكى جائے كى كدعم و نے خالد سے غصب كرليا ہاوراس کا اقراراس پر جست ہوگا حتی کراس کی قیمت عمر وکودلائی جائے گی ایک مخص کے قصد عل ایک ز بین ہاوراس کے زعم میں اس كے دادائے بيز مين اسينے بيوں اور بينيوں كى اولا دير خاصة وقف كى ہے پھراكيك مخص آيا كه اس زمين كے وقف كرنے والے نے اس کوائن تمام اولا ویروقف کیا ہے اور میں بھی اس کی اولا وہی ہے ہوں اور قابض سے اس نے تھم لیما جا بی تو اس سے تھم نہ لی جائے می نیکن اگر قابض کے پاس زین کا مجمد حاصل ہوتوقعم لی جائے گی کیونک مدی اس حاصل کو اپنی ملکیت خیال کرتا ہے اور قابض منکر ہے توسم دلایا جائے گا اور سے مم اس مخص کے تول پر محک ہے جو کہنا ہے کہ جس پر وقف کیا جائے اس کوخصومت کاحق ہوتا ہے اور جس مخف کے زویک نیس موتا ہے اس کے زدیک بیتم تمکی نہ ہوگا اور جائے کہ وعویٰ متولی کی طرف سے ہوتا کہ مدعا علیہ سے تم

چھاؤٹی کے قاضی کوسوائے چھاؤٹی کے ولایت حاصل نہیں ہے اور سوائے اہل چھاؤٹی کے اس کا تھم کی پر نافذ نہ ہوگا گر جبد تقرری کے وقت اس نے شرط کرلی ہوتو نافذ ہوگا اگر کوئی تحق چھاؤٹی کا ہواور وہ بازار بیس کام حرفہ کرتا ہوتو وہ چھاؤٹی کا شار ہوگا شمس الاسلام اوز جندی ہے دریافت کیا گیا کہ ایک تحق نے بھے زبین علاء خور قند پر وقف کی اور متولی کے میرد کر دی پھر متولی پر نساد وقف کا بسبب شیوع کے دوئی کیا اور قاضی خور قند کے سامنے پیش کیا اور اس نے صحت وقف کا تھم دیا اور قاضی خور قند بھی علاء خور قند

ل شرط كرلى موسى سلطان في سوار الشكر كرد وسرول يمي اس كاحكم نافذ كيامونو جائز بـــ

میں ہے ہے تو انہوں نے تر مایا کہ اس کی تفنانا فذہ یہ یونکہ وہ اس میں گواہ ہوسکتا ہے تو قاض ہوسکتا ہے اور گواہ ہونے کی دلیل ہے ہوگی وہ انہوں نے ان میں ہے وقف پر گوائی دی تو متبول ہوگی وہ مقان نابالغوں کے اگر کی نے اسپنے بردی فقیروں پر بچہ وقف کیا اور بعض فقیروں نے ان میں ہے وقف پر گوائی دی تو متبول ہوگی وہ فی نابالغوں کے داکار کر دینے کا مخار تر ہیں ہے کہ جا کہ اس کے مقور سے میں بیلکھا دیا گیا ہوا گرقاضی اپنا رزق بیت المال سے پورا پورا لینے سے پہلے مرگیا تو ساقط ہوجائے گائم س الائہ ملوائی نے ذکر کیا ہے فاوی نئی میں ہے کہ قاضی کرنے اور قاضی خیبر سے لماقا وہ دو سرے کہ ہاک فلال شخص اس کے اس کے باس کتاب القاضی کی طریقہ پر خط نہ جسیجے اور مشائح نے فرایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ فرد سے کے وقت ہرا بیک میکہ میں وہ قاضی ہے اور اگرا کی جگہ ہوتو اس خیبر رواحت ہوا کہ اس کے باس کا میں میں ہوتا ہو ہوگی کے اس کتاب القاضی کے جاتھ فرد خت کیا یا وہ دیت رکھا یا اس کے مقر رہوا ہے گوائی ذبائی خبر کا اختیار خط سے ذیادہ ہے بی میکھا میں کھا ہے ہو اور اگرا کی جگہ ہوتو اس خیبر پر احتبار کرنا چا ہے کہ کو ای نہوں کہ ہوتو اس کے ہوتو اس کے مقر رہوا ہے گوائی دیا گرا مواخذہ کیا جاتھ کو دو جس کی اور مشر کی ہوتو سے کہ اور کو کہ کہ بیا تھ بی کہ ہوتو اس کے مقر دو ہو کی کہ ہم نے پہلے واضی کو کہتے ساتھا کہ ہم سے کہ اگر کوئی فضی مرکیا اور اس کا کوئی دار میں مقبول ہے اور مشر می سے اس کا مواخذہ کیا جائے گا اور اس کا کوئی دار دے معلوم نہیں ہوتا ہے اور واضی نے اس کا گرو دو خت کر دیا تو جائز ہے اور اس کا کوئی دار دے فل کوئی دار دے دو میں نہ ہو سکے گی بیان خلال میں نہ ہو سکے گی بیان خلالے میانی کوئی دار دے فل کا میں میں ہوتو کی گراس کا کوئی دار دے فل کا مربول ہے اور کی کہ ہوتو کی گراس کا گوئی دار دے کوئی ہوئی گئی کوئی دار دے معلوم نہیں ہوتو کی کی میں ہوئی گئی ہوئی گئی دور سے کہ کوئی دار ہوئی گئی کوئی دار ہوئی گئی دور سے کا کوئی دار دے فل کا مربول ہے دور سے کا کوئی دار دے فل کا مربول ہے دور سے کا کوئی دار دے کوئی دور سے کوئی گئی دور سے کوئی دور سے کا کوئی دور سے کا کوئی دار دے کا کوئی دور سے کا کوئی دور سے کوئی دور سے کوئی دور سے کان کوئی دور سے کا کوئی دور سے کا کوئی دور سے ک

ایک مخص نے ایک غلام کا جودوسرے کے تضدیس ہے دموی کیا اور معاعلیہ نے انکار کیا اور اس سے شم طلب ہوئی ہیں اس نے انکار کیا مجموع کے انہوں نے کوائی دی کہ معاعلیہ نے انکار کیا بھر قاضی نے بسبب اس اور ارکے اس پر ڈگری کر دی چر مدعاعلیہ نے کواؤائم کے انہوں نے کوائی دی کہ معاعلیہ نے

ل لعنی افکارتم جوشفهمن اقرار ہے۔

بنظام مدى سے خريدا تعالق كواى مقبول موكى بيتا تارخانيدس باكركسى نے كہا كديرا مال مسكينوں يرصدق بيتو ان اوكوں يرصدقه ہے تو ان لوگوں برصدقہ ہوگا جن میں زکو ہ تقسیم ہوتی ہے اور اگر تہائی مال محصدقہ کی وصیت کی تو ہرشے کی تہائی لی جائے گی اور ز من عشرى امام اعظم وامام ابو يوسف كيز ويك اس على شامل إورام محر كن زويك شامل ند موكى اور بالاجماع زمن خراجي داخل نیں ہادراگر کہا کہ جس کا میں مالک ہوں سکینوں برصدقہ ہوتو بعض مشائخ نے فرمایا کہ ہر مال کوشائل ہے کیونکہ بداغظ اعم بانقظ مال سے اور مفید ایجاب شرعی ہے اور و و محصوص لفظ مال کے ساتھ ہے اور یہاں کوئی تصفی شہوا تو عام باتی ر بااور سیح بدے کہ دونوں لفظ بکسال میں پھر اگر اس کے سوااس کا بچھال دوسرانہ ہوتو اس میں بفقر روزینہ کے رکھ لے پھر جب بچھاس کے پاس آ جائے تو پراس قدرصدقہ کردے اور کس قدرر کھ لے اس کی مقدار مقررتیں ہے کیونکہ برقض کی لیافت پر ہا وربعضوں نے بیان کیا كرحرف والا ايك روزكي روزي ركه في اوركرايدوالا ايك مهينه في اورزميندار ايك سال في اوراى طرح تجارت والا است ونول في روزی رکھ لے کہ جب اس کا مال اس کے پاس آجائے اگر کسی کو وصیت کی گئی اور اس کو وصیت کاعلم ند ہوا یہاں تک کداس نے ترکد یں سے کھفرو خت کیا توو ،وصی ہوگا اور ای جا تز ہاور وکل کی سے جب تک اس کووکا لت معلوم نہ ہوجا ترنبیں ہے اور امام ابو بوسف ے روایت ہے کہ وصیت کی صورت جس بھی جائز نہیں ہے اور اگر کسی نے لوگوں میں سے اس کوآ گاہ کر دیا تو رواہ اور و کا لت سے ممانعت ندہو کی جب تک کداس کے پاس وو یا ایک عاول گوائی ندو ہاور بدام اعظم کے زوریک ہاور صاحبین نے فر مایا کہ تقرف کرنا اورتقرف سے ممانعت دونوں کا ایک تھم ہے مینی تقرف روا ہونے کے واسطے عدالت کی اور دو کی شرطنہیں ہے ایسے ہی تقرف ہے ممانعت کے واسطے بھی شرط نبیں ہے اگر قامنی نے یااس کے این نے کوئی غلام قرض خواہوں کے واسطے فروخت کیااور شن اليا اور وه ضائع ہو كيا بجر غلام استحقاق ثابت كر كے مشترى سے ليا كياتو قاضى يا امن ضامن شہوكا اور مشترى اپنائمن قرض خواہوں سے لے لے گا اور اگر قامنی نے وصی کواس غلام کے بینے کا تھم کیا کہ قرض خواہوں کے واسطے فروخت کرے چر قبضہ سے سلے مرکمیایا استحقاق ثابت ہو کرمشتری ہے لیا گیاتو مشتری وصی ہے جن داپس نے گااوروسی قرض خوا ہوں ہے لے لے گا پھراگر میت کا کچھ ال ظاہر ہواتو قرض خواہ این قرضہ کواس سے لے لے گااورمشاکنے نے قربایا کہ جائز ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ سودینار بھی لے لے اس فے ڈائڈ دیے ہیں کیونکہ رہمی اس کومیت کے کام میں وینے بڑے ہیں اگر دارث کے واسلے کوئی چر میت کی فروخت كي مي تواس كاتهم بهي قرض خواه كاتهم بوالله اعلم بالصواب كذافي البدايي

## الشهادات الشهادات المهادات المعلادة

اور إس من چندالواب بين

عدالت گواہ کی قاضی کے تبول کرنے کے واسطے شرط ہادا کرنے کے واسطے شرط نیس ہے یہ برالرائن میں لکھا ہادرشرط فاہری عدالت ہوتی ہادر بیام اعظم کے نزدیک فاہری عدالت ہے نہ ہوتی ہادر بیام اعظم کے نزدیک ہادر امام ابو یوسف وامام مجد ہوتا ہے کہ دوئی البدائع ادرفتو کی اس زمانہ میں صاحبین کے قول پر ہے بیکا فی ہے اور امام ابو یوسف وامام مجد ہم تعمیر وہ ہے جوامام ابو یوسف ہے منقول ہے کہ گوائی میں وہ فض عادل ہے کہ جو کمیرہ گمنا ہوں ہے دورد ہے اور اس کی صلاحیت فساد ہے دائدادراس کے افعال صواب خطا ہے ذیادہ نہ ہول بینہا یہ می میں اور اس کی صلاحیت فساد ہے دائداور اس کے افعال صواب خطا ہے ذیادہ نہ ہول بینہا یہ میں دورد ہے اور اس کی صلاحیت فساد ہے دائداور اس کے افعال صواب خطا ہے ذیادہ نہ ہول بینہا یہ میں

ا نه معلوم مینی مثلاً مدی کے باپ نے بید چیز خریدی اور فلاں و قلاں کو کواہ کرلیا پھروہ مرااور کس نے دعویٰ کیاا در قرزند کو کواہ معلوم نہیں تو ان کواہوں کو جا ہے کہ خود کوائ ادا کریں۔ ع سختی سے اور فلاہری عدالت مینی مسلمان ہونا کانی نہیں ہے۔

جس چیز کی بابت گواہی دی جائے اُس کی بابت علم ہوتا شرط ہے ہے

ازانجملہ جس چرکی کوائی دیتے ہیں اس کا معلوم ہونا شرط ہا آگر جبول ہوگاتو گوائی مقبول نہ ہوگی اس واسطے کہ قاضی کے عم قضا کے سے ہونے کے داسطے جس چرکی گوائی دیتے ہیں قاضی کوائی کاعلم ہونا خردری ہادرائی ہے کہ اگر دوخصوں نے قاضی کے پاس گوائی دی کہ فلال جنس میر کی گوائی دی کہ مسبب وراخت ہجول ہے کذائی البدائع ۔ اقسام شہادت کے پس زنا پر گوائی ہونا اس جب کہ انہوں نے جبول کی گوائی دی کہ سبب وراخت مجبول ہے کذائی البدائع ۔ اقسام شہادت کے پس زنا پر گوائی ہوادرائی میں جادرائی میں جادرائی میں چار مردمتی ہوتے ہیں اور باتی حدود دقصاص پر گوائی اور اس میں ندومر دول کی گوائی مقبول ہوتی ہواون دونوں تسموں میں عورتوں کی گوائی مقبول ہے اور اس میں ایک مسلمان آزاد عادلہ کورت کی گوائی مقبول ہے اور دوہوں تو زیادہ احتیاط ہے بیرن تا احتیار میں کھا ہے اور مشائخ بنی اور اس میں ایک مسلمان آزاد عادلہ کورت کی گوائی مقبول ہے اور دوہوں تو زیادہ احتیاط ہے بیرن تا احتیام کی کھا ہوں تا ہوائی مقبول ہے اور مشائخ بنی اور اس میں ایک مسلمان آزاد عادلہ کورت کی گوائی مقبول ہے اور دوہوں تو زیادہ احتیاط ہے بیرن تا احتیام کی گوائی مقبول ہے اگر ایک مرد کی دوری نے پہلے تول پر اعتیاد کیا اور اس پر بی تو جواب یہ ہے جن میں ایک گوائی مقبول ہو تا ہو ہو نے کہ اور کی گوائی دی مشلا کہا کہ کہ کا بی مقبول ہو تا ہو ہو نے خواب یہ ہے کہ ایسے مواضع میں اس کی گوائی آبول ہو تا ہو ہو نے کہ المیموط ۔

نے گوائی دی مشلا کہا کہ کہ کا کہاں کیمری نظر اس کورت پر پر گی تو جواب یہ ہے کہ ایسے مواضع میں اس کی گوائی آبول ہو تا ہو ہے کہ ا

مسیح یہ ہے کہ عدد شرطنیں کیونکہ جب ایک عورت کی گوائی مقبول ہے تو مرد کی گوائی اس سے تو ی ہے مقبول ہونی جا ہے یہ نہایہ میں ازائجملہ گوائی سوائے صدود و تصاص کے اور سوائے ان چیزوں کے جن پر مرد مطلع نہیں ہوتے ہیں الیمی گوائی ش دومردیا ایک مردو کورتی ہوتا شرط ہے خواہ وہ مال ہویا مال شہوشل نکاح اور طلاق اور حماق اور دکا است اور دصیت و غیرہ یہ بین میں کھا ہے اور احسان بھی ای تھے ہے گئے کہ ہمارے نزدیک ایک مردادر دو کورتوں کی گوائی سے ٹابت ہوجاتا ہے کذافی الحیا

نهرخ: 🕒

# گواہی کو برداشت کرنے اورادا کرنے کے بیان میں

مجمد در زنیس ہے کدانسان گوائی کے برواشت کرنے اور تیول کرنے سے اتکار کرے واقعات میں ہے کہ ایک جنس سے اپنی کوائی کھنےکویا کواہ ہونے کو کہا ممیاا وراس نے اٹکار کیا ہی اگر طالب کو دوسرا مخص ملتا ہے تو اس کاا نکار جائز ہے ورنہ جائز نہیں ہے کذا فی الذخیرہ اور ایبابی حال تعدیل کا ہے کہ اگر کس سے حال کواہ دریافت کیا جائے اور وہاں دوسرا معدل دستیاب ہوسکتا ہے تو اس کونہ تبول كرنے كى مخبائش بورندروانبيں ہے كہ كئى بات ند كے تاكمى كاحق باطل كرنے والان مفہرے يہ ميط مي كلما ہے اكر مدى نے موای طلب کی تو او اکرو مدرنہ چمیانے سے گنبگار ہوگا اور جب وہ کنھار ہوگا کہ اس کومعلوم ہوکہ قاضی میری کو ای قیول کرے گا اور ای پرادا کرناتھ برجائے اور اگر جانتا ہے کہ قاضی نے تول کرے گا یا وہاں ایک جماحت ہے کہ بعضوں نے کوائی دے دی اوروہ تبول مونی تو کنبگار نہ ہوگا اور بعضوں کی کوائی مغبول نہ ہوئی اور دوسر اوگ کوا والائق تبوایت کے موجود ہیں تو جوندا واکرے کا کنبگار ہوگا تيمين مى كلما باوراكر يخص ايها بوكدبنست ووسرول كاس كى كواى جلد تيول بوتواس كوكواى اواكرنے سا تكاركر ناروانبيل ہے بیوجیز کردری میں انکھا ہے اگر قاضی کی مجبری ہے گواہ کا کھر دور ہوکہ وہ گوائی اداکر کے ای روز اپنے کھر نہیں پہنچ سکتا ہے قومشا کخ نے فر مایا کہ گنبگار نہ ہوگا بیمین میں لکھا ہے خاف سے دریافت کیا گیا کدایک غیر عادل قامنی کے یاس مقدمہ پیش ہواادر ایک مخص كے باس كوائل بو كيااس كوچائز ہےكہ يهاں شاداكر ساور چھيائے اور قاضى عادل كے باس اواكر فرماياكم بال جائز ہے یے میرریٹ لکھا ہے حدو دکی گواہی میں گواہ کو چھپانے اور ظاہر کرنے کا اختیاراور چھپانا انتقل ہے کیکن مال کی گواہی چوری میں ظاہر کرتا واجب بي يول كي كداى في الياب اوريد كي كداس في جرايات كذا في البدايد كوابيان كدجن كوكواه برواشت كرتاب وو طرح کی ہیں ایک وہ کہ بدوں مواہ کرنے کے تابت ہوتی ہیں جیسے تع اور اتر اراور تھم حاکم اور غصب اور قل ہی جب مواہ نے تع یا اقرار یا تھم حاکم کوسنا یا غصب یاقتل کو و مکھا تو اس کو کوائی دیناروا ہے اگر چہ کواہ نہ کیا گیا ہواور یوں بیان کرے کہ پس کوائی دیتا ہوں كداس فروخت كيااوربين كي جياس في الم يل كواه كياتاكه جيونا في مريور ومرى فتم وه كدبلا كواه كرف كوابت نبيس موتی میں جیسے کوائی پر کوائی ہیں اگر کسی نے کسی کواہ کو کوائی دیتے ساتو اس کوروائیں ہے کہ اس کی کوائی پر کوائی دے لیکن جبکہ کواہ کیا جائے تو جائزے بیکا فی مس لکھاہے۔

اگر پردہ کے اندر سے افر ارسنا تو ردائیں ہے کہ کی فض پر گوائی دے کیونکہ غیر کا اختال ہے اس لئے کہ آواز مشاب ہواکرتی ہے گر جبکہ اندرو ہی فضل فقط ہواور گواہ نے جاکر دی کھولیا ہوکہ کوئی غیر نہیں ہے چرراستہ پر آن کر بیضا ہواور وہاں جانے کا دوسراراستہ بھی شہرو پھراس نے افر ادکیا اور اس نے سنا تو روا ہے اور قاضی کو جائے کہ اگر دہ تفصیل دار بھی بیان کر سے تو قبول کر سے بیٹیین جس کھما ہے جو حورت نقاب ڈالے ہواس کی طرف سے گوائی ہرداشت کرنے جس مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بدوں اس کا چرود کھے تھی شہادت سے خوائی برداشت کرنے جس مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ بدوں اس کا چرود کھے تھی گیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ بچیان ہتلا نے پر گوائی برداشت کرنا روا ہے اور بچیان ہتلا نے کے واسطے چرود کھی تھی اور دو محضوں جس احتیاط ہے اور ای قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے قول کی طرف شیخ الاسلام خواہرزا دونے میل کیا ہے اور بہلے تولیا کیا جو اور سے میل کیا ہے دو کی میل کیا ہے کہ دونت میل کیا ہے دی بھی سے تولیا کیا ہے کہ دونت کی کو میل کیا ہو کی دی کھی کی خواہر کی کو کی کو کھی کی کی کی کی کی کی کی کھی کے کہ کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کو کھی کی کو کی کو کی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کھی کی کی کو کی کو کی کو کھی کو کو کھی کو کو کو کھی کی کی کی کی کی کی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کی کی کی کی کو کھی کی کی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کی کھ

ل جائز نيس اور يكي يح باورجى في الكاركوجائز كهااس كى بحامراد بكدوال دمر الوك في بول-

ع تعمل كواى الخالما وكرام اديرواشت ي

اگر گواہوں نے آیک عورت بر گواہی دیا ادراس کا نام ونسب بیان کیا اور وہ عورت کیجبری میں حاضرتھی 🖈

ائن احدے دریافت کیا گیا کہ ایک عورت نے دو فخصوں کے سائے آفرار کیا کہ ٹی نے یہ ہائدی آزاد کردی اور دونوں فخصوں نے سائز ہے جب تک اس کا مندند دیکھیں اگر دونوں کواہ فخصوں نے آزاد کرنے والی کا مندند دیکھیں اگر دونوں کواہ جب سے اس عورت نے ہائدی کو آزاد کیا ہے اس سے جدانیں ہوئے تو ان کو جائز ہے کہ اس کے آزاد کرنے کی گوائی دیں یہ تا تارہا نے اس کے آزاد کرنے کی گوائی دیں یہ تا تارہا نے اس کے آزاد کرنے کی گوائی دیں یہ تا تارہا نے اس کے آزاد کیا ہے اس کے آزاد کرتا ہے اور تن کے تا تارہا نے اس کے آزاد کرتا ہے اور تن ہوئے تا تارہا نے دیا ہے اور تن کے اس کے آزاد کرتا ہے اور تن کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دوس کے دیا کہ چند عادل لوگوں کو اس نے گھر میں چھیا دیا پھراس کو بلایا اور اپنا قر ضداس

ا مام ابو پوسٹ نے فر مایا اگر کوئی شے کسی شخص کے قبضہ میں دیکھی کہ وہ اس میں تصرف کرتا ہے اور لوگ

بیان کرتے ہیں کہ بیات کی ملکیت ہے کین و بلیضے والے کے دِل میں آیا کہ بید دوسر ہے کی ملکیت ہے ہملا مسلمی میں کھنا اور تیم ہور کے اللہ اسلامی کے بعد اسلامی کی اسباب یا گھر و بھا اور تیم دل کے بیافتی کے بہاراس کے بعد تو نے اس کو دوسر ہے کہ اتھ میں و بھا تو تیجے گئیائی ہے کہ تو گوائی وے کہ بیر چیز پہلے فض کی ہے اور جب تو نے پہلے فنی کی ملکیت ہونے کی گوائی وینا طال نوس ہے بخلاف اس کے کہ ایک ہا کہ بیر چیز اس کی ہے ہم سے باتھ میں آئی کل ہے اس نے کہ ایک ہیں ہوجائے کہ بیائی میں اس کے کہ ایک ہا کہ بیر ہیں ہو ہے کہ بیر کہ گوائی وینا طال نوس ہے بخلاف اس کے کہ ایک ہیں ہوجائے کہ بیر ایک ہے اور خوائی وینا طال نوس ہے بخلاف اس کے کہ ایک ہیں ہیں تھر میں اس مسللہ میں ہوجائے کہ بیر ایک ہے اور نظر فرز ہور ہے اور تی ہوگئی ہی تھی تھی ہو تھی ہی تھی تھی ہو تھی ہی تھی تھی ہو تھی ہی ہو تھی ہی ہو تھی ہی ہو تھی ہی ہو تھی ہو

د محضوا الكوطال تبيس بكر ملكيت كي كوائل و ساوراى يربهت سدمشائخ كافتوى بيميط ش الكماب-

اگرایک غلام یا با عدی کود یکما کدایک مخص کے قصد میں اس کی خدمت کرتے ہیں ہیں اگر و مخص دیمنے والا دونوں کومملوک جانتا بواس کوجائز ہے کہ گوائل دے کہ بیدونوں اس مخص کے مملوک بیں خواہ دونوں چھو نے ہوں یابزے ہوں اور اگر بیدد کھنے والا دونوں کے ملوک ہونے کونیس جاما ہے ہی اگروہ ودونوں ایسے چھوٹے ہوں کدائے آپ کوبیان نیس کر سکتے ہیں تو بھی یمی تھم ہاور اگروہ دونوں برے بیں کراسے آپ کو بتلا سکتے بیں خواہ لا کے عاقل ہوں یابالغ ہوں تو اس کوروائیس ہے کہ کوائی دے بی فتح القدير على لكهاب واقعات من لكها ب كداكر دونول كوابول كومعلوم ب كريه كمريدى كاب محردونول كرمائ دو مخصول عادل في كوابى دی کدری نے بیگر ای مخص کے ہاتھ کہ جس کے قصد علی ہے فروخت کر دیا ہے تو آمام محر نے فرمایا کدموافق اپنے علم کے کوای دیں اور ت کے گواہوں کے کہنے پر گوائی نددیں میرجیط میں لکھا ہے ناطقی نے ذکر کیا ہے کددو فضوں نے نکاح یا ج یا تل واقع ہونے کا مشاہرہ کیا پھر جب دونوں نے گوائی و بناجا بی تو دوعادلوں نے ان کے سامنے گوائی دی کدائی مختص نے تورے کوتمن طلاق دی یا بائع نے بیجے سے پہلے غلام کوآ زاد کر ویا تھایا ولی نے قاتل کو بعد قل کے معاف کردیا تو ان دونوں کو نکاح وغیرہ کسی کی گوائی دینا طال نہیں ہاورا کرایک بی عادل نے میکوائی دی تو دونوں میں کسی کو کوائی ندوینا طال نبیں ہے مید جیز کردری میں تکھا ہے ترید نے عمرو کے سائے اقرار کیا کہ خالد کا جھے پر مال ہے مجرا نکار کمیا اور خالد نے عمر د کی کو ابن طلب کی اور دوعا دلوں نے کو ابن دی کہ ریمال جس کا زید نے اقر ارکیا تھاوہ تے یا ہبدکی وجہ سے ای کا ہو گیا تو گواہ اس کی گوائی دے جو چھرد وجانتا ہے بیدذ خبرہ میں لکھا ہے زیدنے ایک قوم کے ساہنے اتر ارکیا کہ عمرو کے جھے پر ہزار درہم ہیں چرد و عادل یا تین عادل ان گواہوں کے پاس آئے اور کھا کہتم لوگ عمرو کے واشطے زيد برقرضه كي كوائل شده ينا كداس في جو يحفر ضداس برتفاسب اداكرديا تو كواموس كواعتيار بي جوابي كوابي ندري اورجا بي كوابي دیں اور قصدقامنی کے سامنے میان کردیں تا کہ قامنی جمو نے دوئی پڑھم نہ کرے ایسائی امام محد ہے دوایت ہے اور ایک روایت میں امام محر سے آیا ہے کہ کواہ میکوائی ویں کداس بر قرضہ تھا اور میرکوائی کداس بر قرضہ ہی شاویں امام ابو بحر محمد بن الفعل نے فرمایا کداکر اقرار کے سے ہوئے گواہوں کے سائے دو عادلوں نے گوائی دی کہ قرض خواہ نے اپنا قرضہ بورادمول کرلیا یاس نے قرض دار کو معاف کردیاتو دونوں کواہوں کو قرضہ کے اقر ارکرنے کی کوائی سے بازر مناروانیں ہے گرجبکددونوں قرض خواہ کا معاف کرنا یاد صول یانا کانوں سے س لیس تو کوابی نددیں ایمابی امام الو بوسٹ سے روایت ہے بیفاوی قامنی خان میں لکھا ہے۔

ا جيس يعن اصل حق باقى مون بركواى تيس ديسك كونك دويا محالى سيما قط مون كوامول سيعين موكيا .

کی قدر مہر مین پرایک مورت سے نکار کیا اور اس پر چند ہرس گزر کے اور اس کی چنداولا و پیدا ہو کی اور چھر سال گزرے پھر شوہر مرکیا پھراس مورت نے کوائی دینا روا ہے اور اس پر ٹتو کی سے بیدة فیرہ شی نکھا ہے آگرایک فقص نے دیکھا کہ جاتو رووسرے کے پیچھے ہے اور اس کا دود دھ پیتا ہے تو اس دیکھنے والے وطال ہے کہ کوائی دے کہ دود دھ پیتا ہے تو اس دیکھنے والے وطال ہے کہ کوائی دے کہ دود دھ پیتا ہے والا جاتو راس جاتو راس جاتو ہوں کی بیمورت کے کہ کہ کہ کہ دود دھ پیتا ہے والا جاتو راس جاتو ہوں کی اور خوائی کی بیمورت ہے کہ کہ کہ دود دھ پیچے مثلا اس تاتے کے پیچھے چلا تھا اور پیدا ہونے کی گوائی اور کا شرطیس ہے نیتا تا رخانی می موتول ہے ایک عورت نے اپنے اپنی وارثوں کو ضرر پیچے اور گواواس کو جانے ہیں تو موائی کو روائی کے دورہ بیا کہ کو ایس کو روائی کو ہوائے ہیں تو مشائخ نے فر بایا کہ کو ایوں کو روائے کہ اس اقرار کی گوائی کو ہوائی اور کو ایس اور کو ای اور کو ای اس مورت کو ایسا کرنا کر وہ ہے یہ مشائخ نے فر بایا کہ کو ایوں کو روائی کو ہوائی کو ہوائی کا کروہ ہے یہ مشائخ نے فر بایا کہ کو ایوں کو روائی کو ہوائی کی دورت کو ایسا کرنا کر اس کی خوائی اور کر بی کی اس کی مورت کو ایسا کرنا کر میں کھورت کو ایسا کرنا کر میں اور کو ایسا کرنا کر بی کو روائی کو کروائی اور کو کی تا تا کرنا کی کو روائی کو کروائی اور کرنا کو کروائی اور کر کی کو کروائی کو کروائی خوائی کو کروائی کو کروائی خوائی کو کروائی کے کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کو کروائی کروائی کروائی کروائی کو کروائی کر

ایک قاضی نے اس پر طوابوں کو گواہ کیا کہ میں نے فلاں کے اس قدر مال کی ڈگری فلاں شخص پر کر دی

ہے اور یہ گواہ اس کی مجلس تھم میں تھم دینے کے وقت حاضر نہ تھے 🖈

الحركسي في باد ثنا بى نوكر ك واسطى اقرار كما جمرا قرار كرف والله في كما كه بين في اس ك خوف سه اقرار كرويا بي اكر ٠ مواہ اس کے خوف سے واقف ہوا تو کوائل نہ دے اور اگر خوف سے واقف نہ ہوا تو کوائل دے اور قامنی کو آگا و کر دے کہ بیا یک سلطانی سیای کے قیندیس تھا بیوجیو کروری میں لکھا ہے ابوالقاسم سے دریا فت کیا گیا کہ ایک فخص نے تعاس کا باز ارسلطان سے بطور معیکہ کے بالمقطع کچھ درہم معلوم برمبیندرینے کے اقرار پرلیا اوراس کوتح ریکردیا تو کیابیجائز ہے اور کوابوں کواس کی کوابی ویتا جائز ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تھیکہ لینے والا اور دینے دونوں راہ راست سے کمراہ ہیں اورا کر کوا ہوں نے اس پر کواہی دی تو ان پر لعنت بر ے پھران ہے دریافت کیا گیا کہ اگر گواہوں نے ٹھیکددار کے درہموں کے اقرار پر گوائی دی اورسبب کوو ، پہچانے ہیں تو گوائی آیا جائز ہے تو بینے نے فر مایا کہ اگر سیب پہچاہتے کے بعد انہوں نے گوائی دی تو و وملعون میں اور ایسے معاملات میں کوائی جائز نہیں ہے كذانى النوازل اورايي يى براقرار يركوا بى ديناكم يهي كاسببرام وباطل بوجائز تبين بيديط عن لكعاب اكركوابون في ايك قاضی کوسنا کدایک مخف ہے کہتا تھا کہ میں نے تھے پراس محص کی اسے مال کی ڈگری کی کیکن قامنی نے ان کواسیے تھم پر کوا انہیں کر کیا اور دوسرے قاضی کے سامنے انہوں نے ای طرح بیان کردیا تو اس سے ان کی کوائی می طل نہیں آتا ہے اور اگر دونوں نے یہ بیان کیا كه بم نے قامنى سے اس شمر كے سواكه جهال وہ قامنى ہے دوسرى جكدا بياستا تو ان كى كوابى نامغبول ہے اور ان كو كوابى ندوينا جا ہے كذائى الذخير على بن احروا بومار عدريا دت كياكياكوايك قامنى ناس بركوا موس توكواه كياكه بس فالاس كاس قدر مال كى ڈ گری فلاں مخص پر کردی ہے اور میر گواہ اس کی مجلس تھم میں تھم و ہے کے وقت حاضر نہ تھے پس اگران گواہوں نے دوسرے قامنی کے سامنے کوائی دی تو کیا ایک کوائی مقبول ہے ہی ملی بن احمد نے فرمایا کہ بیکوائی باطل ہے اس کا اعتبار نہیں ہے اور الوحالة نے بھی فرمایا كديبى تكم باورفرمايا كدكوا وكرف كى شرط ميب كداس وقت موكدجس وقت تحم ديتاب ميتا تارخانيدين منقول بالكركوا وف أبنا خط دیکھا اور واقعداس کو یا دنیں ہے یا کوائی لکستایاد ہے اور مال نہیں یا دے تو امام اعظم کے مزد یک اس کو کوائی دیتار واتبیں ہے اور ا مام محد کے خزد میک رواہے مش الائم حلوائی نے قرمایا کہ امام محد کے قول پر فتوی دیا جاتا ہے بیاوجیو کرودی میں تکھا ہے نوازل میں ہے كركواه في اپنا خط پيچانا اورتح مراس كيز ديك محفوظ ہے اورائ كوائى لكھنا يا دنيس تو امام ابو پوسٹ وامام محد كرد يك كوائى دينا جائز ہاور فقید ابواللیٹ نے فرمایا کہم ای کو لیتے ہیں بیفلامہ میں ہوادرا گرتح ریدی کے پاس ہوتو کوا و کو گوا ہی ویتاجائز نہیں ہ

اور يمي مختار بيرقادي قامني خان من لكماب

المار امام المناخرين فرمايا كداكر كواه كواب خط من شهد ند موتو كواي ويناجائز المرجداس كوحادثه بإدن موخواه نوشتر تحریری قصم کے پاس ہویا دوسرے کے پاس ہوادرای پرفتوی ہے بداعتیار شرح مخاریس ہے محرینا برقول مفتی بدے اگر کواہ نے اہے نط پراعماد کر کے گوائی دی تو جاہئے کہ قاضی دریا دنت کرے کہ تو اپنے علم پر گوائی دیا ہے یا خط پر پس اگراس نے کہا کہ اپنے جائے پر کوای دینا ہوں تو تبول کرے اور اگر کہا کہ خط پر تو نہیں یہ بح الرائق میں لکھاہے کوا واکر اپنا خط بہجا نتا ہواور اقر ار کرنے والے کا اتر ارجمی یا د مواورمقرله کو بھی پیچانیا ہولیکن وقت اور مکان اے یا ذہیں ہے تو اس کو کوائی دینا طلال ہے بیواقعات حمامیہ یس ہے ا یک مخص نے وصیت نامد لکھااور کواہوں ہے کہا کہ جو پچھاس میں ہاس پر کواور ہواور وصیت نامدان کو پڑھ کرندستایا تو ہمارے علا نے قرمایا کہ کواہوں کو جو پچھاس میں ہاس کی گوائی ویتا جائز نہیں ہے اور کی سی ہے ہے اور مرف اس وقت کوائی طال ہے کہ جب تنن باتوں سے کوئی پائی جائے یا تو اس نے وصیت نامدان کو بڑھ کرسنایا ہو یا غیر نے لکھا ہواور کواہوں کے سامنے اس کوسنایا اور اس نے کواہوں سے کہا کہم اس کے مضمون کے کواہ رہویا خوداس نے کواہوں کے سامنے لکھااور کواہ جانے ہیں جو پھھاس میں لکھا ہے چروہ کے کہم مواہ رہواور اگراس نے کواہوں کے سامنے لکھااور کواہ جانتے ہیں جو پھھاس میں لکھا ہے مگر اس نے شاکہا کہم اس کے مضمون برگواه رموتو گواموں کو گوائی و بناروائیس ہے امام ابوعلی سے قرمایا کہ بیٹھم اس وفت ہے کہ تحریفتش کے ساتھ نہ ہواور اگر تحریقتش کے ساتھ ہولینی جیے دوات کی روشنائی سے وف تقش کر کے لکھے ہیں اور گواہوں کے سامنے لکھااور گواہوں کواس کامضمون معلوم بے وان کو کوائی و بنارواہے اگر چاس نے نہ کہا ہو کہ تم اس کے مضمون پر کواہ رہواور بی ول اچھا ہے بیفاوی قامنی خان علی لکھا ہوا متع ہو کہ تر پر چندوجہ سے ہوتی ہے ایک بد کر نقوش ظاہر ہوں اوروہ بہ کہ ایک کاغذ پر مصدر بعنوان جیسے غائب کو لکھتے ہیں لکھے پس اگراس نے کہا کہ بری مراداس سے مثلا طلاق ما اقرار نہ می تو دیائہ فیما بیندو بین اللہ تعالیٰ اس کی تقعدیق بوعتی ہے لیکن عظم تضا عن اس کی تقدیق ندمو کی حق کد کواه کوجائز ہے کداس کے معمون پر کوائی و داکر چداس نے ندکیا ہو کہ تو اس کے معمون پر کواور ور

خزائة التعمین میں تعمام ہے۔ اگرانیک قوم نے ایک شخص کودیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقرار کی یا دداشت ایک شخص کے نام سے ا

لکھی اور ان لوگوں کو گواہ نہ کمیا تو بیرلاز می نہیں ہے اور نہ ان لوگوں کو گواہی دینا جا تزہے 🖈

منتی ش کما ہے کدایک محص نے دوسرے کو ایک خط بھیجا اور لکھا کہ فلال بن فلال کی طرف سے فلال بن فلال کوسلام علیک اما بعد تونے جھے لکھا تھا اور ہزار درہم کا جو تیرے میری طرف آیے تھے تقاضا کیا تھا اور صال یہ ہے کہ تونے یا کچے سودرہم اس میں ے وصول کر لئے تھے اور مجھ پر تیرے یا کچ سودرہم باتی رہے ہی جو تفس اس سے آگاہ ہوای کو جائزے کہ کوائی اوا کر سے اگر چداس نے کواہ نہ کرلیا ہو سے پیط میں لکھا ہے اور وہ تحریر کہ جونقش دارنیس ہے بعنی مثل روشنائی کے نقش کے نہیں ہوتے ہیں مثلا زمین پر یا کپڑے پر یا مختی پر یا بدوں سیابی کے کاغذ برلکھا مگروہ فلا ہر ہوتے ہیں اور گوا ہوں ہے کہا کہتم گواہ رہوتو ان کو گواہی دینا جائز ہے ورنہ نہیں جائز ہے اگرایک توم نے ایک مخص کودیکھا کہ اس نے ایک حق کے اقرار کی یا د داشت ایک مخص کے نام ہے لکسی اوران لوگوں کو کواہ نہ کیا تو بیلازی نبیل ہے اور نہ ان لوگوں کو کوائل دینا جائز ہے کیونکہ احتمال ہے کہ اس نے مثق کے طور پر لکھی ہو بخلاف اس خط کے جومرسوم ہے اور بخلاف مراف اور ولال کی تحریر کے کدو وجت ہے ہی اگراس نے تحریر سے اٹکار کیا اور گواہ چیش ہوئے کہ ای نے لکھی ہے تو جائز ہے جیسا کدا قرار کرے اگر کوئی مخص کر جائے تو گواہ قائم ہوں سے اور ایبا ہی اور تصرفات کا حکم ہے بخلاف حدود

ضاص کے کہاں بیل خواہ تحریری مرسوم ہویا غیر مرسوم سب ہرا ہر ہیں اور اگر مرسوم و متقوش تحریر بیل کی نے چوری کا اقراد کیا تو مال والی جائے گا اور ہاتھ شدکا تا جائے گا اور آگر کی الی تحریر ہوکہ فا ہر تیں ہوتی جیسے پانی یا ہوا پر لکھا غیر لوگوں ہے کہا کہ جھے پر گواہ رہوتو ن کو گوائی دینارو آئیس آگر چہان کو معلوم ہوجائے جو لکھا ہے کو فکہ جو تحریر فلا ہر نہ ہووہ الی بات کے شل ہے جو بچھ نہ آتے اور ہورت و راور سلمان و ذی اس بیل کے سال ہیں ( فزائد المعتین ) آگر دوا میوں کے سائے ایک خط تیسینے کو فکھا وروہ دونوں نہ پڑھے نکھست رفظ آئیس کو دے دیا اور دونوں نے اس کی گوائی دی تو طرفین کے فزویک جائز نہیں ہے اور ایام ابو بوسٹ کے فزویک جائز ہے و جیور کردری ) ایک نے کوئی چیز فرید لی اور با لکا پر عیب کا دعویٰ کیا اور فایت نہ ہوا تھر مشتری نے دوسرے کے ہاتھ فرو فحت کی اور اس سے اس پر اس جو کی کیا دو اور اس نے انکار کیا تو جن لوگوں نے اس کا پہلا دعویٰ سنا تھا ان کو اب حال ہے کہ تی الحال اور ای دیں سے قلا صدی کی تھا ہے۔

اگرنوگوں سے من کر ہوی وقصم کے دخول پر گوائی دینا جائز ہے بی فصاف کی ادب القاضی کی شرح میں اور ہدا بیاور کنز اور نی ش ہے اس واسطے کہ بیامراہیا ہے کہ شہورہ وجاتا ہے اور اس سے چندا حکام شہور وشش نہب اور مہر اور عدت وغیرہ کے تعلق ہیں ہایہ ش اکھا ہے شہرت پر اور لوگوں سے من کر مہر پر گوائی دینا منتمی میں لکھا ہے کہ جائز ہے کذائی الحیط اور ولا وآزاوی ہی میں کھا ہے۔ شہرت پر اور لوگوں سے من کر آزادی پر گوائی دینا ہمارے مزد کیے حلال نہیں ہے کذائی الحیط اور ولا وآزاوی پر اسے من کر گوائی دینا ہمارے میں بہلاتول ایام ابو منیفہ اور جوع کر کے فربایا کہ بر سے من کر گوائی دیتا ہمارے میں بہلاتول ایام ابو یوسٹ کا تھا پھر رجوع کر کے فربایا کہ

امى جويد منالكمنان جائا موسيع قول ساتول اس وقت مندوستان عن اسطرح كواى دينا جائز نيل بواقهم

مغبول ہے اور سیجے تھم ظاہر الرواید کا ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور جا ہے کہ ادائے شہادت کومطلق جپوڑ دے اور تغییر نہ کرے اور اگر قاضی کے سامنے تغییر کردی کہ میں س کر گوائی دیا ہوں تو گوائی مقبول نہ ہوگی بیکانی میں لکھا ہے اور اگر قاضی کے سامنے گوائی دی کہ ہم کوائی ویے ہیں کہ فلال محف مر کیا اور ہم کوا سے خض نے خبر دی ہے کہ جس کی ہم تو بین کرتے ہیں تو کوائی جائز ہے اور می اصح ہے بیخلامہ میں تکھا ہے اگر کواہوں نے ایس چیز کی کوائی دی کہ جس میں س کر کوائی دینا جائز ہے اور کہا کہ ہم نے آتکھوں سے بیس دیکھا ہے لیکن ہم می مشہور ہے تو ان کی کوائی جائز ہے بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اور فراوی رشید الدین میں ہے کہ وقف کے معاملہ من س كر كوائل وى تو مغول موكى اكر چەصاف بيان كرديا موكه بم نے س كركوائى دى ہے اوراكى كى طرف امام ظهيرالدين مرضانی نے ایٹار و کیا ہے بیضول مادید میں لکھا ہے فاوی صغری میں ہے کہ نسب وغیرہ میں شہرت پر کوائی وینا دوطرح بر ہے ایک حقیقی دوسرے علی هیں میہ ہے کدایک جماعت کثیر سے سنا کدان سب کا جھوٹ پر شفق ہونا خیال میں نہیں آتا ہے اور ایس کواہی میں نہ عدالت شرط ہے اور ندانظ شیادت بلکہ تو اتر ہونا جائے اور علی بیہ کداس کے پاس دوخص مردیا ایک مخص مرد اور دومور تیس کہ سب عاول ہوں کوائی دیں مرافظ شہادت کے ساتھ بیر ظلامہ میں لکھا ہے اور بیتھم اس وقت ہے کہ دونون نے بدوں اس مخض کی کوائی طلب كرين مے كوائى دى مواس كوامام محد نے ذكر كيا ہے اور قرمايا كراس مخص نے دوكوا وقائم كے اور انبوں نے اس كے پاس کوائی دی تو اس کو کوائی و بناروائیس ہے اور اگرا یک مخفس ایک قوم میں آگر از ااور و واوگ اس کوئیس پیچائے ہیں اور اس نے کہا کہ عمی قلاں بن قلاں ہوں تو لوگوں نے اس کے نسب کی گوائی دین جائز نہیں ہے جب تک کداس کے شہر کے دوآ دمیوں سے ملاقات ت مواورو ، دولوں عادل اس بات کی مواجی نددیں کہ بیفلاں بن فلان ہاور جصاص نے شرح میں لکھا کہ یمی سیح ہاور بعض نے کہا كموت كى كوابى بن ايك مرد يا ايك عورت كى كوابى كافى إدر لفظ شهادت بالا تفاق شرط بيس بيد فتح القدير من لكعاب الركسي نے کہا کہ میں فلال مخف کے دفن میں شریک تمایا میں نے اس کے جناز و کی نماز پڑھی تو بیہ معائند ہے اور اگر قامنی کے سما مے تغییر ہے بیان کیاتو تبول کرے کا مضمرات میں لکھا ہے اگرا یک مخص کے سرنے کی خبرا کی پس ان لوگوں نے وہ افعال کئے جومرنے میں کرتے ہیں تو کسی کو کو اس دینا مرنے کی جائز نیس ہے جب تک کدایک ثقبہ آدی کو اس کا مرح نے اس کا مرتا استحموں و یکھا ہے سے چا سرهسی میں مکسا ہے اگر کسی کے مرنے کوایک مختص نے دیکھا اور تنہا و مختص کوابی دیتا ہے تو فقط اس کی کوابی پر قاضی تھم نہ دے کا لیس وہ میکرے کہ بیا کی محض تقد کو خبر دے ہی جب اس نے س لیا تو دونوں ل کرقامنی کے سامنے کوائی دیں کہ دونوں کی کوائی پرقامنی فيعله كردے كا كذا في النجابير

 $\mathbf{\Theta}: \mathcal{C}_{\sqrt{\lambda}}$ 

## گوائی ادا کرنے اور اس کی ساعت کی صورت کے بیان میں

ماضر پر گوائی دیے میں بہ ضرورت ہے کہ دعاعلیہ اور دگی کی طرف اشارہ کرے اور جس چیز پر گوائی دیا ہے اگر وہ مال منقولہ ہوتو اس کی طرف اشارہ کی ضرورت ہے اور اس چیز کو مشہود بہ کہتے ہیں اور میت یا غائب پر گوائی دیے ہیں درحالیکہ اس کا وکیل یا وصی حاضر ہو گواہوں کو جا ہے کہ میت یا غائب کا نام لیں اور ان دونوں کے باپ اور دادا کا نام لیں اور خصاف نے وادا کا نام لیما شرط کیا ہے اور ایسانی شرط کی ہے یہ بروں داوا کی فی ہے یہ کی داوا کی طرف نسبت کرنا ضروری ہے یہ برال اکن میں کھا ہے اور اگر قاضی نے بدوں داوا کے نام ذکر کرنے کے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوگا کیونکہ بیم صورت جمہد فید ہے یہ فیصول عماد یہ میں کھھا ہے اور اگر قاضی نے بدوں داوا کے نام ذکر کرنے کے فیصلہ کردیا تو نافذ ہوگا کیونکہ بیم صورت جمہد فید ہے یہ فیصول عماد یہ میں کھھا ہے

اورا گروہ فض فقط نام سے مشہور ہو جیسے البو حقیقہ تؤصر ف اس کا نام کا نی ہے باپ داوا کی ضرورت نہیں ہے ہے بر کرالرائن ہیں تکھا ہے جس فضل نے وادا کا نام و لرکرنے کی شرط لگائی ہے اس کے نزویک صناعت و کرکر وینا داوا کے نام کے قائم مقام نہ ہوگا گر جبکہ وہ صناعت اسی ہو کہ اس سے لاکالہ بچانا جائے ہے فرخرہ ہیں تکھا ہے اورا گراس کا نام اوراس کے باپ کا نام اوراس کا قبیلہ اور چشر ذکر کیا اوراس کے قبیلہ اور چشر کرکیا اور بیشہ کا نہیں ہے تو کافی ہے اورا گراس کے مثل وو سرا ہونو کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی اور شے ایک ذکر نہ کرے کہ جس سے تمیز حاصل ہوجائے ہا وب القاضی ہیں نہ کور ہے اور حاصل ہے ہے کہ بچان ہوجانا معتبر ہے ہو صول عاویہ ہیں ہے گراس کے قرار پر گوائی دی تو ضروری ہے کہ میں میں نام اور پر گوائی دی تو ضروری ہے کہ میں بیان کریں کہ اس نے خود فرید نے یا فروخت کرنے کے اقرار پر گوائی دی تو ضروری ہے کہ میں بیان کریں کہ اس نے خود فرید نے یا فروخت کرنے کا اقرار کیا ہے کذائی الذخیرہ۔

فادی ابوالیٹ میں ہے کہ اگر کی نے دوئی کیا کہ ذید نے میرے اس قدر جو پایہ ہلاک کر ڈالے میں اور گواہ قائم کے تو گواہوں کو چاہیے کرزہ مادہ کی تفصیل میان کریں اور اگریہ میان نہ کیا تو فقد ابو بکر فرمات میں کہ بھے گواہی باطل ہونے کا خوف ہے اور میں گوشا یہ بھے نہ دولا یا جائے اور اگر نرو مادہ میان کردے تو رنگ میان کرنے کی ضرورت نیں ہے اور گوائی جائز ہے اور شخ کے فرد کی باد جو ذرو بادہ کے نہ اور گوا ای جو نہ ہوں ہے مردی ہے مرف جو پایہ کہنا کائی شہوگا اور بیضے مشارکن نے اس سے افکار کیا اور اول اس سے کدائی المحیط ۔ اگر قاضی نے گواہوں ہے رنگ دریا خد کیا اور انہوں نے بیان کردیا بھرد کوئی کے دفت گوائی دی اور اول اس سے کہنا فی اور غیر احتمال ان معزشیں ہے کدائی الحمال اس کے دفت گوائی اکر کہنا فی اور اور اس میں جو رسی کو گوائی کہ دریا ہوں ہے اور گوائی کے دفت گوائی اکر میان کی اور میں منظل ہے جائے کہ فل طلاق میں منظل ہے جائے کہنا کہ کہنا ہوگ اور کی بین ان مرح کو اور کا بیان کہ اس نے کورت کی طلاق کی مدعا علیہ کی طرف نسبت کر کے یوں گوائی وی کہاں نے تین طلاق اس کوری ہیں ای طرح کو اور کا بیان کہ اس نے کورت کی طلاق کی مورت اس طرح و بی جائے گوائی میں منظل ہے جائے کہنا ہوگ کورت کورت کی تغیر نہ بیان کر تا جائے ہیں ہواجہ میں کہنا ہوا ہوں کی خرورت کی تغیر نہ بیان کرتا جائے ہیں ہیں ہواجہ میں کہنا ہوا ہوں کی خرورت مورت کی پہنے کے کہر وں کے نیس جائے ہیں ہیں ہور کی میں کہنا ہوائی کورت کورت ہوری تو گوائی کرتا ہے لیا اور بیدوں کرتا ہوائی ہوری کو جہنان کرتا جائے کہاں کہ ہوں کہ جس سے گوائی کو کہنی تو گوائی کو کہ بیان کرتا جائے کہاں کو بہنیں دین کورت کے خابرت ہواؤں کی ہورت کے خابرت ہوائی تو کہ ہوں کہ جس سے گوائی کو بیس دین تو گوائی کی تاتوں کو بہن کو بیس دین کورت کورت کی کھڑ آئی ہوں کہ جس سے گوائوں کو بہلیں دین سے کہا ہورت کی کھڑ گوائی کورت کی تعرب کر گھڑ آئی ہوں کہ جس سے گوائوں کو بہلیں دین کے خابرت ہوائی کورت کی خوائی کورت کی کھڑ آئی ہوں کہ جس سے گوائوں کو بہلیں دین کے خابرت ہوائی کورت کی خوائی کورت کی خوائی کورت کے خابرت ہوگوں کو بہلی کورت کی خوائی کیا کے کھڑ کورت کورت کی خوائی کیا گوائی کورت کہ جس سے گوائی کورت کی خوائی کورت کے خابرت کورت کی خوائی کورت کے خابرت کورت کورت ک

ماگواہی میداہم که فلاں چیز آن فلاں است 🌣

ایک گواہ کو علیحدہ گوائل دینے کی تکلیف دے اور اگر ایبا نہ ہونو نہیں بید مدرالشہید کی شرح ادب القاضی میں ہے۔ شس الاسلام اوز جندی نے فرمایا کہ گواہ کی طرف ہے محمل گواہی صرف اس طرح مقبول ہے کہ جب اس نے گواہی دی کہ اس مدعی کا اس معاعلیہ پر ایبا ہے کہ جیسااس گواہ نے بیان کیااورای پرفتوئی ہے بیفلامہ میں لکھا ہے۔

اگر گواه کی گوابی ایک کاغذ پر کھی گئی پھراس کو بیکاغذ پڑھ کرسنایا گیا 🖈

مجرفر مایا کدیدا توال الی صورت می سنے کہ جب گواد نے کہا کہ جو پہلے گواہ نے گوائی دی میں بھی وہی گوائی و بتا ہوں یا جو يبلے نے كوائى دى يم بھى اى كے مثل كوائى ديتا موں ليكن اگر كواہ نے كہا كہ ميں يبلے كواہ كى كوائى بر كوائى ديتا موں تو بالاجماع مغول میں ہے کیونکہ بیکوای بر کوای ہے نس دعوی اور جن پر کوائ نیس ہے اورای طرح اگر کہا کہ می میلے کواہ کے حل کوائ پر کوائ دیتا ہوں تب بھی بی تھم ہے بیصدرالشبید نے شرح ادب القاضی میں لکھا ہے اگر گوا ہ کی گوائی ایک کاغذ برگھی گئی مجراس کو بیکاغذ برا ہ كرسنايا كيا اوراس في كما كه ص كوابى ويتا مول كه جو يحدال تحرير من نام ليا كيا اور دصف كيا كيا بيا اس مدى كا اس مدعا عليد بر واجب ہے یا یوں کیا کہ یہ مال دعویٰ جو پڑھا کیا یہ چیز اس مدعاعلیہ کے قبضہ میں ناحق ہے کہاں پر واجب ہے کہاں مری کے سپرو كر بيل يكواى مي إوري السلام مرحى معتول بكالي الكفن في الدكم كاروى كيا جوايك قباله من تحريب اوروه بڑھا کیا پھر گوا ہوں نے جوبے بڑھے ہیں کہا کہ ہم بھی اس مری کے واسطے اس مدعاعلیہ برائی ہی گواہی دیے ہیں تو ان کی گواہی مجھے ب ریمیط میں لکھا ہے۔ اگر ایک کواو نے ایک تحریر کی کوائی دی جس کواس نے اپنی زبان سے پڑھا پھر دوسرے تخص نے پڑھا اور دوسرا مواه اس کے ساتھ ساتھ پڑھتا جاتا ہے تو سیح نہیں ہے بیذ خبرہ میں لکھا ہے۔ علی بن احد سے دریافت کیا گیا کہ جس زمین یا گھر کا دمویٰ کیا گیا ہے اس کے حدود کو جب مدع قبالہ میں و مجما ہان کرتا ہاور بدوں و کھے جیسا جا ہے نہیں بیان کرسکتا ہے واس کی موای مقبول ہے انہیں ہی فرمایا کہ اگر دیکھ کراس کو یا دکر لیتا ہے قو مقبول نہیں ہے اور اگر اس سے کی تم کی مرد لیتا ہے جیسے حافظ قرآن معحف سے لیتا ہے تو مقبول ہے میتا تار خاندیس ہے اگر کسی نے دوسرے پردس درجم کا دعویٰ کیا اور گواہ نے کہا کہ میں گواہی و یا ہوں کہاس مدعی کے اس مرعاعلید پرمیلغ وی ورہم ہیں تو کوائی مقبول ہے اور یہی اس سے سیمحیط میں لکھا ہے اگر فاری میں دواز دو درېم كا دعوي كيا اوركواه يس كواي من وه دواز ده درېم كماتو مقبول نيس بهاوراى طرح اگر ده دواز ده درېم ليخي دى باره درېم كادعوى کیاتو وعوی سی جینیں ہے اور ای طرح اگر وعویٰ میں میان کیا کہ یہ چیز دس بارہ برس سے میری ملیت ہے تو دعویٰ کی ساعت ندہوگی اور ای طرح اگر گواہوں نے اس طرح کوائی دی تو مغبول نہیں ہے بیذ خیرہ میں لکھا ہے اگر دی نے کسی شخص برکسی چیز کے قیند کر لینے کا دون کیاادر کوا نے بیان کیا کداس ماعلیہ نے بیکها کداس می نے بیچ میرے پاس میج دی تو کوائی مغبول ند ہوگی بی ظامدیس لکھاہے۔ تین فخصوں نے ایک معاملے می گواہی دی چرتھم دینے سے پہلے ایک نے کہا کہ استغفر اللہ میں اپنی تواہی میں جموث بولا اور قاضی نے اس کوسنا محربین معلوم ہوا کد کس کواہ نے کہا پھر قاضی نے ان سے دریا دنت کیا تو سب نے کہا کہ ہم اپنی گواہی پر قائم ہیں تو مشائ نے فرمایا کہ قاضی اس کوائی پر فیصلہ نہ کرے گا اورسب کواپنے پاس سے اٹھادے گا مجر اگر مدی ووسرے روز ان می سے دو مخصول کولایا اور انہوں نے کوابی اوا کی تو جائز ہے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر دعویٰ سے پہلے کی معالمہ میں کوابی وی پھر دموی ہونے کے بعد کوای دی تواس کی کوای مقبول ہوگی بیمیط عم الکھا ہے۔ اگر کس نے کوای دی اور ہنوز اپنی جکدے میں بلا ہے کہ اس نے کہا کہ میں گواہی کی بعض ماتوں میں وہم میں پڑ گیالیتن جس کا ذکر کرنا واجب تھا وہ چھوڑ گیا اور جو چاہئے تھا اسے بیان کر کیا ل تولي جدك بات اتول اس سيم او م كرجس معالم على جيد مقط م جيم معدود كران عن هجد مدما قط موجاتى م اور قول ليس يعنى التماس اور اشتناه ہوشکے۔

بی اگر غیر عادل ہے تو قاضی اس کی گوائی کو مطلقاً رو کرد ہے گا خواواس نے بھی بیان کیا ہو یا بود بھی ہے خواہ شہر کی بات کی ہو یا بود بھی ہو یا بود بھی ہو یا بود بھی ہو یا بود ہی ہو یا ہوگی مثلاً عام ہی بات میں ہوا ہوگی مثلاً عام ہی بات میں ہوا ہوگی مثلاً عام ہی بات ہور گیا تو مقبول ہے خواہ بھی واقع ہوایا دو مری جگہ اور اگر اسی بات بیں کہتا ہے کہ جس بیں گاہیہ ہے بھی اگر بھی مقامین کہتا تھی ہور کی ہواں نے بہلے بیان کیا تو مقبول ہے اور بعض مشائ کے خوا میں ہوگی ہوا ہوگی ہوا کہ ایس کا تاہم ہور ہم بیان کیا تو بھی بھی بھی ہور ہوگی ہوا ہوگی ہوا ہوگی ہوا کہ ہواں نے بھی بھی ہور ہور ہم بیان کیا تو بھی بھی بیان کیا تو بھیلے بیان پر قاضی تھم دے گا اور دو مر مشائ کے خزد کیا جواس نے دو بارہ کی یا نئی ہور ہو ہور کی ہواں نے دو بارہ کی یا تو بارہ کی بیا تا ہو ہوں نے ایک تو تو بارہ کی بیا تا ہو تو ہوں کی بیا تا ہو تو تا ہو تا کہ تا تو بارہ کی بیا تا ہو تو تا ہو تا ب

اگرمری نے قاضی سے کہا کہ مرے یاس گواہ نہیں ہیں اور اس کی درخواست سے قاضی نے معاعلیہ

ہے ملی 🏗

ہا درا مام محد ہے اور میں ہے کہ اگر کس نے کہا کہ کس امر می فلان مخص کی گوائی میرے پاس تبیں ہے یا کہا کہ مجھے معلوم نبیں ہے پراس کے بعد کوائی دی تو جائز ہے ای طرح اگر دو مخضوں نے کہا کہ ہم فلال کی طرف سے فلال مخض پر جو کوائی دیں وہ جمونی ہے مجرآن كركواي دى اوركها كداس وقت جميل يا دنهتمي مجريا وموتى تو كواي جائز بيد فاوى قامني خان من لكهاب.

ایک مخفس کے قبضہ میں ایک غلام ہاس پر ایک مخض کا دعویٰ ہے ادراس کے گوا و موجود میں پھر ایک مواہ نے مدعا علیہ کے ایک غلام کی نسبت قامنی کے سامنے کہا کہ بیروہ غلام نہیں ہے جس میں برق نے دعویٰ کیا ہے بھر مدی نے بعیشہای غلام می دعویٰ کیا اورای کواہ نے جس نے قامنی کے سامنے وہ بات کی تھی کوائی دی تو بعض نے کہا کداس کی کوائی نے قبول کرنا واجب ہے اور بعض نے كماكرةولكرناواجب بيريط على لكعاب ايك فنس في دوسرب برايك غلام كادعوى كياجوال ك قبضه على باوركما كروف میرے ہاتھ اس کو ہزار درہم کوفروخت کیا تھا اور میں نے تمن اوا کرویا ہے اور مدعا علیہ نے بھے واقع ہونے اور تمن لینے ہے اٹکار کیا اور دو کواہوں نے مدی کی طرف ہے کوائی دی کہ بائع نے تا کا اقرار کیا ہے اور ہم غلام کوئیس بجائے ہیں لیکن بائع نے ہم ہے میان کیا تھا كەمىراغلام زىد سےاور دومرے دو كوابوں نے بيان كيا كەاس غلام كانام زيد ہے يا بائع نے اقر اركيا كداس كانام زيد ہے تواس موای ہے تئے تمام نہ ہوگی اور پائع ہے تھم لی جائے گی ہی اگر اس نے قشم کھالی تو حمن واپس کرے گا اور اگر ا نکار کیا تو انکارے تھے لازم ہوجائے کی اور اگر دو گواہوں نے گوائی دی کہ بائع نے اقرار کیا کہ ش نے اپنا غلام جس کانام زید ہے فروخت کیا اور گواہوں نے زید کی طرف طیدیا عیب وغیر و کوئی السی چیز کی نبیت کی جس سے اس کی شنا خت ہوتی ہے اور بیسب اس غلام میں پورے ہیں تو امام محد نفر مایا که بهلی صورت اور بیصورت قیاب على برابر بین لیكن على استحسانا دوسری صورت على اجازت و بنا بول اور يمي تھم بائدی کا ہے بیٹادی قامنی خان میں لکھا ہے تھی میں ہے کہ دو کوا ہوں نے کوائی دی کہ اس مخص کا حصداس کمر میں بزار کر ہے بھر وویکما گیاتو محرفتظ پانچ سوکز ہے یا موائی وی کہاس کا حصداس قراح لیس دی جریب ہے محرد یکھا کیاتو قراح فتلا پانچ جریب ہے ہی کوائی باطل ہے اور اُکر ماعلیہ نے خوداس کا اقرار کیا ہوتو مدی کل کھرلے لے گااور اگر دونوں کواہوں نے یوں کوائی دی کہاس مل كا كراس ما عليد كمريس سے باوراس كى حدث بيان كى كركمان سے كمال تك بوتو كوابى باطل ب بيميد مى لكما ب-اگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیرورت اس مدی کی بیوی ہے اور اس پر طال ہے اور نکاح کا ذکر ندکیا تو مخار بیے کہ جائز ہے بینزالة المغتین میں لکھا ہے۔ اگر کمی نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کے پاس ایک کیڑا رہن کیا ہے یا اس نے مجھ سے غصب کرلیا ہےاور کواہوں نے اس کی کواہی دی اور کہا کہ ہم کیڑے کوئیس بیجائے بیں تو ان کی کواہی مقبول ہوگی اور کیڑے کا بیان کرنا عاصب اور مرتبن کے ذمہ ہے مضمرات میں لکھا ہے اگر کمی مخفس پر کوائی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ اس قرضہ میں میرانام عاربیة ہے اور دراصل بدمال فلال مدى كايج توبيجا تزيب كذاني الملتقط

بلاب: ﴿ ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی مقبول ہے اور جن کی گواہی مقبول ہے اس میں چدنسلیں ہیں فصلہ انہاں۔

وتناوي عالمكيري ..... جلد 🕥 كات (٢٦٢ كان الشهادات

# اُن لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی اِس سبب سے بیس مقبول ہے کہ وہ گواہی کے لائق نہیں ہیں

ہمارے ملاء کرنے کے بعدا تھ ھا ہوگیا ہویا اس سے پہلے تواہ گواہی ہے برڈ نیرہ شریکھا ہے۔ ائد سے کی گواہی مقبول نہیں ہے خواہ دہ گواہی اس کے بہلے تواہ گواہی الی چڑ شی ہوجس شی س کر گواہی و پناجا کڑ ہوتی ہے یا ایک چڑ میں ہما ہوگیا ہویا ہوگیا ہویا اس سے پہلے خواہ گواہی الی چڑ شی ہوجس شی س کر گواہی و پناجا کڑ ہے اور جن چڑ وں میں فقا سننا گواہی کے واسطے گانی ہیں ہے ان میں بھی اگر گواہی ہر واشت کرنے کے وقت انتہ ھا ہوگیا تو اسطے گانی ہیں ہے ان میں بھی اگر گواہی ہر واشت کرنے کے وقت انتہ ھا ہوگیا تو اسطے گانی ہیں ہے ان میں بھی اگر گواہی ہر واشت کرنے کے وقت انتہ ھا ہوگیا تو بھی ہوگیا ہوگیا ہوگیا تو بھی ہوگیا تو تھی ہوگا ہوگیا ہوگی ہوگوا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہوگی ہی گوگی ہوگیا ہوگیا

ایسے بی قیدیوں میں جوباہم قید خانہ میں واقع ہوا کہ پر دوسر ہے گی گوائی نامقبول ہاورا کی محورتوں کی گوائی بچہ کی ماں
کے بیٹ سے جدا ہونے کے وقت رونے میں یا اس وقت اس کے سی عضو کی جنبش کرنے میں اس پر نماز پڑھی جانے کے واسط
بالا جماع مقبول ہاور بحرات کے واسطے مقبول ہونے میں انسان ف ہام ابوطنیفہ نے فرمایا کہ قبول نہ ہوگی اور دومر دیا ایک مر داور
دومورتی ہونی چا ہے جیں اورصاحیت نے فرمایا کہ ایک مورت عادلہ بوتو صرف اس کی گوائی مقبول ہے یہ بیط میں لکھا ہاور بی ارج
ہورتی مقبول ہے ورک کے معاملہ میں گوائی ماں کے جیٹ ہے جدا ہونے سے پہلے جنبش کرنے پر بالا جماع نیس مقبول ہے یہ
دومورتی یا دومر دکی گوائی جدا ہونے سے پہلے پچھ کہ کہ کرک کے بریا جدا ہونے کے وقت حرک کہ کرنے پر بالا جماع نیس مقبول ہے یہ
عوظ میں لکھا ہے چوری کے معاملہ میں ہاتھ کا نے کے واسطے عورتوں کی گوائی مقبول ہی سے اور مال کی صفات کے واسطے مقبول ہے یہ
عوظ میں لکھا ہے چوری کے معاملہ میں ہاتھ کا نے کے واسطے عورتوں کی گوائی مقبول ہی ہوایک مرداور عورتوں نے اس کے شراب سے پر
عوائی وی تو اس کا غلام آزاو ہوجا ہے گااور اس گوائی پر صدائی ماری جائے گی اور اس طرح آگر چوری کرنے کی شرط لگائی تو بھی غلام
آزاو ہوگا اور ہاتھ نہ کا نام جائے گا در اس گوائی پر صدائے ماری جائے گی اور اس طرح آگر چوری کر نے کی شرط لگائی تو بھی غلام
آزاو ہوگا اور ہاتھ نہ کا نام جائے گی یون کی مسلک کی گوائی خواہ وہ تھی غلام ہو یا مدیرہ میں ماری کوری کر جوری کر بھویا مورتوں نے اس کورتوں نہیں ہو یا میں ہو یا مدیرہ کی ماری کورتوں کی گوائی ہو یا مدیرہ کی مورتوں نے اس کورتوں کورتوں کی گوائی ہو یا مدیرہ کوری کر کے گوری کورتوں کی گوائی کورتوں کورتوں کورتوں کی جوری کر کر کورتوں کی گورتوں کر کر کر کاروں کی گوائی کورتوں کورتوں کورتوں کورتوں کی گورتوں کورتوں کورتوں کی گورتوں کورتوں کورتو

ا۔ صدنہ ..... صد شراب خوری شامو کی کیونکہ دو مورتیں ایک کواہ کے بجائے ہیں اور تولہ چوری لیٹنی اگریٹی چوری کروں تو میر اغلام آزاد ہے بھرای طرح کوانی گزری۔

اورجس غلام یا با تدی کا کچھ حصد آزاد کیا محیا ہواس کا بھی ایام اعظم کے نزدیک بھی تھم ہے ریز قادی قاض خان میں لکھا ہے جس مخفس کی موابی بسبب مملوک ہونے یا کفریا بجین کے روکر دی می چرب باتیں جاتی رہیں اوراس نے اداکی تو مقبول ہوگی اوراگر بسبب فتق ك ياميان في في مون ك ياغلام كي كوابي اسينما لك كرواسط ياما لك كي كوابي اسين غلام كرواسط تقى اورردكروي في مجريسبب جاتار ہاتو گوائل ادا کرنے سے معبول نہ ہوگی اور اگر غلام نے اپنے مالک کے داسطے گوائی کوا تھایا یا میاں و بی بی مس سے ایک نے ووسرے کی گوائی برواشت کی چربعد آزاد ہونے یا جدائی ہوجانے کے اداکی تو مغبول ہوگی اور ای طرح اگر حالت مملوکیت یا كفريا بچین میں گوائی کا تحل کیا پیران چیزوں کے زائل ہونے کے بعد گوائی ادا کی تو مقبول ہوگی اس واسطے کہ اوا کرنے کی حالت کا اعتبار ہے اوراس وتت کوئی مانع نہیں یا یا جاتا ہے بیٹرزائد انتختین میں لکھا ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کے معاملہ میں اس کی طرف ہے گوائی دی اور ہنوز قبول ندہوئی تھی اور شدرد ہوئی تھی کددونوں میں جدائی واقع ہوگئ تو امام محمد نے بیصورت ذکر نیس کی ہاورا مام ابو بوسف سے روایت ہے کہ قاضی اس گوائی برحم مندے گا محر جبکدو بار داوا کرے برحیط میں لکھاہے۔

ورم ي نصل:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب فسق کے مقبول نہیں ہے

جو خف اعلان کے ساتھ کبیرہ گناہ کرے اس کی گواہی مقبول نہ ہونے پر اتفاق ہے اور بھی اگر صغیرہ گناہ میں فسق کے طور پر اعلان کرے کہاس کی شناعت ہے لوگ فاسق نام رکھتے ہیں تو اس کی کوائی نامقبول ہے اور اگر ایسانہ ہو ہی اس کی صلاحیت فساوے زیادہ اور خطا سے زیادہ صواب ہوا ور ساوہ دل نہ ہوتو عادل ہے اس کی کوابی متبول ہے اور اگر ایسا نہ ہو ہی اس کی صلاحیت فساد ہے زیادہ اور خطا سے زیاوہ صواب ہواور سادہ دل نہ ہوتو عاول ہے اس کی گوائی مقبول ہے بیافتاوی قاضی خان میں تکھا ہے اور امام ابو یوسٹ سے مروی ہے کہ اگر فاس لوگوں کی نظر میں وجیہ ذی مروت ہوتو اس کی گواہی مقبول ہے اور اصح بیہے کر میس مقبول ہے میکا فی میں ہے سود کھانے والے کی موائی جوسود کھانے میں مشہوراوراس پر جما ہوا ہومقبول نبیں ہے بیمبسوط میں لکھا ہے جو محض حرام کھانے میں مشہور ہواس کی کوائی مقبول نہیں ہے یہ جو ہرہ نیرہ میں ہے بیٹیم کا مال کھانے والے کی کوائی ایک بار کھانے ہے در کردی جائے گی یہ فتح القدر میں مکھاہے وائی شراب خوار کی مواہی جائز نہیں ہے بعن اگراس نے ایک مرتبہ شراب بی اور اس کی نیت میں ہے کہ اگر پھر یا و ل کا تو ہوں گا تو وہ وائی شراب خور ہے اس کی گواہی جا برنہیں ہے اورنٹس الائمہ مرحسی نے فرمایا کہ اس کے ساتھ رہمی شرط ہے کہ لوگوں پر ظاہر کرے یا نشد میں باہر نگلے کہ اس سے لڑ کے محز ہ بن کریں اور بدوں اس شرط کے ایسیانہیں ہے جتی کہ یوشید ہ شراب پینا عدالت كوسا قطبين كرتا ہے اور اصل ميں فركورے كه بميشدنشد ميں رہنے والے كى كوائن نا جائز ہے اور اس سے مرا دشراب كے سواياتى نشہ ہیں بیجیط میں لکھا ہے اورام کرووا کی غرض ہے نشہ بیاتو عدالت کوسا قطانیس کرتا ہے یہ بحرالرائق میں لکھا ہے اور جو تخص بدکاروں اور بینا کون اورشراب خوروں کی مجلس میں بیٹھتا ہوا گرچے شراب نہ بیتا ہواس کی گوا بی مقبول نہیں ہے بیرمحیط میں لکھا ہے جو مخص ایسے گہناہ کبیرہ کا مرتکب ہوجس میں صلے ماری جاتی ہے تو اس کی گواہی بسبب فسق کے متبول نہ ہوگی یہ ہدایہ میں *لکھا ہے۔* 

کن چیزوں سے عدالت ساقط ہوئی ہے ہے اور کن ہے ہیں؟ جس فرض چیز کا وقت معین ہے جیسے روز ہونماز جب اس میں بلا عذرتا خیر کرے گا عدالت ساقط ہوجائے گی اور جس فرض کا

شخ الاسلام خواہرز آدہ نے فرمایا کہ حقوق العباد میں اگر مدعی نے گواہ سے گواہی طلب کی اور اس نے

## بدول کسی ظاہری عذر کے تاخیر کی پھراس کے بعد گواہی دی تواس کی گواہی نامقبول ہو گی 🖈

ا عدد معنی تمن مرتبر کے کیا ہی مطلق ایک مرتبر کرنے کو بھی شال ہے اقول دیار ہندوستان میں بالنعل شرائط جو میں بنابراجتهادات کے اختلاف شدید ہے جی گر معراج الدراریمی ہے کہ جس ملک پرشرکین حاکم ہوں اگر وہاں سلمان با ہم کسی کی بیست بنظرا قامت جعدوعیدین کریں تو جائز ہوجائے حی کہ بدوں اس کے جماعت کثیر نے اداو میں تال کیا ادر چار رکعت بہنیت فرض الوقت لازم کی ہیں اسی صورت میں تارک پر بیتکم ہوسک الدائد اعلم راوراس وقت میں دجوہ بکشرے جی جن سے ان احکام میں تعصیل ہے اوراس حاشید میں بیان کی مجوز کشر میں دائند تعالی اعلم۔

ے كذائى العينى ۔ جو خص زيعنى چوسر كھيلا ہے وہ ہر حال ميں مردودائشها دہ ہے اگر كوئى خض كسى لہو ميں جتلا ہے تو ديكه تا جائے كہ اگريہ كئيل اس كو فرائض و واجبات ہے بازنيس ركھتا ہے ہيں اگر لوگ اس كو بدتر جانے ہيں جسے بانسرى اور طنبور و وغير و تو اس كى گوائى ، على اس كو فرائض و واجبات ہوں جسے خوش آوازى وغير و تو كوائى جائز ہے ليكن اگراس كے ساتھ خش ہوتا ہو مثلاً لوگ ، على خوش آوازى وغير و تو كوائى جائز ہے ليكن اگراس كے ساتھ خش ہوتا ہو مثلاً لوگ ، اس خوس تھے ہوں تا ہو مثلاً لوگ ، على اس كے ساتھ خش ہوتا ہو مثلاً لوگ ، على اس كے ساتھ خش ہوتا ہو مثلاً لوگ ، على اس كے ساتھ خش ہوتا ہو مثلاً لوگ ، اس كے بار مثل ہوگا اور عد الت ساقط ہو جائے كى يہ جيلا ميں كھا ہے ۔

ا مام ابو بوسف نے فرمایا کہ جو محض میند الم کمیلات اس کی کوائی جائز ہے بیملقط میں لکھا ہے اینے والے اور مشعو و (۱) کی وای مقبول نیس بے سیس شرح بداید می اکھاہے جو تی کور اڑا تا ہاس کی کوائی مقبول نیس ہے مرجو تحف کروروں کوانسیت کے اور رفع وحشت کے واسطے یا تاہے اور اڑانے کی اس کی عادت نہیں ہے تو وہ عادل اور مقبول الشہادة ہے بیمبسوط اور کافی اور فرآوی قاضی خان میں لکھا ہے لیکن اگر میکور ووسرے کے کبور وں کواسینے ساتھ لگالاتے ہوں اور ووان کے محوسلوں میں بچے دیں اور بیخص ان کو کھائے اور قروضت کرے تو محواتی مقبول نہیں ہے اور جو تفض کو کوں کے واسطے گا تا اور ان کوستا تا ہے اس کی کوائی مقبول نہیں ہے لکین اگراینے آپ کوسنانے کے لئے ہوتا کہ اس سے دحشت زائل ہو بدوں اس کے کہ دوسرے کوسنائے تو ڈرمیس ہے اور بھی تول کے موافق اس کی عد الت ساقط نہ ہوگی ہے بین میں کھا ہے اور ایسی عورت کی کوائل جود وسروں کواپنا گانا سنائے اگر چدان کے لئے نہ گائے متبول نبیں ہے بیشر تا ابوالمکارم میں لکھا ہے اور السی عورت کی کوائی جودوسروں کی مصیبت میں نوحہ سے روتی ہے اور بیاس نے اپنی کمائی مقرر کرلی ہے مقبول نہیں ہے کذائی انحیط اور جومورت اپنی مصیبت میں نو حدکرتی ہے بس اس کی کوائی مقبول ہے میسراج الوہاج میں لکھا ہاوراس محنث کی گواہی کہ جو برا کام کراتا ہاور عدا اپنی آواز کوزم بناتا ہے مقبول نیس ہے اور اگر کسی کی آواز میں بیدائی نری ہواور بیدائتی اس کے اعضا میں تکمر ہولیعنی ڈھیلا بن ہواورخود اکر کرنہ چلے اور اس سے کی تئم کے ہرے افعال مشہور نہ ہوئے ہوں تو اس کی گواہی مقبول ہے میں میں لکھا ہے اور داعر کی گواہی مقبول نہیں ہے اور داعر اس کو کہتے ہیں جو قاسق ہواور ہتک حرمت كرے اورائي افعال كى بچھ پروائدكرے بدذ خيره من كلمائ قال المر جم بيلے كزرائے كدواعرو و فض ہے جس مالوكوں كے مال و جان کا خوف ہواور یہاں جوتعریف ندکور ہوئی وونو ل کا حاصل ایک ہے جو مخص غافل شدید ہواس کی گواہی نامتبول ہے بیزقاوی قامنی خان مل کھاہے جو محض جبوٹ ہولتے میں مشہور ہواس کی مجھ عدالت نہیں ہاور نداس کی کوائی متبول ہے اور یہ ہمیشہ کے واسلے ہے اگر چداس نے تو بر کی ہو بخلاف ایسے خص کے جوسہو سے جموث بولا یا ایک باراس میں بتلا ہوا پھر توبر کر لی بیدائع میں لکھا ہے جو مخص عادل مشہور ہوا گراس نے جمونی کوائی دی مجرتو بہ کرلی تو بعد کواس کی کوائی قبول ہوگی اور ای قول پراعتاد ہے بینز امیر المغتین عى لكما ب قاسق نے اگر توب كى تواس كى كواى فى الحال متبول ند ہو كى جب تك كداس قدر زياند كر رجائے كەتوب كااثر كلے اوراس ز مانہ کی مقدار میں سیجے تول ہیہے کہ قاضی کی رائے پر ہے اور غیر عادل نے اگر جمو ٹی محواہی دی پھرتو ہے کر لی تو اس کی کواہی جائز ہے یہ نآوي قاضي خان بس لكماب\_

جس شخص کوز ناچوری یا شراب خواری میں حد ماری کی ہو پھراس نے توبدکر لی تو بالا جماع اس کی گواہی مقبول ہوگی بدیدائع میں لکھا ہے اور جس خص کوز ناکی تہمت لگانے میں حد ماری کی ہواس کی گواہی نامقبول ہے اگر چداس نے تو بدکر لی ہویہ بدائع میں لکھا ہے اور سیجے غرب ہمار سے نزویک بدہ کہ حد مارے جانے کے بعدا گرچار کواہوں نے اس کے بچے یو لئے پر کواہی دی تو مقبول ہوگی

ا مید با امراد چوگان ہے جو پہری کے داسلے عمرہ سادراس سے میل (مثلاً کر کمٹ وغیرہ) مقعود بیس ہے۔

<sup>(</sup>۱) مصور: شعبه وبازجولو كون كونظر بندى دغيره محريانو ل كتماشيد كملاتي بي-

ادر و الخف متبول الشهادة موجائے كا يه مسوط بن لكھا ہے اگر كسى كوتھوڑى حد مارى كئى تقى كەتمام مونے سے بہلے وہ بھاك كيا تو ظا برالروایت کے موافق پوری عد مارے جانے ہے پہلے اس کی گوائی مقبول ہے اگرزنا کی تبہت نگانے میں کا فرکوعد ماری کئی پھروہ مسلمان ہو کیا تو اس کی گواہی مقبول ہو گی بخلاف غلام کے کہ اس کوحد ماری گئ چروہ آزاد ہو گیا تو اس کی گواہی مقبول نہیں ہے لیکن اگر حالت كفر هي اس نے زناكي تهت لگائي اور حالت اسلام عن اس كوحد ماري كئي تو جميشہ كے واسطے اس كي كواہي مردو در ہے اور اگر تموزی مدحالت کفریس ماری کی پیرباتی حدحالت اسلام میں آو ظاہرالروایت کے موافق ہمیشہ کے واسطے اس کی گواہی مردود ندہوگی حتیٰ کہ اگراس نے تو بہ کرلی تو کواہی مغبول ہوگی کذانی جو ہرة النیر واور یکی علم ظاہر الروایت کا ٹھیک ہے یہ بدائع میں لکھا ہے ٹاعراگر جوكيا كرتابية اس كى كواى مقبول نبيس بادرا كرمدح كرتاب ادراكثر مدح اس كى كى بوتى بيتو مقبول بوكى بيتا تارخانيه مس لكها ہے مردصالے نے اگر ایسا شعر پڑھا کہ جس میں فخش ہے تو اس کی عدالت باطل نہ ہوگی کیونکہ اس نے غیر کا کلام پڑھااور جو مخض عرب ك شعرول كي تعليم كرتا بالعرب العرب سكهلاف كي غرض سے بردها تا بواس كى عدالت باطل ند بوكى اگر چداس كامفمون فخش ہو بیر فناوی قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخص اسپنے الل وعیال ومملوکوں کوگائی دیتا ہے ہیں اگر جمعی اس سے ایسااسر تعنی پر اکہنا صا در ہوتو اس کی عدالت ساقط نہ ہوگی کیونکہ کمتر انسان اس سے خالی پچتا ہے اور اگر اس کی عادت ہے تو عدالت ساقط ہوگی بیرواقعات حسامیہ عن لکھا ہےاور بھی تھم اس مخف کا ہے جوا پنے جانو رمثلاً مھوڑ ہے کو گالیاں دیتا ہویہ فتح القدیر میں لکھا ہےاور جو تخص سلف کواور و وصحابہ اورتابعين اورابوضيفاً ورجوان كاصحاب بين براكهتا بواورظا مرض كهتا بواس كي كوائي مقبول ندموكي بينها بياور نتخ القدير مي لكهاب فر ما یا کداگر کسی مخف کا حال تعدیل کرنے والوں سے دریا فٹ کیا حمیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو اس میں مہتم <sup>ک</sup>ے انتے ہیں کہ وہ اصحاب رسول التدكويرا كہتا ہے تو ميں قبول ندكروں كا اوراس كى كوائى كوجائز ركھوں كا اورا گر انہوں نے كہا كہم اسكونس و فجو رمين مہتم جانة بين اور كمان غالب بي كمر بم في اسكوبه عن بين و يكها تو قبول شكرون كااوراس كي كوابي كوجائز ندر كهون كاريم يدا مي لكها ب س فرقے کی گواہی مردودہے؟

ہے یہ کوالرائق میں لکھا ہے قال المحر بہ طغیل ایک فخص دفہ کا شاعرتھا کہ ہے بلاۓ مہمانی میں جاتا تھا اور طفیل ای کی طرف منسوب ہے گفن بیچنے والے کی گوائی متبول نہیں ہے شمل الائمہ نے فر مایا لینی جب وہ منے کوائی کام میں مشتول ہواور فریداروں کا انتظار کر ہے اور اگروہ کپڑے اور السی کے گوائی تامتبول ہے دیچیط میں اقضیہ ہے لایا ہے اگر کوئی امیر انواب وغیرہ کسی شہروں میں وافل ہوا اور لوگ تکل کر داہوں پر اس کے دیکھنے کو بیٹھے طاف نے کہا کہ اگر بدوں اختبار ماصل کرنے کی غرض کے ایسا کیا تو عدالت جاتی رہے گی ور نہیں اور فتو گیا اس بر ہے کہ اگروہ اس واسط نہیں نظے کہ جو تعظیم کے لائن ہے اس کی تعظیم کریں یا عبرت بیدا کریں تو ان کی عدالت باطل ہوگی یظ میر بیا ور فتا وی قان میں تکھا ہے۔

جس فض نے ختنہ کرانے کو تتیر جان کر شکرایا اس کی گوائی متبول ہیں در متبول ہے یہ ہدایہ میں ہے خسی کی گوائی متبول ہے یہ یہ یہ یہ مسلم کی گوائی جائز ہے اور وہ مورتوں کے سے یہ یہ یہ مسلم کی گوائی جائز ہے اور وہ مورتوں کے مائد متبول نہ ہوتا جا ہے یہ یہ یہ البیان حکم میں ہے یہ براج الو باج میں لکھا ہے اور ختی مشکل کی گوائی حدود وقصاص میں مورتوں کے مائد متبول نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیت میں ہے عالی لوگ اگر عادل ہوں لوگوں کا مال ناحق نہ لیتے ہوں تو ان کی گوائی متبول ہے اور اگر عادل نہ ہوں لوگوں سے ناحق لیت ہوں تو ان می گوائی متبول ہوں گوگوں سے ناحق لیت کہ موسید ہوں تو نامین متبول ہے اور بی سے ہے کہ ان الحیط قبل اور جائی کی گوائی متبول ہے اور بی سے جائیہ وصول کرتا ہے امتبول ہے جس مراف دخیر واور خوائی ہو کی گوائی متبول ذکر والعدر حسام الدین یہ یہ یہ میں جولوگ ذکیل کے پاس بی حس ہول ہو جولوگ ذکیل کی دور فا ہر نہ ہوتا مو فیر واضی یہ ہوگا اور بی تکم کوائی متبول ہے کو کہ بحض صالحین نے اس کو کیا ہے ہیں جب تک کو کی طعن کی دور فا ہر نہ ہوتا مرف فا ہر پیشر ہو تھی میں ہو مرف فا ہر پیشر ہو تھی منہ ہوگا اور بی تکم کوائی متبول اور دلالوں کا ہے کذائی فتح القدری۔

نبرى فعن:

ان لوگوں کے بیان میں جن کی گواہی بسبب تہمت کے نامقبول ہے یا تناقض کلام یا تضم تضم قضا کے نقض لازم آنے سے مقبول نہیں ہوتی ہے

والدین کی گوائی اپنے بیٹے یا ہوتے وغیرہ کے داسطے مقبول نہیں ہادر نہ اولاد کی گوائی اپنے ہاپ اور ماں یا داوا
دادی وغیرہ کے داسطے جو والدین کی طرف ہے ہوں مقبول ہو قال اہم جم والدین کی طرف سے بیمراد ہے کہ باپ کی طرف سے
دادادادی یا پر داداو غیرہ اور ماں کی طرف سے نانا نائی وغیرہ سب کو شائل ہا اور مروکی گوائی اپنی ہوئی کے لئے نامقبول ہوا گرچہ وہ
مملوکہ ہواور بیوی کی گوائی اپنے شو ہر کے لئے اگر چہملوک ہونا مقبول ہے بیرحاوی ش انکھا ہے مردکی گوائی الی بیوی کے حق میں جس
کواس نے طلاق ہائن دی اور وہ عدت میں بینے ہوئی ہونا مقبول ہے بیرخلاصہ میں ہا گرایک شخص نے ایک عورت کے واسطے کی تن میں
گوائی دی پھرائی ہے تکاری کرلیا تو گوائی باطل ہوگئی ہونا وئی خاص خان میں لکھا ہوا گر رضا کی بینی دو دھ بلائی کے دشتہ سے اولا دیا
گوائی دی پھرائی ہے تواج میں گوائی دینا جائز ہے بیرحاوی میں ہوئی۔ ج جاب دوخش ہونگی سلطانی وصول کرتے پر مقررہ و
کو اخترار ہور مامل کرنا کردیار میں فتا ان جائوروں وغیرہ کے گئی تو ت سے باب دوخش ہونگی سلطانی وصول کرتے پر مقررہ و

ا بن بہن کے واسطے مقبول ہے میر عیط سرخسی عمی ہے بھائی کی گوائی اپنے بھائی کے واسطے اور اس کی اولا د کے واسطے اور اگرا ہی ساس یا خسریا
اولا د کے واسطے اور ماموں کے واسطے اور فالد اور بھو بھی کے واسطے ہائز ہے بید فاق کی فان عن لکھا ہے اور اگرا ہی ساس یا خسریا
داماد یا سوختی ماں یا سکی سالی کے واسطے گوائی وی تو جائز ہے بیشا صدیمی لکھا ہے اگر کی خص نے اپنے بو نے کی طرف ہے اپنے بینے
رگوائی در آت سے لڑکا پیدا ہواتو اس لڑکے کی گوائی یا اس کی ام دلد کا لڑکا جواس نے قراش ہے پیدا ہوا گراس نے اس سے انکار کیا اس
کی گوائی اس شخص پر جائز نہیں ہے کیونکہ اس لڑکے کا نسب شوہر بیا مالکہ بیا بندی ہے لیان اور انکار سے پہلے خاہر میں طابت تھا اور
کی گوائی اس خواس ہے بیائر کے کی گوائی یا اس کی ام دلد کا لڑکا جواس نے قراش ہے پیدا ہوا گراس نے اس سے انکار کیا اس
کی گوائی ان گار ہے اگر ایک خواس بھی جائز ہے یا اگر کی گوئی اس کو اپنی طرف نسبت کرو ہے تو سے جی جی میں جائز ہے یا اس
کی گوائی تا انکار سے اگر خواس ہے اگر کوئی تحض اس کو اپنی طرف نسبت کرو ہے تو سے جی جی سے اگر چہیاس کی تصدیق
کر سے اور اگر لعان کرنے والا یا مکر اس کو پی طرف سے منسوب کر ہے تو نسب شار کی گوائی بھی اس کے حق میں جائز جی اس کو اس کو ان میں ہو کوئی ہوئی اس کوئی میں اس کوئی ہوئی اس کے تو میں جی اس کی گوائی بھی اس کے تو میں جی اس کوئی میں جائز بھی اس کے تو میں جی اس کی گوائی بھی اس کے تو میں جی اس کی گوائی بھی اس کے تو ان میں خواس نے انگر کی اور ان دکھ گوائی بھی اس نے انگر کی طرف نے گوائی دی تو مقبول ہوگی۔

مرت کے احتراکی تو مقبول ہوگی۔

مرت کو ان کوئی تو مقبول ہوگی۔

مرت کو انتر ہو می خوال ہوگی۔

مرت کو انتر ہو کی گوائی دی تو مقبول ہوگی۔

سن تخص کی گواہی این مملوک اور مد براور مکا تب اور ام ولد کے واسطے جا تر نہیں 😭

اگر باقع نے دوسر بالا کے جوڑیا کے نسب کا پی طرف دو کا کیا لینی بدیمرالڑکا ہے و دونوں کا نسب باقع ہے تابت ہوگا
اور بح اور آ زاد کر نااور تھم تفاسب باطل ہوجائے گی بیکائی بی کھائے کی تعنی کی گائی ہے کہ اور کا بیا اور میں کہ اور امراد کے داسلے جائز نہیں ہے بدھاوی بی کھا ہے اچر کی گوائی اپنے استاد کی طرف ہے جائز نہیں ہے اور اجر ہے وہ اجر مراد ہے جواس کے داسلے کھا تا بیتا ہے اور اس کی پرورش بیل ہے اور اس کی کوئی اجرت مقرر نہیں ہے لین اگر چہ شتر کہ ہواور اس نے متاج کے لئے گوائی دی تو متجول ہوں کے پرورش بیل ہے اور اس کی کوئی اجرت مقرر نہیں ہے لین اگر چہ شتر کہ ہواور اس نے متاج کے لئے گوائی متبول نہیں ہے بدخلا مہ بی کھا ہے استاد اور متاج کی گوائی متبول ہے بدخ القدیم میں ہے جو شے اجرت پر لی ہے اس کی گوائی متباجر کو ایک میں ہے جو شے اجرت پر لی ہے اس کی گوائی متباجر کو ایک میں ہے جو شے اجرت پر لی ہے اس کی بیا ہوا اور متباجر کی گوائی متباجر کی گوائی دی تو تا تھی میں ہا کچرا کی میں ہوئی ہیں ہوگی کھی گور ایک میں ہا گھر ایک میں ہوئی کے دیا اور اس کے ساتھ دوسر سے گھی نے قاضی کے سات گوائی دی تو تا تو میں ہوئی کے دریافت کر سے گوائی دی تو تا تو میں ہوئی کے دریافت کر سے گا کہ جو اور اس کے ساتھ دوسر سے گھی نے تا تا ہوئی کو ایک میر ہے تھی ہوئی کہ دی ہوئی کھی کہ اس نے اجرت کی گوائی میں ہوئی کے دکھ اس نے اجرت کی گوائی میں ہوئی کے دکھ اس نے اجرت کی گوائی ہوئی کی کوئی اس کوئی بھی دو متاجر نیس ہوئی کے دکھ اس نے والی کا دور اس کے تا ہوئی کے دکھ اس سے تو شاقہ ستاجر دی ہوئی کی دکھ اس کوئی تھی دو متاجر دی سے اور اس کی کہ جو اس کی گوائی نہ کی اور اس سے خرض اجاد وکا کا برت کی تا ہوئی کی دور اس کے خرص نے دونوں کوائی تا جرت پر دی ہوئی اور اس سے خرض اجاد وکا کا برت کی تا ہوئی کی دور سے خوش

ہے۔ لعان بینی اپنی زہدے ہیے کوز تا سے بتالیا حتی کر قاضی نے دونوں میں العان کرا کے دونوں میں جدائی کرادی اور پچرکو ماں کی طرف منسوب کیا بدوں باب کے۔

کی طرف سے کہا کہ اس کی ہے اور اس سے غرض اجارہ کا تیج کرنا ہے تو امام الوصنیقہ نے فرمایا کہ گوائی جائز ہے خواہ کرایہ بلکا ہویا بھاری ہواورامام الویوسف نے فرمایا کہ تیج کی صورت میں گوائی نادرست ہے کیونکہ دونوں گواہ اپنے او پر سے کرایہ کو دفع کرنا جا ہے ہیں اورا گردونوں بلاکرایہ کھر میں رہتے ہوں تو جائز ہے یہ چیط سرتسی میں کھا ہے اگر اچر نے اپنے استاد کی طرف سے گوائی دی اور دونوں بلاکرا چر تھا پھر ہنوز شداس کی گوائی رو ہوئی تی اور نہ تیول ہوئی تی بہاں تک کرمہینہ کر رکیا پھراس کی تحدیل ہوئی تو مقبول نہ ہو گی چنا نچرای طرح اگر کسی مرد نے اپنی مورت کی طرف سے گوائی دی اور رو تعدیل سے پہلے اس نے عورت کو طلاق دی تو گوائی مقبول نہ ہوجائے گی۔

ا گرایک جنس نے گوائل دی اور دوایں وقت اجر نہ تھا پھر تھم قشاہے پہلے دواجر ہو گیا تو اس کوائل ہا وہائے گی اگراجر شقاادراس نے کوائی دی اور کوائی روشہو کی تھی کہ و واجر ہوگیا پھراجار و کی مدت کر رکی تو اس کوائی پر فیصلہ ندہو کا اگر چہ کوائی یا تضا کے وقت وہ اجر نیس ہے اور اگر قامنی نے اس کی کو ائی ہوز ندرد کی اور ند تعول کی کداس نے دوبارہ کو ابن اوا کی لین اجارہ کی مت گزرجانے کے بعد دوبار دادا کی تو گوائی جائز ہوگی میفادی قامنی خان میں لکھا ہے شرکت کی چیز میں ایک شریک کی گوائی دوسرے شريك كى طرف ے معبول نيس بے كونكديد كوائل ايك طرح سے اپنے واسلے ہے اور اگرشريك كى جيز ند موتو معبول موكى كيونكداس میں تہمت بیں ہے بیکانی میں لکھا ہے ایسے می اگر ایک شریک کے اجبر نے دوسرے کی طرف ہے کو ای دی تو اس کا بھی بھی تھم ہے یہ مسوط عن لکھا ہے امام محد نے اصل میں فرمایا کدا کر دومخصوں نے میرکوائی دی کہم دونوں کا اور عمر و کا زید پر قرضہ بزار درہم ہیں ہیں اس کی می صور تیں ہیں اول سے کہ شرکت کوصاف اس طور سے بیان کریں کہ ہمار سے اور فلاں مخص کے لیعنی عمر و کے ہزار درہم زیدیر مشترک قرض ہیں اور صورت میں کوائی مغبول شہو کی اور دوسری صورت مید کہ شرکت ندہونے کوصاف اس طرح بیان کریں کہ ہم کوائی دیتے ہیں کہ عمرو کے اس پر پانچ سودرہم علیحد وسب سے قرض ہیں اور ہمارے پانچ سودرہم اس پرعلیحد وسب سے قرض ہیں اوراس مورت میں اس کی مواقع مرو کی طرف سے مقبول ہے اور تیسری صورت سے کہ کوائی مطلق جیوڑ ویں بچھ تقریخ ندکریں اوراس مورت میں ان کی مواسی بالکل مغبول نہ ہو گی زید کے تین مخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں ان میں سے دو مخصوں نے کوائی دی کرزید نے ہم کواور تیسر ہے کو قرضہ معاف کردیا ہی اگر بعض کا تفیل ہوتو سمواہی بالکل مغبول نیس ہواور اگر بعض بعض کا تفیل نہ ہو ہی اگرانہوں نے میکوائی دی کہم کواور تیسرے کوزید نے ایک ہی کلمہ ہے معاف کردیا تو کواہی نامقبول ہے اور اگر کوائی دی کہ ہم کو علیحد و معاف کیا اور فلال مخف ٹالٹ کوعلیحد و معاف کیا ہے تو ٹالٹ کے حق میں کوائی مقبول ہوگی اور اس مسئلہ کی نظیر و و مسئلہ ہے جو كتاب الحدود عن خركور ب كداكر دو مخصول في كواى دى كدزيد في مهرونون كى مال كواور منده كوايك بى كلمه سازة كى تهمت لكائى ہے تو گوا بی مغبول نہ ہوگی اور اگر کہا کہ ہماری ماپ کو علیحہ ہتہت لگائی اور اس عورت ہندہ کو علیحہ ہ تو ہندہ کی طرف ہے ان کی گواہی مغبول ہوگی بیجیط میں لکھا ہے تین مخصوں کے ایک مخص پر ہزار درہم قرض ہیں پھرو وفخصوں نے ان میں سے تیسرے پر گواہی دی کہ اس نے قرض دارکومعاف کردیا ہے چرکوائل دی کہ اس نے اپنا حصد معاف کردیا ہے تو ان کی کوائل مقبول نہیں ہے اور ای طرح اگر وونوں نے ممی قدر قرض دار ہے وصول کر کے بھر کوائی دی کہائ نے اپنا حصہ معاف کردیا ہے تو نامتبول ہے بیٹاوی قامنی خان میں لکھاہے۔وکیل کی کوابی بعدمعزول ہونے کے موکل کی طرف سے اگراس نے مخاصمہ کیا تو متبول نبیں ہے اور اگراس نے نہ مخاصمہ کیا تو متبول ہے اور بیتول امام ابو صنیفہ کا ہے کذانی الذخیر و۔اگر قامنی کے سامنے کسی نے ایک مخص کواس واسطے و کیل کیا کہ جس قد رحق موکل کا فلال مخض کی طرف ہ تا ہاس میں تاصمہ کرے اور اس نے بزار درہم کی نالش اس پر دائر کی پھرمعزول ہوگیا پھر آگراس نے ای بزارورہم کی بابت کوابی وی تو رو کروی جائے گی اور اگر دوسرے قرض میں کوابی دی تو روند کی جائے گی اور اگر قاضی اس کی وكالت كونيس جانيا ہے اور مرعا عليد نے وكالت ہے افكار كيا اور اس نے كوائل چيش كر كے وكالت ٹابت كى پيرمعزول ہو كيا اور كوائل وی توجس قدر حقوق موکل کے ویک کرنے کے وقت ٹابت تھان میں اس کی گوائی روکروی جائے گی اور جوئ کے بعد تاریخ وکالت کے تابت ہوااس میں اس کی کواہی مقبول ہوگی میں کافی میں لکھا ہے ایک شخص نے قاضی کے سامنے دعویٰ کیا کہ مجھے فلال شخص نے اس واسط وكيل كيا ہے كہ جوت اس كا اس معاطيه براور فلال وفلال برآتا ہے اس مس خصومت اور نالش دائر كروں اور موافق دعوى اس نے وکالت کے گواہ پیش کئے اور قاضی نے ہوز تھم ویا یا نہ ویا تھا کہ موکل نے اس کومعز ول کر دیا پھراس معز ول نے موکل کی طرف ے اس ماعلیہ پر ما باتی وونوں شخصوں پر کوائی دی تو متبول نہیں ہے مرجبکدا سے حق کی گوائی دی جوتاری و کالت کے بعدان پر ٹابت ہواہے یاان تینوں کے سواد دسرے پر کواہی دی تو مقبول ہوگی اگر کسی نے اپنے ہرحق کے ناکش کرنے اور وصول کرنے کے لئے وکمل کیا خواہ تمام لوگوں سے یاکسی خاص شہر کے لوگوں ہے اور وکیل نے ایک مخص کو حاضر کر کے دکالت کے کواہ پیش کے اور قاضی نے اس کونصم عمرایا مجرموکل نے اس کومعزول کرویاتو اس دکیل کی گوائی موکل کی طرف سے نداس مخص پرجس کو حاضر لایا ہے اور نہ دوسرے کی مخص پرجس پرموکل کاحق آتا ہے خواہ وہ وحق وکالت کے روز کا ہویا اس کے بعد پیدا ہوا ہوا س وقت تک کے حقوق میں کہ جس روز اس کومعزول کیا ہے مغبول نہیں ہے ریفلا صدمیں لکھا ہے اور بعد معزول ہونے کے جوحق پیدا ہوااس میں کو ابی مغبول ہے یہ ميط من ب جوفض قر ضدوصول كرنے كاوكيل باس كى كوائى قرضدكى بابت مقبول ب بدوجير كرورى من لكها باك تحض نے تين ھخصوں کوایک مقدمہ میں وکیل کیااور کہا کہ جو مخص تم میں ہے تالش کر دیے گا دہی اس مقدمہ میں وکیل ہے پھر دو مخصوں نے تیسر بے ے واسطے کوائل وی تو ان کی کوائی ہے وہ مخض خصم نقرار یائے گا اور اگر ہرایک کونالش کرنے اور وصول کرنے کا علیحد وعلیحد ودکیل کیا مجردو نے تیسرے کی طرف سے کوابی دی تو نالش اور وصول کرنے دونوں کی بابت کوابی متبول ہوگی دوشخصوں نے کسی تخص پر کوابی وی کداس نے ہم دونوں سے اور زید ہے کہا تھا کہ جو تحف تم سے میری ہوی کوطلاق دے دے جائز ہے یا بیکہا کداس نے کہا تھا کداس عورت کا اختیارتمہارے ہاتھ میں ہے جو مخفل تم ہے طلاق وے جائز ہے اور شوہراس سے اٹکارکرتا ہے تو ان کی گواہی جائز نہیں ہے اور اگر شو ہرنے اپنے کہنے کا قرار کیااور دو مخصوں نے تیسرے کی طرف سے گوائی دی تواس باعث سے جائز نہیں ہے کہ ووسب د کا لت من شریک بی اورشر کت میں نداس پر گوا ہی جا زنہ اور نداس کی طرف سے جائز ہے ریفاوی قاضی خان میں اکھا ہے۔

کرنے کا دکیل کیا ہے اور ہم نے اس کو پہنچا دیا یا ہم کو بیتھم دیا تھا کہ ہم اس کی عورت کو بینج دیں کہ اس نے تیرا کام تیرے ہاتھ سے دکیا اور اس کو بہنچا دیں کہ اس نے ہم اس نے ہم سے دکیا اور اس کو بہنچا دی اور اس نے بہا دی کہ اس نے ہم سے دیا اور اس کو بہنچا دی اور اس نے بہا تھا کہ ہم میری ہوی کو افتیار دواور ہم نے اس کو افتیار دیا اور اس نے طلاق لے لی تو کو اس مقبول نے ہوگی بیر محیط میں لکھا ہے دو بیوں کی کو اس دی کو اس کے مقال مدین یا واوا و غیرہ کی گوائی مقبول نے ہوگی بیر فلا مدین لکھا ہے۔ کیل کے دو بیوں کی گوائی مقبول نے ہوگی بیر فلا مدین لکھا

اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کی طلاق یاعدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی

پھرطلاق دینے والے کے دوبیٹوں نے گواہی دی کہ

اکروکیل کے دو بیوں نے وکیل کے مقد کرنے پر کوائی وی پس اگر وکیل اور موکل دونوں تکم دینے اور مقد کرنے کا اقرار کرتے ہیں لیں اگر تھم بھی دونوں کا اقرار کرتا ہے تو قاضی سب عقو و کا تھم وے دے کا لیکن یا جی اقرار پرنہ کواہی پراورا گر تھے ما نگار كرتا بيتوامام اعظم اورامام ابويوسف كي زريك ان كي كوابي مقبول ندبوكي اوركسي عقدكا تكاح اور ي من ي عظم ندكيا جائكا بال خلع کی نبست فر مایا کوشو ہر بینی موکل کے اقر ار پر بلاتال طلاق کا تھم دیا جائے گاندان کی گوائی پر اور اگر وکیل وموکل دونوں اس سب ے انکار کرتے ہیں ہی اگر تعم بھی محرب تو اس کوائی کی طرف النفات ندکیا جائے گا اور اگر تعم ویوی کرتا ہے تو دونوں کی کوائی بالاجهاع متبول ہو کی اور اگر و کیل تھم اور عقد وونوں کامقر ہے اور موکل اپنے تھم دینے کا اثر ارکرتا ہے اور عقدوا قع ہونے سے متكر ہے الى اگرخصم ان سب كامدى بوق قاضى سب عنودكاتكم دے كا سوائے نكاح كے اور بدام اعظم كيزويك بے اور مماحين كے نزد یک سب کا تھم دے گا بید خیر ویس لکھا ہے اگر کس مخص نے اپنی زوی کی طلاق یا عدم طلاق کوکسی اجنبی کے سپر دکر دیا اور اس نے طلاق دے دی چرطلاق دینے والے کے دو بیوں نے گوائی دی کماس مورت کے شوہر نے اپنی بیوی کے امریس مارے باپ کو اختیاردیا تفااوراس نے طلاق دے دی اور باب اس کا زندہ موجود ہاوراس کا مقرب یا مرکبا ہے تو امام اعظم کے نزو یک ان کی کوائ مقبول نہیں ہےاورا مام ابو یوسٹ ہے روایت ہے کہ اس کا عائب ہونا بمزر لدمر جانے کے ہے بیر بحیط میں لکھاہے اگر موکل کے دو بیوں نے کوائی دی کہ ہمارے باب نے اپنا قرضہ وصول کرنے کے لئے اس مخص کو وکیل کیا ہے تو کو ای مقبول بنہ ہو کی جبکہ قرض دار وكالت سا فكاركر ، يفلامه بن كلما ب الركمي فض في فاص كمرى نائش اوراس ير قصد كرف عوا سطيمي كودكل كيا بمروه عائب ہو کیا پھراس کے دو بیٹوں نے کوائی وی کہ ہمارے باپ نے اس محف کواس محرکی نائش کرنے اوراس پر قبعنہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہے تو کوائی متبول نہ ہوگی خواو ندعا علیہ و کالت کا اقرار کرے یا انکار کرے بیمبورت تو طالب کے وکیل کرنے کی ہے اور اگر موکل خودمطلوب ہواورطالب نے محر کا دعویٰ کیا اور موکل مطلوب کے دو بیٹوں نے کوائی دی کہ ہمارے باپ نے اس مخص کوخصوصت كرنے كاوكيل كيا ہے بس اگر وكيل نے وكالت سے انكار كيا توبيكوائى مقبول ند ہوكى كيونك دعوىٰ سے فالى ہے اور اگر وكيل نے وكالت کا دعویٰ کیا تو بھی میر کوابی مقبول نہ ہو کی خواہ طالب نے دکالت کا اقرار کیا ہویا افکار کیا ہو کیونکہ میرکوابی غیر خصم برقائم ہوئی ہے میر پید

اگردو فضوں نے ایک فض سے پچے کپڑ اخریدا خواہ ٹن اداکردیایا نہیں اداکیا پھر ایک فض نے آکر کپڑے کا دعویٰ کیاادر دونوں خر کے ایک کیا در دونوں خر کے ایک کیا در دونوں خر کے ایک کیا ہے دونوں خر یداروں نے گوائی مقبول نہیں ہے

کذاتی المحیط۔ اگر دو تربیداروں نے جنہوں نے بطوری قاسد کے چیز تربی ہے بعد بقنہ کے بدو وی کیا کہ بید می ہے تہ تہول نہ ہوگا اورا بیے بی اگر قاضی نے عقد کو تخ کردیا یہ دو تو سنے رضا مندی سے کہ کیا اور وہ چیز دو تو سے باتک کو دا ہی کر دی پھر گوا بی دی تو مقبول ہے بیٹا امریک کلفا ہے ایک تخفی نے دوسر ہے ایک بائدی بطوری می کلفا ہے ایک تخفی نے دوسر ہے ایک بائدی بائوری اور بائع نے اور اگر دونوں نے بائع کا اقاد کر لیا یا مشتری نے بسب عیب کے بلائم قاضی دا بی کر دی اور بائع نے اس کر دی اور بائع نے اس کو تول کرلیا پھر ایک تحقی آیا اور وہ کی کیا کہ بائدی میری ہے اور مشتری نے دوسر فی سے لیکر مدی کی طرف ہے گوا ہی دی تو مسلم کی گئی ہو یا اس نے بائع کو واپس کر دی اور اگر اس کی کو وہ ہے کہ وہ اس کی گوائی بائل ہے خوا و بائدی مشتری کے پائی تھی وہ ہو سے دار کو گئی ہو یا اس نے بائع کو واپس کر دی ہوا در اگر میں کی وجہ سے تبدنہ کے بعد گوا ہی دو کر کے گئی مو یا اس نے بائع کو واپس کر دی ہوا در اگر میں کہ عجب کی وجہ سے ایک کو وہ بسی کو تو کو ایس کر دی ہوا در اگر کی گئی ہو یا اس نے بائع کو واپس کر دی ہوا در اگر کو تو ہو ایس کی یا خوا دو کو تھی دائی کو تو کو ایس کی اور کو تھی دو کو تر کو تو کو ایس کی ہو ہو کہ دو مشتری کے دوسر کے بعد گوا تو کو گئی ہو یا اس کے اور کو کسلے کو ایس کی اور خوا کی کو وہ بائدی کی دوسر کے بائی کو کہ کو تو کو ایس کو ایس کی اور کا کی اور کہ کو تو کو ایس کو تو سے اگر میں کہ عجب بایا اور مشتری کی گوائی دی تو جائز ہے اور اگر بائع کو دی کہ ہو بائدی کی دو جائز ہے دو کو ایس کر دی تو خوا ہی دی کہ جائدی کی کہ تو کو ایس کر دی تو دار کے کہ بائدی کی دو جو کہ کہ تو کو ایس کر دی تو دو اس کے کہ بائدی کو دو کہ کی کہ اور کی کیا اور مشتری نے اور اگر بائع کی جو جو کی کیا اور مشتری نے اور اگر بائع کو دو جو سے کے بعد گوائی دی تو گوائی دی تو گوائی دی تو کو ایس کر دی کو تو ایس کر کی تو کو ایس کر کی تو کو گئی کیا اور مشتری نے اور ایس کر کی تو گوائی دی تو گوائی کی دو گوگری کیا اور مشتری نے اور دو سرے فوض نے اس کی طرف سے گوائی دی تو گوائی دی تو گوائی دی تو گوائی دی تو گوائی کی دا سے دو کر کے گئی کی دا سے کو کی کو کی کو کی کر کی کو کی کر کی کو کی کر کی کو کی کر

کیا ہواور اگر عمرو نے دعویٰ کیا کہ ایک برار پانچ سوکو تریدی ہے تا کہ دونوں شمن ایک بی جس کے شہر ہے اور فالداس سے افکار کرتا ہے اور زید نے اس کی تعدیق کی تو زید کو ہائدی رو کئے کا اعتبار نہ ہوگا اور نہ مشتری شمن میں سے اس کو مجھود سے گالیکن اگر عمرو نے فالد اور شمن کے درمیان تخلیہ کیا تاکہ فالداس پر قابض ہو گیا تو زید عمرو کے باہمی تصادق سے زید کواس کے لینے کا اعتبار ہوگا اور اگر تخلیہ نہ کیا اور تخلیہ کا تحم نہ کیا جائے گا اور اگر تحلیہ نہ کیا اور تریم وصول کرے۔ اور اگر عمرو نے اقرار کیا کہ اس نے بائدی پر قبعنہ نہیں کیا ہے تو استمانا زید کورو کئے کا خق حاصل ہے تاکہ برار درہم وصول کرے۔

اگردوسرےمشتری نے اس کو ہزاردرہم کوخریدائے باایک ہزاریا چے سوکوخریداہےادراگریا تجے سوکوخریداہے تواس کویا تج سو درہم وصول کرنے تک رو کے اور اگر زید و خالد نے پہلے مشتری کے خرید نے اور اس کے سپر د کر دینے کا اقرار کیا لیکن دونوں نے دوسرےمشتری کے خرید نے سے اٹکار کیا اور اس نے زید کے دونوں بیٹوں کو گوا ہ کیا تو ان کی گوا ہی مقبول ہوگی اوردوسری بھے ٹابت ہو جائے کی پھراگر دوسرامشتری قبضہ کا دعویٰ کرتا ہے تو باندی لے لے گا اورزید کورو کنے کا اختیار نہ موگا اورا کر قبضہ کا دعویٰ نبیس کرتا ہے پس اگر دونوں قبن ایک جنس کے مذہوں تو بھی بھی تھم ہے اور اگر ایک بی جنس کے ہوں تو استحسانا اس کورو کئے کاحق حاصل ہوگا پر بچیط من الكما الماسية المك مخفس في دوغلام خريد اوران كوآزادكرديا بحربالع ومشترى ش من كي بابت اختلاف بوايا كع في براردربم كادعوى کیااورمشتری نے یا بچے سو درہم کا دعویٰ کیااوردونوں آزاد غلاموں نے گوائی دی کہ ہزار درہم تمن ہے قامتبول ہے بیفآویٰ قامنی خان مس الکھا ہے ای طرح اگر ہے فاسد میں قبضہ کے روز کی قیمت میں اختلاف ہوا اور ان دونوں غلاموں نے بعد آزادی کے اپنی قیمت اس دن کی کوائی جس بتلانی تو کوائی نامقبول ہے بیر پیط میں لکھا ہے اور اگر بائع اور مشتری میں مثل میں اختلاف نہ ہوئیکن مشتری نے ادا کردینے کا دعویٰ کیا اور دونوں آزادوں نے مشتری کی موائل دی یا بیکوائی دی کد بائع نے شن کومعاف کردیا ہے تو جائز ہے ب فاوی قاضی خان سی اکھا ہے و اور ابن ساعد میں امام ابو بوسٹ سے روایت ہے کداگر ایک مخفس نے دوغلام خریدے اور قبضہ کر کے ان کوآزاد کردی ااور جابا کدا سے عیب کا نقصان کہ جس کو بائع انکار کرتا ہے واپس فے اور دونوں غلاموں نے کوائی دی کہ برعیب ہم دونوں میں تھا تو گوائی مقبول تبیں ہے اور ای طرح اگر دونوں نے کوائی دی کہ ہم دونوں میں سے آدھا فلال مخض کا تھا تو بھی تامقبول ہا دراسے بی اگر کہا کہ شتری نے ہم دونوں کوآزاد کرنے سے پہلے نصف فلال مخص کو بہد کیا تھا تو بھی نا مقبول ہے ای طرح اگر کسی کی ام ولد تھی و چخص اس کوچھوڑ کرمر کیایا آزاد کردیا مجراس نے ادرایک عورت وایک مردنے کوائی دی کدیدام ولداس مخف میت اور دوسرے کے درمیان مشترک تھی تو موای مقبول نہوگی بیمیط میں لکھا ہا ایک غلام فروخت کر کے مشتری کے سپردکردیا پھر غلام نے وعوى كيا كمشترى في مجهة زاوكرديا باورمشترى في انكاركيا اور باكع في قلام كى كوابى دى تو مقبول بيس بيد قاوى قامنى فان عى الكعاب أكردو فخصول في كواى دى كه مارى باب في بياندى ال فخص كے باتھ فرد خت كردى يا كها كديد غلام فرو خت كرديا اور مشتری نے اس کو آزاد کر دیا ہے ایس اگر ان کا باب اس کا مدی ہے تو گواہی مقبول ند ہو کی لیکن غلام آزاد ہو گا اور حق ولا و بین حق آزادی موقوف رہے گادراگر باپ نے افکار کیااورمشری نے بھی جو عائب ہے انکار کیااور باندی نے دوئ کیاتو گوائی جائز ہے بد محیط میں لکھا ہے اگر آبک مخفص کی ہائدی کے دوآ زاداؤکوں نے جوسلمان ہیں تھے گواہی دی کہ بائدی کے مالک نے اس کو ہزار درہم پر آزاد کردیا ہے بی اگر مالک نے بیاقرار کیاتو آزادی اس کے اقرار پرواقع ہوئی اور محض بیکوائی مال کی نبست ہوئی اور مقبول ہوئی اوراگر ما لک نے انکار کیااور باندی نے بید عویٰ کیاتو کوائی نامتبول ہے اور اگر باندی نے انکار کیاتو متبول ہے اور اگر مالک کے دو بیوں نے بیکوای دی اور مولی نے اس کا اقرار کیاتو نامقبول ہاور اگرا نکار کیاتو کوائی مقبول ہوگی۔ ممنك : نوادرابن ساعد مين امام محمد مينالية عدروايت مح

اگر بجائے باندی کے غلام فرض کیا جائے اور مالک کے دو بیٹوں نے بیگوائی دی اور مالک اور غلام نے اس سے اٹکار کیا تو ا مام اعظم کے فزد کیے مقبول مذہومی اور صاحبین کے فزد کیے مقبول ہو کی بیذ خبرہ میں تکھاہے این ساعد نے امام محر سے روایت کی ہے کہ زيد في ايك علام عرونا ي خريد ااوراس كوآزاوكيا يجرعروف ايك فالدناى فلام خريد ااوراس كوآزادكيا يجرفالد في ايك بحرنا عفلام خريداادراس كوآزادكيا بجرفالدمر كيااورزيدوعمروزنده بي بجرايك تخص في كواوقائم كئة كه خالد ميراغلام باوراس كالركه ليناجا بإ مچرزید کے دوبیوں نے گواہی دی کہ عمر و نے خالد کوفلاں مخض سے خریداا دروہ اس کا مالک تھا مجرآ زاد کر دیا ہے تو گواہی جائز ہے اور ا گر عمر دیمی مرکباا دراس نے سوائے زید کے کوئی وارث چھوڑ انچرزید کے دونوں بیٹوں نے ایس کوائی وی تو مقبول نہ ہوگی اورا کر پہلے عمرونے انتقال کیا مجر فالد بھی مرکمیا اور سوائے ایک وختر اور زیرے کوئی وارث نہ چھوڑ ااور ایک مخص نے دعویٰ کمیا کہ فالدمیر اغلام تعا اور گواولا یا اوراس کی دختر نے وعویٰ کیا کہ وہ آزادتھا اور عمر و نے آزاد کیا ہے اور زیداس سے منکرتھا مجرزید کے دوبیوں نے گوائی دی كهمرو في الكوفلال عرفيد كميااوروواس كاما لك تفاجر آزاد كمياتوامام محد في فرمايا كه من كواي قبول كريع مروى طرف ساس کوآ زاد قرار دوں گا اور میراث اس کی بینی اور زید کے درمیان میں آدھی آدھی تقیم ہوگی بیمچیط میں لکھیا ہے نواد رابن ساعہ میں ایام مجر از ے روایت ہے کدایک مخص کی طرف ہے دو گواہوں نے ایک مخص پر بیگوائی وی کداس نے بیگھر اس مخص کے ہاتھ فروخت کیا شرط ب ہے کہ ہم دونوں مشتری کے لئے ضامن ہیں لیعن شان الدرک ہم پر ہے تو فر مایا کدا گر منان امس بھتے میں ہے تو محوای جا زنبیں ہے اورا گرامل تیج میں نہ ہوتو کوائی جائز ہے کذانی الذخیرہ ۔ دو مخصوں نے ایک مخص پر کوائی وی کداس نے ابنا پر کھراس مرق کے ہاتھ بزار درہم کواس شرط پر فروخت کیا ہے کہ ہم دونو ل تمن کے فیل بیل آوا مام محد نے فرمایا کہ اگر صانت اصل بیج میں ہواتو دونو ل کی گواہی معبول نیں ہے کونکہ بھے دونوں کی ضانت کے ساتھ تمام ہوتی ہے ہی کو یا دونوں نے فروخت کیا اور اگر منانت اصل کے میں نہ ہوتو گواہی جائز ہے ایک مخص نے ایک بائدی خریدی اور دو مخص درک کے ضامن ہوئے پھروونوں نے گواہی وی کہ باکع نے تمن لے لیا ہے تو مواہی نامتبول ہے اور ای طرح اگر میکواہی وی کہ بائع نے مشتری کوشن معاف کردیا تو بھی بہی تھم ہے بیفآوی قاضی خان میں

این عاد نے امام جھر سے دوایت کی کدایک جھی نے دوسر ہے کے واسطے ہات کی جو پھوتو قلاں کے ہاتھ فروخت کرے
اس کا ضام من ہواور پھر طالب نے کہا کہ بھی نے فلال کے ہاتھ بزارور ہم کوفر وخت کیا اورضائی نے اس سے انکار کیا پھر اس پر اس
کے دو بیٹوں نے گوائی دی کداس نے بزارور ہم کوئے کی ہے تو دونوں کی گوائی جائز ہے اورائ طرح اگر ضام من نے انکار کیا اور اس نے کے دو بیٹوں نے گوائی وی کہ قلال جھی نے تھے تھم کیا تھا کہ تو اس کی طرف سے ہائت کر لے اور تو نے ہائت کر لی تھی اور اس نے بزارور ہم کوان کے ہاتھ تھے کی ہے تو امام جھر نے فر مایا کہ گوائی جائز ہے اور بڑار در ہم اس سے لے لئے جائیں گوائی دی مرف سے بائع پر گوائی دی سے لے لئے جس نے اس کو مناخت کر نے کا تھم دیا تھا بیچیط میں کھا ہے دوشفیعوں نے اگر مشری کی طرف سے بائع پر گوائی دی بی اگر دونوں شفعہ کے طالب ہیں تو بائع منکر پر ان کی گوائی جائز تیس ہے ادرا گر دونوں نے شفعہ کا حق دے دیا تو مشری کے دونوں شفعہ کی گوائی جائز نہیں ہے اگر چہوہ دونوں شفعہ کی گوائی جائز نہیں ہے اگر چہوہ دونوں شفعہ کے جاپ یا جینے کی گوائی اس باب بھی بحول شفیح کی گوائی اس باب بھی بحول شفیح کی جاپ یا جینے کی گوائی اس باب بھی بحول شفیح کی جاپ یا جینے کی گوائی اس باب بھی بحول شفیح کی جاپ یا جینے کی گوائی اس کے بیٹے یا باپ کی گوائی کے اپ کی باب کی گوائی کے ایس کے بیٹے یا باب کی گوائی کا مراد دونوں شفعہ کی جائز کی باس کی بیا باپ کی گوائی کی کوائی کی بادر اگر شفیع کے دو بیٹوں نے گوائی دی کدائی نے شفعہ دے ڈالا ہے تو جائز ۔ مالک کی یا اس کے بیٹے یا باپ کی گوائی شام اور

اگرایک شخص نے ایک گھر فروخت کیااور اِس کاغلام ماذون کہ جس پر قرض ہے وہی اِس کاشفیع ہے 🖈

ا مام بحد نے فر مایا کہ میت کی طرف ہے وصی کی گوائی قرضہ وغیرہ بھی باطل ہے خواہ وارث تابالغ بوں یابالغ نہ بوں کذائی اللہ اللہ بھرا کہ اللہ اللہ بھرا کی گوائی دی تو ہر حال میں گوائی جائز ہے کذائی فآدی قاضی خان اور اگر بعض وارثوں کی الحیط اور اگر بعض وارثوں کی طرف ہے میت پر گوائی دی ہے گوائی دی ہے اگروہ تابالغ ہے تو بالا تفاق جائز ہیں ہے اور اگر بالغ ہے تو بھی امام اعظم کے نزد کی ہی تھم ہے اور صاحبین کے نزد کی جائز ہے اور اگر بڑے بالغ وارث کی طرف سے کسی اجنبی پر گوائی دی تو

ظاہرا آروایت کے مواقع مقبول ہے اور آگر بالنے اور تابالنے دونوں طرح کے وارٹوں کی طرف ہے میراث کے موادوس ہے تی طل گوائی دی تو جائز نہیں ہے آگر دود صوب نے ایک بالنے وارث کی طرف ہے گوائی دی کہ میت نے اقرار کیا کہ بیضا می گھراس کی ملک ہے تو مقبول ہوگی بیفلا مدھی تکھا ہے وصی ہونا نہ تیول کا اور شہو کی اگر وف ہے گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی اگر چہ خصومت نہ واقع ہو بیا دب القاضی کی شرح مدر الشہید میں ہے آگر وصی ہوتا تبول کرتا ہے ہی اگراس ہوگی ایا ور شہول ہوگی ایا اور شہول کی تو وصی ہوتا تبول کرتا ہے ہی اگراس در کیا بہاں تک کہ قاضی کے مبائے گوائی اور آگر وائی ایس کے در ایا ت کر ہے گا کہ تو وصی ہوتا تبول کرتا ہے ہی اگراس نے تبول کیا تو تاخی اس کی گوائی دی ہوتا ہو گوائی میں اگر وصی ہوتا تبول کرتا ہے ہی اگراس نے تبول کی گوائی دی ہوتی اور آگر و مبائی گوائی دی ہوتی ہوتا ہوت کی ہوتی اس کا می گوائی دی ہوتی اور آگر و سے گوائی دی ہوگی اگر وہ اس کا مدی ہوتی استحد ہوتی اور آگر ہوت کیا ہر وہ کی کو گوائی مقبول ہوگی گوائی دی ہوگی اور آگر موت کا ہر ہوگی کو تائی مقبول ہوگی گوائی دی ہوگی آگر وہ اس کا مدی ہوتی اس کا مدی ہوتی اس کا مدی نہ ہوتی اسے الکی میں ہوتی اس کا مدی ہوتی اس کا مدی ہوتی اس کا مدی ہوتی استحد ہوتو اسے مائی میں دوتر اس کا مدی ہوتی استحد ہوتی اس کا مدی ہوتی استحد ہوتی اس کا مدی ہوتی استحد ہوتو استحد کیا ہر ہو کی اور آگر دو اس کا مدی ہوتی استحد ہوتی استحد ہوتی گوائی تبول نہ ہوگی خواہ دو شخص بھی کا س امر کا مدی ہوتی استحد کیا ہوتی استحد کی ہوتی است

اگر دو وصع ل نے اسینے ساتھ تیسر سے مخف کے وصی ہونے کے واسطے کو ای دی پس اگر موت بطا ہر نہ ہوتو کو ای مقبول نہ ہو گ اورا گرموت ظاہر ہواور تیسر الخص اس کا مد می ہوتو استحسانا مقبول ہوگی ایسے دو شخصوں نے جن کے لئے کسی چیز کی دصیت کی گئی ہے ا گر کمی مخص کے دصی ہونے کی گوائی دی ہیں اگر موت طاہر ہوادر دہ مخف اس کا دعویٰ کرتا ہوتو گواہی مقبول ہو کی اورا گر موت طاہر نہ ہو تو گوائل مقبول ند ہو کی نوادر این ساعد عی امام محمد ہے روایت ہے کدوو مخصوں نے گوائل دی کدمیت نے ہمارے باب کووسی بنایا ہے ادرمیت کے دارث اس کا قر ارکرتے ہیں یا انکار کرتے ہیں بس اگر دونوں کا باپ وسی ہونے کا مذمی ہے تو محوای نامقبول ہے اور اگر منكر بتو متبول ب يميط مى لكعاب اگر قرض خوابول نے كوائل دى كرميت نے اس كومى كيا بادر قاضى كے يہاں سےاس كا تھم ہو گیا پر دو قرض داروں یا دودارتوں یا دوا سے مخصوں نے جن کے لئے چھوصیت ہددسر سے مخص کے دسمی ہونے کی گوای دی ادروواس کامٹ ہے تو معبول ندہو کی کذائی اورا کر قاضی کے تھم دیتے سے پہلے یہ گوائی دی کرمیت نے پہلے کے وصی کرنے ے رجوع کر کے اس دوسر مے کومس کیا ہے اور دوسر انحف رعویٰ بھی کرتا ہے تو قامنی ان کی گواہی تبول کرے گامیر جیط میں لکھا ہے۔ ایک مخص مرکیا اورائ نے تین غلام برابر برابر قیمت کے چیوڑ سے مجروو کواہوں نے کوائی دی کہ میت نے اس غلام کواس معخف کودے دینے کی وصیت کی تھی اور قاضی نے اس کے دے دینے کا تھم وے دیا مجروارٹوں نے دوسرے غلام کو دوسرے تخص کو دے دینے کی دصیت کی گوائی دی تو معول نہ ہوگی روکر دی جائے گی اس داسطے کہ دمیت تہائی سے زائد میں جاری نیس ہاور اگر قاضى كے تكم دينے سے بہلے انہوں نے كوائل وى اور بيان كيا كدميت نے بہلى وميت سے رجوع كرلياتو غلام دوسرے كودلا يا جائے كا اور پہلے کو پچھند ملے گا ادر اگرمیت کار جوع کر لینانہ بیان کیا تو ہرا لیک کوآ دھا آدھا غلام ملے گا اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ دونوں نے دوسرے کے لئے دوسرے غلام کی دمیت کرنے کی گوائی دی اور اگر بعینہ ای غلام میں اس دمیت کی گوائی دی ہیں اگر پہلے کے واسطےقامنی کے حکم دینے کے بعد گوائی دی اور سلے کے واسطے وصیت ہے میت کار جوع کر لینا بیان کیا تو رجوع کر لینے کے باب ش گواہی رد کروی جائے گی اور وصیت مغبول ہوگی۔اگر رجوع کر لینانہ بیان کیا تو رونہ ہوگی اور دونوں صورتوں میں غلام آ دھا آ دھا

دونوں مدعیوں کو ملے گا اور بیتھم اس صورت بیں ہے کہ دونوں نے دوسرے مخص کے واسلے وصیت کرنے کی کوائی اوا کی موادر اگر پہلے تخص کے واسطے غلام یا تہائی مال کی ومیت کا تھم ہوجانے کے بعد دونوں نے آزاد کرنے کی گواہی دی تورد کر دی جائے گی خواواس غلام کی آزادی کی گوائی دی یا دوسرے کی خوا وومیت ہے رجوع کرنا بیان کیایا نہ بیان کیا کذانی الکافی لیکن غلام آزاو موجائے گااور اس پرواجب ہوگا کہ سی کرکے مال اوا کرے بیجیط ش لکھا ہے اگر دوگوا ہوں نے زید کے واسطے تہائی مال کی وصیت ہونے کی گوائی دی پھر وو دارتوں نے پہلے کے واسطے تھم ہو جانے کے بعد دوسرے مخص کے لئے تہائی مال کی وصیت ہونے کی کوائی دی اور پہلی ومیت سے رجوع کرنا تہ بیان کیاتو کوائی متبول ہوگی اور اگر پہلی ومیت سے رجوع کرنا بیان کیاتو ومیت کے بارہ میں متبول ہوگی اور جوے کے بارہ میں روکر دی جائے کی اور قاضی کا تقیم کر کے دے دیتا بمز لتھم قاضی کے ہے جی کدا کر دونوں کواہوں وارثوں نے ملے وصیت سے رجوع کرنانہ بیان کیالیکن اس وقت کوائی دی کہ جب قاضی نے مال میت کے وارثوں اور موصی لد کے درمیان تقتیم کرد یا ہے تو موائی ردکردی جائے گی کیونکہ قامنی کا تعتیم کرنا بھول تھے ہے ہی گوائی کے قبول کرنے می تھم کا توڑ بالازم آتا ہے ای طرح اگر وارث نے اقر ارکیا کدمیت نے بیفلام یا تہائی مال فلال مخص کودے دینے کی ومیت کی تھی اوراس برتھم ہو گیا بھراس وارث نے دوسرے کواہ کے ساتھ سے کوائی دی کے میت نے اس غلام کو یا دوسرے کو یا تھائی مال کوفلاں مخض کے دیے کی ومیت کی ہے تو مغبول نہ ہوگی ای طرح اگر وارث نے میت پر کمی مخص کے قرض ہونے کا اقرار کیا اور اس پر تھم ہو گیا بھر دوسرے گواہ کے ساتھ ووسر المخف كاميت برقرض مونے كى كواى دى اور دونوں قرضوں كائر كەمى پورانبيس برنتا ہے قو مقبول ند ہو كى حى كداكر يہلے كے واسطے کو اہوں کی کو ابی پر تھم ہوا ہے تو دوسرے کی قرضہ کی کو ای متبول ہوگی اور باہم تقسیم کرلیں سے اور اگر پہلے سے واسلے تھم ہونے ے پہلے دوسرے کے مواہ بیش ہوئے تو سب صورتوں میں معبول ہوگی مرجبکہ دارث نے پہلے کے واسطے تبائی مال یا غلام یا قرضہ کا اقرار کیااوراس قدر پہلے کے سپر دکیا گیا پھر دومرے کے واسلے بھی گوائل دی تو معبول ندہوگی اورا یسے بی دوسرے کے واسلے گواہی اس ونت بھی معبول ندہوگی کہ جسب قاضی نے خوتقسیم وسلیم کی ہو کذافی الکافی۔

اگر وارث نے اجبی کے ساتھ تہائی مال کی کی کے واسطے وصبت ہونے کا اقرار کیا پھر تہائی مال کی دوسر ہے کے واسطے وصبت ہونے کا گوارا کیا پھر تہائی مال کی دوسر ہے کے واسطے وصبت ہونے کی گوائی دی تو قاضی دونوں گواہوں کو تبول کرے گا خواہ پہلے سے واسطے قاضی کے تھم درینے سے بعد گوائی وی یا پہلے میں اور وصبت کی ہودو وقت موں نے بیگوائی دی کہ میت نے اس تخص کے واسطے تہائی مال کی وصبت کی ہے پھر دووارٹوں نے بیگوائی دی کہ میت نے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت کے واسطے تہائی مال کی وصبت کی اور ہم نے اور سب وارٹوں نے بعد موت کے اس کی اجازت ہے اس کی اجازت ہے وارٹوں کی گوائی جائز ہے اور تہائی مال امام ابو پوسٹ کے پہلے تول کے موافق ایسے تی دیا جائے گا اور وسر ہے تول کے موافق ایسے تول ہوگی بیچیا جی کھا ہوگی ہے ہو اور وسر ہے تول ہوگی بیچیا جی کھیا ہوں ہے اس کی اجام مجھ کے اور انہوں نے گوائی ام مجھ کا ہے کہ وارٹوں کی گوائی بیٹا ہے کہ ہم اس کے مواوارٹ نیس جانے تیں اور اس مدی کے واسطے تمام مال ورکواہ قائم کے اور انہوں نے گوائی باطل نہ ہوگی کیونکہ اس کے مواوارٹ نیس جانے تا ہن اور کواہوں کی گوائی باطل نہ ہوگی کے وائی ہی کہ وائی ہی کہ وائی کے ایک میں کہ اور انہوں کی گوائی باطل نہ ہوگی کے وائی کے بعد تاضی ہے اقراد کیا ہوں کے کہ ایک وائی باطل نہ ہوگی ہے وائی کے بعد تاضی کے افراد اپنے پڑوی فقیروں کے واسلے کی قدر کر سے تولئی ہوگی ہے وائی کے بعد تاضی کے افراد اپنے پڑوی فقیروں کے واسلے کی قدر کے ایسے کی اور وارٹوں نے وصبت سے ان کار کیا گھر وصبت کی اور وارٹوں نے وصبت سے ان کار کیا گھر وصبت کی باور وارٹوں نے وصبت سے ان کار کیا گھر وصبت کی باور وارٹوں نے وصبت سے ان کار کیا گھر وصبت کی دور انہوں کی کوری کوری کے ایک ویکھر کے ایک ویکھر کے کاروں کی کوری کی وائی اور وہی تھر وس کے اس کے دور وہ کی دور کوری کے وائی کے افراد کیا گھر وصبت سے ان کار کیا گھر وصبت کی دور کی دور کی کوری کی دور کی اور وارٹوں کے دوری کے وائی کیا گھر وصبت کی اور وارٹوں کے دوری کے دوری کوری کی کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کی دوری کوری کی دوری کوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دوری کی دوری کوری کوری کی دوری کوری کوری کی دوری کوری کی دوری کوری کی دو

توامام محر نے فرمایا کدان کی کوائی بالکن مغبول نہ ہو گی جیسا کداس صورت میں کدوہ آومیوں نے اس امر پر گوائی دی کدفلال شخص نے معاری مال اوراس عورت کوزنا کی تہت نگائی ہے مغبول نہیں ہے اگر اپنے پڑوی کے فقیروں پر وقف کیا پھر پڑوی کے دوفقیروں نے اس پر کوائی وائن جائز ہے بیٹرز ائٹ المغنین میں اکسا ہے۔

اگردو شخصوں نے گواہی دی کے میت نے تہائی مال کی اسے گھرانے کے فقیروں کے واسطے وصیت کی ہے تھ فخرالدین نے فرمایا کرفتو کاس پر ہے کہ وصیت میں ایسے پڑوی کی گوائی جس کی اولا دبھی نقیر ہے اس وقت معبول نہوگی کہ جب پڑوی گنتی کے لوگ ہوں اور وقف کے ہارہ میں جوندکور ہے اس کی تاویل ہدہے کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب پڑوی فقیر آئتی ك اوك ند مول اليها تارخانيه على لكعاب اكر دو مخصول في كوائل دى كدميت في تهائى مال كى اين مكر افي كفيرول كرواسط ومیت کی ہاور دونوں کواہ بھی ای کے گھرانے کے فقیرا دمی ہیں یاان کا کوئی بچہ گھرانے میں فقیر ہے تو کوائی ناجائز ہے اور اگریہ دونول غنی ہوں اوران کی اولا ویمی فقیرند ہوتو کوائ مقبول ہے بیمیط مس لکھا ہے ایک محص نے پھے مال ایک گاؤں کے مدرسداور وہاں کے مدرس پر وقف کیا بھرا یک مخص نے نیہ وقف غصب کرلیا بھر بعض کا وال والوں نے کہ جن کی اولاواس مدرسہ میں بیل ہے گوہی وی کہ بیز شن فلال بن فلال نے اس مدرسہ پر وقف کی ہے اور معرف بیان کیا تو ان کی گوائی مقبول ہوگی اور اگر ان کے اور کے بھی کھتب میں ہوں تب بھی اسے بیہ ہے کہ تبول ہوگی اس طرح اگر بعض الل محلّہ نے مجد کے وقف پر کوائی دی تو جائز ہے ای طرح فقیہوں کی موائی می وقف کی نسبت کدر سدفلان پراس طرح وقف ہے اور میکواہ بھی اس مدرسہ کے بیں اور اس طرح اگر کوائی دی کہ میصحف مجیداس مجد پروقف ہے سب مغبول ہے کذافی الخلاصہ۔اگراپنے مال میں سے سی قدرا پنے محلّہ کی مسجد کے واسطے دینے کی وصیت کی اور وارتوں نے اس سے افکار کیا اور بعض اہل مجد نے اس کی کوائی وی تو جائز ہے اور اس طرح اگر مجد جامع یا مسافروں کے لئے وقف کی گوائی وی اور دونوں گواہ بھی مسافروں میں سے ہیں تو بھی جائز ہے بدفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر گاؤں کے بعضاد کوں پرخراج زیاوہ ہونے کی بعض نے کوائ وی تو متبول نہ ہوگی اور اگر ہرز ٹان کا خراج مقرر ہویا کواہوں کے واسطے پیجے خراج نہ ہوتو موائی مقبول ہوگی میفلامد میں لکھا ہے قرآ وی معلی میں ہے کہ اگر گاؤں والوں نے یاسی کوچہ غیر نافذہ کے رہنے والوں تے سی قدر ز مین کی گواہی وی کدید ہمارے گاؤں یا ہمارے کو چہیں ہے تو گواہی مقبول ندہو گی اور اگر کو چہنا فذہو ہی اگراپی ذات کے واسطے تن فابت كرنا جابتا بياتو كواي مقبول ندموكي اور اكركها كمين بيس لون كاتو مقبول موكى يدوجيز كروري عن الكعاب.

ر بن ہے پھرا کی شخص نے آ کراس چیز کا دعویٰ کیا اور دونوں مرجوں نے مدعی کی گواہی دی تو گواہی جائز ہے اور اگر دونوں رہنوں نے رہن کی چیز اپنے سوا درسر سے کی ملک ہونے کی کوائی دی اور دونوں مرجبوں نے اٹکار کیا تو کوائی ٹاجائز ہے لیکن دونوں راہن چیز مربون کی قیت مدی کودیں مے اگر کوئی با عدی رہن ہواور وہ دونوں مرجوں کے یاس ہلاک ہوگئ اوراس کی قیمت قرضہ کے برابر یا کم ماز مادہ ہے پھر دونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی گواہی دی تو رہن کرنے والوں پران کی گواہی مقبول ندہو کی ادر دونوں مرتبن بسبب ا بے اقر ارخصب کے بائدی کی قیمت مدی کوریں سے رفادی قاضی خان ش لکھائے اگر دونوں مرجوں نے بیکوای وی کے مدی نے اقرار کیا ہے کہ شےمر ہون رائن کی ملک ہے تو معبول ندہو کی خواہ شےمر ہون تلف ہوگئ ہو یا باتی مولیکن جبکه مر ہون چزر بن کرنے والے کووائس کرے کوائ ویں تو مغبول ہوگی بدوجیز کروری مل لکھا ہے اگر دوغصب کرنے والوں نے شے مفعوب کے مدی کی ملیت ہونے کی گواہی وی تو مقبول ندہو کی اور اگر غصب کی چیز جس سے غصب کی تھی اس کو داپس کر کے بیہ کواہی وی تو مقبول ہوگی بیہ خلاصہ پر انکھاہے اور اگر شےمغصوب عاصبول کے پاس ہلاک ہوگئ مجردونوں نے مدعی کی ملکیت ہونے کی کوائی دی تو معبول نہ ہو می خواه قاضی نے مفصوب مند کے واسلے غاصب پر تیمت ادا کرنے کی ڈگری کردی ہو یاندکی ہوا ورخواہ دونوں نے قیت اوا کر دی ہو یا نہ کی ہو بیمچیط میں لکھا ہے اگر دوقرض لینے والوں نے مال قرض مدی کی مکیت ہونے کی گوائی دی تو معبول نہیں ہے ندادا کرنے ہے پہلے نہاس کے بعداورایسے بی اگر بعینہ قرضہ اداکر دیا جب بھی مقبول بین ہے اور اگر دو قرض داروں نے محوای وی کہ جوقرض ہم پر بوده مدى كابيتو مقبول ميس بادراكر قرضهاد اكرديا بحركواي دى توجى يكي عم بيي خلاصه من تكهاب نواورا بن ساعه من امام محة ے روایت ہے کہ ایک غلام جس کو تجارت کی اجازت دی گئی اور اس برقر ضد تھا اس کی نسبت دو گواہوں نے جن کا اس برقرض ہے بیکوائی دی کداس کے مالک نے اس کوآزاد کردیا ہے اور مالک انکار کرتا ہے اس یا دونوں کواہ اس کوا ختیار کریں مے کہ مالک ہے اس کی قیمت کی منان لیں یا بیا عقیار کریں مے کہ غلام کوشش کرے کمائی ہے قیمت ادا کرے پس اگراس نے منانت لیما اختار کیا تو موای باطل ہوگی اگر غلام کی قیمت سے مالک کا پیچیا چھوڑ ااور غلام سےقرضہ وصول کرنا جا باتو دونوں کی کوائی مقبول ہوگی بیچیط میں

دواشخاص اگرتقتیم کرنے کے واسطے مقرر ہوئے تو ان کواپنی تقتیم کرنے کی گواہی دین جائز ہے بیامام اعظم مجتلطہ وامام ابو پوسف میشاید کا قول ہے ہے

قرض خواہ کی گوائی قرض واری طرف ہے اس جن جی جائز ہے جس جن کا قرضہ ہے قال جب جن آرض میں جائز ہے تو طلاف جنس میں بدرجداد کی جائز ہے اگر قرض وار کے مرفے کے بعدا کی طرف ہے مال کی گوائی دی تو جائز نہیں ہے بید قاوی قاضی خان میں کھا ہے دو فحض اگر تقسیم کرنے کے داسطے مقررہ وی تو ان کوائی دینی گوائی دینی جائز ہے بیدام اعظم کا تول ہا اور فول ہارہ ہیں کہ اور ان اور ان کے دو مردوں یا دومر ہے ہوا، دونوں ہرا ہیں ہی امام ابو یوسٹ کا دومرا تول ہے بیر محیط میں کھا ہے با شنے والے اگر قاضی کی طرف ہے مقررہوں یا دومر ہے ہوا، دونوں ہرا ہیں بیر جارہ میں کھا ہے با شنے والوں نے اگر زمین کی فرز کی اور تقویم کی مجراس کو قاضی کے دو برد چیش کیا مجروارث لوگ حاضرہ و نے اور تحریر اور تقسیم کی گوائی دی تو ان کی گوائی بلا خلاف تحریر اور تقسیم کی گوائی دی تو ان کی گوائی بلا خلاف مقبول ہے بید فرے میں کھا ہے اگر ایک محفوں مرکیا اور اس نے دو مخصوں پر اپنا مال جوڑ ااور ایک بھائی جھوڑ انجر دو مخصوں نے ایک مقبول ہے بید فرے میں کھا ہے اگر ایک مور کی کوئی کرتا ہے گوائی دی کہ بیر ہیں کہ اس کے سوامیت کا وارث نہیں جائے تو امام افرائی کے واسطے جومیت کے بیچے ہوئے کا دوگر کی کرتا ہے گوائی دی کہ بیر ہیں کہ اس کے سوامیت کا وارث نہیں جائے تو امام کوئی کرتا ہے گوائی دی کہ بیر ہے ہم اس کے سوامیت کا وارث نہیں جائے تو امام

ل قولدا فقياركري مي يعن قرض خوا بول كوجودونو لطرح اختيار باس كود يكما جائ كدكيابات اختيار كى اوراى رحم موكات

محرہ نے فرمایا کہ میں دونوں کو اہوں کی گوائی جائز رکھوں گار بچیط میں اکھا ہے ایک مخص مرااوراس کے دو ہخصوں پر ہزار درہم قرض ہیں چروونوں قرض داروں نے گوائی دی کہ بیخص میت کا بیٹا ہے ہم اس کے سواکوئی دارٹ نہیں جانے ہیں اور دوسرے دو مخصوں نے ایک دوسرے خص کی بیگوائی ہے اور دارٹ ہے اس کے سواکوئی دارٹ ہم نہیں جانے ہیں تو قرض دارکی گوائی ہی دوسرے خص کی بیٹے ہونے کی گوائی دی پر ڈکری کی جائے گیا اوراگر بھائی کے گواہوں پر قاضی ہملے فیصلہ کر چکا ہے چرقرض داروں نے ایک مخص کے بیٹے ہونے کی گوائی دی تو قرض داروں کے ایک خص کے بیٹے ہونے کی گوائی دی تو قرض داروں کے گوائی دی گوائی مقبول نہ ہوگی اورائی طرح آگر قرض داروں نے قاضی کے تھم سے یا بلائھم بھائی کوقرض ادا کردیا پھرا کی گوائی دی گوائی دی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی بی ترآوئی قاضی خان بیں کھا ہے۔

ای طرح اگر قرض داروں نے ہمائی کے ساتھ قرضہ کی تج صرف کرلی یا بھائی نے وہ ال عوض لے كر بهد كيا يا دونوں نے اس بھائی سے کوئی ہائدی میت کے ترک میں سے خریدی تھی یا بھائی نے عوض لے کران پر صدقہ کردیا پھر دونوں نے کس کے بینے ہوئے کی کوائی دی تب بھی مقبول نہیں ہے رہ محیط مس لکھا ہے اور اگر بجائے قرضہ کے ان دونوں کے پاس غلام تھا کہ اس کومیت سے عصب کرلیا تھا اور بھائی کودیئے ہے پہلے کو ابی دی کدیداس بٹے کا ہے تو معبول نہ ہوگی اور اگر بھائی کو بھکم قاضی دے کر پھریہ کو ای دی تو مغبول ہوگی اور اگر بیفلام میت کی طرف سے دونوں کے پاس در بیت تھا اور بینے کے داسطے کوابی دی تو جائز ہے خواہ غلام انہوں نے بھائی کودے دیا ہویا نہ دیا ہو بیزفآوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک مخص مرکمیا اور اس نے ایک حقیقی بھائی ماں باپ دونوں کی طرف ے چھوڑ اادراس کا ایک فض پر قرض ہے پھر بھائی نے قرض دار کوقر ضہ ہے بری کیایا جواس پر ہے یا کوئی مال معین ترک میں سے اس کو ہدکردیا پھراس قرض دارئے دوسرے مخص کے ساتھ ل کرایک مخص کی طرف ہے گوائی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے تو مقبول ہوگی بیکانی ين لكهاب نواورابن ساعدين امام محر بدوايت ب كدكس قدرمبرمطوم برايك فخض في ايك عورت سي فكاح كيا جراس فكاح كرنے والے نے دوسر مے تف كے ساتھ كوائى دى كديمورت مثلا اس تفس زيدكى باندى ہادرزيداس كا دعوى بھى كرتا ہے تو قامنى شوہر کی گوائی قبول نہ کرے گا خواہ مدی بر کہتا ہو کہ میں نے بائدی کو نکاح کر لینے کی اجازت دی تھی یا نہ کہتا ہوخواہ شوہر نے اس کے ساتھ دخول کرلیا ہویانہ کیا ہوخوا دمہراس کودے دیا ہو یا نہ دیا ہواور اگر مدی نے کہا کہ میں نے باندی کو نکاح کی اجازت دے دی تھی اورمبر لے لینے کے واسطے علم دے دیا تھا ہیں اگر شوہر نے اس کومبر تیں دیا ہے تو کو ای مقبول نہ ہوگی اور اگر دے دیا ہے قو مقبول ہوگی اورمشائ نے فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ مرشل پر بااس سے زیادہ پر نکاح ہوا ہواور اگر کم پراوراس قدر کم پر نکاح ہوا کہ جتنا خسارہ لوگ نیس اٹھاتے ہیں تو باندی نے مالک کی خالفت کی ایس نکاح سیح شہوا تو جائے کہ کوائی مقبول شہو پھروا منح ہو کہ یہ جو ذکور ہوا احمال ہے کہ امام محمد وابو بوسف کا قول ہونہ امام اعظم کا کیونکہ امام اعظم کے نز دیک وکمل بالنکاح کو اختیار ہوتا ہے کہ جس مہر پر جا ہے ، نکاح کردے اور صاحبین کے فرد کی مہر مل کی قید ہوتی ہاوراگریقول سب کا ہوتو امام اعظم کے فرد کی غیر کووکیل کرنے اورا فی با ندی وغلام کووکیل کرنے میں فرق بیان کرنے کی ضرورت ہے اور فرق ریے کہ وکیل نے اگر کھلا ہوا خدارہ اٹھایا تو موکل کی طرف ے اس وقت جائز ہوگا کہ جب وکمل پرتہمت نہ آتی ہواوروکیل بالٹکاح میں تہمت نہیں آتی ہے کیونکہ اس کو پیچھ نفع نہیں ہے اور غلام و با عدى من تبهت بكر ثنايدانهون في اين كى نفع كى غرض سے يدكام كيا مويدذ خرو على الكما بـ

ایک فضی نے ایک ورت سے نگاح کیا مجردوس سے ساتھ کوائی دی کہاس ورت نے اقرار کیا ہے کہ میں قلال مدقی کی بائدی ہوں بائدی ہوں تو مقبول ندہو کی محراس وقت مقبول ہوگی کہ جب اس کواس کا مہرادا کردیا ہوادر مدقی کہتا ہو کہ میں نے اس کو نکاح کر لینے کی اجازت دے دی تھی بیٹا وک تا وی نان میں کھا ہے دو فحصوں نے اپنی بہن کے مہرکی کوائی دی اور کہا کہ ہم دونوں نے ہزار درہم پر ا ای بیوی سے بعنی گوا موں کی مو تنلی ماں سے کونکسان کی مار مربیک ہے اور قید دلیل ہے اور آگر مار مراو موقو قبول ہوگی تا ال

دو شخصوں نے ایک شخص پر میر گواہی دی کہ اس نے کہاتھا کہ اگر میں تم دونوں کے باپ کے ساتھ کلام

کروں تومیراغلام آزادہے

کی نے کہا کہ اگر میرے اس کھر میں کوئی وافل ہواتو میر اغلام آزاد ہے پھر تین یا جارآ دمیوں نے گواہی دی کہ ہم وافل ہوئے اور ہارے ساتھ وہ بھی تھا تو گواہی متبول ہوئے اور ہارے ساتھ وہ بھی تھا تو گواہی متبول ہوئے اور ہارے ساتھ وہ بھی تھا تو گواہی متبول ہوگا اور اگر دو ہوں تو مطلقا متبول نہ ہوگی و وضعوں نے ایک فضی برگواہی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ہم وہوں تو ہوں تو ہوں تو ہوں کہ میری فورت کو طلاق ہے یا میرا غلام آزاد ہے اور اس نے ہم دونوں کو چھوا ہوتو گواہی متبول نہ ہوگی اور اگر بیگواہی دی کہ اس نے کہا تھا کہ اگر میں ہم وہوں تو ایسا ہے اور اس نے ہم دونوں کو چھوا ہوتو گواہی کی اور فاوی ٹی تھھا ہے کہ ان مسائل میں اگر گواہی و میا وہ اور فاوی ٹی تھھا ہے کہ ان مسائل میں اگر گواہ گوائی و میں وجیح کر دری میں تھھا ہے اس طرح آگر ایک فضی کی ایک میت کو ای وہوں تا جا اس فرح آگر ایک فضی کی ایک میت کے دھیت نامہ پر گواہی و میا اور فاوی دیا ہوں اور امام ابوالقاسم سے دوایت کو ایس فرائل کو ایس ہوگی اور کو وخود متو کی تا کہ میں اس کے لئے دھیت ہے ہا تھر کھ کر کہ اس کے سوائے آگر ایس کو اور فاور میا کہ اور کو وخود میں فائل کہ اور اور کو وخود دمتو کی تا کہ کہ اس کی گواہی و کہ اور کی اور کو وخود میں فائل کہ ہوں بیان کی گواہی آزاد ہے پھر دونوں نے جا نور کی گواہی دی تو آمام ابو ہوست نے فرایا کہ میں ان کی گواہی آزاد کی گواہی دی تو آمام ابو ہوست نے فرایا کہ میں ان کی گواہی آزاد کے گھر دونوں نے جا خود کر کہ کی گواہی دی تو آمام ابو ہوست نے فرایا کہ میں ان کی گواہی آزاد کے کھر و سراغام آزاد دور وہ کھے کہ واسط تبول کروں گا بیونو نیر قوام میں کھا ہے کی نے کہا کہ اگر مجھوفاں و فلاں نے اس مرمضان کا جا بدیر دون کے کہ واس کے دوسے کو ایس کہ تو کو اس کو کھوٹو سراغال کو اس کے کہا کہ اگر مجھوفاں و فلاں نے اس

گھریش کھتے دیکھا تو میرا پیفلام آزاد ہے پھرانہوں نے کوائی دی کہم نے اس کو کھیتے دیکھا تو مقبول نہ ہوگی جب تک ان دونوں کے سوائے دوخفس کوائی شدیں تین مخصول نے ایک مخص کوعمراً قل کرڈالا پھر کہا کہ ہم کواس نے معاف کردیا ہے تو جائز نیس ہے اور اگران ٹیل سے دوخضوں نے کوائی دی کہ ہم ااوراس تیسرے کواس نے عنو کردیا ہے تو اس تیسر سے کی بابت تیول ہوگی اور مہی قول

امام ابو بوسف کا برخلا مدهم الکھا ہے۔

مسكله المركة المركوره صورت مين فتوى امام ابويوسف كقول يرب

اگر کوئی سریہ قیدیوں کو پکڑ کر دارالاسلام میں واپس آیا اور قیدیوں نے کہا کہ ہم اسلام میں سے ہیں یا

**ئى بى** ئ

اگرایک فض دوئی اور مقدمدازانے کونوب نہیں جاتا ہے اور قاضی نے دوفخضوں ہے کہا کہ اس کودوئی اور خصومت سکھلا دو پھر انہیں دونوں نے اس دوئی پر گوائی دی تو جائز ہے بشرطیکہ دونوں عادل ہوں اور قاضی کو اس طرح تعلیم کرانے ہیں پکوڈر نہیں ہے خصوصاً امام ابو بوسٹ کے قول کے موافق بیظ ہیر یہ شی کھا ہے خلاصہ ہیں صاف کھا ہے کہ کشر یوں کی گوائی امیر کے واسطے مقبول نہیں ہے بشرطیکہ دو معدود ہوں اور اگر فیر معدود ہوں تو مقبول ہے اور میرنی میں صاف کھا ہے کہ کوئٹر کوئی اس سے کم معدود کہلاتے ہیں اور اگر اس سے ذیا دہ ہوں تو فیر معدود ہیں یہ جوابر اظامی میں کھا ہے امام حریہ نے زیادات میں کھا ہے کہ اگر کوئی سریے قید یوں کو کہا رائد کہ کر دار الاسلام میں واپس آیا اور قید یوں نے کہا کہ ہم اسلام میں سے ہیں یا ذی ہیں کہ ہم کوان لوگوں نے دار الاسلام میں پر لیا اور اللے سریے ہیں گوائی دی ہیں گراہا وارکہ کی مسئد سریے ہیں ہیں گراہا وارکہ وارکہ وارکہ کر مسئد سریے ہیں گراہ وارکہ میں مسئد سریے ہیں اگر کہ مسئد سریے ہیں گراہ ہوا اور کو اور قائم کے اورکہ وارک میں مسئد سریے کو گوائی دینا ہے بخلاف اورکہ وارکہ وارک و جائن ہے کو تک سریے کوگوں سے ہیں تو معترفیس ہے اوراکر بی مسئد سریے میں بیا کہا کہ میں بیا میں ہوئی کو ایس دی تو واسطے گوائی دینا ہوائی دی تو ہوائی دینا کو بات ہی تو کہ ہوائوں بین کو تا ہی خوائی دینا کو ایس کے جس میں بیا مشار کو ایس کے بیس جی تو کی کو گوائی دینا کو کا سے جو اسطے گوائی دینا ہیں کھا ہے۔

(a): Ċ\pi

## محدود چیز کی گواہی کے بیان میں

محدود چیز کی گوائی میں صدود کا ذکر کرنا ضروری ہے بی ظلاصہ میں لکھا ہے اور اگر عقار مشہور ہوتو صدود کے بیان کی حاجت نہیں ہے بید خیر ویش لکھا ہے اگر گواہوں نے تین صدود بیان کردیں تو گوائی مقبول ہے بیچیط میں ہے اگر عقار مشہور نہ ہوادر گواہوں نے تین صدوں کی گوائی دی اور کہا کہ چوتی ہم نہیں جانے ہیں تو استحسانا گوائی جائز ہے اور مدی کی ذکری کی جائے گی اور تیسری صد کہلی حدے بحاذی کر داتی جائے گی بیفاوی قاض خال میں لکھا ہے۔

اگرایک زمین مثلث کا دعوی کیااوردعوی ش صرف دوصدی ذکر کیس ادر گواہوں نے صرف دوصدی ذکر کیس تو دعوی اور گواہوں نے صرف دوصدی ذکر کیس تو دعوی اور گوائی دوتوں جائز ہیں میچیط میں لکھا ہے اورا گر دعوی میں جاروں حدیں ذکر کیس کیک ایک صدیجہول ہے تو معنز نہیں ہے بیام اورا کر اس کا ترک کر دیتا دونوں برابر ہیں اورا گر گواہ نے ایک حدیث عظمی کی تو مقبول نیس ہے ایسا ہے صدرالشہید میں مطلقا ذکر کیا ہے اور تمس الائر حلوائی نے فرمایا کہ بعضوں کے زدیک مقبول اور بعضوں کے زددیک مقبول ندہوگی اور فتوی صدرالشہید کے قول سے موافق عدم قبول پر ہے بیہ فلاصہ بیں لکھا ہے۔

مواہ کی خلطی کا جوت اس طرح ہوتا ہے کہ میں نے خلطی کی یا اس کا اقر ارکر ہے لیکن اگر ند عاعلیہ نے دعویٰ کیا کہ مو کواہ نے جملہ صدود یا بعض میں خلطی کی تو دعویٰ مسموع نہ ہوگا اور اگر اس پر گواہ قائم کئے تو گواہی کی ساعت نہ ہوگی ایسائی شیخ مزحسی رحمۃ اللہ علیہ واوز جندی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے۔ اس طرح اگر ند عاعلیہ دعویٰ کرے کہ ہم ٹی نے اقر ارکیا کہ گواہ نے خلطی کی تو ساعت نہ ہوگی اور شمس الائمہ مزحسی رحمۃ اللہ علیہ ہے منقول ہے کہ اگر گواہ نے خلطی کی پھر اس مجلس یا دوسری

محکس میں اس کا تدارک کیااور ٹھیک بیان کیا تو مقبول ہو گی بشر طبکہ تو فیق ممکن ہواور تو فیق کی بیصورت ہے کہ فلاں مخف مثلا چوتھی حد کا ما لک تھا تمراس نے اپنا کھر فلال کے ہاتھ فروشت کیا اور ہم کو میمعلوم نہتھایا یوں صورت ہو کہ فلاں مخص اس کا ہا لک تھا تمرید نام اس کا چیچے رکھا ممیا اور ہم کومعلوم نہ ہوا علی بر االقیاس بیمیط میں لکھا ہے۔ کوا ہوں نے کسی شے محدود کی بابت کسی مخف بر کواہی دى اور صدود يان كردي اوركها كه بم هيئة ان كو پيچائة ين اوروه شے محدودكى كاؤں بن ب پر قاضى نے ماعاً عليه ب در خواست کی کہ گوا ہوں کواس گاؤں بیں جانے کا تھم دے تا کہ اس کے حدود معائند کر کے بیان کریں تو قامنی گواہوں کے ذمہ بید امرالانم نہ کرے گا اور میں سیجے ہے بید ذخیرہ میں لکھا ہے اگر کوابول نے کسی کی طرف سے ایک محمر کی محواہی دی اور کیا کہ ہم محر کو اوراس کے حدود کو پہانے میں جبکہ ہم اس کے پاس جائیں واقف کرویں لیکن ہم اس کے حدود کے نام نہیں جائے ہیں تو قاضی اس کوقبول کرے گا بشرطیکہ گواہوں کی تعدیل ہوگئ ہوادر گواہوں کومع مدی وہ ماعلیہ کے اور اپنے روامیوں کے بینج کا تاکہ امینوں کے سامنے گواہ اس کے حدوو پر واقف ہوں پھر جب واقف ہوئے اور کہا کہ بیاس کھر کی حدیں ہیں جس کی ہم نے گواہی دی ہے کہ بیاس مدی کا ہے تو قامنی کے پاس لوٹ آئیں کے اور وونوں امین کو ابن دیں گے کہ انہوں نے محر اور اس کے حدودیر واقف کیا تو قاضی دونوں کی کواہی پراس کمر کی ڈگری مدی کے واسلے کردے کا اور بھی تھم کا وَل اور دِ کا نول اورز بین کے باب من ب يفسول عماد ميم لكعاب اور مبى اظهرب ميميط مين لكعاب اكرددكوا مون في بيان كيا كه جوكر فلان شهرك فلال محلّم میں فلاں بن فلاں عثانی کے کھر سے محق ہے اور مدعا علیہ کے قبضہ میں ہے وہ اس مرحی کا ہے لیکن ہم اس کے حدود نہیں بہانے ہیں پس مدعی نے قامنی سے کہا کہ یس دوسرے کواہ لاتا ہوں کہ جواس کے صدود کو پیچائے ہیں اور وو کواہ لایا کہ جنہوں نے کواہی دی کداس کے حدودیہ بیں تو اس مسلد کے تھم میں اختلاف ہے بعض شخول میں تکھا ہے کہ قاضی اس کو تبول کر کے مدی کی ڈگری کردے گا اور بعض میں ذکر کیا کہ قبول نہ کرے گا اور نہ مدی کی ڈگری کرے گا اور بھی اختلاف گا وَل اور زمین اور د کا نول اور تمام عقارات میں ہے یہ سیریہ میں لکھاہے۔

ظیرالدین مفینانی نے اس مسلہ کوذکر کے فر مایا کداس مسلہ میں روایات بختف ہیں اور اظہر ہے ہے کہ تیول ہوگی کیونکہ اکثر گوائی کو ہرداشت کرنا ای صورت ہے ہوا کرتا ہے کیونکہ شہر کے اغر بالتع جب کی زبین یا باغ کی تیج پر جو سواد شہر میں واقع ہے گوائی کراتا ہے تو بیشتر گواہ اس کے صدود پر هیئین واقف نہیں ہوتے اور نہ پہانے ہیں لیکن صدود کا ذکر سنتے ہیں ہیں انہیں صدود کی گوائی دیتے ہیں لیکن صدود کا ذکر بیتے ہیں ہی انہیں صدود کی گوائی دیتے ہیں گئی اسے دو گواہوں کو نہ لایا کہ جواس گھر کے صدود کی گوائی ادا کریں اور قاصی ہے درخواست کی کرجر سراتھ اپنے دواہی ہی جو داور پر دسیوں کے نام ہول تو قاضی اس درخواست کی کرجر سراتھ اپنے دواہی ہی تھی دواہی ہول ہو تا میں اور اس کے میدود کی گوائی ادا کریں اور قاضی سے درخواست کی کرجر ب قاضی نے دواہی ہی تھی دواہی ہول ہو تا میں اور اس کے میدوں کے نام ہول تو قاضی اس درخواست کو منظور کر ہے گا ہم جب قاضی نے میں اور اس میں دواہی ہی جو گواہوں نے بیان کی ہیں مطابقت ہو تا قاضی اس گھر کی ڈکری اس گوائی پر مدفی کے واسطے کر دے گا ہم چیا میں امران صدوں ہی جو گواہوں نے بیان کی ہیں مطابقت ہو تا قاضی اس گھر کی ڈکری اس گوائی پر مدفی کے واسطے کر دے گا ہم جیل میں اور اس میں دو تا ہم بی تا ہم بیت کر دیکھ مشہور نہ ہواور اگر کی کے نام سے شہور ہو تی جب کہ یہ گھر مشہور نہ ہواور اگر کی کی طرف سے گوائی دی اور صدود کا ذکر نہ کیا تو امام اعظم کے کر دیکہ تبول ہوگی ادر میں ہی ایسا ہی اختلا ف سے بدقاد کی قاضی خان میں کھا ہوا گوائی دی اور مدود کا ذکر نہ کیا تو امام اعظم کے کر دیکہ تبول ہوگی ادر میں ہی ایسا ہی اختلا ف سے بدقاد کی قاضی خان میں کھا ہوا گا

اگرایک تخص کے احاطہ میں دوسر نے کا دروازہ ہے اس نے جایا کہ اس دروازے ہے اسے احاطہ میں جائے احاطہ میں جائے اور دوسرے مالک نے منع کیا تو دروازہ کا مالک اس بات کا مدعی قرار دیا جائے گا کہ دوسر ہے کے احاطہ میں جائے تھا۔
کے احاطہ میں جائے تھا۔

محقاریہ کی ذھین سے ملاص ہوال خدہ و کرکر دینا کائی ہے بیر ظاصہ می تکھا ہے اگر گواہ نے کہا کہ ایک صداس زھین کی ظال جھن کے وارث کی ذھین سے ملاص ہوال خدہ تو تر کہ میں تقییم واقع ہیں ہوئی ہے تہ بعضوں نے کہا کہ بیو کی اوراض ہے ہے کہ قیول ہوگی اوراض ہے ہے کہ اگر بیان کیا نہ ہوگی اورا گر بیان کیا نہ ہوگی اورا گر بیان کیا نہ ہوگی اورا گر بیان کیا کہ خوال مداس کی ذھین ملکت ہے اس کا نام و ذہ ہیں اگر ایر ملکیت دو تحضی ہوں تو جملی کہ ملکت ہے اس کا نام و ذہ ہیں اگر ایر الله ہے ہیں اگر ایر طاحت کی الله میں الله اور اورا گر بیان کیا بین کہ ما بین کہ ما بین کر نام و اس بیان کر نام و اورائی میں اگر و بوار تو ز ڈائی ہے ہیں اگر و بوار کی صدی سیفا صدیمی لکھا ہے دو تحضوں نے ایک تخص پر گواہی دی کہ اس نے ظال خص کے باغ کی دیوار تو ز ڈائی ہے ہیں اگر دیوار کی صدی سیفا صدیمی لکھا ہے اگر ایک تخص سے این کر نام خور دی ہو کہ می کی اور واز و سے اپنی کہ میر سے کہ می کی تو اس کی جگر میان کہ نام و در واز و سے اپنی کر نام ہی خور دواز و سے اس خوال ہوگی اگر و درواز و سے اپنی کر نام ہی خور دواز و سے اس خوال ہوگی کرتا ہے ہی جائے اور دو میر ہے ان لک نے شعمی کیا تو درواز و کا مالک اس بات کا مدی تر سے اور اوران کی کہ دوسرے کے احاظ میں ورواز و سے است کا دوگر کرتا ہے ہی جائے کہ دوسرے کے اورائی میں کیا کہ اس بات کا مدی کہ اس کی کہ اس میان کیا گواہی میں اور طول و کرش نہ بیان کیا کہ اس مدی کے واسطے اور میں ہوئی کو اورائی دی اور دو دو دو لول و کرش و اسطے اس درواز و سے اصاطر تک کا ل داست ہو گواہی تھول نہ ہوگی اور اس نے مدعا طیہ کے اثر ارکی جائین اگر تا کہ اس کیا کہ اس سے مواور دو دو لول و کرش ہوگی اور اس کے مدعول ہوگی اور دارتہ کی ورادراستہ کی اگر کو ایوں نے مدعا طیہ کے اثر اور کو کو اور دورادر وراد کی اور دورادر کیا اور دورود دو طول و کرش ہول ہوگی اور راستہ کی ورادراستہ کی اگر کو کو کی ورا

ا قولتغيرين كواى بس ميان كرديا كريم في تقداوكون على كعدددمعلوم كري كواى دى مو

ع العنى د عاعليد في اقراركيا كدير محدوداس مركى كاب-

رر ائی ورواز و کے اور طول احاط تک مقرر کیا جائے گا گذانی المبوط

ادرای طرح اگرایک کوچہ کی دیوار میں اس سے احاطہ کا درواز ، بوااور اہل کوچہ ممانعت کرتے ہوں تو بھی بھی صورت ہے راگرایک مخص کابرنالددوسرے کے اصاطری کرتا ہوتو بھی بھ صورت ہے ای طرح اگر کمی دوسرے کی زیمن بھی نہراوردونوں نے سلاف كياتو بي بيم صورت بي يكن اكراختلاف كي وقت اس بن بانى جارى موتو يانى والي كاتول معتر موكا اورايسي اكراس ت جاری نہ ہولیکن معلوم ہوتا ہو کہ اس سے پہلے اس مخص کی زمین کی طرف اس میں سے پانی بہدر جاتا تھا تو بھی پانی والے کا قول نتر موگا اورای طرح اگریرناله عمد اختلاف کے وقت یانی جاری موتو اختلاف کے وقت اس کا تول معتبر موگا جس کا یانی جانی جاری ہے یہ بھیریے میں لکھا ہے اگر کوا ہوں نے کوائی دی کداس مدی کے لئے پرنالہ سے پانی احاطہ میں بہنے کا راستہ ہے تو کوائی قبول ہے ا اگر کہا کہ مینے یانی کاراستہ ہے تو مینے یانی کا ہوگا اور اگر کہا شت وٹو کے یانی کاراستہ ہے تو اس کا ہوگا اور اگر کھینہ میان کیا رمطلق جيوزويا توقتم كركرك الك كاقول معتربوكا يمسوط عن كعاب اورفتيه ابوالليث في متاخرين على كياب كدانهون نے استحسانا بین کم اور کالدوالے کی جیب اس طرف و حال مواور قد می الی بی بی بوئی ہے تو اسکے واسلے پانی بہنے کاحق ٹابت كايظهيريدش كعاب اكردوئ ياكواى على يول ذكركيا كداس دوئى كى زين كى ايك مدفلال فض كى زيين سے ملاص ب حالانك ، مخص کی گاؤں میں جابجامتفرق زمین ہے تو وحویٰ اور کوائی سیجے ہے اگر چہاس میں ایک طرح کی جہالت ہے کیکن ضرورت کی وجہ ے برداشت کی گئی سے چیط عل ہے اگر کسی ز بین کی ملیت کی گوائی وی اور اس کے صدود بیان کردیتے اور کہا کہ اس میں یا چھمن چ لاً برئة بي اور مدى اس كا دعوى كرتا بي محركوا مول في صدو وتعيك بيان كي اورج كي مقدار بيان كرف عن خطاكي مثلا اس مي ن بى من جى برتے تھے تو محس الاسلام ابواكسن سقدى نے قرمايا كدوكوى اوركوائى باطل ند بوكى اوران كے زماند مى بعض مشائخ نے ی و کوائل کے باطل ہونے کا تھم ویا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے تھم میں تنصیل ہونا جا ہے کہ اگرز مین کے سامنے موجود ہونے امورت می گوای دی اوراس کی طرف اشاره کیاتو معبول باورسائے نظی تو گوای سے وہ زمن ملکت میں تابت ندموگی جس ، یا چمن جمشال بے تی اور بعضوں نے کہا کہ کوائی ہر مال می معبول ند ہوگی اور یمی اظہر ہے بیضول ماوید می الکھاہے۔

كتاب الشهادات

#### میراتوں میں گواہی ادا کرنے کے بیان میں

كتاب الشهادات

دونوں رشتوں سے یا فقط باپ یا مال کے رشتہ سے بچا ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی دارث نبیں ہے بیٹر الله الفتاوی على الكھائے اور بیٹایا بیٹی یا بان یا باپ کی گواہی میں وارث ہونے کی گواہی دینے کی ضرورت نہیں ہے کذائی الکافی اوراس پرفتویٰ ہے بیرخلا مدیمر الكعاب ميت كانام ذكركرنا الفاظ على ضرورت ميس بي كل كراكركواى وى كديميت كاداداباب كاباب باوروارث باورميت نام ندلیاتو معبول ہوگی بدوجیز کروری میں تکھا ہے اگروہ کوا ہوں نے گوائی دی کدفلال منص نے اس میت کو آزاو کیا تھا اور میشفس مدرکا اس آزاوكرنے والے كاعصبہ بتو كوائى تامغبول ہوگى جب تك كدسب عصبہ ونے كاكد بينا برياب يا بحائى ب وغير وندبيالا کریں پیچیا میں لکھائے۔

اگر گواہوں نے ایک فخص کے وارث ہونے کی گوائی دی اورسب وارث ہونے کا بیان کر دیا اور پھے زیادہ نہ کہا تو گواع مغبول ہو گی تکر قاضی فی الحال اس کو مال نہ دے گا بلکہ چندروز اس کا انظار کرے گا کہ شاید کوئی دوسراوارث ایسا پیدا ہو کہ جواس واریز کا مراجم یا اس سے مقدم ہو بید خبرہ میں لکھا ہے اور اگر گوا ہوں نے کسی کے دارث ہونے کی گواہی دی اورسب بیان کر دیا اور یوں آ كهم اس كے سوائے دوسراوارث اس كانبيس جائے ہيں توبيكوائ مقبول ہاور قاضى بلا انتظار كے مال اس كے حوالد كرد مے كااور. كبناكم اس كسوائ دوسراوارث ميت كانين جائة بي عن كواى من سينين به بلكديدا تظارك ساقل كرن كوائد ب بیجیط می لکھا ہے اور اگریے کہا کہ اس کے سوائے دوسراوارث میت کانبیل ہے تو استحسانا مقبول ہے اور اس کے معنی میں لئے جا تع کے کہ ہم نیں جانتے ہیں بدھاوی میں لکھا ہے اور اگر گواہوں نے کہا کہ اس زمین میں اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو امام اعظم کے نزو یک مقبول ہے اور صاحبین سے اس میں اختلاف کیاہے بروجیز کردری میں لکھاہے اگر کوابوں نے ایک مخص کے دارث ہوئے مواعی وی اوراس کا سبب بیان کیااور میخص ایسا ہے کہ تمام مال کامشخق ہے اور کسی ووسرے کی وجہ ہے ججوب نہیں ہوسکتا ہے جیسے: وغيره بس اكر كوامول في بيان كيا كداس كي سواووسراوارث بيس جانة بي تو بلانو قف قامنى تمام مال اس كود ع كابيه يط على ا ہاوراگر بیگوابی دی کدی تخص میت کا بیٹا ہے اور اس سے زیادہ ند بیان کیا تو قاضی اس کوتمام مال ندوے گا اور یہاں تک تو تف كركاكم قاضى كى رائے يس سا جائے كماكراس كاكوئى وارث ہوتا تو اتى مدت يس طا بر بوتا بيذ خيره يس لكها ب اكر كوابول -بیان کیا کدید مخفس اس عورت کی میت کا شو ہر ہے یا بیعورت اس مرومیت کی بیوی ہے اور اس کے سوائے کوئی وارث ہم نہیں جائے ؟ تو قامنی نصف مال مرد کواور چوتھائی مورت کودے کا اوراگریہ نہیان کیا کہ کوئی دوسراوارث ہم نیس جائے ہیں تو باجماع برا حصد مد كود \_ كا جب تك كم تمور التظارندكر لے اور جب اس قدر انظاركيا كدوسرے وارث يدا بون كا غالب كمان جاتا رہاتوا مام کنزدیک بردا حصداس کودے کا بین اگر مرو مدی ہے تو آدها حصداس کی بیوی کے مال سے یا بیوی ہے تو چوتھائی مال تر کدشو ہر۔ ولائے گا اور امام ابو بوسف نے فرمایا کہ جمونا حصد دلائے گا اگر مرد بتو چوتھائی اور اگر عودت بتو آ تھوال حصد اور طحاوی نے ا مخترين امام ابوطنية كاتول ام ابويوست كما ته لكعاب اور خصاف في ام محر كم ساته ذكركياب ميميط بن الكعاب

وفخضوں نے ایک فخص کی بابت یہ کوائی دی کہ میت کا مال و باپ کی طرف سے بھائی وارث ہاس کے سوائے ک وارث ہم نہیں جانتے ہیں اور قامنی نے اس کے لئے میراث کا تھم دے دیا بھر آئییں دونوں نے دومرے کے واسطے یہ کواہی دی کہ میت کا بیٹا ہے تو مغبول ند ہو کی اور جو پچھے مال بھائی نے لیا ہے وہ دونوں کواہ بیٹے کو منان دیں مے اور اگر دوسرے کے واسطے میہ کو وی کرمیت کا ماں وباپ کی طرف ہے بھائی ہے پہلے مخص اور اس کے سوائے ہم وارث تبیں جانتے ہیں تو مقبول ہو کی اور پہلے بو

كے ساتھ شريك كياجائے گا اور كوا ہوں يرند يمل فض كے واسطے اورنددوسرے كے واسطے ڈائد آ ، ي كى دو كوا ہول نے ايك فض كے ماں وہاپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی اور کہا کہ اس کے سوائے ہم وارث نہیں جائے ہیں اور اس کے لئے میراث کا تھم ہو کمیا پھرد دسرے دو محصول نے دوسرے کے داسطے گوائی دی کہ بیمیت کا میٹائے تو پہلے محص کے داسطے دراثت کا تھم ٹوٹ جائے گائیں اگر مال بھائی کے پاس موجود ہوتو بیٹے کودا ہی دےادر اگر تلف ہوگیا ہوتو بیٹے کواختیار ہے جائی سے منان لے یا کواہوں سے پس اگر بھائی سے منان لی تو و و کسی ہے نیس لے سکتا ہے اور اگر کوابوں سے لی تو وہ بھائی سے واپس کیس سے بیمیط سرحسی میں اکھا ہے دو فصول نے ایک کی طرف سے میکوائی دی کرمیدمیت کا دا دا ہے اور قاضی نے تھم دے ویا اور پھراکی مخض آیا اور کوا والایا کہ میں میت کا ہا پ ہون تو اس کی ڈگری کی جائے گی اور وہی میراث کامستی ترہے بیرظامہ میں لکھا ہے اور وہ دا دااس مخص مدی کا جو باپ ہوئے كا دعوى كرتاب باب قرارد يا جائے كائيس اكر باب نے كها كدي فق جودادا مونے كا دعوى كرتاب ميرا باب نيس باس كودوبار وكواه لانے كا تھم موتو قاضى اس كومنظور تدكرے كا يدي طيس كلما ہے اگر دوكوا مول نے قامنى كے سائے بيان كيا كذا س تخص كوفلال قامنى نے فلاں شہر میں فلال میت کا دارث قراردیا ہے کہ اس کے سوائے دوسراوارث نبیل ہے تو قاضی اس کی درا ات کا تھم در برگاندنسب کا خوا ونسب بیان کیا ہو یانہ بیان کیا ہو ہی اگر کسی دوسرے نے کواہ قائم کے اور ایبانسب قائم کیا جس ہے وہ مخص پہلانجوب ہوتا ہے یا مدى اس كاشريك بوتا بية كوابى مقبول بوئى اورمجوب ياشريك كياجائ كاحتى كداكر يبلك في بيني مون يحواه سائ تصاور دوسرے نے بھی بیٹے ہونے کے گواہ دیئے تو دونوں شریک ہوں سے اور اگر دوسرے نے باب ہونے پر بر بان چیش کی تو اس کو چھٹا حصد مراث کا ملے گا اور پہلے کو باتی میراث ملے گی اور اگر پہلے نے اپنے تین دادا ہونا بیان کیا اور دوسرے نے باپ ہونا ثابت کیا تو تمام میراث دوسرے کو ملے کی اور اگر پہلے نے باپ ہونا بیان کیا اور دوسرے نے بینا ہونا ٹابت کیا تو پہلے کو چھٹا حصہ اور دوسرے کو یا کچ چمٹا حصر مراث کے گی۔

ایک شخص نے گواہ سائے کہ پیخص میت کا چھا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے ہم دوسرا وارث

تہیں جانے 🛠

اگر دوسرے نے بھی اپنے تین باپ ہونا ٹابت کیا تو تمام میراث دوسرے کو سلے گی اور آزاد کرنے کا حق ٹابت کرناش باپ کے مسئلہ کے ہاور دوسرے گفت کے داسطے جب تھم ہو چکا تو بھر پہلے نے اگر گواہ سنا کے تو رو کر دیے جا کیں گے کین اگر اول نے اس کے گواہ سنا کے کہ پہلے قاضی نے اسکے باپ ہونے کا تھم دے دیا تھا تو وہ مقدم ہاور دوسرے کا نسب باطل ہو گا اور اگر دوسرے کے واسطے تھم نہ ہوا ہو کہ پہلے قاضی نے گواہ سنا نے تو دونوں میراث میں شریکہ ہوں گے تی کہ اگر ایک مرکیا تو دوسر اختص باپ ہونے کے واسطے تھم نہ ہوا ہو کہ بیان پر قادر نیس ہوتو قاضی ہوئے کہ واسطے تعین ہوگا اور الا محاسلہ بھی ای تفصیل سے ہاور اگر پہلا تھی معتو دیا نابائع ہو کہ بیان پر قادر نیس ہوتو قاضی اس کو چیٹا خصہ میراث دیا جائے گا اور اگر بھائی ہونا خابت کیا تو اس کو چیٹا خصہ میراث دیا جائے گا اور اگر بھائی ہونا خابت کیا تو اس کو چیٹا خصہ میراث دیا جائے گا اور اگر بہلا فہ کرنہ ہو بلکہ مونٹ ہوتو قاضی اس کو جیٹی تر اردے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی ہونا ٹابت کیا تو نصف اس کو دلائے گا اور اگر دوسرے نے آئر بھائی دارث ہونے کہ اس کے سوائے دور اوارث ہونے کہ اس کے سوائے دور اوارث ہونیں ہونے تیں بھر دوسرے نے گواہ سنا نے کہ بھنے میں میں کا بھائی دارث ہونے کہ اس کے سوائے دور اوارث ہونیں

جانے ہیں چرتیسرے نے کواوسنائے کہ بیٹن میت کا بینا ہے اور ہم اس کے سوائے وارث نہیں جانے ہیں اور سہوں نے ایک بار کی م کواہ سنائے تو میراث ہیے کو دلا دی جائے گی بیرمحیط سرحسی میں لکھا ہے۔

ا یک مخص مر گیا اور دوسرے نے گواہ سنائے کہ فلال بن فلال بن فلال مخرومی مشلاً ہوں اور بیمیت فلال بن فلال مخزومی ہے اور دونوں ایک قبیلہ سے ایک داوا کی اولا دین اور عل میت کا عصبه اور اس کا دارث موں کہ کواہ اس کے سوا دوسرا وارث نہیں جانتے ہیں تو میراث کا تھم اس کے واسلے دیا جائے گا مجرا گر دوسر المخص آیا اور گواہ لایا کہ بیمیت کا عصبہ ہے ہی اگر دوسرے نے بھی مثل اول کے ثابت کردیا کہ میں فلاں بن فلال بن فلال مخزومی ہوں اور میت فلاں بن فلال مخزومی کہ دونوں ایک قبیلہ ہے ایک دادا کی اولا و بیں تو اس کی گوائی قبول ہوگی اور اگر دونوں دو تھیلوں ہے ہوں مثلاً پہلے نے دعویٰ کیا کہ میں عرب ہے ہوں اور دوسرے نے ووی کیا کہ عمل عجم میں سے موں تو دوسرے کی کوائی متبول نہ ہوگی اور اگر دوسرے نے پہلے سے دور کارشتہ ٹابت کیا مثلا دوسرے نے ا بت کیا کہ و ومیت کے بچا کے بیٹے کا بیٹا ہے تو قاضی اس پر النفات نہ کرے گا اگر چہ دونوں کسی دادا میں شریک ہوں اور ایک قبیلہ ے ہیں اور اگر دوسرے نے پہلے سے بڑے کرنسب ٹابت کیا مثلاً دوسرے نے دوویٰ کیا کہ میت میر ابیا ہے میرے فراش پر پیدا ہوا ہاور میں اس کاباب ہوں کہ میرے مواکوئی وارث نہیں ہے تو اس کی دوصور تیں ہیں کہ اگر باپ نے اس قبیلہ ہے جس کا ابن عمر دعویٰ كرتاب دشته لما ياتواس كي كواي مغول موكى اور بهلاتكم نوث جائة كالعنى ميراث ند ملح كى اورنس باقى رب كاحتى كداكريه باب مر جائے تو بیابن عم وارث ہوگا بشرطیکداس سے زیادہ قریب کا رشتہ دار کوئی ددسرانہ ہوادر اگر دوسرے نے دوسرے قبیلہ سے اینانسب باب ہونے کا ٹائت کیا تو بھی اس کی موای قبول ہوگی اور پہلے کے واسطے جوتھم ہوا تھاد ومیراث اورنسب دونوں کے تق میں ٹوٹ جائے گا میجیط مس لکھا ہے اگرایک وار کا جو دوسرے کے قبضہ سے واوی کیا کہ میراہ میں نے اپنے باپ کی میراث سے بایا ہے اور کواوال یا کہ جنہوں نے گوائ دی کہ بیگر مرتے دم تک اس کے باپ کا تعااور بعد مرنے کے اس کے واسطے میراث چیور گیا کہ ہم اس کے سوادوسراوارث اس کانیس جائے ہیں یا یہ کوائی دی کہرتے وم تک اس کے باپ کار ہا ہے تو قاضی یہ کوائی تبول کرے گااور مرق کی ڈگری کر دےگا اگر چہ گواہوں نے بینہ بیان کیا کہ اس کے واسطے میراث چھوڑ گیا ہے اور ای طرح اگر بیر گواہی دی کہ بیکمر مرتے دم تک اس کے باپ کے قبضہ می تعایا اس کے باپ کے قبضہ می تعاجس دن مراہے تو قاصی الی گوای قبول کرے گا اور مدال کی ڈگری کرے گا اور بھی ظاہر الروایت اور استح ہے بید خیرہ میں لکھا ہے اگر بیگوانی دی کہاس کا باپ مراور حالیکہ ای گھر میں رہتا تھا تومقبول ہے بیمیط میں ہے۔

اكريدكواى دى كداس كاباب اس كمريض مرايا اس كاباب اس كمريض تعايبان تك كداس بس مركياتو قبول ندجوكي اوراي طرح الركها كداس كاباب إس مي داخل موااورم كياتو قبول ندموكى بيفاوي قاضى خان مي لكما ب اكركوامول في كواي دى كداس كاباب بركيا حالا مكدوه اس قيم كوين تعاياس الكوتمي كوين تعاتويه كوابى قيول موكى يديوط بس لكعاب امام محد في الكوتمي كي صورت بس مطلقاً تحكم دیا ہے اور قاضی ابواہمیم نے تینوں قاضوں سے رواہت کی ہے کہ وولوگ اس مورت میں تفعیل کرتے تھے کہ کواہوں نے ا گر خضریاً بنعر میں موت کے دن انکوشی سے ہونے کا ذکر کیا تو گوائی قبول ہوگی اور اگر سہابہ میں ہونے کا بیان کیا تو نامقبول ہوگی یا درمیان کی انگی یا انگو تھے میں بیان کی تو بھی تیول نہ ہو گی لیکن سے ہیے مطلقا جاری کیا جائے جیسا کہ امام محد نے ذکر فرمایا ہے بیہ و خيره من لكما اب أكربيان كياكه اس كاباب مركيا حالانكدوه اس كير اكواسين بدن پرلا و يه و يقانو مغبول برية خيرو من لكما

ہا کہ بیان کیا کہ اس کا باب مرکیا حالا نکدہ ہاں کیڑے کو اپنے بدن پر لادے ہوئے تھا تو متبول ہے بیری یط بیل کھا ہے اگر گوائی دی کہ اس کا باپ مرا اور وہ اس کھوڑے کا سوارتھا تو وارث کو دلا یا جائے گا اور اگر گوائی دی کہ اس کا باپ مرا حالا نکہ وہ اس بستر پر بیٹا تھا یا سویا تھا تو تبول نہ ہوگی اور سویا تھا تو تبول نہ ہوگی اور سویا تھا تو تبول نہ ہوگی اور سے کو نہ دلا یا جائے گا بیز فرج میں تکھا ہے اور اگر بیان کیا کہ مرنے کے دن اس کا باپ یہ کیڑا اپ مرب پر ڈالے ہوئے تھا تو گوائی متبول ہوگی ہو گا ہوئے تھا تو گوائی متبول ہوگی ہوگی اور بالا تھاتی میں د ہا کرتا تھا یا اس کا ہا لک تھا بس اگر اس کے مات تھا یا وہ اس میں د ہا کرتا تھا یا اس کا ہا لک تھا بس اگر اس کے ماتھ ہوئی اور بالا تھاتی مدگی کو دلا یا جائے گا اور اگر اس کے میراث بچوڑ نے کا ذکر نہ کیا کہ اس نے اس مدی کے لئے میراث بچوڑ اے تو گوائی ہوگی اور بالا تھاتی مدگی کو دلا یا جائے گا اور اگر میں متبول ہوگی اور الم ابو یوسٹ کے دوسر نے قول میں متبول ہوگی اور اگر میں حکی بات کا اثر ارکیا تو وہ مدی کی ملکیت کا اثر اربوگا اور اگر قاضی اس کو تھم دے گا کہ مدی کے میر درکرے یہ معاطیہ نے ان شی سے کی بات کا اثر ارکیا تو وہ مدی کی ملکیت کا اثر اربوگا اور اگر قاضی اس کو تھم دے گا کہ مدی کے میر درکرے یہ فرق قاضی خان و محیط بھی تکھیا ہے۔

مسك فدكوره ميں امام اعظم امام محدوال في امام ابو يوسف ميسا ميم اقوال ٦٠

ا کریے کوائی دی کہ پیکمراس کے باپ کا تھاوہ اس میں مراہ تو بھی اختلاب ہے بیضول مجادیہ ش لکھاہے اور اگریہ کوائی دی کہ بیاس کے باپ کا تھا اور بین کہا کہ وہ مرکیا اور اس کے واسطے میراث چھوڑ اپس بعضوں نے کہا کہ اس میں بھی ایہای اختلاف ہا دربعنوں نے کہا کہ اسی صورت میں بالا جماع معبول میں ہادرای کوامام صلی نے اختیار کیا ہے اور یسی اصح ہے بیخلامہ میں نکھا ہےا کی شخص مرکبا اور اس کے دارث نے کواہ سنا ہے کہ بیگر میرے باپ کا تھا اس نے اس قابض کو مانٹنے یا اجرت پریاو دیعت دیا تھا تو وہ مدگی کو دلایا جائے گا اور اس کو تکلیف نہ دی جائے گی کہ اس کے گواہ سنائے کہ وہ مرکبیا اور میرے واسطے میر اٹ چھوڑ ایر کافی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کہ فلال مخص مرحمیا اور بیکمراہے فلاں بینے کے واسطے میراث چھوڑا ہے اور ہم اس کے سوائے دوسراوارث میں جائے ہیں حالا نکہ کوا ہوں نے فلا سمیت کے زمانہ میں اس سے ملاقات نہیں یائی تو ان کی کوای باطل ہے بی محیط شل لکھا ہے اور بیچ کم اس مورت میں ہے کہ مدعی کا نسب میت سے مشہور ہواور اگرمشہور نہ ہواور انہوں نے الی کوائی دی اور میت سے ملاقات نہیں پائی تھی تو میصورت منتمی میں اس ملرح ندکور ہے کہ نسب کے بارہ میں کوائی جائز اور میراث کے تن میں باطل ے محیط می الکھا ہے اگر ایک کھر کے ہارہ میں جوالک تخص کے تعندش ہے یہ کوائی دی کدید فلال تخص اس مری کے دادا کا تھااور ای کی ملک تھا اور گواہوں نے اس کے دادا کی ملاقات بائی تھی اور مدی بیدھوی کرتا تھا کہ بیرے باب کا تھا ہی اگر گواہوں نے میراث کا ذکر کیا کدید محراس مدی سے داوا کا تعااور و مرکیا اوراس مدی کے باپ کے واسطے میراث جھوڑ ااور باپ چرمر کیا اوراس مدى كے واسلے ميراث چوڑ اتو كوائى مقبول ہوكى اور كمريدى كوواذيا جائے گا اوراكر ميراث كا ذكر ندبيان كيا يس اكر باب سے پہلے دادا كرمرنانه معلوم موتو بالاجماع كمريدى كونه دلايا جائے كااور اكرمعلوم بروتو بعى امام اعظم وامام محد واول تول امام ابو يوسف كے موافق يى جواب ہاور بعضے مشائخ نے كہا كر بلا خلاف اس صورت من كوائى نامتبول ہوگى اور اگر كوابوں نے مدعا عليہ كے اقراركرنے كى محوای دی کداس نے اقر ارکیا کہ بیمر مدی کے دادا کا تعااور میراث کا بیان نہ کیا تو قاضی وہ محر مدی کو دلائے گا بشر طیک اس کا کوئی دوسرا وارث ندہو بیز خیر ویش لکھاہے۔

اگر بول موابی دی کہ بیر کھراس مری سے دادا کا ہے اور بینہ کہا کداس مری سے دادا کی طکیت تھا ہیں اگر میراث کا تذکرہ کیا تو کوابی مقبول ہوگی اور کھر مدی کودلا یا جائے گا اور اگر نہذ کر کیا تو امام اعظم واہام محد سے نزد کیا۔ کوابی مقبول نہ ہوگی لیکن امام ابو بوسٹ

کے دوسرے قول کے موافق مشائخ میں اختلاف ہے بعضوں نے کہا کہ مغبول ہوگی ادر بعضوں نے کہا کہ مغبول نہ ہوگی بیرمیط میں ہے كاب الانضيد من بكدا يك فخص كے قصد من الك محرب اور الك مخص نے كواه سنائے كدمير سے باپ نے اس سے ہزار در ہم كو خریدا ہے اور میراباب مرمیا اور بائع اس سے اٹکارکرتا ہے قیم اس کواس کی تکلیف ندوں گا کداس بات پر گواہ نستائے کہ میرایاب مر گیا اور میرے واسطے میراث جھوڑ اہے لیکن اس کے گواہ طلب کروں گا کہ جواس کے سوائے دوسراوارٹ نہ جانے ہوں ایس اگر ا يے گواہ قائم كے تورد عا عليه كو علم دول كاكه يكر اس مے حواله كرے بيذ خيرہ من لكما ب اور اگر وہ كمرسوائ إنع ك دوسرے ك قضدیں موتو دونوں باتوں کے گواموں کے واسطے تکلیف دیا جائے گالینی باپ کی موت اور میراث چیوڑتے کے اور موائے اس کے دوسراوارث بین جائے بین بیمیط سرحی میں لکھا ہے کہ اسالاصل میں ہے کہ ایک محر ایک مخص کے بصد میں ہے ہی اس کا بعقیجا آیا اور کواہ سنائے کہ یے گھر میرے دادا کا تھاد ہمر کیا اور اس نے میرے پاپ اور اس بچا قابض کے درمیان آ دھوں آ دھ میراث چھوڑ اے اور پھر میراباب مرکیااوراس نے اپنا حصد میرے واسطے میراث جموز اتو قاضی بیکوائی تبول کرے گااور گھراس کے اوراس کے بیاے ورمیان نصف نصف مشترک کردے کا ہیں اگر بنوز قابض کے بھتیج کے گوا بول پر قاضی نے تھم نددیا تھا کہ قابض نے گواہ سائے کہ ميرا بمائي يعنى اس مرعى كاباب مير ،والد كانقال م بمليانقال كر كميا اورمير باب في اس م جمثا حصد ميراث بايا بمرميرا ہاپ مرااور می نے تمام محراس کی میراث میں پایاتواس کی دوصور تیں ہیں اول بیہ کہ بھتیج کے قبضہ میں اپنے باپ کے میراث میں ے کھنہ ہواوراس صورت میں بھیم کی کوائل اولی ہاور دوسری صورت یہے کداس کے بھند میں باب کی میراث میں ہے بھی ہو اور باتی متلدائے عال پر ہے تو اس صورت میں داوا کی تمام میراث مل کے چیا کو لے کی اور مدی کے باپ کی تمام میراث مدی کو ملے کی ادران دونوں کی موت کوایا ایک ساتھ قرار دی جائے گی بیمچیا میں لکھا ہے اگر ایک محص ادراس سے بیتیج سے قصہ میں ے اور ہرایک نے دعویٰ کیا کہ میراہاب مرگیا اور اس کومیرے واسطے میراث چھوڑا ہے کہ میرے سوائے وارث میں ہے تو وونوں کو آدها آوهادلایا جائے گایس اگر چانے کہا کہ میرے باب اور بھائی کے درمیان آوها آدها تھا اور بینے نے اس کی تعدیق کی سین بھا نے کہا کہ مرا بھائی میرے باپ کے انتقال سے پہلے مرکمیا تھا ہیں اس کا حصہ تیرے اور تیرے دادا کے درمیان چی حصول می تقلیم ہو عماتها مرترا دادا مركيا اوراس كا جمنا حصر بمي مجفي ملاب محربيت نے كها كددادان يبلي انقال كيا اور دادا كا حصدمر باب اور میرے درمیان نصف نصف تقیم ہوگیا پرمیرے باپ نے انقال کیا اوروہ حصہ بھی جھے ملا پس اگر دونوں نے یا ایک نے کواہ قائم کئے تو ہرایک سے دوسرے کے دعویٰ برقتم لی جائے گی ہیں اگر دونوں فے تم کھانی تو دونوں جھوٹ مے اور جیسا پہلے حال تھا وہی بعدقتم کے رہے گااور قبل تتم تھردونوں میں نصف نصف تھا۔

اگرایک نے تہ مے انکار کیا تو تم کھا لینے والے کے واسطے ڈگری کردی جائے گی اور اگرایک نے گواہ قائم کئے تو اسے دو فضول نے گواہ اس کی ڈگری کردی جائے گی اور اگر دونوں نے گواہ قائم کئے تو آوھا آوھا تعلیم ہوگا بید ذخیرہ بی تکھا ہے دو فضول نے گواہ غلیم دہ غلیم دہ قائم کئے کہ پیگر جوز پر کے جفنہ بیل ہے وہ وہ ان دونوں مدی بیل سے ہرا لیک کے باپ کا تھا کہ اس نے مرفے کے بعد اس کے واسطے پر اشے چیوڑا ہے اور ہم اس کے سواکوئی وارث بیس جائے ہیں اور ان دونوں مدعیوں بی سے ایک مدی اس قابش کا بھتیجا ہے اور وارث ہے کہ اس کے سوائے اس کا کوئی وارث بیس ہے پھر ہنوز گواہوں کی تعدیل نہ ہوئی تھی کہ زیر مرکبا اور وہ گھر اس مدی ہو کہ تو دونوں میں بنایا تھا ہی اگر فریقین گواہوں کی تعدیل ہو کے قید بیل نہ ہوئی تھی کو اہوں کی تعدیل ہو کی تو دونوں میں نصف نصف تعلیم ہوگا اگر چہ بھتیجا قابض ہو کیا ہے ہیں اگر دوسر سے مدی اجنی نے گواہ قائم کئے کہ پیگر میرا ہیں اگر دونوں میں بنیا جائی گئی گئی ہونی وہ میں بیل اگر دونوں میں بیل اگر دونوں میں نصف نصف نصف نصف تعلیم ہوگا اگر چہ بھتیجا قابض ہوگیا ہے ہیں اگر دونوں میں جائی ہواہ قائم کے کہ پیگر میرا ہے ہیں اگر دونوں میں بیل کی جائی گواہوں کی تعدیل ہو

نے اپ باپ سے مراث میں پایا ہے قو ماعت نہ ہوگی اور اگر زیدگی ہوت کے بعد ایک کے گواہوں کی تقدیل ہوئی اور دوسرے کہ شہوئی اور قاضی نے سب گھر کی ڈگری اس کی کردی ہی روسرے کے گواہوں کی تعدیل ہوئی تو اس کے لئے ہی تھے میں اٹ کے ایک کا ہے قو جبکہ وہ ان گواہوں کود وہارہ کو دوہارہ سنا ہے اور سرے گواہ والے کا گھر اس کو دالیا جاست کا ہم راس کو دالیا جاست کا ہم راس کے اسٹ میں اور وہ کو ان دیں کہ بیگھر بسب میراث کے ایک کا ہے قو اس کو دالیا جاست کا ہم راس کے بعد گواہ ان کی تعدیل ہوئی تو دوہ کو ان ان ہوں کہ یہ کھر میرا ہے قو اس کی ساعت نہ ہوگی اگر را بھنی نے داروں کے بعد گواہ سنا کے اور دونوں کو اور وہ کھر دونوں میں آ دھا آ دھا تھیے نے اور اس کے بیٹیج نے گواہ قائم کے اور اس کے دوسر کی تو دوہوں کو اور وہ کھر دونوں میں آ دھا آ دھا تھی کے دواس کے گھر میں گواہ قائم کے اور اجنی نے دوسرا گواہ قائم کی اور اگر ہم را کے بعد گواہ وہ کی تعدیل ہوگئی تو دونوں میں آ دھا تھی کو دولا دیا جائے گا اگر بیٹیج نے بچا کی زندگی میں گواہ قائم کے اور اجنی نے دوسرا گواہ قائم کیا اور اگر ہم را کے بعد قائم کیا اور ایک تو دونوں کی تعدیل ہوگئی تو دونوں میں آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور بعد آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور بعد آ دھا آ دھا تھی ہوگا اور بعد آ دھا آ دھا تھی کی ڈگری تم اس کے اور دی ہم بھی دوسرا گواہ قائم کیا اور ان کی تعدیل ہوگئی اور اگر ہوگئی ہو دونوں میں سے کہا کہ میں دوسر سے نہ گواہ قائم کرتا ہوں تو تعدیل ہوگئی اور اگر ان کی میں ہو گا در اگر دوبارہ واجنی کی ڈگری تم اس کی ہو سے کی اور اس اس کی طرف الشات نہ کیا جائے گا اور اگر تھے نے تعدیل ہوگئی اور اگر ہوگئی کی میکھ میں گھا ہوں ہو تھی کو تو تھی گھا در اگر دوبارہ واجنی کی ڈگری تم می گھا در اگر دوبارہ واجنی کی ڈگری تم می گھا در اگر دوبارہ کو تو تھی کو تھی کو تھی کو کر کری تھا می کردی ہو سے کی گواہ وائم کی کھی کھی تھی ۔

مسئله مذكوره مين نوا در بشرمين امام ابو يوسف مينانية سيمنقول روايت الم

ایک خض مرکیا اور دو خصوں نے اس کی میراث کا دعویٰ کیا کہ ہرا یک دعویٰ کرتا ہے کہ میت میرا آزاد کیا ہوا غلام ہے اور میر سے سوائے اس کا کوئی وارث نیس ہے اور دونوں نے گواہ قائم کے اور آزاد کرنے کا کوئی وقت مقرر نہ کیا تو میر ات دونوں میں آدمی تقیم ہوگی اور اگر آزاد کرنے کا وقت مقرر آئے ہی تو جس کا وقت مقدم ہودی اولی ہے بید فیرو میں لکھا ہے تو اور بیٹر میں امام ابو یوسٹ سے روایت ہے کہ وہ محفی باپ کی طرف سے بھائی ہیں اور دونوں کے ہاتھ میں ایک گھر ہے کہ ایک نے گواہ قائم مکے کہ بیگر میری ماں کا تھا اس نے انتقال کیا اور میرے اور میرے باپ کے درمیان چارصوں پر تقیم ہو کر جھے میراث میں ملا یعنی تمن چوتھائی میرے اور دومرے نے انتقال کیا اور مید میں ایک گھر ہے درمیان د ہا اور دومرے نے دوکن کیا کہ بیگر میرے اور تیرے درمیان د ہا اور دومرے نے دوکن کیا کہ بیگر میرے باپ کا ہوائی کا دعویٰ کرتا ہا دور تیرے درمیان میراث چھوڑ اسے تو امام ٹائی نے فرمایا کہ ش

جہ ب : <u>()</u> وعویٰ اور گواہی میں اختلاف و تناقض واقع ہونے کے بیان میں اور کن سورتوں میں اینے گواہوں کو جھٹلا نا ہوتا ہے اور کن صورتوں میں نہیں ہوتا ہے واضح ہو کہ مشہودلہ و ہفتی جس کی طرف ہے گوا ہی دی مشہود علیہ و ہفتی جس پر گوا ہی دی مشہود ہو و چیز جس کی بابت گوا ہی دی گوا ہی اگر دعویٰ کے موافق ہوتو مقبول ہوگی در زنبیں یہ کنز میں لکھا ہے اور موافق ہونا لفظ میں معترنبیں ہے صرف معتی میں موافق

ل قوله وقت مقررنه كيالين كورن كواه في اسيندى كواسط بدنديان كيا كرايين كرونت وزماندي أزاد كياب.

ہونا چاہئے تی کدا گرغصب کا دعویٰ کیا اور کوا ہوں نے مدعاعلیہ کے فصب کا اتر ارکرنے کی کوائی دی تو مقبول ہوگی پیغایۃ البیان میں کھا ہے اور موافق موافقت نہ ہوگی بیٹ القدیر میں کھا ہے اور موافق موافقت نہ ہوگی بیٹ القدیر میں ہے اور اس باب میں چند فصلیں ہیں۔

فعنل (وَلُ:

دین بعنی مال غیر عین درہم ودینار وقرض کے دعویٰ کے بیان میں

گواہوں نے بیرگواہی دی کرزید کے عمر و پر ہزار درہم ہیں کہ اس میں ہے اس نے سودرہم وصول یائے ہیں اور طالب نے کہا کہ میں نے پچھ وصول نہیں یا یا ہیٰ

قرض دار نے ادا کردیے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ مالک مال نے بری کیا ہے تو جائز ہے اور قاضی بدوں
دریافت کرنے کے براُت کا تھم دے دے گا اور قاضی کے تھم سے قرض دار کی براُت معاف کردیے کی ثابت ہوگی نہ بیبراُت کہ اس نے تمام مال ادا کر دیا ہے اس وجہ سے بری ہو گیا یہاں تک کہ اگر بیقرض دار کی کی طرف سے اس کے تھم سے فیل تھا اس وجہ سے قرض دار تھا اور اس نے ادا کردیے کے گواہ سنائے اور گواہوں نے بری کردیے کی گوائی دی تو صاحب مال کو افتیار باتی رہے گا کہ اپنا تمام مال اصیل سے لے اور گھا ہے اگر قرض دار اپنا تمام مال اصیل سے لے لے اور گھیل کو افتیار نہ ہوگا کہ اصیل سے بچھ مال وصول کرے بیاقا دی قاضی خان میں کھا ہے اگر قرض دار نے اوا کردیے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے بیر گواہی دی کہ طالب نے اس کو بہہ یا صدفہ کردیا یا بیرطال ہو کھیا یا طال کردیا یا ہدی گا تیا ہی کھا ور تی گھا ور گھا ہوں نے بیر ہوافقت بیان کرے شلا اس نے سودہ ہم کا دی کی کیا اور گواہوں نے بڑھ سودہ ہم کی گوائی دی گھا ہوں گؤ برنہ ہوئی۔

جہ یا صدقہ وغیرہ کا دعویٰ کیااور گواہوں نے جرپانے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی ہے طرحی میں تکھا ہے متعلی میں تھا ہے کہ گواہوں نے یہ گوائی دی کہ زید سے محروبی جزار درہ ہم جی کہ جزار درہ ہم قرضہ کا حکم و یا جائے گا اور سو درہ موسول پانے کا فیصلہ کی اور سو درہ موسول پانے جی بید فیصل پانے کا فیصلہ کی اکداس نے سو درہ موسول پانے جی بید فی قاصی خان میں تکھا ہے جیون میں تکھا ہے کہ اگر دو شخصوں نے گواہی دی کہ اس کے ذید پر ہزار درہ مقرض جی اور اس نے جی سو درہ موسول پانے جی سو درہ موسول پانے جی اور اس نے اواکر دیے جی اور طالب نے بیان کیا کہ مرب اس پر ہزار درہ مقرض ہونا راست بیان کیا اور پانچ سو درہ موسول پانچ سو درہ میں ہوا ہوں کہ گواہوں کو گو

آیک مخض نے دوسرے پر قرضہ کا دعویٰ کیا اور گوائی گزری کہ دی نے اس کودس درہم دیے ہیں اور بینہ کہا کہ دعاعلیہ نے بعنہ کیا تو جعنہ دعاعلیہ کا ثابت ہوگا اور اگر وہ کئے کہ میں نے بطور امانت کے قبضہ کیا ہے تو قول اس کا لیا جائے گا پھرا گر در گی نے یہ دعویٰ کیا کہ بطور قرض کے اس نے قبضہ کیا ہے تو اس کے گواہ لانے کی ضرورت ہوگی بیٹز لئے اسمنتین میں لکھا ہے دیناروں کا دعویٰ کیا

نے متروک بعنی اپنے گواہوں کی تکذیب نہ کرتا تو ہیں مرقی کے واسطے تھم ویتا کیونکہ ند عاملیہ سرے مال بی سے منکر ہے اور گواہوں کا اس کے لئے ہراُت کا تنکم دینا بغیر دعویٰ کے قبول نہیں ہے قدمی کا دعویٰ تا بہ ہاس طرح بیہ مقام سمجھا جاتا ہے واللہ اعلم ۔

وومري فصل:

## املاک کے دعویٰ کے بیان میں

اگر مدی نے لفظ دار کے ساتھ دعوی کیااور گواہوں نے لفظ بیت کے ساتھ اس کی طرف سے گوائی دی تو بعضوں نے کہا کہ امارے کا درج گوری نے لواور کو اہوں نے امارے کا درج گوری کی اور کو اہوں نے آثر سے گھر کی گوائی دی تو جائز ہے اور آ دھے گھر کی ڈگری مدی کو دی جائے گی اور پھوٹو نیٹ کی ضرورے نیس ہے بی فآوی قاضی خان فی اس مسلم ہے اگر کی ملک کو دی جائے گی اور پھوٹو نیٹ کی ضرورے نیس ہے بی فآوی قاضی خان کو گل کا درج کی کے ماتھ گوائی دی تو متول ہوگی ہے بین میں تکھا ہے گر کا مدی کو کی کرتا ہے جس کی گواہوں نے گوائی دی تو میں میں کھا ہے گر کا درج کی کرتا ہے جس کی گواہوں نے گوائی دی ہے بی آگر گواہوں کے ہوئے سب سے دعوی کرتا ہے جس کی گواہوں نے گواہوں کی گوائی دی ہے گا اور اگر کی دوسر سب سے دعوی کرتا ہوں تو آب کو ایوں کی گوائی دی ہو گوائی دی تو گوائی کہا اور گواہوں نے کو ابوں کی گوائی دی ہو مطلقاً ملکیت کی گوائی دی ہو مطلقاً ملکیت کی گوائی دی تو مقبول ہوگی بیش کھا ہے آگر متحول نہ ہوگی اور آگر کی گوائی دی تو مقبول ہوگی بیش کھا ہے آگر متحول نہ ہوگی اور آگر کہا گوائی دی تو مقبول ہوگی بیش کھا ہے آگر متحول نہ ہوگی اور آگر مطلقاً ملکیت کی گوائی دی تو مقبول ہوگی بیش کھا ہے آگر متحول نہ ہوگی اور آگر کہا کہ ہوں اور گواہوں نے کی گوائی دی تو مقبول ہوگی ہوں اور گواہوں نے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی اور آگر کہا دور گواہوں نے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی کی اور کو اہوں نے کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی کیااور کو اہوں نے ہوگی کیا اور گوئی کیااور کوئی کیااور کوئی کیا اور گوئی کیا ہون نے ہوگی کیا تو مقبول نہ ہوگی تو مقبول نہ ہوگی کیا ہوگی کیا تو مقبول نہ ہوگی کیا تو مقبول نہ ہوگی کیا ہوگی کیا تو مقبول نہ ہوگی کیا تو کوئی کیا تو

<sup>۔</sup> تولدمادر وعرف مترجم کہتا ہے کہ بیاس بتا پر ہے کہ دار بمعنی کھر و بیت بمعنی کوشری و رات گزار نے کی مگدسب زبان فاری و تو رانی میں خانہ کے لفظ ۔۔ معروف ہیں اور مترجم کہتا ہے بتا برند کورے ہماری زبان میں گھرے دعویٰ میں کوشری وغیرہ کی گوائی پورے دعویٰ پر قبول نہ ہوئی جا ہے فاقیم واللہ اعلم۔

لین اگر بوں تو نتی دی کدواقعی میری ملیت میں پیدا ہوا تھا چرمی نے اس کو معاعلیہ کے ہاتھ فرو دہ کیا چراس سے فریدلیا ہے ہیں جب تک اس طرح تو فتی کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے جب تک اس طرح تو فتی کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے بیان کیا کہ اس طرح تو فتی کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے بیان کیا کہ اس نے اس کوا ہے ہا کہ دواس کا فی الحال بیان کیا کہ اس نے اس کوا ہے ہو اس کا فی الحال ہوگا ہوں ہے دواس کا فی الحال ہوگا ہوگا اور دوا ہے معین مرح کو دلائی جائے گی لیکن قاضی کوروا ہے کہ کواہوں سے دریا دنت کرے کہ تم جائے ہو کہ اس کی ملک ہے نکل کئی پیفسول عماد رید میں مکھا ہے۔

سی مال معین برا بی ملکیت کا دعویٰ کیاا ورکہا کہ اس شخص قابض نے مجھے ہے ایک مہینہ ہے لے کر قبضہ

كرليا إورناحق كر قبضه كرليا ب

ا گر کسی نے دعویٰ کیا کہ جیز جھے اپنے باپ کی میراث میں ملی ہا دراس کے کواموں نے بیان کیا کہ یہ چیز اس کواوراس کے ممائی کواس کے باپ کی میراث ہے لی ہے تو محواجی جائز ہے بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے منتفی میں لکھا ہے کہ ایک شے برکسی مخص نے مطلقا ملک کا دعوی کیا اور اس کی تاریخ بیان کی اور کہا کد عاطیہ نے جھے ایک مہیند ہوا کہ لے کر قصر کرلیا ہے اور کوا ہوں نے مك مطلق كابلاتح ريتاريخ موايق دى تو نامقبول بوكى اوراكراس كاعكس بوتو مقبول بوكى اوريمى مختار باورميراث كيسب سامك کا دعویٰ بمنزلہ ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے بیدوجیو کردری میں اکھا ہے اگر ایک محمر پر جوالک محف کے بصد میں ہے بیدوی کیا کہ ایک . سال سے بیمیرا ہے اور کواہوں نے کوابی دی کہیں برس ہے اس کا ہے تو کوابی باطل ہے اور اگر مدی نے بیس برس سے ملیت کا دعویٰ کیا کدایک سال سے بیمیرا ہے اور کوا ہوں نے کوائی دی کہیں برس سے اس کا ہے تو کوائی باطل ہے اور اگر مدی تے ہیں برس ے ملیت کا دعویٰ کیا اور کواہوں نے کہا کہ ایک سال ہاری کا ہے تو کوائی مقبول ہوگی بیڈناویٰ قامنی خان میں تکھا ہے کی مال معین یرانی مکیت کا دوئ کیا اور کہا کہ اس مخص قابض نے جمع سے ایک مہینہ سے لے کر قبعنہ کرلیا ہے اور ناحق لے کر قبعنہ کرلیا ہے اور مواہوں نے اس کی مکیت کی کوائی دی اور قصنہ کی مدت نہ بیان کی کہ کب سے لے کراس نے قبضہ کیا ہے تو موائی قبول انہو کی ای طرح اگر مرک نے بلامیعاد مدعا علیہ کے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا لینی دعویٰ میں اس نے پچھ مدت نہ بیان کی اور گواہوں نے گواہی دی كدر عاعليد في ايك مهينة سے قيضة كرليا ہے تو بھى مقبول ندہوكى ليكن اگر مدى في اس طرح توقيق وى كدميرى مجى مراديقى كدايك مهینہ سے اس نے قبطہ کرلیا ہے تو مغبول موگی اور بعضوں نے کہا کہ بدول تو نتی دینے کے الی کوائی مغبول موگی میضول ممادیہ میں الکھا ہے دی نے دوی کیا کہ اس نے اس تدرمیرامال ایس وجہ سے اسے تعندی کیا ہے کہ اس پرواہی کرنا ضروری ہے اور گواہوں کے مطلقاً تبعیۃ کر لینے کی گوائی دی اور بیند کہا کہ مدعا علیہ نے الی وجہ سے قبضہ کیا ہے کداس کووا پس کر دینا واجب ہے تو اصل قبضہ کے باب میں کواہی مقبول ہوگی ہیں واپس ویناواجب ہوگا کذانی البحرالرائن۔ای طرح اگریے کواہی دی کده عاعلیہ نے قبضہ کریلنے کا اقراركيا بي تعيم معبول موكى بينزائة المكتين من لكعاب-

ا مردعویٰ کیا کہ اس نے میر اس قدر مال پر قضہ کیا اور ناحق قبضہ کیا ہاور اس کے کواہوں نے بیان کیا کہ دعاعلیہ نے بطریق سود لینے کے قبضہ کیا ہے تو کو ای قبول ہوگی یہ فصول محادیہ میں لکھا ہے اور اگر مدی نے قصب کی راوے قبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا

ا تعول نہ ہوگ یعنی ملک می سے بارہ میں نیس قبول ہے کوتک اس وقت گواہ اپنا معائنہ میان کرتے ہیں مگر بلاتا ریخ اورا مع یہ کی تعلیم مقعود مرف ای قدر کی اس نے تاحق بعد کیا اورای وقت وہ کواہ ہوئے تو مدت یا در کھنا ان پر لازم نیس ہے فاقعم ۔

کہ دونوں نے اس کونٹیم کرلیا تھا اور ایک عائب ہو گیا تھا اور مدمی نے حاضر ہے جھڑا گیا اور کوا ہوں نے کوائی دی کہ مدمی کا کہ دونوں نے اس کونٹیم کرلیا تھا اور ایک عائب ہوگیا تھا اور مدمی ہے وجیز کر دری میں لکھا ہے اگر ایک مال معین کی شخص کے قبضہ میں تھا اس پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میرا ہے اور اس پر گواہ قائم کئے پھر مدمی نے کہا کہ یہ مال ہرگز بھی ہمرانے اور اس پر گواہ قائم کئے پھر مدمی نے کہا کہ یہ مال ہرگز بھی ہمرانے اور اس پر گواہ قائم کے پھر مدمی اگر ہرگز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھم ہے بیجیط باطل اور نا معبول ہوگی اور اگر میں کا ور اگر میرگز کا لفظ نہ کہا تو بھی بھی تھم ہے بیجیط

م الكما ہے۔

ر کسی نے ایک غلام پر جوالیک محص کے تعنہ میں ہے دعویٰ کیا اور گواہ پیش کئے کہ جنہوں نے یہ گواہی وی کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ بیغلام مدی کی ملک ہے تو گوائی تبول ہو کی اور اگر گواہوں نے کہا کہ معاعلیہ نے اقرار کیا ہے کہ می نے مدی سے خریدا ہے اور مدی نے کہا کداس نے بیاتر ارکیالیکن میں نے اس کے ہاتھ نیس فروخت کیا ہے قدی غلام کو لے لے کا ای طرح اگر قصر بطور چکانے کے داقع ہونے کا اقرار کیا اور کواہول نے کواہی دی کداس نے اقرار کیا ہے کدری نے جھے کرایہ پر دیا ہے تو بھی می تھم ہا ای طرح اگر گوائی دی کدرعا علیہ نے کہا کہ تو نے میرے ہاتھ استے واموں کوفرو خت کیا ہے یا بیر گوائی دی کراس نے اقرار کیا ہے کدمنی نے میرے پاس دو بعت رکھا ہے تب بھی بی تھم ہا در اگر گوا ہوں نے بیر گوائی دی کدر عاعلیہ نے اقرار کیا کہ على نے بھے دیا ہے تو تول ند ہو كى اور اكر يواى دى كد عاعليد نے غصب كر لينے كا اقر اركيا يا يا اقر اركيا كردى نے ميرے ياس ر بن کیا ہے تو مقبول ہوگی اور غلام مرگی کوولا یا جائے گار خلا مدھی لکھا ہے ایک فخص نے ایک بائدی پر جوالیک فخص کے قبعنہ جس ہے دعویٰ کیااور کہا کہ یہ ہا عری میری تھی اور کوا ہوں نے کوائی دی کہ یہ بائدی اس کی ہے تو یدمسئلے سی مذکور نیس اور مشائخ نے الى كوائى مى اختلاف كيا بعضول في كها كرقعول موكى اوربعض في كها كرمغبول ندموكى ادريجي اصحب بيرميط وذخير ويس اكساب اكر دوئ کیا کہ بیدیا ندی میری تھی اور کوا ہوں نے کوائی دی کہ بیاس کی تھی تو مقبول ندہوگی بیٹرز اید استنین میں لکما ہے اگر مدی نے وعویٰ کیا کہ بیمیری ہے اور گواہوں نے گواہی دی کہ بیاس کی تھی تو معبول ہوگی اگرایک فض نے ایک کمریر جوایک فض کے قبضہ می ہے ووی کیااور کواہوں نے بیکوای دی کہ بیکمراس مری کے تبضیاں تھا تو ظاہرالروایت کے موافق کوای نامعبول اورو کری نہوگی بید محیط میں ہے۔اگر ایک محمر کا دعویٰ کیا اور اس میں ہے ایک کونمڑی اور اس کے جانے کا راستداور تمام حنو ق و مرافق کو نکال دیا پھر كوابوں في اس كے واسط كركى كواى دى اور جو يكهدى في تكال و الا تعااس كا استثناف كيا تو مقبول ند بوكى ليكن اكر مدى في قو فق اس طرح دی کرسب محرمیرا تعالیکن جو محمد علی نے نکالا ہودواس کے ہاتھ اللہ فالو مقبول ہو کی بیددجیر کردری علی تکھاہے اگر مواہوں نے ایک داری کمی کی ملیت ہونے کی کوائی دی اورمشہو دلد نے کہا کداس میں سے قلال بیت سواتے مدعاعلیہ کے قلال مختص كا بيم اليس بقواس في اليع كوابون كى تكذيب كى يس اكراس في قامنى كرهم دينے سے بہلے بديمان كياتواس كے لئے اور دوسر معترلد کے لئے کسی چز کی ڈگری نہ ہوگی اور اگر تھم وہے کے بعد بیان کیا تو امام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ فلاں فص کے واسطے جو اقراركيا ہےدہ جائز ركھون كا اورفلال مخص كودا؛ دول كا اور باتى دارىد عاعليدكودالى دلاؤل كا اور يدرى اس بيت كى قيت جواس نے دوسرے فلال مخص کے واسطے اقرار کیا ہے مشہود علیہ کوڈ ایڈ دے کا بیٹنا دی قاضی خان میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک وار کا وعویٰ کیا اور مواه لا یا اور ممارت کا تھم معاوے دیا میا مجرمی نے کہا کہ ممارت مدعا علیہ کی ہے یامدعا علیہ نے اس بر کواہ چیش کے تو عمارت اس کو ولاوی جائے گی اور زمین کی بابت جو تھم ہوا ہے وہ باطل نہ ہوگا اور اگر کواہوں نے اپنی کوائی میں عمارت کو بھی صاف ذکر کیا تھا اور تھم تفنااس کے ساتھ بھی متعلق ہوا تھا بھر مدعی نے اتر ارکیا کہ ممارت مرعاعلیہ کی ہے تو تھم تضاباطل ہوگا بھرا کر مرعاعلیہ نے گواہ پیش کئے كرعمارت اس كى بو كو كي تحم شدويا جائے كابيد جيز كردرى بي اكساب\_

منتقی میں ہے کہ اگر گواہوں نے کی مختص کی طرف ہے ایک وارکی گوائی دی پھر جب ان کی تعدیل ثابت ہو تی تو مرعاعلیہ نے کہا کہ عارت میری ہے میں نے بنوائی ہے اور اس پر گواہ پیش کرتے جاہے ہیں اگر مدعی کے گواہ حاضر ہوں تو قاضی ان سے دریافت کرے کا کر تمارت کس کی ہے ہیں اگر انہوں نے کہا کہ مرق کی ہے تو مرعاعلیہ کے قول کی طرف النفات نہ کرے گا اور اگر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ممارت کس کی ہے ہاں اس کی ہم گوائل دیتے ہیں کدر مین مدی کی ہے تو ممارت مدعاعليد كوولائى جائے گی بشرطیکہ گواہ قائم کرے اور تھم ویا جائے گا کہ تمارت گرا کرز مین مدمی کے مپر دکرے اورا گر مدعا علیہ گواہ نہ لایا تو قاضی مدمی کی کوای پزاس کے واسطے زمین کی ڈگری کردے گا اور تمارت زمین کے تابع ہوگی بعد از ال اگر مدعا علیہ کوا ہ لایا کہ تمارت میری ہے تو لے لے گا پیضول عماد بیر مستقی میں ہے کہ اگر کوا دری واری کوائی دے کرمر سکتے یا غائب ہو کتے اور مدی کو بیقد رت ندری کہ مجر ان کو حاضر کرے پھر ایک جنس آیا اور اس نے دعویٰ کیا کہ اس دار کی عارت میری ہے اور اس کے دو کوا ہوں نے اس پر کواہی دی تو قامنی دار کے مدی کے واسطے زمین کی ڈگری کردے کا اور ممارت دونوں مرعوں می نصف نصف تقسیم ہوگی پھرا کر مدعا علیہ نے تھم قامنی سے پہلے یا بعداس کے گواہ ویش کے کہ عارت میری ہے قو مقبول نیس ہے اور اگر دی کے گواہوں نے بیان کیا کہ زمین مرالی کی ہاور ہم بیس جانے ہیں کہ عارت کس کی ہے تو مدی کے واسلے زمین کی ڈگری کی جائے گی اور عادت کی ڈگری خاص اس کے مدی کے لئے ہوگی بیمیط ش مکھاہاورجس زمین میں خر ماوغیرہ کے درخت ہوں اور کواہ درختوں اور زمین کی تفعیل نہ بیان کریں تو اس کا تھم میں دار کے ہاور قاضی زمین کی ڈ گری مری کے واسطے کرے گااورور خت اس کے تابع ہوں سے یہ کہ کوائی درختوں برمعتر ہوگ اوران طرح اگر گواہوں نے کہا کہ بیانکوشی یا بیتلوار فلاں مدی کی ہے اور جمینہ اور حلیہ کا ذکر نہ کیا تو قاضی مدی ہے واسطے انکوشی مع محمینہ اور ملوارمع جلیہ کے ڈگری کرد ہے کا بدول اس کے کہ گلینداور حلیہ کی نسبت گواہی کی دجہ سے تھم ویتامعتر ہواورای وجہ سے اگر مدعاعلیہ نے تھینہ یا حلیدا بی ملیت ہونے کے گواہ چیش کے تو اس کے لئے تھم ہوجائے گا خواہ قامنی نے اس کے لئے مری کے واسطے پہلے تھم وسدديامو ياندديامو يفعول مفاديد م العاب-

اگر گواہوں نے ایک باندی کی نسبت جوالیک شخص کے قبضہ میں ہے بید گواہی دی کہ بیہ باندی اس مدی

کی ہے اور اس کی ڈگری ہوگئ 🌣

قاضی اس کوندولائے گا آگر چہ کواہلائے اور آگر تھم دینے ہے پہلے کواہ حاضر تھے اور قاضی نے ان سے دریا فت کیا کہ اولا دکس کی ملک ہے انہوں نے کہا کہ مع بالکہ ہم نہیں جانے ہیں تو قاضی اولا دکی نسبت کچھ کم نددے گا اور بائدی مدلی کو دلائے گا یہ ذخیرہ بھی کھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محملی کے تبنہ بھی ہے دبوی کیا اور کواہ سنا کے اور قاضی نے ذکری کردی پھر ذخیرہ بھی کہا اور کواہ سنا کے اور قاضی نے ذکری کردی پھر مدی نے اتر ارکیا کہ یہ کمر سوائے مدعا علیہ کے فلال فض کا ہے میر اختی اس بھی نہیں ہے اور فلال فض نے خواہ اس کی تعمد میں کہا ہے۔ کو ذواس کے تعمد میں کہا ہے۔

اكردى نے كہا كريم مرانيس بيرتو فلال مخص كا باورفلان مخص نے اس كى تقديق كى تو كمراس كا باوردى اسے دعا علیہ کو پھو منان ندوے کا رہ چیا میں لکھا ہے اگر مدئی نے بعد تھم قضا کے بدیمان کیا کدید کھر فلاں مخص کا ہے میرا ہرگزمیمی نہیں تھا لیں یا تو اس نے پہلے دوسرے کے واسطے اقرار کیا پھرائی طک سے نفی کی یا پہلے اپنی ملک ہونے سے نفی کی پھر دوسرے کے واسطے اقرار کیا ہی اگرفلاں مخص نے اس کی تمام باتوں می تقدیق کی تو تھم قامنی باطل مواادردہ کھر چرمدعا علیہ کووا ہی دیا جائے گا اوراس فلال مخص كو يجيند مطے كا اور اكر فلان مخص نے مدى كے اس تول كى كەمبراتىمى نەتھا كىندىب كى اورا قرار كى تقىدىق كى اوركها كەمپە كىر اس مرق كا تفا كارس في بعد علم قضا كركس سب يجيداس كاما لك كرويا اوراب في الحال ميرى ملكيت بي و محمر فلا المحفى كودلايا جائے گااور مدگ اس کی قیمت کی ڈاڈ مدعا علیہ کو بحرے گا خواہ اس نے بہلے اقر ارکیا مجرتفی کی ہویا اس کاعکس ہو کذافی الجامع اور مشامح نے اس مسئلہ میں فرمایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ جب اولانی کی ہواور پھرا قر ارکیا ہو گر کام مصل ہوتو اقر ارتیج ہوگا اور اگر بات کوتو ذکر دوبارہ اقرار کیا بعی نفی اور اقرار میں مدائی کردی تو اقرامیج شہوگا بیفادی قاضی خان میں لکھا ہے اگر قاضی نے ہوز مدی کے واسطے دار کی ڈکری ٹیس کی تھی اور اس نے بیان کیا کہ یے محرفلاں مخف کا ہاس میں میرا کی حق تبیں ہے یا کہا کہ یے محرمیرانیس بےفلاں مخض کا ہے تو قاضی اس سے واسلے کھر کی ڈگری نیس کرے گالیکن اگر مدی نے اس صورت میں کدید فلا اس مخص کا کھرہے ہد بیان کیا کہ میں نے گوا ہوں کی گوائی کے بعد فلا اس محض کے ہاتھ اس کو رج ڈالا ہے یا اس کو مبہ کردیا ہے اور مجلس قضا سے غائب ہونے کے بعد اس نے تیند کرلیا ہے اور یکلام اس نے اپنے کلام سے الا کربیان کیا تو قاضی کھر کی ڈگری اس کے واسطے کردے کا بیچیف میں لکھا ہے ایک محص نے دوسرے پرایک مرکادعویٰ کیااور معاعلیہ نے کہا کہ مرے قبضہ سی تیں ہے پھرمدی سے کھا ہوں نے بیان کیا کہ بیکمرما علید کے یاس اوراس کی ملکت ہے تو قامنی عرفی ہے دریافت کرے گا آگراس نے بیان کیا کہ بال ایسانی ہے جیسا گواہوں نے بیان کیا کہ محربہ عاعلیہ کے قبعنداور کھکیت میں ہےتو مرقی نے محربہ عاعلیہ کی ملکیت ہونے کا اقرار کیا اور اگراس نے بیان کیا کہ کواہ سے میں کے گراس کے قبضہ میں ہے اور میں اس کی تقدیق نہیں کرتا ہوں کداس کی ملیت ہے وہ و کسکتا ہے اور مدعا علیداس کا مخاصم قرار دیا جائے گا كذائي قادي قامني فان\_

نىرى فعىل:

ان صور توں کے دعویٰ کے بیان میں جن میں کسی عقد کا دعویٰ ہے یا کسی ایسے سبب کا دعویٰ ہے جوملک کا سبب ہوتا ہے

اگرمیرات یا خرید کے سبب ہے کی گھر کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے ملے مطلق کی کوائی دی تو منبول ندہوگی ہیمین اور ذخیرہ اور محیط میں ہاور مشہور کی ہے کہ میراث کا دعویٰ مثل ملک مطلق کے دعویٰ کے ہے بیٹ القدیم میں لکھا ہے اور اقضیہ میں ہے کہ اگر خرید کے سب ملک کا دعویٰ کیا اور کوا ہول نے ملک مطلق کی کوائی دی تو نامغول ہوگی بشرطیکہ دعویٰ میں کسی حض معروف سے خرید نے کوذ کر کیااوراس کے نام شناخت ذکر کردی ہواوراگر کسی غیرمعروف سے خرید نے کوذکر فرمایا اور کوا ہوں نے ملک مطلق کی کواہی دی تو مقبول ہوگی بیفلا صدیمی لکھا ہے ایک فض مشہور سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور اس کواس کے باب داوا کی طرف نبدت کر دیا محرفر بدنا مع قندے ذکر کیا اور گوا ہوں نے ملک مطلق کی گوائی دی تو مقبول ہوگی ہے وجیز کردری میں لکھا ہے ایک مخص نے ایک محر کی نسبت جو ا يك فقس كے تعديش بوئونى كيا كديس في سوائے قابض كے فلان تحص سے خريدا ب اوردو كوا والا يا كد جموں في يوابى دى كد فلال مخص نے اس کو ہدکیا ہے اور اس نے اس سے قبضہ کیا ہے اور وواس کا مالک تھا تو اس کو ای تبول ندہو کی لیکن اگر ہوں تو نتی وی كديس في است حريدا تعامراس في انكاركيا بجر جيم ببركرديا اوراس بركاه بيش كردية ومقبول موكى بيفاوي قاضي خان مي لكعا ا ایک مخف نے ایک مرکی نسبت جوایک مخف کے تعند میں ہے یہ دوئ کیا کہ اس نے جسے ببدکیا ہے اور جھ مرمد قد بہن کیا ہے اور مدقد کے دوگوا وسنائے اور کہا کہ جھے بھی بہنیں کیا ہے مالا تکہ قاضی کے سامنے بہدکا دعویٰ کیا تھا تو بیائے گوا بول کو جمثلا ٹا اور اپنے کلام می تناتش ہے ہی ندوعوی مسموع ہوگا اور ند کوائی معبول ہوگی اور اگراس نے بید کا دعویٰ کیا اور پہند کہا کہ بجھے کمی صدقہ میں تیں دیا ہے پھر بعداس کے معدقد کے گواولایا اور بیان کیا کہ اس نے جھے ہد کرے دیے سے انکار کیا تو میں نے اس سے صدق می مانکا نیں اس نے صدقہ دے دیا تو میں اس گوائی کو جائز رکھوں گا میمسوط میں لکھا ہے اگر کسی کے پاس ود بعت رکھنے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ مناعلیہ نے مرق کی ود بعت رکھنے کا قرار کیا ہے تو تبول ہوگی جیے خصب کی صورت بی مقبول ہوتی ہے اور مہی تھم عاریت کا ہے بیضول مادیہ مں لکھاہ۔

مسئلہ اگر مدت ایک سال سے خرید نے کا دعویٰ کیا اور گوا ہوں نے کہا کہ ایک مہینہ ہوا کہ اس نے

صدقہ میں دے دیا ہے تو گواہی مقبول نہ ہو گی ا

آگر شروع ایک سال سے قرید لینے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے قرید کی گوائی دی اور تاریخ کا ذکر نہ کیا تو مقبول ہوگی اور اگر اس کا النا ہوتو نہیں مقبول ہوگی آگر مدی نے تاریخ قرید الیک ماہ ذکر کی اور گواہوں نے اس کا آ دھا ذکر کیا تو مقبول ہے اور اگر اس کا النا ہوتو نہیں مقبول ہو گوئی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی ہوگی سے النا ہوتو غیر مقبول ہے دی گا ہوں نے بیھو ایک سال ہوا کہ صدقہ میں دیا ہے اور میں نے قبضہ کیا ہے اور قابض نے انکار کیا پھر مدی گواہ لایا کہ انہوں نے بیگوائی دی کہ مدی نے دو سال سے قریدا ہوگ کی اگر اس طرح تو فی دی کہ پہلے میں نے اس سے قریدا پھرای کے ہاتھ قرو خت کیا پھر اس نے ایک

ا قولمشہور ہاور برازید میں سرچرم ویقین کیا ہے کذائی البحرالرائق۔

مال ہوا کہ بھے صدقہ میں دے دیا اور اس تو یک پر گواہوں نے تا کی گوائی دی اور پھر صدقہ کی گوائی دی تو متبول ہوگی اور اگر پہلے عبی قابض سے ترید نے کا ابتدائے ایک سال سے دعویٰ کیا اور گواہوں نے دو سال کی تاریخ سے صدقہ دے دید کے گوائی دی تو متبول نہوگی لیکن اگر سے بیان کیا کہ ابتدائے دو سال سے اس نے جھے صدقہ میں دیا پھر میں نے اس کے ہاتھ قروخت کیا پھر ایک سال ہوا کہ میں نے ترید لیا اور اس پر گواہ بھی چی گئی گئی متبول ہوں گے اور اگر ایک سال سے صدقہ کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہید ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے اس کی مہید ہوا کہ اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے لیاں بھی گئی کیا اور اس نے صدقہ میں دیا تھا پھر کی سبب سے اس کے لیاں بھی گئی کیا اور اس نے صدقہ میں دیا تو متبول ہوگی ہیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہید ہوا کہ اس نے صدقہ میں فان میں لکھا ہے اگر مدت ایک سال سے ترید نے کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہا کہ ایک مہید ہوا کہ اس نے صدقہ میں وافقت کی بات کرے یہ ذیحرہ میں لکھا ہے اگر دعویٰ کیا کہ میں ہوا گئی کہ میں اس خریدا ہوگی کیا کہ میں ہوگی گئی کہ میں جن دیے کہا کہ قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد اسے قابش سے تریدا ہوگی سال سے اسے باپ کی میراث میں بیا ہے اور گواہوں نے کہا کہ قاضی کے پاس سے اٹھ جانے کے بعد اسے قابش سے تریدا ہوگی میراث سے جمدول دیا جو گوائی کا اعاد ورک کے اس می ترید کے اس سے تریدا ہوگی گئیں اگر اس طرح تو فیق دی کہ اس نے میں اے اس میں نے اس سے تریدا ہوگی گئیں اگر اس طرح تو فیق دی کہ اس نے میراث سے جمدول دیا پھر اب میں نے اس سے تریدا ہوگی کی اس سے ترید کی دیا ہوگو گوائی کا اعاد و کر ہے۔

اگردی نے کہا کہ بیر ورت اس سب سے مری بوی ہے کہ میں نے اس قدر مبر پراس سے نکاح کرلیا ہے اور کوا ہوں نے میری بوئ بیر کوائی دی کہ بیر کورت مدی کی منکوحہ ہے اور نکاح کرنے کا ذکر نہ کیا تو مقبول ہے اور مبرشل دلوایا جائے گا بشر طیکہ مبرشل اس مقدار کے برابر ہو جومدی نے بیان کیایا کم ہواور اگرز اکد ہوتو زیادتی کا تھم نہ ہوگا یہ وجیز کردری میں لکھا ہے ایک مختص نے ایک مورت پر ب دمونی کیا کہ اس نے اپنے تیس میرے ساتھ بچاس دینار پر بیاہ دیا ہے اور گواہوں نے نکاح کی گوائی دی اور مہر کا ذکر نہ کیا تو گوائی مقبول ہے بید خلاصہ میں کھا ہے اگر کئی نے کہا کہ بیر بی مورت ہے یا بیر بی منکوحہ ہے اور گواہوں نے کہا کہ اس نے اس بورت ہے تاح کی گوائی مقبول ہوگی پر تراک ہے آئیں میں کھا ہے تاح کرا گیا اور گواہوں نے کہا کہ اس نے کہری ہے تو اس کی گوائی مقبول ہوگی پر تراک ہے تھے تارہ کو اگرا کیک مدی نے ایک کورت پر نکاح کا دعویٰ کیا اور گواہوں نے کہری سے نکاح کیا ہے لیکن ہم کری گوئیس جاتے ہیں تو قاضی مدی ہے گواہ طلب کرے گا کہ جس پر تو دعویٰ کرتا ہے بہی کمری ہے دو گواہوں نے گوائی دی کہ اس عورت نے اس مرد کے ساتھ نکاح کیا تھا گر ہم ٹیس جانے ہیں کہ اس کورت ہے اس مرد کے ساتھ نکاح کی تو بین کہ اس بورت ہیں کہ اس کے ساتھ نکاح کی تو بین کہ اس کے اس کورت کے اس مورت کے اس مورت کے اس مورت کے اس کورت کی تو بین کہ اس کے اس کورت کے اس کورت کی تو بین کی اس کو اور کھی تارہ کو اور کھی تارہ کی گواہوں نے گوائی دی کہ اس کو اور کھی تارہ کی گواہوں نے گوائی دی کہ دو تو ہوں کے گوائی دی کہ دو تو ہے تو مقبول ہے تو بین کہا کہ مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دو تو ہوں کے وہ مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دو تو سے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دو تو سے گوائی دی کہ دو تو سے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا اور گواہوں نے گوائی دی کہ دو تو سے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا اور گوائی کی کہ تو مقبول ہے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا دور کی کیا در گوائی کیا کہ مقبول ہے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اور اگر خلاص نے کہا کہ تو کیا کہ اور کواہوں ہے کوائی دی کہ دو تو سے تو مقبول ہے تو مقبول ہے اور اگر غلام نے اصلی آزاد کیا دور کی کیا کہ تو کو کی کیا کہ تو کو کیا گوائی کیا کہ کوائی کیا کہ کو کیا گوائی کیا کہ کو کو کیا گوائی کیا کہ کو کو کیا گوائی کیا کہ کو کیا گوائی کیا کہ کو کیا گوائی کیا کہ کو کی کیا کہ کو کو کیا گوائی کیا کہ کو کیا گوائی کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کو کیا ک

(): خى/ب

## گواہوں کے اختلاف کے بیان میں

لے استصحاب بین جوحالت فی الحال موجود ہے ای کوحا کم تغیرا کر تھم لگادیں کین مشائخ نے کہا کہ پیھم نیس بلکہ اپنے حال پر چھوڑ تا کہلاتا ہے اور بھی تھے ہے۔ م تولدومنع مینی افت کی راہ سے مطابقی معنی خواہ ابعینہ الفاظ ہوں یا مترادف ہوں اور معتقصمینی نہوں جومنم نا نظتے ہیں۔

سے خلیگردن بندے رہا کنامیطلاق ہے بریدآ زاد کنامیطلاق ہے۔

ایک گواہ نے ایک بزار قرضدی گواہی دی اور دوسرے نے دو بزار کی تو امام اعظم کے بزو کیکسی قدر کے واسطے متبول بیں بادر صاحبین کے نزدیک ایک برار درہم پر گوائ متبول ہوگی بشرطیک می دو برار کا دوئ کرتا مواور علی بدا سودرہم اور دوسودرہم یا ا یک طلاق ادردوطلاق یا تمن طلاق میں اگر بیصورت واقع ہوئی تو بھی ایابی اختلاف ہے بیہ جاریمی لکھا ہے اور امام اعظم کا قول اس مسئلہ میں سیجے ہے مضمرات میں مکھا ہے اور اگر پندرہ کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے پندرہ کی اور دوسرے نے دس کی گواہی دی تو امام اعظم كنزديك كى قدرى دركى ندى جائے كى بيانا وى قامنى خان يى لكھا باكرايك نے ہزارى اور دوسرے نے وير مر ہزارى گوائی دی اور مدی ڈیڑھ ہزار کا دعویٰ کرتا ہے تو گوائ ایک ہزار پر متبول ہوگی ادر اس کی نظیر ایک طلاق اور ڈیڑھ طلاق ہے اور سواور وروسويه بداييس ماورا كرمرى في كها كدفتا ايك برار عقاس سازياده ند تقدة جس في ديره بزار كي كواي دي اس كي كواي باطل ہےاورای طرح اگرسوائے ہزار کے دعویٰ کے ساکت دیا تب بھی میں تھم ہےاورا گرمدی نے اس طرح تو نیتی دی کدامل جق ميرا ذير مد بزاردر بم تع جيما كه كواه في كواى دى ليكن يا في سودر بم من في وصول كرك يا اس كومعاف كردية اوركواه كومعلوم ند ہواتو کوائی مقبول ہوگی بیکانی میں لکھا ہے اگرا کے نے بیس پراوردوسرے نے کہیں ٹرکوائی دی توبالا جماع میں کی کوائی مقبول ہوگی اور پینکم اس وقت ہے کہ مدی چھیں کا دعویٰ کرتا ہوا ور اگر میں کا دعویٰ کرتا ہوتو بالا جماع غیر متبول ہے اور اگر مدعی نے اس مسئلہ میں یا ایک بزاراوردو بزار کے مئلے میں اس طرح توفق ویل جاتی کہواتی اس پرمیرے دو بزار درہم آتے تھے مگر میں نے اس کوایک بزار درہم معاف کردیئے و مقبول ہو گی بیخلاصہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک فنص پر ہزار درہم قرض ہونے کی گواہی دی محرایک گواہ نے دووھیا درہم بیان کے اور دوسرے نے کانی چا تدی کے بیان کے طالاتک دووھیا درہم کی چا ندی اس سے کمری موتی ہے اس اگر مرى سياه جائدى كي درجم كا دموي كرتاب تو كواى بالكل معبول نه موكى ليكن اكر اس طرح تو نتى دى كه داقعي دود صياور بم تصحبيها كه اس کواہ نے بیان کیا تمریس نے اس کواس جیددرہم ہونے کی مفت ہے معاف کردیا تھا اور اس کواہ کومعلوم نہ ہواد وسرے کواہ کومعلوم مواتوية كواي سياه درجم پرمتبول موكى اوراكر دو دهيا درجم كادعوى كرتا بيتوسياه درجم پركواي مقبول موكى كيونكه اقل پر دونو س كواه لفظاو معنی متنق ہیں بیر پیلا میں لکھاہے۔

اگر قرض دار نے ادا کر دینے کا دعویٰ کیا پھرا یک گواہ نے بیگوائی دی کہ قرض خواہ نے اقر ارکیا ہے کہ

میں نے بھریایا 🏗

ای طرح بی اوراس سے ذیادہ ای طرح بی ای میں جاری ہے کہ جب ایک جن کے قدر یا دمف پر دونوں گواہ منق ہوئے اوراس سے ذیادہ می اختلاف ہواتو گوائی ہفتر را تعاق سے کمتر کا دعویٰ کرتا ہوا اورا کر قدر یا دمف میں افغاق سے کمتر کا دعویٰ کرتا ہوا ہوا گوائی منہول منہوکی اورا کر جنس میں اختلاف کیا مثلا ایک نے ایک کر گیبوں کی اور دوسرے نے ایک کر جو کی گوائی دی اورائی منہول منہوکی ہو خواہ کی کیفیت سے اختلاف واقع ہو گوائی مغبول نہ ہوگی ہے فیر و میں لکھا ہے اگر دونوں نے ہزار درہم کی گوائی دی اورائی نے کہا کہا کہ اس میں سے معاطلے نے پانچ سودرہم اوا کرد کے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گاور گواہ کی پانچ سودرہم اوا کرد کے ہیں تو ہزار درہم کا تھم دیا جائے گاور گواہ کی پانچ سودرہم اوا کرنے کی گوائی تبول نہوگی گر جبکہ اس کے ساتھ دوسرا گواہ بھی اس کی گوائی و سے تو مغبول ہوگی اور جب اس کومطوم ہوگیا کہ دیا علیہ نے پانچ سو

ا قول کیس اقول اس عل اصل مید کدیوان علی میں اور پانٹی کیاف زا کد بطور علف ہاورای طرح عرف علی محاورہ بھی ہو جسے مر بی علی تھے۔ وحمرون کہتے ہیں سامول ہاں سے معلوم ہوا کدارو در بان علی برگزمتبول نیس ہے کونک است ونٹا تیس بلکہ کیس کہتے ہیں فاقعم۔

درہم ادا کروئے ہیں تو جب تک میں مرارند کرے کہاں نے پانچ سودرہم ادا کروئے ہیں تب تک اس پرواجب ے کہ ہزاردرہم کی گواہی مدی کی طرف ہے نہ دے تا کظلم پراعا نت کرنے والا نہ ثار ہو بیین اور کافی میں لکھا ہے ایک مخص نے ووسرے پر ہزار درہم قرض کادوی کیااوردونوں کواہوں میں سے ایک نے قرض پراوردوسرے نے قرض ہونے اور قرض دار کے اوا کرویے پر کوائی دی تو وونوں کی گواہی قرض ہونے پر تبول ہوگی اورا دا کر دینے پر ظاہر روایت کے موافق کواہی قبول ندہوگی اور امام ابز کوسٹ سے روایت ہے كر قرض ہونے بربھى يە كواى مقبول ندہوكى اور ظاہرروايت من جو تھم ندكور ہواو و سيح بديدائع من لكھا ہے اگر قرض دارنے ادا كردين كادعوى كيا پيرايك كواه في بيكواى دى كرترض خواه في اتراركيا بهكه يس في بحريايا اور دومر سافي برى كردين ك موای وی تو متبول نه موگی اور اگر بری کرویے کے کواہ نے بیریان کیا کہ قرض خواہ نے بیر ا قرار کیا ہے کہ قرض دار نے میری جانب ے ال کی براُت کر لی تو دونوں کی کوائی مقبول ہوگی میر محیط سرتھی میں اکھا ہے ایک محفق پر دوسرے کے بزار درہم ہیں اس نے دعویٰ کیا كه ين في اس كا قرضه اواكرويا اورووكوابول بن ساك في اداكرويي كي كواي وي اوروومر يفقرض خواه كيرياف کے اقرار کی گواہی وی تو قبول ندہو گی اگر قرض دار نے اوا کر دینے کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے قرض خواہ کے بھریانے کے اقرار کی موای دی اوردوسرے نے ببدکرو یے یاصد نے کرد یے وقطیل کی کوائی دی تو مقبول نہ ہوگی بیفآوی قاض خان میں تکھا ہے قرض دار نے برات کا دموی کیا اور ایک گواہ نے می گوائ دی اور دوسرے نے کہا کہ قرض خواہ نے اس کو بہر کر ویا یا صدقہ می وے دیایا عطیدو مایااس کوهلال کردیا تو محوای تبول ہوگی میرمیط علی تکھاہے قرض دارنے براُت کا دعویٰ کیااورایک کواہ نے بہت کی اور دوسرے نے صدقہ کی گوائی دی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر قرض وارتے بہد کا دعویٰ کیا اور ایک کواہ نے بہد کی اور ووسرے صدقہ کی کوائی دی تو تبول نہ ہوگی اورا کرایک نے برأت کی اورووسرے نے عطیہ یا تحلیل واحلال کی کوائی وی تو مغبول ہے بیر محیط سرحسی میں لکھا ہے۔

ا كرقرض وارفے وفاكر وسينے كا وكوئى كيا اور ايك كواوفے يركوائى وى كدقرض خواوف اس كوفلاں شير ميں برى كرويا اور دوسرے نے دوسرے شہر میں بری کرنے کی کوائی دی تو کوائی جائز ہے اگر تقیل نے بہد کا دعویٰ کیا اور ایک کواہ نے بہد کی اور دوسرے نے برأت کی گواہی دی تو جائز ہے بی فرآ دی قامنی خان میں لکھا ہے فرآ دی رشید الدین میں ہے کہ ایک عورت نے طلاق کے بعد مبر کا وعویٰ کیا اور شوہر نے وعویٰ کیا کماس نے مہر ہبدر دیا ہاور دو کواہ لایا کہ ایک نے ببدی کوائی دی اور دوسرے نے بری کرو سے کی تو مقبول ہوگی بیضول محاویہ میں اکھا ہے شرح جامع مغیر میں ہے کہ جبد جب ہے کہ عقد کا دعویٰ ندکیا ہیں اگر بدووی عقد میں ہوتو بدآ تھ مسائل ہیں بچے اور اجارہ اور کتابت اور رہن اور مال کے عوض آزادی اور خلع اور عداخوان کرنے کی ملے اور نکاح بیر خلاصہ میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کی طرف سے می گوائی دی کدائ نے فلال مخص کا غلام بزار درہم کوخریدا ہے اور دوسرے نے ڈیڑھ بزار کے خریدنے کی کوائی دی توباطل ہے اور اس طرح اگر مدعی پائع ہوتو بھی میں تھم ہے اور پچے فرق نہیں ہے خواہ مدعی دونوں کواہوں کے بیان ے متر مال کا دعویٰ کرتا ہو یا زیادہ کا اور ای طرح کتابت میں اگر غلام خود مدعی ہوتو ظاہر ہے اور اگر مالک غلام مدعی ہوتو بھی ایسا ے کیونکداواکردیے سے پہلے عتق فابت نہوگا ہی مقصود سب کا فابت کرنامفہرے گابد بداید می لکھا ہے اگر شفیع نے شفع طلب کیااور ایک گواہ نے ایک ہزار درہم کوٹر یدنے کی گوائی دی اور دوسرے نے دو ہزار کے ٹرید نے کی گوائی دی اورمشتری کہتا ہے کہ می نے تین ہزار کوخریدا ہے تو کواہ تیول ندہو کی اور ای طرح اگر ایک کواہ نے ہزار درہم کوخرید نے کی گواہی دی اور دوسرے نے سووینار کو خریدنے کی گوائی وی تو بھی نامتبول ہے اور ای طرح اگر ایک نے ایک فخص سے خریدنے کی گوائی دی اور دوسرے نے دوسرے ا تحلیل اطال ملیت بیسب طال دمعاف کرنے نے من جیا۔ ع قولہ بیعن قرض خواہ نے اپنا تر ضائ قرض دادکو بدکرد یا معدقدد دردیا۔

ے خرید نے کی کوائی ای تو بھی فیر مغبول ہے بیجیط می لکھا ہے۔

اكراجاره يساول مدت عن دعوى موتومش كا ك بخواه اجرت يردية والامرى مويا لين والا اوراكر مدت كررية ے بعددعویٰ ہواور سلیم کے خواومنعت بحریائی ہویان ہوئی اگراجرت پردینے والا مدی ہوتو یہ مال کا دعویٰ ہےاوراگر لینے والا مدى موتو بالاجماع بيعقد كا دعوى با اور رين بن اكر رائبن مدى موتو غير مقبول بادراكر مرتبن موتومش قرض كے دعوى كے بے ب كانى ش كلما إوراكر خلع يا طلاق بمال يا مال يعوض أزادى ياعمرا خون كرف يعوض مال برملح كا دعوى مويس اكرشو مرياما لك يا ولى تصاص مرى موتويه مال كادعوى باوراكرمدى غلام موياعورت يا قاتل موتوية عقد كادعوى بياس بالاجماع متبول ندمو كالهيمراج الوہائ میں لکھا ہے اور نکاح کے باب میں امام اعظم کے فرو کی کمتر مال میں مقبول ہے خواد شوہر مدی ہو یا بیوی مدعیہ موادر امام ابو بوسف وام محر نے فرمایا کہ کوائی باطل ہے اور بعض مشائخ نے کہا کہ بداختلاف صرف ای صورت میں ہے کہ مورت مل مواوراگر شومرمن موتواس کے کواموں کی کوائی بالا جماع معبول شہوگی اور پہلاتول اسے ہاورو واستحسانا ہے سیمین اور ہدایداورکانی میں · با اگرایک مخص نے دوسرے پر بیدوئی کیا کہ اس نے اپنا غلام اجارہ پر دیا ہے اور مالک غلام انکار کرتا ہے جرمدی نے دو گواہ قائم كے ايك في يكواى دى كداس في يا في دائر م كواجرت برليا اور مدى جارورہم يا يا في ورجم كى اجرت كا وكوى كرتا ہا اور دوسرے ف چے درہم کی اجرت کی کوائ دی تو کوائی باطل ہے مستاجر نے بدوون کیا کہ ٹس نے ایک ٹو بغدادتک دس درہم پرسوار ہونے اور اسہاب الدے کے داسطے کرایہ کیا تھا اور ور گواہ قائم کئے کہ ایک نے بیگوائی دی کہاس نے سواری کے واسطے وی ورجم مرکزامیکیا اور دومرے نے بیکوائ دی کداس نے وی درہم پرسواری کے واسطے اور بیاسباب لا و نے کے واسطے کرایہ کیا تو کوائ باطل ہے اور اگر ایک نے گواہی دی کداس نے بیٹو اجرت معلومہ پر بغداد تک کرایہ کیا اور دوسرے نے بیگواہی دی کداس نے بیاسہاب لادنے کے واسطے بغدادتک دی درہم پر کراید کیا تو یہ کوائی متبول ندہو کی خواہ متا جرمائی مویا شؤوالا مائی ہواورای طرح اگرایک نے کوائ دی کداس نے سواری کے واسطے کراید کمیا اور دومرے نے کوائل وی کداس نے لاونے کے واسطے کراید کیا تو بھی مقبول نہ ہو گی میجید میں

ا اول مت لین اجاره کی شروع مت علی جب تک نفع کی مت بوری تیس مونا بلکیشروع ہے۔

سیجیط عی العما ہے اگر کفالت کا دعوی کیا اور ایک گواہ نے کفالت کی اور دوسر نے نتوالہ کی گوائی دی تو کفالت کے قابت ہونے میں گوائی مقبول ہوگی اور کفالت کی گوائی دی داگر نتوال ہوگی اور کفالت کی گوائی دی کہ اگر نتوال مقبول ہوگی اور دوسر سے نے کہا کہ گوائی مید ہم کہ فلال چین گفت کہ ایں ہال را دخیان شماہ ایں مال نال ان نظال ان نظال را تا ششماہ تو ایک گوائی مقبول نہ ہوگی ہے ذخیرہ عی تکھا ہے اصل علی ہے کہ اگر وکالت کے دوگواہوں عی سے ایک نے اس کو فلال تحق کے اس کو فلال تحق کے مارکو کالت کے دوگواہوں عی سے ایک نے اس کو فلال تحق کے مارکو فلال تحق کے مارکو کالت کے دوگواہوں عی سے ایک ہوگی ہے تو دونوں کی سے ایک ہوگی ہے تو دونوں کی کہ اور دوسر سے نو دونوں کی سے ایک نے بیان کیا ہے اور دوسر کے کہا کہ اس کہ کہا کہ اس کو دونوں کی سے ایک نے بیان کیا ہے تو دونوں کی کہا تا اس کھوری ہوگی ہے تو دونوں کی کہا تا ہوگو کی ایک کہا کہا تو دونوں کی سے ایک نے بیان کیا گوائی مقبول کیا ہے تو زیزب کی طلاق میں ہے گوائی مقبول ہوگی ای کہا کہ موکل نے اس کو زیزب کی طلاق میں ہے ایک نے ایک تحق کی طرف ہے گوائی وی کہ کوئی کہا ہوگی ای ہوگو کہا ہوگی ای بیت و کہا کہا گال تھی ہے گوائی مقبول ہوگی ای ہوگو کی ایک کوئال میں ہے گوائی دی کہ موکل وی ای طرح کے مسلم میں خوائی میں جو تو ہوں میں سے ایک نے ایک تحق کی طرف ہے گوائی دی کہ موکل دونوں ہیں سے ایک نے ایک تحق کی طرف ہے گوائی دوسر سے نے گوائی دی کہ موکل دام مطلقاتی مقبول ہا ہوگی کیا ہے تو جو اب دیا گیا کہ وکالت میں دیا ہے ہوئی جا ہے بی فصول ہا دیر میں کھا ہے۔

علی کھا ہے۔

توادرابن ساعديس امام محمد محتالتة سيمروى روايت

اجازت دی اور دوسرے نے بیان کیا کہ موٹی نے غلام کوٹر ید وفرو دنت کرتے ویکھا اور شع ند کیا تو گوائ متبول نہ ہوگی ری آوی قامنی خان میں کھھا ہے۔

امام محد نے ماذون كبير على لكھا ہے كرا كر غلام يرقر ضد ہو كيا اس كے ما لك في كما كدير اغلام مجود عليد بي يقن تصرفات معض كرديا كيا باور قرض خواه نے كہا كه ماذون بي يعن تجارت كى اجازت بو مالك كا تول ليا جائے كا بس اكراس نے دوكوا سناعے کمالیک نے بیان کیا کدما لک نے اس کو کیڑے خرید نے کی اجازت دی ہے اور دوسرے نے کہا کداناج خریدنے کی اجازت دى ہے وائ جائز ہاوراى طرح اگرا يك نے بيان كياكم الك نے اس سے كياكم كيڑ ہے تربيدكر كے قرو دست كراوردوس نے بیان کیا کداناج فرید کر کے فروشت کرتو گوائی متبول ہے بیچیط میں لکھا ہے دو گوا ہوں نے ایک چیز کی گوائی دی اور وقت میں یا مکان من باانثا واقرار می اختلاف کیالی اگرمشبود به تمن تول موجیے بچ واجار ووطلاق وعمّاق وسلح وابراو غیر و مثلاً بزار درہم کے خرید کا دعویٰ کیااور دونوں کوا ہوں نے ہرار درہم کے عوش خریدنے کی کوائ وی مگر دونوں نے شہریاایام میں اختلاف کیایا ایک نے تھے کی کوائی دی اور دوسرے نے اقر ار رہے کی کوائی دی تو کوائی جائز ہے اور الی طلاق کے باب میں اگر ایک نے کوائی دی کہ آج ایک طلاق دی اور دوسرے نے کہا کیکل دی تھی یا ایک نے بہ کوائی دی کہاس نے آج ایک بزار درہم کا افر ارکیا اور ووسرے نے کہا کیل اقرار کیا تھاتو کوائل جائز ہے لیکن اگر کواہ یہ بیان کریں کہ ہم طالب کے ساتھ ایک جگدایک بی روز تنے پھر دن اور جگداور شھر میں ہاہم اختلاف كرين توامام الوصنيفة فرمايا كميم كواى جائز ركمون كااوركوابول يركواى كياوداشت واجب بهندونت كي اورامام ايو یوسٹ نے فر مایا کہ بات تو بھی ہے جوامام اعظم نے فر مائی ازروے قیاس کے لیکن میں انتصافا اس کوائی کو تبہت کی وجہ ہے باطل کرتا موں کیکن اگرا کی دوز کے اندر ساعتوں میں کسی قدراختلاف ہوتوروا ہے رہناویٰ قامنی خان میں کھا ہے ناویٰ رشیدالدین میں ہے کہ مدی نے دعویٰ کیا کہ اس نے بشرط وفا ہی تا بس قابض نے ا تکار کیا پھر ایک کواہ نے کواہی دی کہ اس نے بشرط وفا پیل اور دوسرے نے کوائی دی کہ مشتری نے افرار کیا کہ میں نے بشرط وفاخریدا ہے تو کوائی مقبول ہوگی بیضول ممادیہ میں لکھا ہے دو کواہوں نے کوائن دی کہ فلال محض نے اپنی عورت کوطلاق وی ہی ایک نے کہا کہاس نے جمعہ کے دن بھرہ میں طلاق وی اور دوسرے نے کہا کہاس نے خاص ای روز کوف میں طلاق دی تو کوائی باطل ہے کوئکہ ہم کویفین ہے کہ ایک ہی آ دی ایک ہی روز کوف می اور بھرہ میں ہیں موجود ہوسکتا ہے تھت خلاصہ بیہ کہ جو چیز عادۃ محال ہوای میں اختلاف مبطل شہاوت ہے بخلاف اس کے کہ اگر ایک نے کوفہ میں اور دوسرے نے بھر و میں طلاق دینے کی کوائی دی اور وفت مقرر نہ کیا تو کوائی مقبول کی ہوسکتی ہے بیمبوط شكعاب

اگردوگواہوں نے ایک شخص پر چوری کی گواہی دی کہ اِس نے گائے چورائی ہے اور اِس کے رنگ میں اختلاف کیا تو اہم اعظم میں ہنا تھا کہ کا انتقال اُنتھا کا ایک کے ایک اُس کا ہاتھ کا الاجائے گا ہے

اگرمشہود بدایا قول ہوکہ بدوں قعل کے تمام تیں ہوسکتا ہے بیسے فکار آور کو آہوں نے مکان وز مان یا انشاہ اقرار میں
اختالف کیا تو کو این مقبول نہ ہوگی اور اگرا ہے عقد میں اختاف کیا کہ جس کا تھم بدوں بعنہ کے طابت تہیں ہوتا ہے بیسے ہہ یا صدقہ یا
رئین کی اگر انہوں نے بقضہ واقع ہونے کا معائد بیان کیا اور دن اور شہر میں اختاف کیا تو امام انعظم وامام ابو ہوسٹ کے زدیک گوائی
ہائر بہوگی اور اگر رئین یا بہدیا صد قد کرنے والے کے بقتہ واقع ہونے کے اقراد کی گوائی وی تو بالا تفاق جائز ہے بدقاوی تا ہائوں فائن ہائوں ہائوں ہونے کو ان تا اور دوسرے نے رائین کے اقراد کی کہ بقتہ ہوگیا ہے گوائی
وی تو مقبول نہ ہوگی اور اگر رئین کے دولوئ میں ایک نے بقتہ میں معائد کی گوائی دی اور دوسرے نے رائین کے اقراد کی کہ بقتہ ہوگیا ہے گوائی
میں اختلاف کیا یا ایک نے کہا کہ ہمارے ساتھ فلال محتمی تھا اور دوسرے نے کہا کہ وہ نہ تھا تو کتاب الاصل میں نہ کور ہے کہ بیگوائی
ہائز ہے باطل نہ ہوگی افراس صورت میں رئین شی قصب کی گوائی دی اور گئے کہا کہ وہ نہ تھا تو کتاب الاصل میں نہ کور ہے کہ بیگوائی
ہائز ہے باطل نہ ہوگی یقم بر بیل کھا ہے آگر قسب کی گوائی دی اور دوسرے نے کہا کہ وہ نہ تھا تو کتاب الاصل میں نہ کور ہے کہ بیگوائی
ہائز ہے باطل نہ ہوگی یقم بر بیل کھا ہے آگر ایوں نے ایک محصل بی ہوری کی گوائی دی کہ اس نے گا ہے جورائی ہا ور میک ہائے دیوں مصرت میں کہ دوتوں مشاخ نے ہورائی ہائے تھا نہ ہائے تھا نہ ہی کہ دوتوں مشاخ نے ہورائی ہی ہوری کی اور دوسرے نے مروی تو امام عشری میں اختال نے مرح رئی تو القدر میں کہ اختال نے سب مگوں کی ہوری کی ہورہ کی ہائے دیاں کیا اور دوسرے نے مروی تو امام کے نزویک میں اختال نے سب مگوں ہوری کیا ہا ہوری کیا ہورہ کی ہوری کیا ہوری کیا ہوری کو اور کیا ہے۔ اگر اس نے مرح رئی تو افتار نے کہ کہ اختال نے سب مگوں ہوری کیا ہوری کیا ہورہ کی ہوری کیا ہورہ کی ہوری تو امام کے نزویک بھی آگر ہوں اختلاف کیا کہ ایک سے نے ہوری بیان کیا اور دوسرے نے مروی تو امام کے نزویک تھی تھی کہ اور ما حین تھا اور ایسانی کپڑ کے تو تو ان انسانی کو اوری کے اور کیا کہ اوری کیا کہ اوری کیا اور کے ایک کیا گوری کو اوری کیا کہ کوری کیا تو اوری کیا تو اس کے نوری کیا گوری کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کیا گوری کوری کیا کہ کوری کیا کوری کیا کہ کوری کیا کہ کوری کوری کوری کیا کوری کوری کی

ل اقرار یعی مدقد کرنے والے نے اقراد کیا کفتیر نے تبعد کرلیا تھا۔ (۱) یعی جس آلے تقل ہوااس آلہ می اختلاف کیا۔

ے زوری فیر مقبول ہے ہیں اگر زمانہ یا مکان میں اختلاف کیا تو گوائی فیر مقبول ہوگی میں بیسی میں تکھا ہے اگر ایک نے گوائی دی کہ اس نے گائے چرائی ہے اور دوسرے نے کہا کہ گدھا چرایا ہے تو مقبول مندہ وگی میں کھا ہے۔ نہا کہ گدھا چرایا ہے تو مقبول مندہ وگی میں کھا ہے۔ نہ موگی میں کھا ہے۔

اگر ملک مطلق کا دعویٰ کیا اور ایک مواه نے ملک کی سبب سے بیان کی اورووسرے نے ملک مطلق کی کواہی وی تو مقبول ہو کی اور اگر مرق نے سمی سبب کے ساتھ ملک کا دعویٰ کیا اور ایک کواہ نے ملک بسبب کی کو ابنی دی اور دوسرے نے ملک مطلق کی کو ابنی دى تومتبول ندموكى يرشيدالدين في ذكركيا با كرايك كواه في ملك كى تاريخ بيان كى اوردوس في با تاريخ كواى وي يس اكر دعویٰ میں ملک کی تاریخ بیان ہوئی ہے تو کواہی معبول نہ ہوگی اور اگر دعویٰ میں ملک بلاتا ریخ ندکور ہے تو معبول ہوگی اور ملک تاریخی کی ڈ گری دی جائے گی بیضول محادبہ میں لکھا ہے اگر کسی ملک کا دعویٰ کیا ہیں ایک گواہ نے ملک کی گواہی دی اور دوسرے نے کہا کہ مدعا علیہ نے بدا قرار کیا ہے کہ یہ شے مرا کی ملک ہے تو معبول نہو کی بدفراوی قاضی خان میں لکھا ہے بخلاف قرض کے کدا گر ایک نے قرض کی گوائل دی اور دوسرے نے اقرار قرض کی گوائل دی تو قبول نہ ہوگی بیضول مماد بیش لکھا ہے اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض غلام نے اقرار کیا ہے کہ بیغلام مدی کا ہے اور دوسرے کواد نے بیان کیا کہ مدعا علیہ نے اقرار کیا ہے کہ مدی نے بیغلام مرے یاس ود بعت رکھا ہے تو کوائی معبول ہوگی اگرایک نے قابض غلام کے اقرار کیا کہ بیغلام مدی کا ہے اور دوسرے نے قابض کے اقرار ک کدیے غلام مرق کا ہے اور اس نے اس قابض کے پاس وربیت رکھا ہے گوائی دی تو مرق کے داسلے تھم دیا جائے گار پر چیاط س لکھا ہے اورا کرایک نے بیگوائی دی کد قابض نے اقرار کیا کہ بیفلام مدعی کا ہاوردوسرے نے کہا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیفلام مدعی نے مجصدنا ہے و مقبول نہیں ہاور غلام پر دعی کی ملیت ہونے کا حکم نہ ہوگالیکن قابض کو حکم دیا جائے گا کدری کے سپر دکردے بیدذ خیرہ مى لكما ب ايك تخف نے ايك بائدى يرجودوسرے كے باتحد مى بودوى كيااوراس كے ايك كواونے بيان كيا كريہ بائدى اس مى کی ہے اس سے قابض نے غصب کرنی ہے اور دوسرے نے صرف میر کوائی دی کدید بائدی اس مدعی کی ہے تو محواہی تبول ہو کی اور اگر ا کے نے سے گوائی دی کہ بیاس کی ہائدی ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ بیاس کی ہائدی تھی تو یعی گوائی مقبول ہوگی بخلاف اس کے كاكراك نے كہاكريد بائدى اس كے قبضه بي اور دوسرے نے كہاكداس كے قبضه بي بوالام اعظم كرزويك الى كوائى نامغول بيريط من لكعاب-

ایک گواہ نے قایق کے اقرار کی کہ بیغلام مدی کا ہے گوائی دی اور دوسرے نے کہا کہ اس نے مدی سے تربید کا اقراد کیا ہے اور مدی نے کہا کہ قایق مقبول ہوگی اور فلام ہے اور مدی نے کہا کہ قایق مقبول ہوگی اور فلام مدی کو دلایا جائے گاؤو اگر مدی نے کہا کہ قایق نے دونوں اقراروں ہی ہے جو گواہوں نے بیان کے ایک اقراد کیا ہے تو گوائی مقبول شہوگی بیڈز لیہ استین میں کھا ہے امام ابو یوسٹ ہے منقول ہے کہا کہ دعا علیہ نے اقراد کیا ہے کہ جھے پر مدی کے بڑاروں ہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہ سے مائید نے اقراد کہا ہے کہ جھے پر مدی کے بڑاروں ہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہ سے مائید نے اقراد کہا ہے کہ جھے پر مدی کے بڑاروں ہم قرض ہیں اور دوسرے نے گوائی دی کہ سے اور طالب نے کہا کہ حرف میرا مال اس پر قرضہ کی ایک امباب کی قیمت کے آتے ہیں جو ہیں نے اس سے تربید کرکے بھند ہمی کیا ہے اور طالب نے کہا کہ صرف میرا مال اس پر قرضہ کا جاوراس نے فقا قرضہ ہونے پر گواہ کر دیتے تھے ہیں اس نے اسپ اس کو اور کو کھٹلایا جس نے اسباب

گوای دی کہ من نے ہداور قبضہ کا اقرار کیا اور دوسرے نے کہا کہ من نے اقرار کیا کہ میں نے قابض کوعطید دیا اور اس نے قبضہ کیا پیچیط عمل لکھا ہے۔

اگرایک گواہ نے بیان کیا کد عاعلیہ نے اقرار کیا کہ میں نے بیغلام مدی سے لیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ بیغلام مرى كا بيق مغبول شهوكى ميظامدين لكعاب اكرايك كواه في يركواي دى كراس حض في اقراركيا كمين في منام فلال تخص س لیا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کہاس نے اقرار کیا کہ پیغلام فلال مخض کا ہے تو مشہود لہ کے داسلے پھے ذکری نے کی جائے گی بیجیط عملكما بالرايك في كواى دى كدم عاعليد في اقراركيا كديس في اس كوفلان فض ساليا باور دوسر ي في كواى دى كداس نے اقرار کیا کہ مجھ کوفلال مخص نے ود بیت رکھے کودیا ہے تو کوائن اس باب میں جائز ہوگی کہ دیا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ غلام مری کے سپر دکرد سے لیکن مدالی کی ملکیت کا تھم نددیا جائے گا اور ای طرح اگر و دیعت کے گواہ نے وو بعت کا نام ندایا بلکہ صرف بد کہا کہ اس نے اقرار کیا کہ ملی نے جھے دیا تھا تو بھی تھم ہوگا کہ مری کوواپس کرے بیذ خیرہ پس تکھا ہے اگرایک کواو نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا ہے کہ ش نے می سے اس کو فعسب کرلیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ اس نے اقرار کیا کہ اس مری نے اس کو میرے یاں در بعت رکھا ہے یا بیا قرار کیا کہ میں نے اس کواس مرقی سے لیا ہے تو گوائی مقبول ہوگی اور مدعا علیہ کو تھم دیا جائے گا کہ مرگ کے سپرد کردے لیکن مرق کے مالک ہونے کا حکم نددیا جائے گا اور مدعا علیہ کو ملک میں جھڑا کرنے کی مخبائش باقی رہے گی حتی کدا کراس ے بعد ماعلیہ نے اس امرے کواہ بیش کے کریہ غلام میری طکیت ہو قامنی اس کی طکیت کا تھم دے دے کا اور منعی میں بھی غلام كاستلد فدكور بادر بجائے غلام كے كير افرض كركے يوں بيان كيا ہے كداكر ايك كوا وفي يوں كوائى دى كدقا بن نے اقرار كيا كد میں نے یہ کیڑا مرق سے فعسب کرلیا ہے اور دوسرے نے یہ گوائی دی کداس نے آقر ارکیا کدری نے میرے یاس ود بعت رکھا ہے بعداس کے متلی میں فرکور ہے کہ مرفی نے کہا کہ قابض نے جو پچھ کوا ہوں سے بیان کیااس کا اقرار کیا ہے کیکن اس نے واقع میں جمع ے غصب کرلیا ہے تو کوائی قبول کروں گا اور قابض کورٹی کے مالک ہونے کا اقر ارکرنے والا قرارووں گا اور قابض سے اس کے بعد كير ك كمكيت يركواى ند قبول كرول كالجرمتني شي فرمايا كداكرايك في يركواى دى كديس في اس كورى سي فعب كرايا بياس کا معاعلیہ نے اقرار کیا ہے اور دوسرے نے کوائی دی کدمناعلیہ نے بیاقرار کیا کہ س نے می سے اس کولیا ہے قو میں مدی کودلا دول کالین معاعلیدائی جت پر باقی رے کا پرمنتی می فرمایا کداگرایک کواو نے کہا کداس نے افرارکیا ہے کہ میں نے اس کو می ے الیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ بیا قرار کیا ہے کہ مرے یا س اس نے وو بعث رکھا ہے اور مرق نے کہا کہ ما علیہ نے دونوں باتوں کا قرار کیالیکن میں نے اس کے پاس ود بعت رکھا ہے تو بیگوائل مقبول نہوگی اور اگرایک گواہ نے بیان کیا کہ قابض نے اقرار کیا کہ بیدی کا ہاور دوسرے نے کوائی دی کہاس نے اقرار کیا ہے کہ مگ نے میرے پاس در بعت رکھا ہے تو بیکوائی مقبول ہوگی اورغلام مرفي كود لا بإجائے كاريجيا اور ذخيره ش ككماب.

اگر مد کی نے خرید کا دعویٰ کیا اور ایک گواہ نے اس قدرشن پر تھے ہونے کی گواہی دی اور دوسرے نے

مختلف الفاظ سے کواہی دی 🖈

اگرایک نے گوائی دی کدمنا علیہ نے اقرار کیا کہ جھے پر مدی کے بزار درہم قرض بیں اور دوسرے نے گوائی دی کداس نے اقرار کیا کدری نے میرے پاس بزار درہم وہ بعت رکھے بیں تو گوائی مقبول ہوگی اور میتھم اس وقت ہے کہ جب مدی نے مطلقاً

نارب: ؈

## ۔ نفی ٹیر گواہی کے بیان میں اور بعضی گواہیاں بعض کو دفع کرتی ہیں

دوگواہوں نے کی شخص پرا ہے قعل یا تول کی گواہی دی کہ جس ہے کوئی اجارہ یا کما بت یا تھا می یا بال یا طلاق یا عماق
کی مقام یا دوز ہیں جس کو گواہوں نے بیان کیا ہے مشہود علیہ پرلازم آتا ہے بس مشہود علیہ نے اس کے گواہ وہ کے کہ ہیں اس مقام
پرمو جود نہ تھایا اس دوز اس مقام پرمو جود نہ تھا تو یہ گواہی مقبول نہ ہوگی ہے گواہوں نے بیان کیا کہ مشہود علیہ اس مقام پر ہواس مقام ہے جس کو عدی کے گواہوں نے بیان کیا کہ مشہود علیہ اس دون فلال مقام پر ہواس مقام ہے جس کو عدی کے گواہوں نے بیان کیا ہیں کیا آئیں اقرار کیا مقبول نہ ہو
گی ہے ذمیرہ میں لکھا ہے ای طرح آگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیہ شاس کی درگی یا بیبیان کیا کہ فلال شخص کا زید پر قرض نہ تھایا کی دی کی
عطیم میں لکھا ہے ای طرح آگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیہ شاس کی درگی یا بیبیان کیا کہ فلال شخص کا زید پر قرض نہ تھایا کی دی کی
علی ہے جس لکھا ہے ای طرح آگر گواہوں نے بیان کیا کہ بیہ عالیہ میں گواہ الا تا ہوں کہ بیہ شے میری ہے تو سے گوائی متجول نہ ہو
گی ہے سب وط میں لکھا ہے ایک دو گواہیاں کہ اگر ایک عال میں تی ہوں تو بسب ایک ہی کذب لازم آنے کے دونوں ساقط ہو جو کہ گیا کہ میں گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے آئی دوسری گوائی ہو کہ کہ اور اس کی مثال ہے ہے کہ اگر دونوں
کی ہے بیموان میں مطلاق دی کو تو گواہی باطل ہے اور اگر عالم نے آئی گواہی ہو تھی دیے روسری گوائی قائم ہوئی تو دوسری گوائی ہو اس نے بیان کیا کہ اس نے آئی دوسری گوائی وائی ہو گواہوں نے بیان کیا کہ اس نے آئی دوسری گوائی ہو دوسری گوائی قائم ہوئی تو دوسری گوائی ہو دوسری گوائی ہو دوسری گوائی قائم ہوئی تو دوسری گوائی ہو کہ کہ دوسری گوائی ہو دوسری گوائی ہو کہ کہ دوسری گوائی ہوئی تو دوسری گوائی ہو کہ دوسری گوائی ہو کہ کہ کہ کو کہ کہ کہ دوسری ہو کہ کی کہ دوسری گوائی ہو کہ کہ کہ کو کہ ک

اگرایک گوابی سابق گزری اوراس برحكم بهواتو دوسری مقبول نه بهوگی ا

ا گردو گواہوں نے بیان کیا کہ زید نے عمرو کوعید قربان کے دن مکمی آل کیااور دوسرے گواہوں تے بیان کیا کہ زید نے اس کوای روز کوف می کل کیا اور دونوں کوامیاں حاکم کے پاس بجاجع ہوکر گزریں تو کوئی قبول نہ ہوگی اور اگر ایک کوائی سابق گزری اوراس برسم ہواتو ووسری مقبول ندہو کی بدہداریس لکھا ہے ایک جفس نے دوسرے پرید کوا وقائم کئے کداس نے جھے عمید قربان کے روز مكه بي زخى كيا اوربيز فم إوراس برتهم و عدويا كيا بجريد عاعليه في كواه بريدكواى قائم كى كداس في جيهاى روز كوف بل زخى كيا اور کواه پیش کئے تو اس کی کوابی مقبول ند ہو کی اور اگر مہلی کوابی برعظم ند ہوا ہوجی کے دونو ں دعویٰ اور دونوں کوابیاں جمع ہو کئی تو دونوں باطل ہیں بیجیط میں لکھا بنوادر میں روایت ہے کہ ایک مخص نے دوسرے پرید کواہ قائم کے کہاس نے میرے باپ کوعیو قربان کے روز مکہ می قبل کیااوردوسرے بیٹے نے میر کواہ قائم کے کہاس دوسرے نے میرے باپ کوعید قربان کے روز مکہ میں قبل کیااوردوسرے بيے نے يكوا وقائم كئے كداس دوسرے نے ميرے باب كوعيد قربان كروزكوف من لل كياتو دونوں كواميال معبول موس كى اور دونوں کے داسلے آدمی دیت کا تھم دے دیا جائے گا اور اگر مقتول دو ہوں اور قائل ایک ہوتو گوائی باطل ہوگی اور اس مسئلہ کی نظیر جامع میں ندكور ب كداكر بزے بينے نے يوكواه قائم كے كر بيلے نے ميرے باب كولل كيا ب اور بيلے نے يوكوا و قائم كئے كر چو نے نے ميرے باب کول کیا ہا اور چھوٹے نے یہ کواہ قائم کئے کہ برے نے میرے باب کول کیا ہے تو یہ کواہیاں مقبول بین اور ہرایک کوووسرے بر تہائی دیت کاحق حاصل ہوگا یہ محیط سرھی میں لکھا ہے اگر ایک محمر کی نسبت جو ایک محض کے قبضہ میں ہے یہ کواہ قائم کئے کہ یہ محر میرے باپ کا ہےاورو وفلال روزمر کمیا اور میں اس کا وارث ہوں اور کواہوں نے بیان کیا کداس کے سوائے اس کا کوئی وارث نہیں ہاورایک ورت نے اس امرے گواہ چیش کے کہاس مرق کے باب نے جھے سے فلال روز نکاح کیا لیعنی اس روز کے بعد جس ون مدى نے اسے باپ كا مرنابيان كيا اور بياولا واس سے بيدا موئى بحراس كے بعدوہ مركبا اور جھے ميراث اور ممر جا ہے ہو قامى میراث اورمبری ڈگری کرے گا خواہ بینے مرقی کی ڈگری کرچکا ہویائے کی ہو پھرایک دوسری مورت نے پہلی مورت کی کوائی پرتھم ہونے کے بعد یہ کواوقائم کئے کہمیت نے مجھ سے اس وقت کے بعد نکاح کیا ہے تو اس کی کوائی بھی قبول ہوگی اور اگروارث نے می مخفس پر ا اوقائم کے کداس نے میرے باپ کوفلال روز آل کیا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھرایک عورت نے کواہ قائم کئے کہ اس کے باپ نے میرے ساتھ اس روز کے بعد نکاح کیا ہے تو کوائی قبول نہ ہوگی اس کئے کنٹل کا دن قاضی کے علم مقرلہ ہو چکا ہے بیفادی قاضی خان مں لکھا ہے۔

اگر کسی کے لڑے نے یہ کواہ قائم کے کہ اس مخص نے میرے باپ کوئیں برس ہوئے کہ عمراً تکوارے مل کر ڈالا ہے اور میرے سوائے کوئی وارث نیں ہے اور ایک مورت نے کواوسنائے کداس کے باپ نے پندرہ برس ہوئے کہمیرے ساتھ نکاح کیا ہے كديد بيجاس كى اولا دجھے سے إلى اوراس كے وارث بيں اس اعظم في قرمايا كمورت كے كوابوں كى كوابى استحسانا معبول ہوكى اورنسب تابت ہوگا اور بینے کے گوا ہول کی گوا بی تیول نہ ہوگی بیجیط سرحسی میں لکھا ہے اور بورت نے اگر تکار کے گوا وسنائے اور کوئی اولادساتھ ندلائی تو بیٹے کے کوا متبول ہوں کے اور میراث فقل ای کو ملے کی اور قاتل کیا جائے گا اور استحسان صرف نب می ہے اور بھی تول امام ابو بوسف اورامام جمر کا بے بیجیط میں ہے اصل میں لکھا ہے کہ اگر ایک مخص نے بیگوا و قائم کے کہ اس مخص نے میرے باب وعدارت الاول من الركل كيااور مدعاعليد في كواه سائد كهم في اس كي باب كواس كي بعدز نده ديكها يابيكها كداس كاباب زنده تھا اور کواہ کواس نے ہزار درہم قرض ویئے اور وہ قرض کواہ پرموجود ہے یا میصورت واقع ہوئی کہ مدی نے میکواہ پیش کے کہ میں نے معاعلیہ کے باپ کوکل ہزار درہم دیے ہیں اور وہ اس پر قرض ہیں اور مدعاعلیہ نے گواہ قائم کئے کہ میر اباب اس سے مہلے مرکبایا ایک عورت نے دو گواہ سنانے کہ شمل اس دن منی شمل حاجیوں شل شریک تھاتو مدی کے گواہ معتبر ہوں کے مدعا علیہ کے گواہوں پر النفات ندكياجائے كالكين اگر عام لوگ آكر كواى دين وان سيكى كواى لى جائے كى بيذ خير وش لكما ب اكرايك مخف في دوسرے يربيكواو قائم كے كداس نے ميرے باب كوسال كزشتہ على عمر أقل كر ڈالا باور ماعا عليد نے كوا و سنائے كداس كے باب نے كل كروز ایک غلام بزار درجم کوفرو خت کیا ہے تو امام ابو بوسف نے امام اعظم سے روایت کی ہے کہ قصاص کا تھم دیا جائے گا نہ رہے کا اور بھی تول امام ابو بوسف کا ہے میر محیط سرحس میں لکھا ہے اگر جارا ومیوں نے ایک مردو مورت پرزیا کی مواہی دی مجردوسرے جارا ومیول نے مواہوں پر موائ وی کے مدلوک زانی ہیں تو امام اعظم کے مزو یک یہ باطل ہاورصاحبین کے مزویک بہلافریق ووسرے فریق کی کوائی سے حد مارا جائے گا اور پہلامشہود علیہ بالا تغاق حد سے رہا ہوگا بدمجیط عمل کھا ہے آگر ایک مخف نے اپنی دوعورتوں سے کہا کہ جو تم عل سے سیروہ روٹی کا کھا گئ وہ طالق ہے ہی دو گواہوں نے گوائی دی کدائ عورت نے سیروہ کھایا اور دوسرے دو گواہوں نے میان کیا کدوسری ورت نے کمایا تو دونوں کی کوائی فیرمتبول ہوگی اور اگر ایک فریق کی کوائی پر عظم ہو چکا ہوتو دوسرے قریق کی گوائی قبول ندہوگی میری اس میں انکھاہے۔

اگر قاضی نے گواہوں کورد کردیا چرا کی فریق مرکیا اور دوسر نے فریق نے پھروی گواہی دی جو پہلے اوا کی تھی اور گواہی کا اعادہ کیا تو گواہی مقبول نہ ہوگی ہے۔ اگر دوسری عورت دوسرے دو گواہ وان کی گواہی قبول ہوگی ہے جیا شی لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کداس خض نے اسپنے غلام ہے کہا کہ اگر ش اسپنے اس مرض میں مرگیا تو تو آزاد ہے اور ہم ہی تبیس جانے ہیں کہ ای مرض میں مرایا نہیں مرا اور غلام نے کہا کہ ای مرض میں مرایا نہیں مرا اور غلام نے کہا کہ ای مرض میں مرایا نہیں مرا ہے تو تم کر وارثوں کا تول معتبر ہوگا اور اگر دونوں نے گواہ تا کہ ای مرض میں کھا ہے اگر ایک خض نے کہا کہ اگر میں ای مرض میں مرایا تو قادی تو تعلام کے گواہ معتبر ہوں کے بیز خیرہ میں کھا ہے اگر ایک خض نے کہا کہ اگر میں اس مرض میں مرایا اور وارثوں نے کہا کہ ای مرض میں مرگیا اور وارثوں نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ای مرض میں مرگیا تو والی جائے گا اور تمام مال سے دوسرا غلام آزاد ہوجائے گا پھرا گر غلام اول نے اس شرط کے گواہ تا کہ کہا کہ اور ایک شدے کے داسطے وہ تی کرکے تیت اوا ۔ گواہ قائم کئے کہ دوای مرض میں مرگیا تو گوائی مقبول ہوگی اور دو تہائی اس کا آزاد ہو گا اور ایک شدے کے داسطے وہ تی کرکے تیت اوا ۔

ا ودنوں مین گواہوں کے دونوں فریق کی گوائی قبول نیس ہے مرآ کلہ بعض روٹی کی تسبت گوائی دیں در ندایک فریق ضرور جبوٹا ہےا درتر نیچ غیر ممکن ہے ہیں دونوں سراقط ہیں۔

کرے گا جبہ میت کا چھے مال سوائے ان وو غلاموں کے نہ ہواور دونوں کی قیت برابر ہواور آگر دونوں نے اپنے گواہ نائے تو میں پہلے غلام کے گواہ جواس مرض سے انتقال کرنے کا ہدی ہے تول کروں گا اور دومرے کرد کردں گا پھرا گروار تول نے کہا کہ اچھے ہونے ہے بہلے ای مرض میں مرحمیا تو تھائی مال ہے غلام مقرلہ دومرے کی آزادی کے بعد آزاد ہوجائے گا پس ایک تبائی مفت آزاد دوگا اور دو تہائی کے واسطہ دوسی کرکے قیمت اوا کرے گا بھر طیکہ ہوائے دونوں غلاموں کے میت کا پچھے مال نہ ہو بیجیوا میں نکھا ہوں کے اور دو تہائی کرد گواہوں نے گوائی دی کہ فلال قوم نے آزاد کیا گیا اور دو تہائی کہ گیا اور دو تھائی کہ ایک دور کے قیمت اوا کر کے گا تھی تھی نہائی مال سے عن جائز دوگوں گا اور ای ظرح آگر ہوں گوائی گیا اور دومرے دوگواہوں نے گوائی دی کہ دور کے میاس نے اپنا فلال غلام کر دیا گر جو ایس تو ہوئی گوائی دی کہ اس نے کہا تھا کہ میں نے فلال غلام آزاد کیا آگر جھے اس تر پارٹی میں کوئی حادث بیا تی دور اس میں تراکہ والی میں مراہے تو میں آزادی کے گواہوں کی گوائی وی گواہوں کی گوائی ہوں گوائی وی گواہوں کی گوائی وی گوائی کہا تھا کہ اگر میں اس نے دور وہ سرے دوگواہوں نے بیان کیا کہائی کو دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونر سے انکار کہا تو اور دونوں گواہوں آگر دولی کو تھی ہوئی کو دونوں کا تھی وہائی کی تھید تی کی اور دونر سے انکار کہا تو اور کو ان کی کھیا ہی دونوں کا تھی وہائی کی دونوں کا تھی وہائی کہائی ک

اگر کسی نے کہا کہ اگر میں اس سال جج نہ کروں تو میراغلام آزاد ہے اور کہا کہ میں نے جج کرلیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کہ بیرعید قربان کے روز کوفہ میں موجود تھا تو غلام آزاد نہ ہوگا ☆

اگردعاعلیہ نے اس امرے کواہ سائے کہ دی کے کواہ محدودالقذف ہیں لینی بھوٹی تہت زنا کی لگانے سے ان کولااں شہر کے لاال قاضی نے فلال وقت ہیں حد ماری ہا وراہاوت بیان کیا کہ جب وہ قاضی تھااور جس پر حدقذف واقع ہونے کی گوہی در کا اس نے کہا کہ ہیں گواہ لاتا ہوں کہ اس قاضی محدودالقذف ہونے کا حکم در کا اس نے کہا کہ ہیں گواہ لاتا ہوں کہ اس قاضی نے دو القذف ہونے کا حکم در گااور بسبب گواہی افر در کے محدودالقذف ہونے کا حکم در کا اور بسبب گواہی افر ار کے محدودالقذف ہونے کا حکم در بیا اور مشہود علیہ نے گواہ منائے کہ بی قاضی ہیں ہوئی خاص میں مدفق ف ماری ہواہ منائے کہ بی قاضی ہیں ہوئی خاص میں مدفق ف ماری ہوئی اس کے محدودالقذف ہونے کا حکم در کا اور اس کی گواہی پر میں مدفق ف ماری ہوئی اس کے محدودالقذف ہونے کا حکم در کا اور اس کی گواہی پر القات نہ کہ در کا ایس مسئل میں میں ہوئے کا حکم نہ در کا اور اس کی گواہی پر مال کی ڈاکری کر در کی گا اور اس کی مسئل کے جواب میں حکم دیا جائے گا اور نوئی بی تھا کہ ایک نے دو سرے پر مال کی ڈاکری کر در کے اور دیا تھے پر ال کی ڈاکری کر در کے اور دیا علیہ نے کہا کہ دائی سودینار تھے پر آتے ہیں اور اس نے کھو وصول نہیں ہی اس میں سے اس نے اپنی زندگی ہیں اس نہیں ہوئے کو اس میں سے اس نے اپنی زندگی ہیں اس نہیں ہوئے کہا کہ دائی سودینار تیرے باب کے آتے ہے اس میں سے اس نے اپنی زندگی ہیں اس دینار وصول کر لئے اور میر سے مکان پر سر قدیم ہی سے اس وینار تیر سے باب کے آتے ہے اس میں سے اس نے اپنی زندگی ہیں اس دینار میں کہ اور میں سے اس نے اپنی زندگی ہیں اس دینار وصول کر لئے اور میر سے مکان پر سر قدیم ہیں جو دینار تیر سے بار میر سے تھے پر آتے ہے اس میں سے اس دینار شی سے اس دینار شی

نے دصول پائے اور میر بیٹھے پرسوائے ہیں دینار کے پھے ہاتی نہیں ہیں اور اس کے گواہ ہیں کردیے اور مدی نے کہا کہ جس دن کا تو اقرار بیان کرتا ہے اس دن میراہا ہے سرقد میں نہ تھا ہ ہاں ہے دوسر ہے شہر میں چلا کیا تھا اور اس کے گواہ ہیں کردیئے تو بعض مشاکح نے جواب دیا کہ مدی کی گواہی مقبول نہ ہوگی لیکن اگر اس کے باپ کاسم قند سے چلا جانا ایسا مشہود ہوکہ اس کو ہرکس و تاکس جانتا ہوتو البتداس کے گواہوں کی گواہی مقبول ہوگی بیدة خمرہ میں کھا ہے۔ اگر کس نے کہا کہ اگر ہیں اس سال تج نہ کروں تو میرا غلام آزاد ہے اور کہا کہ میں نے تھا ہوتوں تھی کو ایوں نے گواہوں کے گواہوں کی گواہوں کے گواہوں کے گواہوں نے گواہوں نے گوائی دی کہ رہے بیر قربان کے روز کوفہ ہی سوجود تھا تو غلام آزاد شہوگا اور ایام مجرز نے قربایا کہ ار اور ہوا کی گواہوں ہے گواہوں ہے گوائی دی کہ رہے بیر قربان کے روز کوفہ ہی سوجود تھا تو غلام آزاد شہوگا اور ایام مجرز نے قربایا کہ اور ہونے کی بیٹھول تھا در بیش کھا ہے۔

امام محركا قول ادجه بي في القدير على الكما ب اكراب غلام يكها كداكر على آج كعر على شدواخل مول قو تو آزاد بادر غلام نے کوا وستائے کرو و آج کھر میں نہیں واخل ہوا تو کوائی متبول ہوگی بعض نے کہا کہ علی بذا اگر اپنی عورت کے ہاتھ میں اس کا کام سپروکرویابشرطیکداس کو بےجرم مارے چھراس کو مارا اور کہا کہ جرم پر میں نے مارا ہے اور عورت نے کواہ سنا نے کہ اس نے بےجرم مارا ہے تو عورت کی کوائل قبول ہونی جائے اگر جداس نے نفی برقائم کی کیونکہ شرط برگواہ قائم کئے بین کسی نے قتم کھائی کہ اگر میری ساس آج رات میں شائی یا جس نے اس سے فلال معاملہ جس کلام نہ کیا تو میری بیوی پر تین طلاق بیں پھر دو کو ابول نے کو ای دی کہ اس نے یقتم کھائی تھی اوراس کی ساس آج رات نہیں آئی یااس معالمہ میں اس سے کلام نیس کیااوراس تسم کی وجہ سے اس کی عورت پرطلاق موحی تو یہ کواجی مقبول ہوگی بیفسول محاویہ میں لکھا ہے اگر دو کواہوں نے کوائی دی کہ بیاسلام نایا اور اسلام میں انتا ءاللہ تعالیٰ کہااور ووسرول نے میکوای دی کداس نے انشاء اللہ تعالیٰ نہیں کہاتو دوسرول کی کوائی قبول ہوگی مشائخ بخارا سے سوال کیا حمیا کدایک مخف نے دعویٰ کیا کہ میری زین خراجی نیس ہے اور اس بر کواہ سنائے اور کواہوں نے کہا کہ اس کی زین آزاد ہے تو اکثر وں نے اس کے تبول کرنے کا تھم دیا اور بعضوں نے کہا کہ تبول نہ ہوگی کیونکہ اس کا قصد خراج کی نمی کرنا ہے پھرسب مفتیوں نے اس قول کی طرف ر جوع کیااورسب نے اتفاق کیا کہ کواہی غیر مقبول ہے یہ ذخیرہ میں انکھا ہے کس نے دعویٰ کیا کہ میری عورت ہے اس نے کہا کہ میں اس پربسب تین طلاق کے جرام ہوں کداس نے کہاتھا کدا گرفلاں رزگر رجائے اور دواسیاب میں تیرے یاس ندلاؤں تو تھے پرتمن طلاق بن اورد وروزگر رمیا اور پیخص و واسباب میرے یاس شالایا اوراس نے کواہ قائم کرد یے تواس سے شو ہر کی خصومت دور كروى جائے كى رب اسلم فے وعوىٰ كيا كر اح سلم يح قرار إنى اورسلم اليد نے كہا كدبسب مت نذركركر في كا فاسدقرار بائى ہے ادر کواہ سائے تو کوائ قیول ہو کی بیضول محادیہ می لکھا ہے اگر ملکیت میں بیدا ہونے کا دعویٰ کیا ادر کہا کہ میراحق اور میری ملک میں پدا ہوا ہاور برابرمیری ملک میں رہا اور کس سب سے میری ملک سے نہیں تکااتو بعض نے کہا کہ غیر متبول اور بعض نے کہا کہ متبول ہے اور ای کوہم اختیار کرتے ہیں یہ جواہر الفتاویٰ میں ہے اگر ووو نائی ہے شرط کی کہ خوو وور ما بلائے ہیں اس نے بحری کا دوو م با یاتواس کو پھھا جرت ند ملے گی ہیں اگرا سے انکار کیا کہ میں نے کی جو یابیکا دود صفیس باایا بلکداینا دود صوریا ہے تو استحسانات ملے کر ای کا قول معتبر ہوگا اور اگر کرے والوں نے اپنے دعویٰ پر کواہ سنائے تو دودھ بلائی کواجرت نہ ملے کی شمس الائر علوائی نے فر مایا کہ تاویل اس مسلکی سے ہے کہ کواہوں نے سے کوائل دی کداس دو دے پلائی نے بحری کا دو دے پایا اور اپنا دو دھ نبیس بالیا اور اگر صرف اس قدر کہا کہاس نے ابنا دو دھ بیس بایاتو کوائی مقبول نے ہوگی اور اگر دونوں نے کواہ سنائے تو دو دھ بلائی کے کواہ معتبر ہوں کے بیضول عماديه ين الكماع الكروو كوابول في ايك محص بركوابي دى كه بم في سنا كديد كهنا تعااميح بن الله اورينيس كها كدية ول نصاري كاي لا ال کی عورت بائن ہوگئی اور و و خض کہتا ہے کہ بش نے بیلفظ بھی ملایا کہ نصاری کا قول ہوگی اور اس بھی اور اس کی عورت بائن ہوگئی اور و و خض کہتا ہے کہ بش نے بیلفظ بھی ملایا کہ بیش میں اور اس کی موائے ہم نے بیس سنا کہ بیٹ میں جدائی کرائی جائے گی اور اگر کو اہوں نے کہا کہ ہم نے سنا کہ بیٹ تھا اس کا این اللہ اور اس کے سوائے ہم نے بیش سنا ہوگئی بیٹر اسٹ ایک میں سے کہ بھے کو میں کہ بیٹر اسٹ اس کی میں کہ بیٹر سے کہ اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بیہ مرکب اور اس برگواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بید لا ماز کہ وہ مرکبیا اور اس برگواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بید لا ماز کہ وہ مرکبیا اور اس برگواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بید لا ماز کہ وہ مرکبیا اور اس برگواہ قائم کے اور مدعا علیہ نے گواہ سنائے کہ بید لا ماز کہ وہ بی تو تھی ہیں تکھا ہے۔

 $\Theta: \mathcal{O}_{V}$ 

اہلِ کفر کی گواہی کے بیان میں

کافری گوائی مسلمان پر مقبول ندہوگی بیری طرحی شی تکھا ہے اہل ذمہ ش ہے بعض کی گوائی بعض پر مقبول ہے بشر طیکہ دل ہوں اگر چہائیں مقبول ہے بھر بی کافرائن لے کرآئے ہیں اگر ذمی ان پر گوائی دیں تو جائز ہے بخلاف سے کہ اہل حرب جوالمان لے کرآئے ہیں اگر ذمی ان پر گوائی دیں ہیں اگر سے کہ اہل حرب جوالمان لے کرآئے ہیں اگر ذمیوں پر گوائی دیں تو مقبول نہوگی بی المان والے اگر بعض پر گوائی دیں ہیں اگر بہ بی طلب کے ہیں تو مقبول نہوگی بی تھر بیر بید میں تکھا ہے مرتد مردیا عورت کی گوائی میں شاکنے نے اختلاف کیا ہے بعضوں نے کہا کہ کافروں پر مقبول ہے اور بعض نے کہا کہ مرتد پر مقبول ہے اور اسم میر ہے کہ برصورت میں برمقبول ہے بورائی جی برمقبول ہے اور اسم میر ہے کہ برصورت میں برمقبول ہے بورائی جی برمقبول ہے در میں کھا ہے۔

نردوذي ايك ذي يريه كوابي دي كه بياسلام لايا بي قبول ند بوكي ٦٠

اگرددکافرول نے دوسلمانوں کی کوائی پر کوائی دی اورودسلمانوں کی کوائی ایک کافری طرف سے دوسرے کافر پر کی تق کی یا کی قاضی سلمین کے تھی کہ جائے گافروں کی گوائی ایک تا تھی ہے گئی یا کی قاضی سلمین کے تھی کہ ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے تھا کہ ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی کہ اس کوائی نے سلمان سے خریدا ہے گئی ہوائی دی تو ہوائی دی کو اس نے سیم ہوائی دی کہ ہے ہائی کافری ہے تو گوائی جائز شہو گی اور ہیلا تول امام ابو پیسٹ کا ہے جم اس پر دد کافروں نے بیر گوائی دی کہ ہے ہائی کہ سلمان کی افری ہے تو گوائی جائز شہو گی اور ہیلا تول امام ابو پیسٹ کا ہے جم اس پر دد کافروں نے بیر گوائی دی کہ ہے ہائی کہ میں اس کوائی پر خاص کرکا فریخ کم کروں گا تہ غیر پر بیدھادی اور میسوط میں ہے اگر دوفری ایک دوفری کی کہ بیاسلام لایا ہے اور وہ انگار کرتا ہے تو امام کی کہ بیاسلام لایا ہے اور وہ انگار کرتا ہے تو امام کرتا ہے تو ایک دوفری کی دوفری کی دوفری کی دوفری کی دوفری کی دوفری کی دوفری کو کرتا ہے تو اور کی گوائی دی کہ میاسلام لایا ہے اور وہ انگار کرتا ہے تو امام کی کہ بیاسلام لایا ہے اور اس کی میاسلام لایا تھا تو ان کی گوائی ہے اس پر نماز پر جسی کا قراس کے دین کے موں پھر سلمان و لی برائوں نے گوائی دی تو بھی بیاسکام کو دوفری کیا کہ کیا تو دوفری کیا کہ دوفری کیا کہ دوفری کیا کہ کہ کہ کے اس کے دوفری کیا کہ دوفری کیا کہ دوفری کیا کہ دوفری کیا کہ کہ کہنے جائی گوائی کو دوفری کیا کہ کہ کہنے ہے اس پر نماز پر جسی گا گر دوفری کیا کہ کیا گر کیا کہ کیا گر کر کے کہ کرون کر کر کے کہ کر کر کے کہ کر کر کر کے کہ کرون کیا کہ کر ک

ا گرایک مخص نے دوسرے کے ساتھ ٹل کر میکوائی دی کہ میری عورت فعوذ بالند مرتد ہو گئی ہے اور و وعورت اٹکار کرتی ہے اور اسلام کا اقرار کرتی ہے تو دونوں میں جدائی کرائی جائے گی اور آ دھا مہراس کودلایا جائے گا اگر مرد نے اس کے ساتھ دخول نیس کیا ہے اور عورت كا انكار مرتد مونا اوراقر اراسلام توبه كرناشار موكا اوراكر دونوس في كواعي دى كدد ومسلمان موكي اورو ومنكر بادراصل دين اس كانعرانية فاتو كواى مقبول بوكى اوراس كاا تكارمرتد بوئے ش شار بوگا اوراس كاشو برآ و مصرمرے برى ند بوگا يدي ط ش لكھا ب عروبن الي عمرو نے امام محر ہے روایت کی ہے کہ ایک ذی مرحمیا پھرایک مسلمان مرویا مورت نے جوعا ول ہے بیر کوائی دی کہموت ے پہلے وہ مسلمان ہو کیا اور اس کے اولیاء نے انکار کیا تو تمام میراث اس کے ولیوں کواہل ذمہ میں سے مطر کی اور مسلمانوں کو جاہے کہ اس کو عسل دے کر کفن دیں اور اس پر نماز پر معیں اس طرح اگر محدود القذف مسلمان نے کواہی دی اور اب وہ عادل ہے تو بھی بھی تھم ہے بیذ خیرہ میں نکھا ہے ایک نصرانی مرکیا اور اس کے دولڑ کے جیں ایک نصرانی اور ایک مسلمان مجرمسلمان نے دونصرانی مواہ بیش سے کہ دہ مسلمان مراہےاورنصرانی نے دومسلمان کواہ دیئے کہ وہنعرانی مراہے تو مسلمان کے لئے میراث کماتھم دیا جائے گا كذانى محيط السزنسى اى طرح اكراس في دونصراني پيل كئة بعى يى تكم رے كايدذ خير وي لكما باورميت يرنماز يرا صنااس ك مسلمان بیٹے کے کہنے سے بندنعرانیوں کی مواجی ہے اورا کرمسلمان بیٹے نے کہا کہ میراباب موت سے پہلے اسلام لایا ہے اور میں اس کا دارث ہوں اور تعرانی نے کیا کہ میرا باب مسلمان نبیں ہواتو میراث کے باب میں تعرانی کا تول معتر ہوگا اوراس کےمسلمان بنے کے کہنے سے اس پرنماز پڑھی جائے گی بیمچیا سرھی میں کھائے متعلی میں ہے کہ اگرمسلمان بیٹے نے بنوزاس کےمسلمان مرنے پر مواه نه قائم کئے تھے کہا یک مخص نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا اور نسر انی کواہ پٹی سکتاتو مال کا تھم اس پر دے دیا جائے گا بھر مسلمان بیٹے نے اس کے مسلمان ہونے کے مواہ نصرانی سائے تو امام محد نے فر مایا کدا کر قرض خواہ مسلمان تھا تو میں نے اس کے قرض کی ہابت جو تحم موچکاہے باطل ندکروں گااور اگر قرض خواہ ذی ہے تو تھم تضا باطل کر کے تمام میراث اس کے مسلمان بیٹے کوولاؤں گااور اگرمیت نے کچھ مال ترجیوڑ ااوراس کے بیخے سلمان نے تعرانی مواواس کے سلمان مرنے پر قائم کے اور چیو نے بھائیوں کو لیما جا ہاتو موائ اس لئے مقبول نہو کی اور بیکم ای مقام پر مخصوص نبیں ہے بلکہ جہاں کہیں میت نے پچھ مال نہ چھوڑ اہو کہ جس کے لئے اس کے اسلام كى كوابى قائم كى جائے واس كے اسلام كى كوابى مقبول ند موكى اور نداس كے اسلام كائكم ديا جائے كايد ذخير واور محيط عى اكما بان ساعد فرمایا کرمی نے امام محر سے ہو جھا کہ اگر مسلمان قرض خواہ کے گواہ مسلمان ہوں اور نعر انی بینے کے سامنے ان کی گوائی پر و الرى كى كى مجرسلمان بينا ذى كواه لا يا كه ميراباب مسلمان مراب توامام محد فرمايا كدجو يجد نعراني ميت كامال تعااس كادار شاك كاسلمان بينا ہے اور قرض خواه يرواليى وغيره كاتكم ند بوكا محرائن ساعد نے كہا كه يس نے امام محد على كماكر قرض خواه نے اور مسلمان بينے ددنوں نے ذي كواو چيش كے توامام محد فرمايا كداكر دونوں كواومعا چيش ہوں تو مدعا عليد مسلمان وارث قراريائے كا كيونكداس كے كوابول سے اس كاوارث ہونا تابت ہوااور جب وہ وارث قرار بايا تو قرض خواہ كے ذمه كوابول كى كوابى اس يرمتبول ندہوگی ہی قرض خواہ کوائی کوائی چیش کرنے سے پھھا سخقاق حاصل ندہوگا میں کا عمالے

اگرایک از کے نے کہا کہ میرا باپ مسلمان تھا اور ش بھی اور دوسرے نے کہا بلکہ ش بھی اس کے مرنے سے پہلے اسلام لا ب ہوں اور دوسرے نے اس کی محلف ہے تو میراث اس کو سلے گی جس کے مسلمان ہونے پر باپ کی زندگی بیں ا تفاق ہے بیمجیط سرحی

ا تولد مراث النواسط كرسلمان كوابول مد جب العراني جوت بواتو بعي العراقي كوابول ماس بال كادموى طازم مي كونكر مسلمان كومال علمته بيكن اسلام عمل مسلمان ميني كاقول برنبست بعرائول كرارنخ بهل اسلام وميراث دونول عمل جوت بوكيا -

ایک نفرانی مرگیا اور اس کی مسلمان عورت نے بیان کیا کہ میں اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہول مجھے میراث نے سے اور وارثوں نے کہا کہ بلکہ تو پہلے مسلمان ہوئی ہے اور تجھے میراث نہ ملے گی تو وارثوں کا قول لیا جائے گا ہے۔

ام ابو بوست نے فر مایا کہ ایک اصرائی مرحمیا اور دو بیٹے چھوڑے پھر ایک اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہو گیا پھر ایک اصرائی نے اس امر کے تعرائی گواہ قائم کئے کہ بی بہت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گواہ بچول ہوگی اور میراث بی تعرائی بیٹے کا ٹریک کیا جائے گا اور مسلمان بیٹے کی بھر اے کے حصہ بھی ٹریک نہ ہوگا یہ پچیا سرحمی بھی تکھا ہے ای طرح اگر ایک تعرائی بیٹا چھوڑ ااور وہ باپ کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگیا پھر ایک تھر ائی آیا اور تعرائی گواہ اس امر کے لایا کہ بھی تعرائی میت کا بیٹا ہوں تو نسب کی گواہ متبول ہوگی اور جو پچھو مال بھر اے کا مسلمان بیٹے کے ہاتھ بھی ہے اس جس سے پھوندولا یا جائے گا ہی اگر مسلمان بیٹے کے ہاتھ بھی ہے اس جس سے پھوندولا یا جائے گا ہی اگر مسلمان بیٹے کو ملے گی اور این سات میں مرکبیا تو اس کی میر اث اس کے ذمی بیٹے کو ملے گی اور این سات میں مرکبیا تو اس کی میر اث اس کے ذمی بیٹے کو ملے گی اور این سات میں اس مسلمان ہوگیا ہو اور اگر مسلمان ہوئے کی حراصت کا حق اس وقت نہیں حاصل ہوتا ہے کہ جب ذمی بیٹے کے نسب خابت ہوگیا تو ذمی اس مسلمان کا مزائم و شرکب ہوگا یہ جو بیٹے جی مسلمان ہوگیا ہو اور اگر مسلمان ہوئے سے پہلے اس کا نسب خابت ہوگیا تو ذمی اس مسلمان کا مزائم و شرکب ہوگا یہ میں کھا ہے ایک نصرانی مرکبیا اور اس کی مسلمان عورت نے بیان کیا کہ جس اس سے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں بچھے میراث میں کھا ہے ایک نصرانی مرکبیا اور اس کی مسلمان کو رہ نے بیان کیا کہ جس اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوئی ہوں بچھے میراث

ا قولد كياجائ كالين يبياجس في كابول انسب ابت كياب ومعروف بسر امراني كاسام عي موكا

ع قولددى باب مثلا تعرانى يايبودى يامعروب-

مر کوائی جوالک وی نے دوسرے وی پر دی ہاور ہوز حاکم نے اس کی کوائی پر حکم نیس دیا ہے بہاں تک کہ شہودعلیہ مسلمان ہو ممیا تو کوائی باطل ہو جائے کی ایس اگرمشہودعلیہ تھم کے بعدمسلمان ہوا تو تھم سابق باتی رہے کا اور تمام حقوق میں سوائے صدود کے مواخذ و کیا جائے گا اور قصاص ننس یا ما دون النفس میں قیا تی جا ہتا ہے کہ قاضی نا فذکر سے اور استحسانا نا فذ ندکرے گا اور چوری میں اگر چورتھم قضا کے بعد ہاتھ کا شنے سے پہلے مسلمان ہوگیا تو قاضی اس سے مال دلواد سے گا اور ہاتھ کا شاد فع کرد سے گا اور اگر مشہودعلیہ پہلےمسلمان ہوا پھر دونوں کواہ مسلمان ہو گئے یا پہلے واہ مسلمان ہوئے پھرمشہو دعلیہ مسلمان ہوا پس آگرانہوں نے از سرنو موائی شادا کی تو تمام حقوق میں ذکری شہو کی اور اگر پہلی صورت میں بعد دونوں کے سلمان ہونے کے اور دوسری صورت میں بعد مشہوعد علیہ کے مسلمان ہونے کے دونوں نے از سرنو گوائی دی تو مالوں ا در قصاص اور صد القذ ف کے دعویٰ میں ڈگری کردی جائے گی اور جوحدو دخالص الله تعالى كے واسطے بين ان بين نه كى جائے كى بيشر ح اوب القاضى مى كلما ہے اگر ايك نفر انى پر جارنصراندوں نے موابی دی کداس نے مسلمان با ندی کے ساتھ زنا کیا ہے ہیں اگر انہوں نے سے کوابی دی کداس نے زبردی زنا کیا ہے تو فقام د کوحد ماری جائے گی اور اگر انہوں نے میکوای دی کہ اس مسلمان یا ندی نے اس سے رضامندی سے زنا کرایا تو دونوں سے ح دفع کی جائے گی اور با تدی مسلمان کے حق کے عوض کواہوں کوسر آئوی جائے گی بینآدی قاضی خان میں لکھا ہے این ساعہ نے امام محد سے روایت کی ہے کہ دونصراغوں نے ایک مسلمان ولصرانی پریہ کوائی دی کہان دونوں نے ایک مسلمان کوعمرافق کر ڈالا ہے تو فرمایا کہ مسلمان بر کوائی ان کی قبول نہ کروں گا ورتصر انی ہے قصاص نہاوں گا کراس پرای کے مال کے دیت وینالازم کروں گار محیط میں لکھا بابن اعد فرمایا که میں نے امام محر ہے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان نے عمر آلیک نصرانی کا ہاتھ کا اور کہا کہ میں ایک نصرانی کا غلام ہوں اور ہاتھ کئے ہوئے نے دعویٰ کیا کہ بیآ زاوہ اور ایک مرداور دعورت مسلمانوں کو گواہ لایا کہ اس کے مالک نے ایک سال سے اس کو آزاد کردیا ہے تو امام محد نے فر مایا کہ میں اس کو آزاد قراردے کر ہاتھ کا قصاص لوں گا اور اگر ہاتھ کئے ہوئے نے دونصرانی کواہ پیش کئے کہ ایک سال سے اس کے مالک نے اس کوآزاد کیا ہے تو میں اس کی آزادی کے بارہ میں بیکوای قبول كرول كا اورقصاص ندلول كا اورمشائخ في فرمايا كرآزاوى كى كوائى مسموع مونا صاحبين كيزديك مونا جاج ندامام اعظم ك نزد یک کیونکہ ایام اعظم کے نزد کی بدوں غلام کے دعویٰ کے آزادی کی موائی معبول نہیں ہوتی ہےاوراس معام پروہ مسكر ہے ندمی بد ذخيره ميں لکھاہے۔

امام مختر نے فرمایا کہ ایک مسلمان نے آکر کہا کہ اگر فلاں نصرانی نے اپنی عورت کوطلاق دی تو میراغلام آزاد ہے پھردو نصرانیوں نے کوائی دی کہ فلاں نصرانی نے اس تول کے بعد اپنی عورت کوطلاق دی تو میں نصراتی کی عورت کے طلاق ہونے کے بارہ

ا کیونکہ انہوں نے مسلمہ کا قذف کیا اور ان کی کوائ اس مسلمہ پر جائز نہیں توزنا تابت شاہ ااور خالی تہمت رو کی اس کوتر بروی جائے گ۔

على كواى قبول كرون كاورمسلمان كاغلام آزادندكرون كايريط بي بايك مسلمان نے كها كدا كرميراغلام اس دار بي داخل مواتووه آزاد ہےاورایک نصرانی نے کہا کہ میری بیوی کوتین طلاق ہیں اگر میفلام اس دار میں داخل ہو پھر دونصر اندوں نے کواہی وی کہ غلام اس محریس داخل ہوا ہے ہیں اگر غلام مسلمان ہوتو دونوں کی کوائی باطل ہے اور اگر نصر انی ہوتو نصر انی کی عورت پر طلاق ہونے میں مرای جائز ہاورا زادی علام کے بارے میں تاجائز ہے بیمچیاستھی میں کھا ہے ایک تصرانی کے ہاتھ میں ایک جاورتنی محرایک مسلمان وایک نعرانی نے ہرایک نے اس کے گوا ونصرانی چین کے کدنھرانی نے اقرار کیا ہے کہ یہ جادر مدمی کی ہے تو فرمایا کدیس مسلمان کی ڈگری کروں کا بیمچیط ہیں لکھا ہے ایک نصرانی مرونے ایک نصرانی عورت پراس امرے گواہ سنائے کہ ہیں نے اس عورت ے فلاں وقت نکاح کیا ہے تو فرمایا کہ میں تعرانی عورت کے مرع کی ہوی ہونے کی ڈگری کروں گا پھرایک مسلمان نے گواوسنائے کہ جس نے اس وقت کے بعداس ہے نکاح کیا ہے تو امام ابو بوسٹ کے نزدیک اس کی ڈگری نہ ہوگی اور امام اعظم کے نزد کی ہوگی اورا کر دونوں نے معام کواہ سنائے تو امام اعظم کے نزد یک مسلم کی ڈگری ہوگی اورا مام ابو یوسٹ کے نزد یک اعرانی کی ڈگری ہوگی ایک نعرانی مرکیاادراس پرایک مسلمان کا قرضد نعرانی کی گوائی ہے ہوادراس پرایک نعرانی کا قرضد نعرانی کی گوائی سے ہوامام ابوطنيفة والمام محة وزفرن فرمايا كمسلمان كقرضه عيشروع كياجائ كانيني يهليمسلمان كاقر ضدادا كرناشروع موكا كذاني محيط السرهي لهن الريحة فكار باتوه والعراني كرقر ضدين دياجائ كاريجيط عن الكعاب الرايك لعراني ك قضد عن ايك غلام ب كداس ير ا کیے مسلمان اور ایک نصرانی نے ہرایک نے دعویٰ کیا کہ وہ ہرایک نے دونصرانی کواہ پیش کے توبالا جماع مسلمان کی ڈگری ہوگی میرمیط مرتسی میں لکھا ہے ایک ذمی سودرہم چھوڑ کرمر کیا چرایک مسلمان نے دو گواہ ذمی اپنے سودرہم قرضہ کے چین کے اور ایک دوسرے مسلمان اورایک ذمی نے اپنے دو گواہ ذمی سودرہم قرضہ کے پیش کے توسوی دو تہائی اسکیے مدعی مسلمان کو ملے کی اورایک تہائی دونوں شریکوں کو ملے کی اور اگر کمی ذمی قرض خواہ نے دوؤی گواہ اور ایک مسلمان اور ایک ذمی نے دوذمی گواہ سنائے تو سودرہم ترکہ میں ہے ہرایک کو ایک تہائی ملے گا اس طرح اگر اس صورت میں دونوں شریکوں نے دومسلمان گواہ ستائے تو بھی ذمی قرض خواہ کو تہائی اور د دنوں شریحوں کو دو تہائی ملے گا اور اگر ذمی قرض خواہ نے دو گواہ مسلمان سنائے اور دونوں شریکوں نے خواہ مسلمان یا ذمی گواہ سنا ئے تو سوورہم کا نصف ذمی کواور باتی آوها دونوں شریکوں کو ملے گاریکانی میں لکھا ہے۔

امام محمد موسالہ سے کتاب الرجن میں فدکور میں ایک مسئلہ اور اِس کی تشریح 🖈

ایک نصرانی مرکیااوردوسودرہم چھوڑےاوردو بیے نصرانی چھوڑے پھرایک مسلمان ہو کمیا پھرایک مخف آیااوراس نے میت یر سودرہم کا دعویٰ کیا در دو گواونصرانی قائم کے تو قاضی اس قرضہ کا تھم دارے تصرانی کے حصہ میں ہے دے گا اور نصراتی مسلمان کا شر یک ندہوگا بیجیط میں لکھا ہے امام محد نے فرمایا کہ ایک نصرانی مرعمیا اور ایک مملوک جمور اجروہ مملوک اس کے مرنے کے بعد مسلمان ہوگیا پھراس کی طرف ہے دونعرانیوں نے بیگوائی دی کداس کے مالک نے اس کوآزاد کردیا ہے اور مالک کا سوائے اس غلام کے مجمال ندتفااورا يكسلمان في دونفراني كواواس امر برقائم كے كدميرے بزاردر بم اس ميت برقرض بي توامام محر في فرمايا كه يس دونوں كى كوائى تيول كروں كا يس غلام كوآ زاد كروں كا اورو وقرض خواہ كے واسطے سى كركے مال اداكرے كابير يول سرتسى ميں لكھا ہے امام محر نے کتاب الر بن میں فر مایا کہ ایک ذمی مر کمیا اور دوسرے ذمی نے اس کے بعض اسباب کے ربین کا دعویٰ کیا اور اہل ذمہ یں سے گواہ قائم کے اور ایک مسلمان نے اس پر قرض کا دعویٰ کیا اور ذی یا مسلمانوں جس سے گواہ قائم کے تو امام جھر نے فرمایا کہ جس مسلمان کی گواہ تا ہول کر کے اس کا قرضہ دلوانا شروع کروں گا مجر بعد پورا ہوجائے کے اگر پھر مال باتی رہا تو وہ ذی کو سلمان ہوں اور مسلم کے گواہ ذی یا مسلمان ہوں اور مسلم کے گواہ ذی یا مسلمان ہوں تو رہا نے دہمن کے استحال کہ ایک مسلمان ہوں اور مسلم کے گواہ ذی کی کو اپنے دہمن کے اپنے کا ذیاوہ استحقاق ہوگا یہ محیط جس تکھا ہا اگر ایک مسلمان نے کا فریر مال کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کیا کہ ایک مسلمان فلاں خص اس کا تقیل ہوا تو تعیل پر اس کا مرح اگر مسلمان فلاں خص اس کا تقیل ہوا تھیل پر اس کا مرح اس کا فریر ہوا کہ ایک مسلمان فلاں خوبی کیا قالت کی تعیل ہوا تو تعمل ہو اسلمان فلاں خوبی کے اس کا فروں نے اس مال کی کفالت کی گوا است کی تعمل اس کا فریر ہوا خرج کے اس کی طرف سے اس مال کی کفالت کی تعمل اس کی مطرف سے اس کی کھالت کی تعمل مسلمان نے وہر سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی کھالت کی مسلمان نے وہر سے اس کی کھالت کی ہوا تو مرک کے اس کی کھالت کی سے اور کھیل کے اور کھیل کے اس کی طرف سے اس کی طرف سے اس کی کھالت کی ہوا تو تی ہوا کہ تعمل ہوگا اور اس کی کھال کی کفالت کی ہوا تو میں ہوا وہ میوں نے مدی کی طرف سے گوائی دی تو گوائی گھیل پر جائز ہوگی نہ اصل کی کفالت کی ہوا تو تیاں کو میان کے میاں تھیل ہوا تو تیمی ہوا وہ میوں نے مدی کی طرف سے گوائی دوئر سے کہاں دستا و تیمی ہوا وہ میں ہوا وہ میں کہاں تھیل ہو تو تھی ہوگی نہ مسلم پر میہ ہو تھیں ہے گوئی کا فرق ہول کے نام ہوگی نہ مسلم پر میہ ہو تھیں ہے۔

اگرایک غلام ماذون نفرانی برجومسلمان کامملوک ہے دونصرانیوں نے گواہی دی کہاس نے اس شخص کو یااس کے گھوڑ ہے کوئل کرڈ الا ہے تو امام اعظم میشانیڈ کے نز دیکے قبل کرنے کی گواہی جائز نہیں ہے 🛠

اگرکی مسلمان نے کا فرکے سلے بڑا دورہم کی جائت کرتی اور کا فراکسل نے کہا کہ بیس نے ابی طرف سے منانت کرنے کا حکم اس کونیس دیا تھا پھر مسلمان وہ کواہ کا فرالا یا کہ انہوں نے کوائی دی کہ اس مسلمان نے اس کا فرکے حکم سے اس کی طرف سے حفائت کرئی اور طالب نے اقرار کیا کہ بیس نے اس کھیل ہا ہے تو گفیل کوا ختیار ہوگا اصل ہے مال وصول کر لے اور اگر کی مسلمان یا کا فرکا ہے کفالت کی اور اٹل ذمہ اس پر گواہ ہوئیں اگر مسلمان نے اس کے اور کی اور اگر اقرار کیا تو اس کے افراد کی دھر اس پر گواہ ہوئیں اگر مسلمان سے ناکر کیا تو اس کی کوائی اس پر جائز نہ ہوگی نہ گوائی کہ جہ ہے کفالت کی تھی تو وہ ذمی سے وصول کر لے گا چی بیس اگر اس نے بال اداکر دیا اور ذمیوں نے گوائی دی کہ اس نے ذمی کے تعلق میں تھا میں ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کہ اس نے کا فروں کی گوائی مکا تب کا فریا کا فرون کا فریا کی گوائی دی گوائی کو بیس کو باس کے گوڑ ہے گئی تو وہ کہ کہ اس کے اور کی گوائی کہ گوڑ ہے گئی کو الم اعظم کے واسلے خوائی مکا تب کا فرون کی گوائی وہ کہ کہ اس نے اس فحق کو یا اس کے گوڑ ہے گئی کو الم اس کے گوڑ ہے گئی کو الم اس کے گوڑ ہے گئی کو اللا ہے تو امام الفتی کو ایس کو رہ ہوئی ہوئی اور خطا میں مال لینے کے واسطے متبول نہیں ہے رہ کو گوائی جائز ہے اور امام ابو یوسٹ کے فرد کے کہ کو ایس کے اس کو کی کو ایس کو اور کی گوائی ہوئی اور خطا میں مال لینے کے واسطے متبول نہیں گوائی وکی کر بھی کی اور کی گوائی وکی پر جائز نہوگی برجو میں گھا ہے اگر خل کر جائز نہوگی برجو میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل پر جائز نہوگی برجوط میں گھا ہے اگر ایک کا فروں کی گوائی وکیل کی خور کی کو کی کھی کے دو کر کے کی کو کیل کی تو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کو کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو

اے تولہ متعدی مینی جب اس اعرانی قرض دار پر ثبوت ہوا تو اس کے ثبوت ہے جس مسلمان پرلازم آئے وہ بھی شامل ہوجائے گا آگر چدا بندا بس مسلمان پر محواجی قبول مندو کی۔

اگرایک مسلمان نے کسی اعرانی کی المرف سے دکالت کا دعویٰ کیا کہ جو پچھاس کاحق کوف میں ہے اس کے لئے اس نے جھے وكيل كياب ادرايك مسلمان قرض داركوحاضر كياادراس بردونصراني كواه قائم كئوتو قيول نديموكي اورا كرنصراني كوحاضر كياتو كوابي قبول موكى اور جب قامنى في يركوا بى قبول كى اوراس كى وكالت كانتكم درد يا توية كم سب قرض داروس پرخوا وكا فر مول يامسلمان موجارى مو کا حتی کدا کراس کے بعد کوئی مسلمان قرض وارکولایا اور اس نے اس کی وکالت سے اٹکارکیا تو قامنی اس کودو ہارہ و کالت کے کواہ لانے کے داسیے تکلیف نددے کا برمحیط میں لکھا ہے ایک مسلمان نے اپنا غلام نعرانی کے ہاتھ فروخت کیا محرکسی نعرانی نے اس کے یاس سے دولسرانی کواہ قائم کرلیما جا ہاتو ڈگری نہ کی جائے گی بیوجیز کردری بی لکھا ہا این ساعد نے امام محقہ سےدوایت کی ہے کہ ایک نعرانی نے مسلمان سے ایک غلام خریدا اور اس کو کسی اعرانی کے ہاتھ تبعنہ کرنے کے بعد فرو دست کرویا پھر دوسرے مشتری نے قبضد کے بعداس می عیب پایا اور دو کواہ لعرانی اس امر کے لایا کہ میعیب بائع مسلمان کے باس تعاقبل اس سے کہ اس کو تعرانی مشتری کے ہاتھ فروشت کرے تو اس کوافقیار حاصل ہوگا کہ اپنے ہائع نصرانی کوواپس کردے اگر چداس کے باقع کوبیا فقیارنہ ہوگا کہ اس موائ پراہے بائع مسلمان کووایس کرے نیر ذخیرہ میں ہے متعیٰ میں ہے کہ ایک اصرائی نے دوسرے اعرائی کے ہاتھ ایک غلام فرو دت کیا چردوسرےمشتری نے اس کوتیسرےمشتری کے ہاتھ تیسرے نے چوتھے کے ہاتھ ای طرح دست بدست دی العرافوں ے ہاتھ فرد خت ہوا پھرایک ان میں سے مسلمان ہو گیا بھر غلام نے دعویٰ علی کے میں اصلی آزاد ہوں اوراس پر تعرانی کواوستائے تو امام زفر" نے فرمایا کہاس کے کوا متبول ندہوں سے خواہ اول بائع مسلمان ہوایا درمیانی یا آخر کا جب تک کرمسلمان کواہ ندستا ہے اور المام ابو بوسف في فرمايا كداكرة خركامسلمان بواب توكواى مسوع ندبوكي اوراكرورمياني مبلمان بواب تومتبول بوكى بابم ابناابنا ممن واہی لیتے جائیں مے یہاں تک کہ سلمان بائع تک نوبت بنج ہی اس سے من ند لے مکیں مے اور نداس کے بہلے والے فرو خت کرنے والوں ہے والی کرسکیں مے اور اگر غلام نے آزاد ہونے کا دجویٰ کیا ہی اگریدو ویٰ کیا کہ پہلے ہائع نے جھے آزاد کیا ہاورونی مسلمان ہو کیا ہاور کواونعرانی میں تو کوائی مقبول نہو کی اور اگر درمیانی مسلمان ہوا ہے تو کوائی اس کے آزاو کردیے پر مقبول نہ ہوگی اور نداس کے بعد کے کسی بائع پر آزاد کردینے کی کوائی مقبول ہوگی اور اس کے پہلے کسی بائع کے آزاد کردینے پر کوائی قبول ہوگی اور بیامام اعظم وزفر کا قول ہےاورا مام ابو یوسٹ نے فر مایا کہ سلمان ہائع کے پہلے یا بعد جس بائع ہے آزاد کردیے کے بیہ

ا اوردوایناتمن اسپید مسلمان بالع سعدایس سے بسیب ای کوائل کے۔

ي ووي كيااوراس مي بيلي مي غلام في كوئى ايما تول وفيل بين كيا جس منابت موكده واسية آب وغلام جاما ب-

عوا • قائم ہوں مے متبول ہوں مے ہاں اگر خود مسلمان ہائع برقائم ہوں تو متبول نہوں مے اور جب غیرمسلمان پر بیگوائ قائم ہوئی تو باہم ایک دوسرے ہے تمن واپس کرتے چلے جائیں مے یہاں تک کے سلمان باقع تک توبت پنچے ہی نداس سے اور نداس کے پہلے والوں سے تمن واپس لے سکتے ہیں محراس مورت میں کہ سلمان بالع خود اقر ارکرے تو واپس کریں مے یہاں تک کہ آزاد کرنے والے تک بھی کرفتم کریں سے كذانی الحيا۔

<u>(۱)</u> : نېرې

کواہی برگواہی دینے کے بیان میں

موای پر گوای دیناایے برق میں جائزے جوشہدے ساقطنیں ہوتا ہے اور یکم استحمال ہے ہی ایسے حقوق می جوشہد ے ساقط ہوتے ہیں مثل صدود وقصاص کے متبول بند ہو کی سے ہدایہ علی ہے کتاب الاصل میں ہے کہ اگر دو گوا ہوں نے دو گوا ہوں کی موای پر کوای دی کدفلاں شمرے قامنی نے فلال مخفس کو حد قذف ماری ہے تو جائز ہے لیکن اصل کی کتاب الدید میں تکھا ہے کہ ب جائز نہیں ہے بیمیط میں لکھا ہے نو اور ابن رستم میں امام محر سے روایت ہے کہ کوائل پر کوائل وینا تعزیر میں جائز ہے بیر فتح القدیر میں ہے جیسے ایک درجیلی جائز ہے ویسائل چندور جول تک جائز ہے یہاں تک کفروع کے گوا ہوں پر گوامیاں ایک بعد دوسرے کے جائز جين تاكر حقوق تلف مون سے محفوظ ريال كانى على الكھا إدرايك مخفى كى كوائى بركم دو مخصول يا ايك مرداوردو كورتول سے كواه ندمونا جاہے اورابیا بی ایک عورت کی کوائی کا تھم ہے آور یہ ہمارے نزد کی ہے یہ خلاصہ میں لکھا ہے آگر دو مختصوں نے دومرد کواہوں کی کوائی یا ایک قوم کی کوائی پر کوائی دی تو جارے نز دیک جائزے بیافاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ایک مخص نے اپنی کوائی خودادا کی اور دوسرے کوا وی کوابی پر دوآ دمیوں نے کوابی دی تو مقبول ہوگی بیغلامہ بی لکھا ہے اگر دو مخصوں نے ایک مخص کی کوابی جوخوو اداكرتا بودى كواى دى توجائز نيس ب يديط سرحى ش الكهاب اوركواه كرين كاطريقديد بكراصل كواه فرع بيول كم كديس کوائی دینا موں کہ زید کا بکر پراس فقد رقرض ہے تو میری اس کوائی پر کوائی دے یا یوں کے تو میری اس کوائی پر کوائی دے کہ بن موای دینا ہوں کہ فلاں بن فلاں نے میرے پاس ایسا اقرار کیا یا ہوں کیے کہ میں گوائی دینا ہوں کہ میں نے سنا کہ فلال شخص زید کے اس قدرت كا اقراركرتا تعالى توميرى اس كواى يركواى د اوربيند كے كرتواس كى كواى دے اور يامى ند كے كرتم دونوں ميرى گوائی کی گوائی دوادر یوں گوائی ادا کرے جیسے ملس قاضی میں گوائی دیتا ہے تا کہ جند مجلس تضامی نقل کی جائے اور اصل کو یہ بیان كرنا منرورى نيس ب كدفلال فخص في محصاب او يركواه كرليا بيكانى عن كلما باوراكر دواصل كوابوس في دو فخصول سيكهاك گوایی دو که ہم نے سناہے کہ فلاں مخص ایتے اوپر زید کے واسطے ہزار درہم کا اقر ارکرتا تھا پس دونوں ہم پراس کی گوای دونوں فرع نے اس کی گوائی دی تو متبول نہ ہوگی اور ای طرح اگر دو اصل کوا ہوں نے کہا کہ ہم کوائی دیتے بیں کہ فلاں مخص نے اقرار کیا كىزىدىكاس پر بزاردر بم قرض بيں بس تم كواى دوكه بم الى كواى دينج بيں يا كہاتم اس پر كواى دوكه بم اس پراس كى كواى ديج میں یا کہا کہ ہم پر گوائل دو جوہم نے گوائل دی یا یوں کہا کہ قلال سے فلال محض پر بزار درہم میں پس گوائل دو کہ ہم نے اس پر بے گوائل دی ہے یا ہوں کیا کہ گوائی دواس پر کہ ہم نے گوائی دی یا اصل گواہ نے فرع سے کہا کہ تو گوائی دے کہ بی گوائی دیتا ہوں کہ فلاں مخص نے فلال مخص کے واسطے اس قدر درہم کا اقرار کیا تو ان سب صورتوں کوا وکر لینا درست نہیں ہے یہ فآوی قامنی خان میں لکھا

ا قولدایک درجه مین اصل فریق کے شاہر ہوئے محر شاہد کے شاہد ہوئے محر شاہد کے شاہد موے علی بداالتیاس۔

امام ابو پوسف مین اطبی سے روایت ہے کہ اگر اصل گواہ اتنی وُ ور ہو کہ اگر شنے کو گواہی اوا کرنے کے واسطے آئے تو اسطے آئے اس کواستے اہل وعیال میں رات گزار نامیسر ندہو سکے تو گواہ کرلینا ورست ہے کہ

اگر غیر کواچی مواجی پر گواہ کرنا جا ہاتو جا ہے کہ طالب ومطلوب کو حاضر کر کے دونوں کی طرف اشارہ کرے آورا گر دونوں کی غیبت میں کواہ کرنا جا ہاتو اس کا نام ونسب بیان کر ایکن اگرمشہود علیہ غائب ہوتو کواہ کر لینے کے واسطے نام ونسب ذکر کردینا کافی ہاور تھم تضا کے واسطے اس قدر کافی نہیں ہے میچیط میں لکھا ہے اور جب فرع اصل مواہ کی کو ابی اوا کرنا جا ہے تو یوں بیان کرے کہ می کوائی دیتا ہوں کہ فلال محف نے جھ کوائی کوائی پر کواہ کیا کہ فلال محف نے اس کے نزد کیا اس کی کا افر ارکیا ہے اوراس نے جھ ے کہا کہ تو میری اس کوائی پر کوائی دے کیونکہ ضروری ہے کہ وہ اپنی کوائی ذکر کرے اور اصل کواہ کی کوائی اور اس کی طرف ہے برداشت كرناذ كركرے بيداييس كلما ہاور يى اسى بيدائدى يس بادراكر فروع فے كوائى دى اور بيند كہا كہ ہم اس كى كوائى يركواى دييج بين توان كي كواى مقبول ندموكى يفزائه الفتاوى عن باورفرع كوچائي كدامل كواه كنام كواوراس كي باپ وداوا ك ام كوذ كركر اوراكراس فر كركياتو قامني فرع كي كواي تبول ندكر كاليذ خره بس لكما ب اور فروع كي كواي قبول ندموكي محرجبكه اصلي كواه مرجائميں بااس قدر بمار ہوجائمیں کمجلس قاضی بیل حاضر نہ ہوسکیں یا تمین رات وون کے قدریا زیادہ دور چلے جائمیں تو مغبول موگی کذانی الکافی اور میں ظاہرالروایت ہاوراس پرفتوی ہے مینا تارخانید میں لکھا ہے اورامام ابو بوسف سے روایت ہے کہ اگراصل گواہ اتن دور ہو کہ اگر شیخ کو گوائی ادا کرنے کے واسطے آئے تو اس کواسپنے اہل وعیال میں رات گزار نامیسر ندہو سکے تو گواہ کر لینا درست ہے اورای کوفتیر ابواللیٹ نے لیا ہے بیز اہری وہداریمی لکھا ہے اور بہت سے مشامخ نے اس روایت کولیا ہے بیجیط می لکھا ہے اور ای پرفتوی ہے بیفاوی سراجیہ میں لکھا ہے نو اور ہشام میں ہے کہ میں نے امام محر سے دریافت کیا کہ ایک مخص ایک قوم کی معیت میں نظا اوراس کا اراد و مکہ جانے کا یا کسی دوسر ہے سفر کا تھا کہ اس کواس نے بیان کر دیا پھر توم نے اس کوچھوڑ ویا اور پلٹ آئے مجرا كي قوم نے اس كى كوابى ير كوابى دى اورمشهودعليہ نے دعوىٰ كيا كدو ، حاضر ہے اور كوابوں نے موافق بيان كے كوابى دى اور يجمه زیادہ نہ بیان کیا تو بیکوائی پر کوائی دینا اس محض کے نز دیک جوحاضر کے باب میں ایسا قبول نیس کرتا ہے قبول ہے یانہیں ہے تو امام مجر ا نے فرمایا کہ ہاں مغبول ہے کیونکہ غیبت الی ہی ہوتی ہے ہی اگر اس نے قوم کودواع کردیا اورائے گھر ہی میں رہااوراس کو نکلتے نہیں ديكماتو مواى تول ندكرون كاميتا تارغانييش لكعاب-

سفر یامرض یاموت تو فروع کوائی اداکریں مے بیخلاصدی لکھاہا گرفروع نے کوائی اواکی پھر تھ تفنا سے پہلے اصول عاضر ہوئے تو فروع کی کوائی پڑھم نہ ہوگا یہ قاوی قاضی خان میں لکھاہے۔

اصل گواہ نے دوسر ہے گوا پی گوائی پر گواہ کیا اور اس نے گوائی کو پر واشت نہ کیا اور کہا کہ بین ٹیم لی کرتا ہوں تو چاہئے کہ وہ گواہ کر اور کا محال کوئے کر دیا کہ بیری گوائی پر گواہ کیا پھراس کوئے کر دیا کہ بیری گوائی پر گواہ کیا چاہ کو ای پر گواہ کیا گوائی پر گوائی دی تو جائز ہے بید قاوی قاضی اعظم والم الد ایوسٹ کے نزد کیا ہوں کی گوائی پر دو گواہوں نے گوائی دی کہ ظلاب نے اپنا غلام آزاد کر دیا ہے پھران کی گوائی پر بنوز تھم شہوا فان میں گھا ہے اور اور کو گوائی دو گوائی و نے گوائی دی گوائی بر بنوز تھم شہوا اور کہ سور کو گوائی دیے ہے منے کیا تو عامد مشائ کے کن دو کیا ہے جو اور بعضوں نے کہا کہ منع ہے تھی تھی ہو اس کی گوائی دیا ہوں نے گوائی اور مشائ کے کن دو کیا گوائی مقبول نہ ہو گی ہے ہوا بیدی کھا اور پر بلا تو ل اختر ہے گوائی اور کوئی گوائی اور کوئی گوائی مقبول نہ ہو گی ہے ہوائی میں اور ایک اور کوئی ہو گوائی اور کوئی گوائی مقبول نہ ہو گی ہوائی دی اور ایک گوائی بہر ہوگیا ہوں کے گوائی ہوگیا ہوں کے گوائی مقبول نہ ہوگی ہوگائی دی اور ایک گوائی ہوگائی ہوگیا ہوں کے گوائی مقبول نہ ہوگی ہوگائی دی اور اس کی گوائی ہوگائی ہوگئی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگائی ہوگئی ہوگائی ہوگائ

یں کھا ہے۔ اگر دو فروع سنے دواصل کوا ہوں کی کوائی پر کوائی دی پس اگر قاضی فروع واصول دونوں فریق کوعاول جاتا ہے تو ان کی گوای پر جگم دے دے گااورا گرامول کوعاول جات ہے اور فروع کؤیں پیچات ہے آو ان کا حال دریا دنت کرے گااورا گرفرو کی کھاول جات ہے ان کے امول کا حال دریا دنت کرے گااورا گرفرو کی کھاول جات ہے ان کے امول کا حال دریا دنت کرے گااور آل دریا دنت کے جکہ ندرے گا پس اگر انہوں نے امول کی تعدیل کی تو خاہر روایت میں ان کی تعدیل طابت ہوجائے گی اور امام ہیں ہے دوایت ہے کہ فروع کی تعدیل کرنے ہے امول کی صدافت تا بہت ہوگا اور فلا ہر روایت میں ان کی تعدیل کرنے ہے اور اگر فروع نے وقت دریا دنت کے کہا کہ ہم اصول کے حال ہے آگا وہیں کرتے ہیں تو قاضی ان کی گوائی آئو دری ہے گہاں آگر دری نے کہا کہ ہیں ایسے اوگ لا تا ہوں جواصول اسلامی کے تو اسلامی کی تعدیل کریں گے تو امام ہیں کے تو اسلامی کی تو کہا کہ ہیں اور سے اور کی کوئی کا فاون کی قاضی خان اور سے کہا کہ ہیں اور سے کہا کہ ہیں اور سے کہا کہ ہیں اور سے کہا کہ اور کی قاضی خان اور سے کیا ہوئی خان دریا دت کر لے کہوہ گوگ عادل ہیں تا تیسی تو حمل الائر طوائی نے فر مایا کہ یہ کہا ہوں کا حال دو سروں ہے دریا فت کرے اور بیلی تی جس کے اور کی تا میں خان ہیں اسلامی کوئی ہے کہا کہ ہی اصل کواہ کو گوائی اسلامی کوئی ہیں گوئی خان میں گائی ہیں اور بیلی تو تعنی ہی کہا کہ ہیں اصل کواہ کو گوائی ہی سے دو تعدیل اس میں گھا ہے اگر فرع نے قاضی خان کی میں اصل کواہ کو گوائی سے سے سکوت کیا تو تی ہی کہا کہ ہیں اصل کواہ کو گوائی سے سے سکوت کیا تو تی ہی کہا کہ ہیں اصل کواہ کو گوائی ہی سے سے سکوت کیا تو تی ہو اور امام گوٹ کے اور سے امام ایو سے سے سکوت کیا تو تی ہو اور امام گوٹ کی گوائی تعدیل اصلام ایو کیسے کوئی ہی گوئی ہی

اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کے تل خطاکی گواہی پر گواہی دی اور قاضی نے مدد گار برادری پر دیت کا

تظم دے دیا 🌣

ہشام نے امام محقہ سے روایت کی ہے کہ عادل نے اپنی کوائی پر دو کواہ کر لئے پھر خود عائب ہوگیا کہ بتا نہ ما مثل ہیں ہی تک عائب رہااور سے نہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی عدالت دریا دنت کر ہے ہیں اگر اصل کواہ ایسا مشہور ہو بیسے اہام ابو صغیقہ وسفیان تو رکی تو ان کی گوائی پڑھم دے دیا ہورا گرمشہود ہوتو فروع کی گوائی پڑھم دے دیا ہے جس سے منتول ہونے کی گوائی نے دو کواہوں کے آل خطا کی کوائی پر کوائی دی اور قاضی نے مدد کار برادری پر دیت کا تھم دے دیا ہم جس سے منتول ہونے کی گوائی وی ہو وہ ایس کر دے اور اگر اصل کواہ آئے اور ہوں ہونے کی گوائی ان ہوں نے کوائی سے وہ وزیرہ فکاتو کواہوں فروع پر ضان الازم شائے گی لیکن ولی مدی نے جو پر کھرایا ہو وہ واپس کر دے اور اگر اصل کواہ آئے اور انہوں نے گوائی سے وہ وہ ایس کر دے اور اگر اصل کواہ آئے اور انہوں نے گوائی سے انکار کیا تو افکار افر ارفر ورع کے تن شریحے نہ ہوگا اور ندان پر ضان واجب ہوگی اور اصلی کواہوں پر بھی ضان نہ ہوں اور اسلی کواہوں پر بھی ضان نہ ہوں کے گوائی پر کواہ کرلیا تھا اور ہم جائے ہیں کہ ہم اس وقت آئے گی اور اگر اس کی گواہوں سے خیاں نے یو کی ہوئی ہے منان نے یو کی سے منان نے یو کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے اس کی گواہوں سے منان کی تو وہ کوائی سے منان کی تو وہ کی سے منان کی تو وہ کی سے منان کی تو وہ کی سے اس کی کواہوں سے منان کی تو وہ کواہوں سے منان کی تو وہ کی سے منان کی تو وہ کواہوں سے منان کی تو وہ کواہوں سے منان کی تو وہ کی سے اس کی دراگر وہ کی سے منان کی تو منان کی تو وہ کی تو وہ کی تو وہ کی تو وہ کی تو منان کی تو وہ کی ت

 $\mathbf{E}: \mathcal{C}_{\sqrt{i}}$ 

جرح وتعدیل کے بیان میں

قامنی کو ضرور جائے کہ تمام حقوق میں پوشید ووظا ہر کواہوں کا حال دریا فت کرے خواہ تعم نے ان میں طعن کیا ہویا نہ کیا ہو

اوربيام ابوبوست وامام محر كن ديك إورام مابوطنيف كن ويك مسلمان من طاهرى عدالت براكتفاكر كالبكن اكر فعم في طعن کیاتو دریافت کرے کا ہال حدود و تصاص میں بالا جماع تفید دریافت کرے ادر طاہر میں ان کاتر کید کرے خواہ خصم نے طعن کیا ہو یا ندکیا مواوراس زماندهی صاحبین کے قول پرفتوی ہے بیکافی میں تکھاہے اور اگر تھم نے گواموں میں طفن ندکیا بلکہ تعدیل کی مثلاً یوں کہا کہ برلوگ عاول میں جو پچھانبوں نے جھے پر کوائی دی وہ سے کہایا کہا کہ برلوگ عادل میں ان کی کوائی میرے واسطے یامیرے اوپر جائز ہے و قاضی اس کے اقر ارحق برحق مدمی کی وگری کردے گا کواہوں کا حال دریادنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر مدعاعلیہ فصرف اس قدركها كمديعاول بين ياكها كماول بين مركوابى بن انهون في خطاكى بين أكر معاعليدعاول موكدجس كي تعديل معتر ہو یکتی ہے تو دیکھا جائے گا کہ جواب دون کے دفت اگراس نے مدی کے دعویٰ سے اٹکارٹیس کیا بلکہ سکوت کیا بہاں تک کہ مواہوں نے اس پر کوائی دی چراس نے کہا کہ کواہ عادل میں تواہام اعظم واہام ابو پوسٹ نے فرمایا کہ قاضی ان کی کواہی پر مدی کی ڈگری کروے گا اوران کا حال دریافت نہ کرے گا خواہ دمویٰ ایسے تق میں ہو کہ باوجود شہر کے تابت ہوتا ہے یاشبہ کے ساتھ ٹابت نہ ہوتا ہواورا مام محر فے فرمایا کہ قامنی بدوں ان کے حال وریادت کرنے کے تھم ندوے گااورا گرید عاعلیہ نے دعویٰ مری سے انکار کیا مجرجب گواہوں نے اس پر گوائی دی تو اس نے گواہوں کی تبدت کہا کہ بیعدول ہیں تو بعض روایات میں ہے کہ اس میں بھی ایسا بی اختلاف بجيماند كورموالعي امام مي كيزوك برول دريافت حال كي مم ندو اوران كيزو يك محم د اوربعض روايت يس المام محد عصروی ہے کہ قاضی مدعا علیہ سے ان کی اس کوائی میں صدق و کذب کووریا دنت کرے اگر اس نے کہا کہ انہوں نے سے کہا تو اس نے دعویٰ کا قرار کرلیا ہی اقرار پر تھم دے دے اور اگر اس نے کہا کہ انہوں نے جموت کہا تو بدوں دریا دنت کے تھم نددے جامع صغیر علی ندکور ہے کہ اس صورت علی مرعاعلیہ کی تعدیل امام محرودامام ابوبوسٹ کے زور یک سمجے نہیں ہے اور اس کی تعدیل بمز له عدم ے ہادراگر معاعلیہ قاس یامستورالحال ہوتو اس کی تعدیل سے تہیں ہادرنداس پرقاضی فیصلہ کرے گا اور نداس کا بہ کہنا کہ گواء عادل ہیں اسے اوپر تل کے اقر ارکرنے میں شار ہوگا اور اگر قاض نے اس سے دریافت کیا کہ گوا ہوں نے بچ کہایا جموث اور اس نے كهاكريج كهاتوبيدوي كااقرارب بس اقرار برحكم دے دے كااوراكراس نے كهاكدكوا بول نے جموث كهاتو قاضي حكم ندد ے كابيد 

اس کی تعدیل کرنامتبول نیس ہادرابوسلہ سے دوروایتیں ہیں اورفتیدابو بھر سے دوایت ہے کدایک قاض کے پاس تمن آ دیوں نے وائی دی اوراس کوتیسر سے گوائی دی اوراس کوتیسر سے گوائی دی اوراس کوتیسر سے گوائی اورای گواہوں عادلوں نے جن کووہ پچانتا ہے اس تیسر سے کی تعدیل کی تو دسر سے مقد مداور گوائی ہیں میتبول ہوگی اورای گوائی کی مقبول نہ ہوگی اور بیقول نہ ہوگی اور ایقول کے موافق ہا اورائی پرفتوئی ہوسکا ہے اور گواہ کے ہیں قاضی کی طرف سے اپنی ہوسکا ہے اور گواہ کے قول کا مترجم ہوسکتا ہے اور سوال ہا ما اورائی بوسٹ کے بزویک ہونا افضال ہے اور بیتا کی جو گواہ می شرط ہے ورکا امر کا ایری کے واسطے بالا جماع عدوشر والے بے بیکا فی بیل کھا ہے اور اجماع ہے کہ عدالت اور بلوغ اور آزادی اور بینا کی جو گواہ می شرط ہے وہ بی مقام ہے اور ایما میابو کی ہونی میں کھا ہے اور ایما می ایونا میں بھی شرط ہے بید قاوئی قاضی خان بین لکھا ہے اور پوشیدہ تعدیل کرنے امام اعظم اور امام ابو

اگرمشہودعلیہ مسلمان ہوتواس کے تعدیل کرنے والے کامسلمان ہوتا شرط ہے

خیر تعدیل کرانے کی میصورت ہے کہ قاضی تعدیل کرنے والے کے پاس کی اپنی کو بیسجیا ایک خط تکھے کہ اس شی گواہوں کے نام اور نسب اور حلیہ اور محلہ اور باز ارتح ریکر ہے تا کہ معدل اس کو پہچان لے پھراس کے پڑو سیوں اور دوستوں آشانوں سے اس کا حال وریا دنت کرے گارینہا ریش لکھا ہے اور اسپٹے ایٹن کے ہاتھ اس خطا کوروانہ کرے گا اور اس پرائی مہرلگا دے گا اور کسی کو کومطلع نہ کرے گا تا کہ حال محلوم ہوجائے ہے دحو کا نہ ویں رہے یا مرتبی عمل کھا ہے پھر قاضی کو اعتماد ہے جا ہے تعدیل خلا ہری و باطی جس گواہ کی عدالت یا جرح میکھ نہ معلوم ہوئی تو اس کے نام کے نیچے لکھ دے کہ اس کا حال نہیں کھلا 🖈

<sup>۔</sup> تولیاں قول بین جوبیض علا کہتے ہیں کہاں طرح کہنا کہ میرے زدیک پیرگواہ عادل دیسندیدہ ہے تعدیل نہیں ہے۔ میں گواہوں کی عدالت اور نبیض گوائی میں ان کا دہم اور بطلان دعویٰ مدی ۔

نیک خصلت کے محتبیل جاما موں تو بہتد بل بیل ہے بیجیط میں لکھا ہے۔

دریافت کیا جائے تو قاضی ان سے دریافت کرے گا ہی اگر انہوں نے جرح معقول مین میان کی تو جرح مقدم ہو گی گذائی فاوی قاضی خان۔

توادرابن ساعد من امام محر سے روایت ہے کہ قامنی مشہور لہ کو سی تھم نہ کرے گا کہ ایسے لوگوں کو لائے کہ جواس کے کوابوں کی تعدیل کریں بیذ خیرہ مں لکھاہے اگر چند کوا ہوں نے قاضی کے سامنے کوائی دی اوران کی عدالت ثابت ہو کرتھم ہو کیا بھر دوسرے مقدمد می انہوں نے گوائی دی لیس اگر تعور ہے جی دن بعد دوسرے مقدمہ میں گوائی دی ہے تو ان کی تعدیل کرانے کی ضرورت نہیں ہاوراگر دیرگز ری تو تعدیل کی ضرورت ہے اور نزویک اور دیر زمانہ ش اختلاف ہے اور سیح اس میں ووتول ہیں ایک یہ کہ چیم مہینہ موں اور دوسرے میک میقاضی کی رائے پر ہے كذائى محيط السرحى اور سي يہ كدقاضى كى رائے بر ہے ميانا وئ قاضى خان ميں لكما ہے کوا ہوں نے کوائی دی اور مرکئے مجران کی تعدیل ہوئی یا عائب ہو گئے مجران کی تعدیل ہوئی تو قامنی اس کوائی پر فیملہ کردے گا اور الركو تلے يا اند معي وجانے كے بعدان كى تعديل موئى تو فيعلدندكر مائ ينزلة المعتبن مى لكعاب اكرا يك تخص عادل جوعاول متنی مشبورتها عائب مو کیا پھرآیا اور کوابی وی اورمعدل سے اس کا حال دریافت کیا کیا لیس اگر تھوڑ ے دن عائب رہا ہے تو معدل کو اس کی تعدیل کرنی جاہئے اوراگر چھرسات مہینے کی راوغائب رہا ہیں اگروہ مخص شی ابوحنیف وابن الی لیکن کے مشہور ہوتو اس کی تعدیل كريه اوراكر ايمانه موتوفي الغوراس كي تعديل نهر عاير يها من لكما به ايك فض ايك قوم من آكراتر اكده ولوك اس كو بهيانة ند سے چردہ و بال رہا اور لوگوں کوسوائے خوب اور تیکوکاری کے کوئی بری حرکت اس کی معلوم ہوئی تو اہام محرز نے قرمایا کد میں اس کی تعدیل کے داسطے کوئی دفت مقررتہیں کرتا ہوں جب تک کہ ان کے دلول عن اس کا عادل ہوتا ساجائے وہی دفت ہے ادرای برقتویٰ ہے یہ قاوی قامنی خان میں تکھا ہے اور اگر کسی لڑ کے نے بعد بالغ ہونے کے کوائی اوا کی تو اس کا تھم بھی اس مبافر کا ہے جو کسی قوم میں ٣ كراتر ابوادراكر ايك لعراني مسلمان بوااوركواى اداكي بس اكرنعراني بون كى حالت ميں قامنى اس كوعادل جانا تما تو بلاتو تف اس کی کوائی تبول کرے اور اگر عادل نہیں جانا تھا تو ایسے خص ہدریافت کرے جواس کونسرانیت میں عادل جانا تھا اور اس کو جائز ے کہ بلاور تگ اس کی تعدیل کرے بیرة جمر و میں لکھا ہے۔

كتأب الشهادات

زانی ہیں یا سود خوار ہیں یا شراب خوار ہیں یا گواہوں کے اقر ارکی گوائی دی کہ انہوں نے اقر ارکیا کہ ہم نے جموت گوائی دی ہم نے گوائی ہے دوئر کی بالل یا ہماری گوائی دعا علیہ پراس معاملہ شنہیں ہے بیر فتح القدیم شکھا ہے اوراکر دعا علیہ نے گواہ کے جمروح ہونے میں گوائی الی جرح پر قائم کی جس سے کوئی حق حق مباوسے یا حق شرع متعلق ہے مثلا اس کے گواہوں نے ذبا کیا ہے اور زبا کا حال بیان کر دیایا شراب فی یا بیر امال چرایا ہے اور زبا کو حال کے اور زبا کا حال بیان کر دیایا شراب فی یا بیر امال چرایا ہے اور عرصین گر دایا یہ سب غلام ہیں یا ایک غلام ہے یا می کا شریک ہے حالا نکہ وہ فض قذف کا ایک غلام ہے یا می کا شریک ہے حالا نکہ مال میں دعوی واقع ہوا ہے یا اس نے کسی کو زبا کی تجمت لگائی ہے حالا نکہ وہ فض قذف کا دعوی کرتا ہے یا ان کو اجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گوائی منہول ہوگی ہے کہ ہیں نے ان کواجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گوائی منہول ہوگی ہے کا بی کہ ہیں نے ان کواجرت پر گواہ مقرر کیا ہے تو یہ گوائی منہول ہوگی ہے گائی میں کھا ہے۔

اگر دعا علیہ نے اس اسم کے گواہ قائم کے کہ دی سے گواہ محد دوالقتر فی بیل تو قاضی ان گواہوں ہے مد کا حال دریافت

کرے گا کذائی الاصل اس داسطے کہ اگر سلطان یا اس کے نائب نے مدجاری کی تو گوائی ہا طل ہوگی اورا کرکی رعایا نے مدہاری ہے

تو گوائی ہا طل شہوگی اس لئے دریافت کرنا ضروری ہے پھرا گر گواہوں نے بیان کیا کہ ظال شہر کے قاضی نے اس کو مدفقہ فی کھرا کہ گواہوں نے بیان کیا کہ ظال شہر کے قاضی نے اس کو مدفقہ فی کھرا کہ کو اور انست کرے گایائیں اور کتاب الا تضیر میں تکھا ہے کہ دریافت کرے گاتا کہ مطوم ہو

دی ہو قاضی اس دقت میں وہاں کا قاضی تھایا شھا بی پیط عمل تھا ہے ہیں اگر مدگی نے کہا کہ شی اس اسم کے گواہ الاتا ہوں کہ اس قاضی

نے اقر ادکیا کہ شی نے اس کو مدفقہ فی کھرا نہیں دی ہے یا وہ قاضی اس وقت سے پہلے مرکبیا ہے بیاس قاضی نے اقر ادکیا کہ شی اس وقت نے پہلے مرکبیا ہے بیاس قاضی نے اقر ادکیا کہ شی سے اس کو دی دریام کی اجراب کے گواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کر گواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کی گواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کی اور ان میں جوالے میں ہیں تو ہے گواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کی خواہوں سے اس قدر مال پر سان کودی دریم کی اجراب کی گواہوں کی اجراب کی گواہوں کی جوالی میں جوالے میں ہی کودی دریم کی اجراب کی گواہوں کی قدر میں جوالے میں ہی تو اور انہوں نے کواہ سان کے کہ دیکی کا بید گواہ بھی اس کمر کا دوئی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ کہتا تھا تو بھی جرت میں جوالے کواہ تھی جرت ہوگی اور اس مگر کی کواہ گا کہ کے کواہ تھی جرت ہوگی اور اس مگر کراس امر کے گواہ گا کہ کے کہتا گواہ تھی اور اس کا کوائی کرتا تھا تو بھی جرت میں جوالے گواہ تھی اس کمر کا کراس امر کے گواہ گا کہ کے کہتا گواہ تھی کرتا کوائی کرتا گیا تھا تو بھی جرت میں جرت کہ دی کی کہتا ہو تھی کرتا گواہ کہتا کہ کہتا تھا تو بھی جرت ہے دیجیا جی کھیا ہو کی کواہ شان جرت کہتا کہ کہتا گواہ کی کرتا گواہ کی کرتا گواہ کی کرتا گواہ کو کرتا گواہ کو کرتا تھا تو بھی کواہ کی کرتا گواہ کرتا گواہ کو کرتا گواہ کی کرتا گواہ کرتا گواہ کی کرتا گواہ کو کرتا گواہ کرتا گواہ کرتا گواہ کی کرتا گواہ کرتا گواہ کرتا گواہ کرتا گواہ کرتا گواہ ک

اگرمشہودعلیہ نے اس امر کے گواہ عادل قائم کئے کہ در گی نے اپنے اس گواہ کو گوائی دینے سے پہلے اس مقدمہ کی خصوصت کے واسطے وکیل کیا تھا اوراس نے تاصمت کی ہے تو گوائی مقبول ہوگی بیر قاوئی قاضی طان بھی تکھا ہے آگرمشہو دعلیہ نے کہا کہ بیدونوں گواہ غلام جیں اور ان دونوں کو قاضی پہچانا ہے اور ان کی آزاد ہیں بھی مملوک نہیں ہوئے پس اگر ان دونوں کو قاضی پہچانا ہے اور ان کی آزادی کو جانا ہے قام مشہود علیہ کی بات پر النفات نہ کرے گااورا گرنبیں پہچانا ہے تو مشہود علیہ کا قول تبول کر کے گوائی نا مقبول رکے گا
جب تک کہ دی یا خود دونوں گواہ اپنی آزادی پر گواہ نہ قائم کریں اور اگر انہوں نے درخواست کی کہ ہمارا حال دریا دنت کیا جائے تو قاضی منظور نہ کرے گاورا گرمنظور کرے دریا دنت کیا جائے تو قاضی منظور نہ کرے گاورا گرمنظور کرے دریا دنت کیا اور معلوم ہوا کہ آزاد جیں اور گوائی تبول کی تو یہ بہتر ہے بیٹنز لئة آمھیمن میں ہے قاضی منظور نہ کرے گاورا گرمنظور کرے دریا دنت کیا اور معلوم ہوا کہ آزاد جیں اور گوائی تبول کی تو یہ بہتر ہے بیٹنز لئة آمھیمن میں ہو

جهوتے گواہ کی سزاکی بابت بچھا راء .....اورامام اعظم میشد کے نزد یک اصح صورت کئ

ا معنی ان کے آزاد ہونے کا تھم دے دیا جائے گائی کو اگر فائب نے آکر آزاد کرنے سے اٹکار کیا تو دوبارہ گوائی کی احتیاج نیس ہے۔ ع مینی دوافتگاف جوادیر خدکور ہوامرف ای مورت میں ہے۔

فتاوى عالمكيرى ..... جاد ١٠ كالكورى الشهادة عن الشهادة

# المناب الرجوع عن الشهادة المعلقة

گواہی دیے کراً سے رجوع کرنے کے بیان میں اس میں چندابواب ہیں

 $\overline{\mathbf{0}}$ :  $\dot{\mathbf{C}}_{\gamma}$ 

اِس کی تفسیر رکن علم اور شرط کے بیان میں

موای ہے رجوع کرنا اس کو کہتے ہیں کہ جو ٹابت کیا ہے اس کی تفی کرے بیمچیط سرحسی میں ہے اور اس کا رکن بیرے کہ کواہ یہ کے کہ میں نے جس امر کی گوائی دی اس سے رجوع کیایا میں نے جمونی گوائی دی بیسراج الوباح میں لکھا ہے اور شرط بہ ہے کہ قاضی کے سامنے رجوع کرے بیمح طرحس میں لکھا ہے خواہ وی قاضی ہوجس کے پاس گوای اداکی تھی یا دوسرا ہو۔ بیافت القدريش لکھا ہے اور قاضی کے سامنے رجوع کرنے کی شرط کارینتیج نکاتا ہے کہ اگر قامنی سے سامنے مشہود علیہ نے بدوعویٰ کیا کہ قامنی کی بچبری کے علاوہ ووسری جگہ کوا دینے رجوع کیا ہے اور کواہ نے انکار کیا اور مشہود علیہ نے اس پر اس کے کواہ کرنا جا ہے یا کواہ ہے تھم لیما جا ہی تو اس کو میا ختیارمیں ہے مینہا یہ می لکھا ہے ای طرح اگرمشہو دعلیہ نے دعویٰ کیا کہ کواہ نے رجوع کیا ہے اور مطلقا دعویٰ کیا تو بھی کوائی كى ساعت ند ہوكى اور ند كوا و ي ملى جائے كى يد فرير و بس ب اور اگراس امر كے كوا ولا يا كداس فے فلال قاضى كے سامنے رجوع کیااور جھے ال دے دیا ہے تو گوائی معبول ہو کی میر ہداریاور کافی میں تکھاہے اگر دونوں گوا ہوں نے دوسرے قاضی کے سامنے رجوع کیاتو و وان سے منان نے گا پرمچیط سرحسی میں اکھا ہے اگر گواہ نے قاضی کے سامنے اپنے رجوع کرنے کا قرار کیا کہ میں نے دوسرے قاضى كے سامنے رجوع كيا ہے تواس كا اقرار سي ہے اور از سرنور جوع كرنے كا تھم ديا جائے گا يديميط ش لكھا ہے اور اگرووسرے قاضى کے سامنے رجوع کیا اور مال کی منانت کی اور اپنے نام کا ایک تمسک لکھ ویا اور اس تحریر میں بال اس وجہ سے لکھا کہ جس وجہ ہے وہ واجب الا دائما بجرقاض کے پاس رجوع ہے انکار کیاتو قاضی کے اس مال کی ڈگری ان پرندکرے گا اور ای طرح اگر رجوع کا اقرار سمی عامل یا یسے محض کے سامنے کیا کہ جس کے لئے قضا کی اجازت نہیں ہے تو بھی مہی تھم ہے میمسوط میں لکھا ہے اور اگر دونوں نے یے طور سے قاضی کے پاس اقر ارکیا کہ اقر ارای سب سے ہوت بھی قاضی دونوں پر منان مال لازم نہ کرے گاریز لم المعتمن مس لکھا ہے اور محم کوائی ہے رجوع کرنے کا بیہے کہ جرحال شن اس کومزادی جائے گی اور اگر اس کی کوائی پر مال کی مثلا ڈگری ہوگئ ہے تو سزا کے ساتھ اس مال کی صفان بھی اس پر لا زم ہوگی اگر اس کا از اللہ باناعوض ہو میں سراج الو ہاج میں لکھا ہے۔

اگرمشہود بد مال معین ہوتو مشہود علیہ کواختیار ہے کہ گواہ سے بعد رجوع کرنے کے اس کی ضان لے

خواهمشهودلدنے وصول کیا ہویاند کیا ہوج

الرمشهودبال ندمومثلا تكاح يا قصاص توجهار علا كنزد يكساس برضان ندموكي اكر چداس كي كواي برتلف كرنالازم آيا

 $\overline{\mathbf{\Theta}}$ :  $\dot{c}$ 

## بعض گواہوں کے رجوع کرنے کے بیان میں

اگردوگواہوں میں سے ایک نے رہو کا کیا تو اس پر آدھی مغان واجب ہوگی اور مغان کی تشیم میں اعتبار باتی گواہوں کا ہے

ان کا جنہوں نے رہو کا کیا ہے لی اگریمن گواہوں نے گوائی دی اور ایک نے رہوع کیاتو مغان نہ ہوگا اور اگر دوسر اے نہ رہوع کیا تو حورت پر کیا تو وونوں آدھے کے مشامن ہوں گے کفوائی الکنز ۔ اگر دوسر داور ایک گورت نے گوائی دی پھر سب نے رہوع کیا تو حورت پر مغان منہوگی اور اگر دونوں مردوں نے رہوع کیا تو حورت پر مغان شہوگی اور اگر دونوں مردوں نے رہوع کیا تو تو رہ اور ایک مفان نہوگی اور اگر دونوں مردوں نے رہوع کیا تو آدھ الل کے ضامن ہوں کے اور اگر ایک مرد نے رہوع کیا تو اس پر کھنیں ہوا اگر ایک مرداور ایک حورت نے رہوع کیا تو اس پر چوتھائی بال لازم ہوگا اور اگر ایک مردوں کو اور ایک حصد دونوں مور تو ان کو اور ایک محمد دونوں کورتوں کو دینا پڑے گا ہے بدائع میں کھا ہوا تو اس کیا تو اس کورتوں کو دینا پڑے گا ہوا ہوگا اور ایک حصد دونوں مورتوں کو دینا پڑے گا ہوا ہوگا اور ایک حصر دونوں کورتوں کو دینا پڑے گا ہوا ہوگا اور ایک حورت نے رہوع کیا تو اس پر چوتھائی بال واجب ہوگا اور اگر دونوں مورتوں نے رہوع کیا تو نصف بالی دونوں پر لازم ہوگا آد معامر دین دورت کیا تو اس پر تو تھائی بال واجب ہوگا اور اگر دونوں مورتوں نے رہوع کیا تو نصف بالی دونوں پر لازم ہوگا آد معامر دین اور ایک جو تھائی مورتوں نے گوائی دی گورت نے رہوع کیا تو اس بر تو توں پر لازم ہوگا آدور سے ساحین کے خود کیک مورتوں نے گوائی دیک ہورتا کی مورت نے رہوع کیا تو مروتوں نے تو توں پر لازم ہوگا اور ایک مورت نے رہوع کیا تو مروتوں نے کو توں سے بر کورتوں نے کردو کی مورت سے رہوع کیا تو مروتوں نے بر کورتوں کی اور مورت نے رہوع کیا تو مروتوں توں بر بر آدھا بالی اور مورت نے رہوع کیا تو مروتوں توں بر بر آدھا بالی توں تھا توں بر پر آدھا دونوں کورتوں پر لازم ہوگا اور ایک مورت نے رہوع کیا تو مروتوں تھا توں بر بر تورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں کیا تو مورت کے دورتوں تھا توں تھا توں کورتوں کی دورتوں کی دورتوں کی دورتوں توں کیا تو اس سے کورتوں کیا توں توں کیا توں توں کیا توں کورتوں کی دورتوں کیا توں توں تو توں توں کیا توں توں کیا توں کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کورتوں کیا کورتوں کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کیا کورتوں کورتوں کیا

المین ۔ اگر ایک مردادر در مورتوں نے کوائی دی پھر آٹھ مورتوں نے رجوع کرلیا تو ان پر پچھ ضان نیس ہے پھر اگر ایک ادر نے رجوع کیا تو ان پر پچھ ضان نیس ہے پھر اگر ایک ادر نے رجوع کیا تو انام اعظم کے فرد کی مواجہ ہونا حصداور عورتوں پر پانچ چھنے حصے لازم ہوں گے ادر صاحبین کے فرد کی مرد پر آد مطالور سب مورتوں پر آد مطالا زم ہوگا ادرا گرتمام مورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آد دھا جی لازم ہوگا ادرا گرتمام مورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آد دھا جی لازم ہوگا ادرا گرتمام مورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آد دھا جی لازم ہوگا ادرا گرتمام مورتوں نے رجوع کیا تو مرد پر آد دھا جی اورا گرم د نے رجوع کیا تو اس پر آد دھا مال بال جماع لازم ہوا اورا گرم د نے رجوع کیا تو اس پر آد دھا مال بال جماع لازم ہوا ورا گر ایک مرداور ایک مورتوں پر تو میں پر تا دونوں پر نصف مال کے تمن حصہ کر کے دد حصہ مرد پر ادرا ایک حصہ مورت پر لازم کیا جائے گا بیٹر ح طحادی بھی تھے۔

(P): C/4

#### مال کے حق میں گواہی دے کراس سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کا دوسرے بر پچھ قرض ہے پس دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے اس کو ہبہ یا صدقہ کر دیا ہے۔ کہ کا سے پھر تھم قاضی کے بعد دونوں نے رجوع کیا تو ضامن ہوں گے 😭 💮 🗽

ایک مرداور دو تورتوں نے ہزار درہم پر کوائی دی ادرایک مرداور دو تورتوں نے ان ہزار درہم کی ادر سودینار کی گوائی دی ادر قاضی نے ڈگری کر دی چمرا بیک مرداور دو تورتوں نے سوویتا۔ کے سوائے ہزار درہم سے رجوع کیا تو پچھ ضامن نہ ہون کے اوراگر سب نے درہم اور دینار سب سے رجوع کیا تو ویناروں کی ضائت بالخصوص انہیں کی گوائی دینے والوں پر ہوگی اور درہموں کی مناخت

بوتمانی اس لئے کریدو مورش بحز لے ورت واحدہ جی جس کے مقابلہ میں جہارم ہوا کیونکہ نصف بمقابلہ دونو ن مجورتوں کے ساورا یک ایمی باقی ہے۔

گیاتو دونوں گواہ طالب سے والی نیم لے سکتے ہیں پیرظامہ میں ہادراگر دیون نے میعاد کو ماقظ کر دیاتو دونوں ضائن نہ ہوں کے یہ بحرالراکن ہیں تکھا ہے اگر گواہوں نے اپنے مرض ہیں رجوع کیا اور قاضی نے ان پر ڈائلہ دینے کا تھم کیا تو یہ بحزلہ اقرار تر ضد بحرض الموت ہے تی کداگر ای مرض میں مرکئے اور ان دونوں پر حالت صحت کے بہت قرضے ہیں تو انہیں ترضوں کا اوا کرنا شردع کیا جائے گاید فتے وہ میں تکھا ہے اگر ایک غلام پر جوایک شخص کے بقند میں ہے یہ گواہی دی کہ یہ اس مرکئیا کیا ہوں نے قاضی نے ذکری کر دی اور اس غلام کی آنکہ میں سفیدی تھی کی جروہ سفیدی جاتی رہی یا مدی کے باس مرکئیا بھر دونوں گواہوں نے رہوئے کر اور اس غلام کی آنکہ میں سفیدی تھی ہی وہ قائد دیں گے اور قیمت کے باب میں دونوں کا محتر ہوگا کذا فی الحادی۔

 $\Theta: \triangle_{p}$ 

سے اور ہبداور رہن عاریت و دیعت بضاعت مضاربت شرکت واجارہ کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا كركسى چيز كے مثل قيمت يازياد ورجيج مونے كى كوائل دى پھررجوع كياتو ضان نددي كے اور اگر قيمت ہے كم پر ج مونے کی گواہی دی تو بعدر نقصان کے ضامن ہول مے خواہ تے قطعی ہو یا اس میں باقع کا خیار ہو بہد مداید میں لکھا ہے اگر گواہوں نے بہ گواہی وی کداس نے اپنا غلام اس کے ہاتھ ہزار ورہم کو بھے کیا ہے اور بالکع کے واسطے تین روز کی شرط خیار ہے اور غلام کی قیمت وو ہزار درہم میں اور ہائع نے انکار کیا اور قامنی نے کوائل پر ﷺ کا تھم دے دیا پھر دونوں کواہوں نے رجوع کرلیا پس اگر بائع نے تمن روز کے اندر ت کوشنج کردیایا اجازت دے دی تھی تو گواہوں پر منان نہیں ہادر اگر تین روزگز رنے کی وجہ ہے تے لازم ہوگئی تی تو دونوں ہوری تیت تک مینی برگواه ایک ہزار کا ضامن ہوگا میضمرات میں ہے اگر کی مخفس پر کسی چیز کے خرید کی گواہی دی اور قاضی نے تھم دے دیا مجردونوں نے رجوع کیا ہیں اگر مثل قیمت یا کم پرخرید نے کی کوائ دی تھی تو مشتری کو پچومنان نددیں مجاور اگرزائد برخرید نے کی موای وی تقی تو بعقدرزیادتی کے مشتری کوڈ ایڈ ویں مے اور اس طرح اگر مشتری کے واسطے شرط خیار کے ساتھ خرید نے کی موانی وی اوربسبب تمن روز گزرجانے کے خربدلازم ہوگئ ہوتو بھی میں تھم ہاورا گرمشتری نے خوداس عرصہ میں اجازیت دی تو ضامن ندہوں مے تیمین می الکھا ہے اگر می مخص کی ایک با عمل ہے کہ اس کی قیمت سوور ہم ہیں اور کوا ہوں نے بیا کو ای کداس نے اس کو فلال تخف کے ہاتھ یا چے سودرہم کوفروخت کر کے درہم لے لئے ہیں اور بالع انکار کرتا ہے اور مشتری مدی ہے اور قامنی نے تھم دے دیا ہے بھر دونوں نے رجوع کیا تو باکع کوسو درہم اس کی قبت ادا کریں کے اور اگر پہلے بچ کی گوائی دی تھی اور اس کا تھم ہو گیا بھر تمن پر تضدكرنے كى كوائل دى اوراس كا تعلم بوكيا بحردونوں كوا بول نے رجوع كياتو يا جي سودر ہم تمن اواكريں كے بيكا في يس الكوا ہوا كيا محض نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس کا غلام دو ہزار درہم کوایک سال کے وعدہ پرخربدانے ادر قیت اس کی ہزار درہم ہیں ادر گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے رجوع کیا تو بائع کواختیار ہے جاہے مشتری ہے دد ہزار درجم سال بھر کے وعدہ ہے وصول کرے یا كوابول سے في الحال برار درجم لے لے اورجن معانت ليا اختياركر عكاس كے موات دوسرابرى بوجائے كايس اكراس في

ا قولدوی مین بعد تقم کے جوزیادتی یا نشمان موده معترضو

گواہوں سے ہزار درہم لے لئے تو میعاد آنے پروہ لوگ مشتری ہے دو ہزار درہم لے لیس محکم ایک ہزاران کو حلال ہیں اور باقی صدقہ کردیں مضمرات میں ککھاہے۔

الی اگر مشتری نے غلام میں کچھ عیب یا کر بغیر تھم قاضی کے واپس کر دیا تؤید بمنز لدا زمرنو بھے ہونے کے ہے ہی یا تع ہے دو ہزار درہم لے لے گا اور کواہوں سے لینے کی اس کوکوئی راہ ہیں ہے اور اگر قاضی کے عکم سے واپس کیا تو با تع سے کوا وایک ہزار ورہم لیں گےاور کوا ہوں مشتری دو ہزار درہم لے گاریشرح طحاوی میں لکھا ہے اگر کسی ایسے غلام کی تھے کا جس کی قیمت یا بچے سو درہم ہیں بعوض ایک ہزار درہم فی الحال اداکرنے کے تع کی کوابی دی اور قاضی نے تع کا تھم دے دیا پھریہ کوابی دی کہ بائع نے مشتری کوایک سال کی مہلت دی ہے اور قاضی نے اس کا حکم بھی دے دیا چر دونوں کواہوں نے دونوں کواہیوں سے رجوع کیا تو بالع کو ہزار درہم ڈانڈ دیں گے اور اگر مدت کی گواہی اور عقد ہے کی گواہی ایک ہی دفعہ ہواور قاضی نے عکم دے دیا ہوتو بائع کو اختیار ہے وا ہوں سے پانچ سودرہم فی الحال لے لے کہ جو غلام کی قیمت ہے یامشری سے ہزار درہم ایک سال کے وعد و پرسال منزرنے کے وقت کے لیے میط میں لکھا ہے اور اگر یا نج سودرہم پر بھے ہونے کی گواہی دی اور تھم ہو گیا پھر گواہی دی کہ بائع نے دام لینے میں ایک سال کی مہلت دی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا مجر دونوں کواہیوں سے رجوع کیا تو امام اعظم کے نز دیک یا تج سودر ہم تمن کے ڈانڈ دیں گے اور یمی امام ابو بوسٹ کا بہلا قول ہے میروجیز کر دری میں لکھاہے اور اگریہ کوانی دی کہ بائع نے ہر قلیل وکٹر سے جواس کامشتری کی طرف آتا تھا اس کو ہری کر دیا ہے اور تھم ہو گیا پھر کو ابی دی کہ اس سے پہلے اس نے غلام اس کے ہاتھ فروخت کیا تھا اور قبضہ ہو گیا تھا ہی اگر ہے کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیت کے ضامن ہوں گے اور اگر برأت کی موابی ہے رجوع کیا تو تمن کے ضامن ہول کے میتا ہید میں لکھا ہے اور اگر میگوابی دی کہ بائع نے ہر قلیل وکثیر ہے جواس کا مشتری کی طرف آتا تھااس کو ہری کر دیا ہے بھر گوائی دی کہ اس سے پہلے اس نے ریفلام اس کے ہاتھ فردخت کیا تھا اور قبضہ ہو کیا تھا اپس اگر بیع کی گواہی ہے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے ضامن ہول گے اور اگر براُت کی گواہی ہے رجوع کیا تو تمن کے ضامن ہوں مے روعابی شاکھا ہے۔

نے اپنا غلام عمر د کو ہبد کیا اور اس نے قیصر کرلیا مجر بعد تھم قامنی کے دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت کے مسامن ہوں مے ہیں اگر مدعاعلیہ نے حنان لے لی تو ہبہ سے رجوع تبیں کرسکتا ہے اور اگر تھم کے روز اس کی آگھے میں سفیدی تھی پھر زائل ہوگئ پھر گوا ہوں نے رجوع کیاتوو - قبت اداکریں مے جوآ کھی سفیدی کے ساتھ تھی بیچیط سرحی ش اکھا ہے۔اور اگر مدعا علید نے گواہوں سے قیمت نہ لاق قامنی کے علم سے اس کوا نقیارے کہ بہد سے رجوع کر لے بیسوط عل ہے اور صدقہ کا علم بھی مہی ہے لین صدقہ کی صورت میں مثل ہدے رجوع تیں کرسکتا ہے بیجیط میں لکھا ہے۔

مسئلہ مذکورہ کی ایک پیچیدہ صورت: اگر مضارب ورب المال نے تفع موافق گواہی اور حکم قاضی کے آدها آدهابانث ليا پھردونوں گواہوں نے رجوع كيا ت

ا میک مخص نے ایک غلام پر جوز بدے ہاتھ میں ہے بیدوی کی کیا کہ اس نے جھے مبدکر کے سپر دکر دیا ہے اور گواہ ہیں کروئے اور دوسرے نے بھی بھی دعویٰ کیا ہے اور اس کی طرف ہے بھی دو کواہوں نے کواہی دی اور تاریخ معلوم نہیں ہوتی ہے کہ س کو پہلے ہدکیا اور کس کے گواہ بیچھے کی گواہ دیتے ہیں تو دونوں میں نصف نصف تقلیم ہوگا پھرا گر دونوں فریقوں نے رجوع کیا تو ہر فریق ہب کرنے والے کو آ دھی قیت دے گا اور دوسرے کو پھھ ننددے گا بیکا فی عمل کھھا ہے اورا گر ایک صورت میں ایک فریق گواہ نے رجوع کیا تو آدهی قیمت بهرکرنے والے کواور آدهی موہوب لدکودیں سے بیعتابین ہے ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اس نے دعویٰ کیا کہ قرض دار نے اپناغلام کداس کی قیت بھی ایک ہزار درہم تھی میرے یاس رہن کیا ہے اور قرض دار قرض کا اقرار کرتا ہے پھر دو گواہوں نے رہن کی گواہی دی مجردوتوں نے رجوع کیاتو ضامن ندہوں کے اور اگر قرض سے اس میں زیادتی ہوتو بھی جب تک غلام زندہ ہے ضامن شہوں مے اور اگر مرتبن کے یاس مرکیا تو بعدرزیادتی کے ضامن ہوں کے اور اگر را بن نے رہن کا وعویٰ کیااور مرتبن نے انکار کیا تو زیادتی کے ضامن شہوں مے اور بنتر رقر ضہ کے مرتبن کوڈ اغر مجریں گے اور اگر انہوں نے اس طرح رجوع کیا کداس نے غلام سپر دکر دیا تھااور رہن تہیں کیا تھا تو ضامن نہ ہوں گے رہے طامزحسی میں لکھا ہے ایک مخص کے دوسرے پر ہزار درہم قرض ہیں اور وہ اقرار کرتا تھا اور قرض خواو کے قبضہ میں ایک کیڑا ہے جوسو درہم کے برابر قیمت کا ہے اور وہ کہتا ہے کہ رہم راہے اور قرض دارنے دو گواہ اس مضمون کے قائم کے کہ بیل نے مید کیڑااس کے مال کے کوش اس کور بین بیں دیا ہے اور قاضی نے اس کا تھم دے دیا بھروہ کیڑا تلف ہو گیا اورسودرہم قرضہ ش سے کم ہو سے چردونوں گوا ہوں نے رچوع کیا تو سودرہم قرض خواہ کو ہی سے اور اگر قرض خواہ اقر ارکرتا ہو کہ یہ کیڑ اقرض وار کا ہے مگراس نے مجھے ود بیت رکھے کودیا ہے اور قرص وار نے کہا کہ نہیں تیرے یاس رہن ہاوردو کواہوں کی گوائی پر قاضی نے رہن کا تھم دے دیا مجرو د تلف ہو گیا مجر کواہوب نے رجوع کیاتوان پر منان نہیں ہے بیمبوط من لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص کے پاس ود بعت ہونے کی گوائی دی اور و پخض مدعا علیدا نکار کرتا ہے بھر قاضی نے اس پر قیمت دینے کا تھم دیا مجرد دنوں کواہوں نے رجوع کیا تو وہ ضامن ہوں مجے اور بضاعت وعاریت کا بھی بہی تھم ہے بیمیط میں لکھا ہے مضارب سے آد مصفق کا ذعویٰ کیا اور وو گواہوں نے اس کی گوائی دی اور رب المال تہائی نقع کا اقر ارکرتا ہے پیر گواہوں نے رجوع کیاادر ہنوزنفع پر قبصنہیں کیا حمیاتو محواہ ضامن نہوں سے اور اگر مضارب درب المال نے نفع موافق موابی اور علم قاضی کے آ دھا آ دھا بانٹ لیا پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو چھنے جھے تفع کے ضامن ہوں سے بعض مشائخ نے کہا کہ بیتھم ہراس تقع پر

ل تول بغناءت بعنی جَبُلها تکارکرنے کی دیا ہے بیدونوں شک ود بعث کے مانت سے لکل کرمغمون ہو جا کیں۔ ع سيخ مضادب نے وصول تيم مامن ہوں مے ... سعن مضادب نے وصول تيم مامن ہوں مے ...

ہے جورجوع کرنے ہے پہلے عاصل ہوااورا گررجوع کے بعد عاصل ہوااور راس المال عروض میں سے ہے تو بھی یہی تھم ہے اوراگر نفقہ ہے تو رب المال کوننغ کا اختیار تھااور جب اس نے ننخ نہ کیا تو گویاد ہ نفع پر راضی ہوا یہ بچیط سزنسی میں ہے۔

اورا گریدگوای دی کدرب المال نے اس کوتهائی پردیا ہے تو اس صورت میں ان پر صفان ند بھوگی اور إگر راس المال تلف ہو علیا تو دونوں صورتوں میں ضان نہیں ہے میرمسوط میں لکھا ہے ایک مخفل کے قبضہ میں بچھے مال ہے بس ایک مخص کی طرف سے دو گواہوں نے بیرگواہی دی کہ بیدلطور شرکت مفاوضہ کے اس کا شریک ہے پس آ دھے کی ڈگری اس کے لئے کی گئی پھر دونوں نے گواہی ے رجوع کیا توبیآ دھا مال مشہود علیہ کو دیں گے بیہ بح الرائق میں لکھا ہے اور اگر بیکواہی دی کہ بید دونوں باہم شریک ہیں اور راس المال برایک کا بزار درہم ہے اورشرط میے کرنفع دونوں میں تہائی مشترک بواور تہائی والانصف نفع کا دعویٰ کرتا ہے اور کوائی ہے پہلے وونوں نے تفع اعمایا ہے بی قاضی نے بنابر کوائی کے ہیں تہائی کا تھم دیا چردونوں نے کوائی سے رجوع کیا تو تہائی والے کوو وزیادتی جوتہائی اور آ دھے میں ہے دینا پڑے گی اور بعد کوائی کے جو کچھنٹ اٹھایا ہے اس کی ضان کواہوں پر ند ہوگی بیدهاوی میں لکھا ہے ایک معخص نے دوسرے پر بیدوی کی کیا کہ بٹس نے اپنا گھر دس درہم ماہواری پر اس کو کراید دیا ہے اور مستاجر نے اٹکار کیا ہی دو گواہوں نے اس کی گواہی دی پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیا ہی اگرشروع میعادیس پیچھٹر اواقع ہواتو دیکھاجائے گا کہ ایسے کھر کی جس قدر اجرت ہوتی ہے اگرای قدر کی گواہی دی تو دونوں ضامن نہ ہوں گے اور اگر اجرت کم ہوتو بفقر رزیادتی کے ضامن ہوں گے اگر مدت گز رجانے کے بعد دعویٰ ہوا ہوتو تمام کرایہ کے ضامن ہوں گے میشرح طحاوی جب ہے اگر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں نے میشو فلان مخض سے دی درہم پر کرابیلیا ہے اورا یے ٹوکی اجرالشل سودرہم ہے اور فلان مخض ندکوراس سے انکار کرتا ہے پھر دو گواہوں کی موابی پر قاضی نے کراید کا تھم دے دیا چردونوں نے رجوع کیا تو اجرت پر دینے والے کے واسطے پچھ ضامن نہوں گے یہ بدائع شل لکھا ہے اگر ایک شخص ایک اونٹ پرسوار ہوکر مکہ گیا اور و واونٹ راستہ میں تھک کرمر گیا اپس اونٹ والے نے کہا کہ تو نے مجھے قصب كرليا تعااور سوار ہونے والے نے كہا كہ ميں نے تخط ہے كرايہ پرليا تعااوراس كے دوگوا دقائم كرديئے اور قاضى نے اس كوضانت ہے ہر کر کے کرامید دلا دیا بھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو اونٹ کی قیمت دونوں کودین پڑے گی سوائے اس قدر داموں کے جواجرت میں دلائے گئے ہیں اور اگر پہلے ون سواری کے اونٹ کی قیمت درسو درہم تھی اور جس ون تھک کرمراہے اس دن تین سودرہم تھی اور كرايد بياس درجم تفاتو بلاك مونے كے دن كے حساب سے و هائى سودر بم دينے برويں كے اور بعض مشائخ نے كہا كديد صاحبين كے نز دیک ہے اور امام اعظم کے نز دیک پہلے دن کی قیمت کے حساب ہے دینا پڑے گی اور اصح بیہے کہ یہ بالا جماع سب کا تول ہے بیہ مبسوط میں لکھا ہے۔

نکاح 'طلاق دخول اور خلع کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک تورت نے ایک مخص پر نکاح کا دمویٰ کیا اور گواہ سائے اور نکاح کا تھم ہوگیا بھر گواہوں نے رجوع کیا ہی اگر مہراکش ای قدر ہے جتنابیان ہوایا اس سے زیادہ تو کچھ ضامن نہوں کے اور اگر مہرش اس سے کم ہوتو بقدر زیادتی کے شوہر کو صنان دیں گے بیرکا فی میں لکھا ہے ادر اگرا یک مرد نے کسی عورت پر نکاح کا دعویٰ کر کے گواہ سنائے اور قاضی نے نکاح کا تھم دے دیا اور عورت مشکر ہے بھر دونوں نے گوائی سے رجوع کیا تو عورت کو بچھ صنان نہ دیں مے خواہ مہرشل بقدر سمیٰ ہویا کم ہویا زیادہ ہویہ ذیرہ مسلكما بإكرايك مرد في ايك عورت يرسوورجم يرفكاح كادعوى كيا اورعورت في كما كذبيل بلك بزار درجم يرفكاح كيا باوراس عورت کا مہرسل بھی ہزارد رہم ہے پھر دوگواہوں نے بیکوائی دی کہ و درہم مہر پر تکاح کیا ہے اور قاضی نے یہی علم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا ہیں اگر تکاح باتی ہونے کی حالت میں یابعد دخول کے طلاق ہونے کی صورت میں رجوع کیا تو اہام اعظم واہام محر کے نزد یک نوسودر ہم عورت کوڈ انڈ دیں مے اور اگر تیول وخول کے طلاق ہوجانے کی صورت میں رجوع کیا تو بالا جماع بجم منان نددیں مے پھر دونوں اماموں کے نزویک متعظم علی جاب میں علم مقرر کرنا داجب ہے اس اگر زیادہ قرار پایا تو بچاس سے زیادتی کی منانت دیں سے سیجیط ش لکھا ہے اگر گواہوں نے گوائل دی کداس نے ورت کو برار درہم پر نکاح کیا ہے اور میرشل اس کا پانچ سودرہم ہے اور میکوائی دی کداس نے ہزار درہم وصول کر لئے ہیں اور وہ عورت اٹکار کرتی ہے اور قاضی نے کواہی برتھم دے دیا مجر دونوں نے رجوع کیاتوعورت کومبرمثل ڈاعڈ دیں سے ندوہ جومقرر ہواہے سیبین ٹس لکھا ہے اور اگر پہلے ہزار درہم پر نکاح کی کوائی دی اور قبضہ مہری مواہی نددی دی تی کدتاح کا علم ہوا بھر برار درہم وصول کر لینے کی کواہی دی اور علم ہو گیا بھر دونوں کواہیوں سے رجوع کیا تو مہر مسمیٰ یعنی بزار در ہم دینا پڑیں گے بیکا ٹی میں تکھا ہے۔

اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل ومعاً تھم ہوا پھر نکاح کے گواہوں نے

رجوع کیاتو اُن ہے ہزار درہم کی ضمان کی جائے گی 🌣

امام محد نے جامع میں قرمایا اگر دو گواہوں نے ایک عورت کی طرف سےمرد پر بیر گوائی دی کداس نے اس عورت سے دو بزار درہم پر نکاح کیا ہے اور اس کا مبرمثل بزار درہم ہے اور قاضی نے تھم دے دیا ادر عورت نے دو ہزار درہم وصول کر لئے پھر دوسرے دد گواہوں نے گواہی دی کہمرو نے عورت کے ساتھ وطی کی اور اس کو تین طلاق دے دی ہیں اور سردمنکر ہے ہیں قاضی نے دونوں میں تغریق کردی مجرسب کواہوں نے رجوع کرلیا تو مرد کو اختیار ہے جاہے تکاح کے کواہوں سے ہزار درہم لے یا دخول و طلاق والول سےدو برار درہم وصول کر الے ہیں اگر اس نے طلاق و دخول کے گوا ہوں سے دو برار درہم و ایڈ لئے تو نکاح کے گوا ہوں ے منان تبیں لے سکتا ہے اور نہ طلاق و دخول کے گواہ تکاخ کے گواہوں سے چھے لے سکتے ہیں اور اگر اس نے نکاح کے گواہوں سے بزاردرہم ڈائڈ کے توطان دوخول کے کواہوں سے ایک بزار درہم اور ڈاٹٹ لے لے گااور نکاح کے کواہوں کو اختیار ہے کے طلاق و دخول کے کواہوں ہے واپس کیں اوران ہزار درہم کے قیضہ کی صورت میں روایات مختلف ہیں مبسو مامیں ہے کہ نکاح کے کواہ خود وصول کرلیں مے اور جامع میں ندکور ہے کہ شو ہروصول کر کے نکاح کے کواہوں کودے دے گا اور اگر نکاح اور طلاق کے دونوں قریق گواہوں نے اگرایک بارگی قاضی کے سامنے کوائی دی تو تھم تھا کے تر تیب کا لحاظ ہوگا ہیں اگر پیلے نکاح کے کواہوں کي تعديل ہوئی تورمورت اور پہلی صورت ندکورہ برابر ہے اور اگر طلاق والوں کی بہلے تحدیل ہوئی مثلاً انہوں نے بیگواہی دی کہ اس مخص نے اس عورت سے کل کے روز بحکم نکاح وطی کی اور طلاق دیدی اور دوسرے دو کواہوں نے کوائی دی کہاس مخص نے اس مورت سے اس ے پہلے بزار درہم پر نکاح کیاتھا پھر پہلے دونوں کواہوں کی تعدیل ہو ٹی اور قاضی نے مبرش یعنی بزار درہم دینے کا تھم دے دیا پھر نکاح والوں کی تعدیل ہوئی اور قاضی نے ہزار درہم دیگر کی ڈگری کر دی چرسب کواہوں نے رجوع کیا تو طلاق و دخول کے کواہ فتظ ہزار کے ضامن ہوں گے ادر گواہ نکاح کے بھی اور ہزار درہم کے ضامن ہوں گے ادر ہرفریق دوسرے سے پیچینیں لےسک<sup>©</sup> ہے اوراگر دونوں فریق کی ایک ساتھ تعدیل ہوئی اور قامنی نے دونوں کی گوائی برتھم دے دیا تو بیصورت اور پہلے تکاح والوں کی گوائی برتھم

ا توله متد يعني وه لباس وغيره جوطلاق قبل الدخول هن ائد هند كزويك واجب موتائ على انى كماب الزكاح و معنى جو يحوذ اثر وياب

ہونے کی صورت کیساں ای طرح اگر دو گواہوں نے بیر گوائی دی کہ اس مخص نے اقر ارکیا ہے کہ میں نے اس عورت سے نکاح کیااور اس سے دلی کی اور تین طلاق دے دیں اور قامنی نے مہراکشل کا تھم دیا پھراس کے بعد عورت دوسرے دو گواہ لائی کہ شوہر نے اقر ارکیا ہے کہ علی نے دو ہرار درہم پراس سے نکاح کیا ہے اور قاضی نے تورت کے لئے زیادتی کی ڈگری کروی پھرسب گواہوں نے گوائ سے رجوع کیاتو بیاقر ارکی صورت اور معائنہ نکاح وطلاق کی صورت کیسال ہے ہیں اگر نکاح اور دخول وطلاق کے گواہوں کی ایک ساتھ تعدیل دمعا تھم ہوا پر نکاح کے گواہون نے رجوع کیا تو ان سے ہزار درہم کی منان لی جائے گی اور بیہ ہزار درہم و وہی جومبر مثل ہے ذائد ہیں چراگراس کے بعد دخول کے گواہوں نے رجوع کیاتو ان سے دو ہزار درہم ڈاٹڈ لئے جاتیں مجے ایک ہزاراس میں سے شو ہر کولیس سے اور ایک ہزار شو ہرنکاح والے گواہوں کودے وے گااور اگر وخول کے گواہوں نے پہلے رجوع کیا تو ان سے دو ہزار ورہم کی صان کے گائیں اگر ہنوز شوہر نے اس پر قبضہ نہ کیا تھا کہ تکاح کے گواہوں نے رجوع کیا تو نکاح والے گواہ شوہر کو پچھوڈ اعد نہ دیں گے ایک مرقد عورت نے کسی مخفی پر بیدوعویٰ کیا کہ اس نے جھے ہے سلمان ہونے کی حالت میں ہزارور ہم پر نکاح کیا ہے اور وطی کی ہے پھر طلاق دے دی ہے پھر مورت مدعیہ مرمد ہوئی ہے اور شوہر نے ان سب باتوں سے انکار کیا اور اس مورت کا مہرشل برار درہم ہے پھراس کی طرف سے دو کواہول نے دو ہزار درہم پر تکاح ہونے کی کوائی دی اور قامنی نے فیصلہ کرویا اور دوسرے دو کواہوں نے سے وابی دی کداس نے کل سےروز اس سے وطی کی اور طلاق دی اور آج کے روز سیمر تد ہوگئی اور قاضی نے اس بر حکم دے ویا پھر سب گواہوں نے اپنی گوائی سے رجوع کرلیا تو نکاح کے گواہ شو ہرکو پچھ ڈ انٹر نہ دیں مجے اور طلاق کے گواہ دو ہزار درہم منان دیں مے اوراگر دونوں قریق کواہوں کی کواہی پر ایک ساتھ فیصلہ کیا گیا تو بیصورت اور پہلی صورت بعنی جب نکاح کے کواہوں پر پہلے تھم ہواہو يكسال باوراكر قاضى في ميل دخول وطلاق كے كوابول برتكم ديا بجر فكاح كے كوابول برتكم ديا بجر بعول في كوابى سار جوع كيا تو دخول کے کواہ مبرشل کے ضامن ہوں گے اور نکاح کے کواہ اور ایک ہزار کے ضامن ہوں مے جومبرشل سے زائد ہیں اور ایک قریق دوسر فريق سے محضيل في سكتا بي محيط من لكھا ہے۔

ا کیلے ایک مردگواہ دخول نے رجوع کیا تو چوتھائی مہر کا ضامن ہوگا اوراگرا کیلے مروطلات کے گواہ نے رجوع کی تو بجر ضامن نہ ہوگا اور اگر دخول کے سب گواہوں نے رجوع کیا تو آ و معے مہر کے ضامن ہوں گے اوراگر طلاق ہی کے گواہوں نے رجوع کیا تو بجر منان نہ ویں گے اوراگر طلاق کے گواہوں کی ایک عورت اور دخول کے گواہوں کی ایک عورت نے رجوع کیا دخول کے گواہوں کی عورت پر آٹھوال حصہ مہرڈ انٹر پڑے گا اور طلاق کی گواہ مورت پر بچھوتھان نہ ہوگی میسسوط میں کھھا ہے۔

ا كردومروول في طلاق يراوردومردول في دخول يركواى دى اورهم بوكيا بحروخول كايك كواه في رجوع كياتوجوتهاني مہر کا ضامن ہوگا پھر اگر اس کے بعد طلاق کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو میحد ضان شدوے گا اور اگر طلاق کے دونوں گواہوں نے اور وخول کے ایک کواہ نے رجوع کیا توسب آ دھے مہر کے ضامن ہوں گے آ دھااس میں سے دخول کے دونوں کو ابوں یرادر باتی تیوں کواہوں پر تین حصہ مو کر مقتیم مو گا بیا حاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گوائل دی کداس نے اپنی عورت کو ایک طلاق دی ہے اور دوسروں نے میر کوابی وی کہ تین طلاق دی ہیں اور اس ہے وطی نہیں کی تھی پس قاضی نے دونوں کے جدا کر دینے اور نصف مبرولانے کا تحكم كيا بحرسب كوابول نے رجوع كياتو آ د معے ممركى منان تين طلاق والے كوابوں پر بوكى اورا يك طلاق والوں پر بجو منان شہوكى می میرید می اکھا ہے اگر دو مخصوں نے کسی محص پر میر کوائل وی کداس نے سال کرشتہ میں رمضان کے مہینہ میں اپنی مورت کو طلاق وی اوراس سے دلی جیس کی می ایس قاضی نے بتا ہراس کوائی کے نصف مہراس پر لازم کیا مجردونوں کواہوں نے رجوع کیا اور قاضی نے ہنوزان سے نصف مبری منان ولائی تھی یاندولائی تھی کدووسرے دو کواہوں نے بہکوائی دی کداس نے اپنی عورت کوٹل وطی کےسال گزشتہ کے ماہ شوال میں طلاق دی ہے تو دوسرے قریق کی گوائی مقبول نہوگی بیری طریق کے اور اگر شوہرنے اس امر کا اقرار کرلیا توجوڈ ایڈ مواہوں سے لیا ہے ان کووالی دے کا اور بعض نے کہا کہ سامام کے نزویک نیس ہے بلکے صاحبین کے نزویک ہے سیجید سرتھی میں لکھا ہے اور اگر فریق ٹائی نے پہلے فریق کے وقت سے طلاق کا وقت مقدم بیان کیا تو کو ای مقبول ہو کی اور پہلے فریق ہے منان ساقط موجائے کی بیمسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے طلاق پر اور دو گواہوں نے دخول بر گواہی دی اور عورت کا مرمقررتبیں ہوا تھا اوراس برجم ہوگیا بھرسب کواہوں نے رجوع کیا تو طلاق کے دونوں کواہ نعف متعہ کے ضامن ہوں مے اور دخول کے کواہ باقی مبرے ضامن ہوں کے بیرماوی عمل کھا ہے دو گوا ہوں نے گوائی دی کداس نے اس عورت سے بزار درہم پر تکار کیا ہے اور اس کا مہر مل بھی بڑار درہم اور شو ہرنے کہا کہ بدوں مبر مقرر ہونے کے نکاح کیا ہے اور قامنی نے گوابی برتھم دے دیا پھر شو ہرنے اس کو طلاق دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیاتو ان پر حداور پانچ سوورہم کے درمیان میں جوزیادتی ہے اس قدر منان دی ہوگی اوراگر دوسرے دو کواہوں نے دخول داقع ہونے پر کوائی دیکررجوع کیاتو دخول کے کواہوں پر پالحضوص پانچ سودرہم کی منان لازم ہوگی اور باقی حدددر یا یکی سوورہم کے درمیان کی زیادتی دونوں تفریقوں پرآدی آدمی داجب ہوگی اور اگر دوسرے دو کواموں نے طلاق کی موابی دی اور عظم ہو کیا پھر سمعوں نے رجوع کیا تو دخول کے کوا ہوں پر بالخصوص یا چے سودرہم کی منان لا زم ہو کی اور حتعہ اور نصف مہر کے درمیان کی زیادتی وخول اور نکاح دونوں فریق کواہوں پر نصف نصف لا زم ہوگی اور نیوں فریقوں پر مقد ارمتعہ کے تین حصہ کر کے واجب ہوگی محیط سرحی میں ہے۔

مسكد

آگردو گواہوں نے بیگوائی دی کہاس نے بزارورہم پراس مورت سے نکاح کیا ہے اور شو برا نکارکرتا ہے اور مورت کا مبرشل پانچ سوورہم ہے اور دوسرے دو گواہوں نے گوائی دی کہ قبل دخول کے اس نے اس کوطلاق دے دی ہے اور قاضی نے تھم دے دیا پھر سمعول نے رجوع کیا تو نکاح اور طلاق کے دونوں فریقوں پر ڈھائی ڈھائی سو درہم واجب ہوں کے اور اگر ان دونوں فریق کے رجوع كرف سے بہلے دو كوابول في وخول كى كوابى دى اور قاضى في شو ہر ير بزار درہم واجب كئے پر بھى فير رجوع كيا تو اكاح کے گواہوں پر پانچ سودرہم جومبرمتل ہے زائد ہیں واجب ہوں گے اور باقی پانچ سودرہم کی تین چوتھائی دخول کے گواہوں پراورایک چوتھائی طلاق کے گواہوں پرواجب ہوگی میرجاوی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے میر گواہی دی کداس نے تسم کھائی تھی کہ میں اس سے عید قربان کے روزوطی نہ کروں گا اور دوسروں نے گوائی دی کہ اس نے عید قربان کے روز اس کوطلاق وے دی بس قاضی نے اس کوجدا كرديا ادراس كے ساتھ دطي ميں كى كھى يس قاضى نے اس برآ دھامبرانا زم كيا پھر سموں نے رجوع كيا تو صان مبرطلاق كے كوابوں بر لازم ہو کی ندایا ، کے گواہوں پر بیمبسوط میں لکھا ہے السی عورت کی نسبت جس سے اس کے شوہر نے وطی نہیں کی تھی بیگواہی دی کہ اس نے اپ شوہر سے خلع کرالیا ہے اس تمرط پر کہ اپنا مہراس کو معاف کر دیا ہے اور عورت انکار کرتی ہے اور مرد مدعی ہے اور قاضی نے د دنوں کی گواہی پڑھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو آ دھا مبر عورت کوڈ انڈ دیں اوراگراس مئلہ میں اس عورت سے شوہر نے وطی كى موقو تمام مبركے ضامن مول كے بيد فيره ش لكھا ہے اگر مرد كے وعوىٰ يردوكوامول نے بيكوابى دى كداس عورت نے اس سے ہزار درہم پرخلع کرالیا ہے اور تورت منکر ہے پھر گواہوں نے رجوع کیا تو عورت کو ہزار درہم کی ضان ویں اور اگرخود تورت ہی مدمی ہو تو کچھ منان نہ دیں گے میضمرات میں لکھا ہے۔

# . بلب: ① آزادکرنے مد برکرنے اور مکاتب کرنے کی گواہی سے رجوع کرنے س کے بیان میں

اگر دو گواہوں نے میگواہی دی کماس نے اپنے غلام کوآزا و کر دیا ہے اور قاضی نے تھم وے دیا چر دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی قیمت ڈائٹر دیں خواہ خوش حال ہوں یا تلک دست ہوں اور غلام کی ولاء اس کے آزاد کرنے والے کو ملے کی بیانتی القدير ميں ے اگر دو گواہوں نے کسی محض پر بیر گواہی دی کہاس نے اپن سے باندی آزاد کردی ہے اور قاضی نے گواہی پر تھم دے دیا اور باندی نے ابنا نکاح کیا پھر دونوں نے گواہی ہے رجوع کیاتو ما لک کواس کی قیمت کی ڈانڈ دیں گے اور مالک کواس ہے وطی کرنا حلال نہیں ہے ہے حادی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے شوال میں کمی محض پر میر کوا ہی دی کداس نے رمضان میں اپنا غلام آزاد کر دیا ہے ادر گواہی کے روز غلام کی قیمت دو ہزار درہم تھی اور رمضان شراس کی قیمت ہزار درہم تھی پھر کواہوں کی تعدیل ہونے تک غلام کی قیمت تین ہزار درہم ہوگئ پھرتعد بل ہوگئ اور قاضی نے تھم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا تو غلام کی اس قیت کے ضامن ہوں گے جو قاصی کی آز ادی کا تھم دینے کے روز ہے یعنی تین ہزار درہم کذانی انحیط اور اس غلام پر صدود دہر اء جرم کا تھم رمضان ہے آزاد کرنے کے دفت تک آزاد دن کے مانند ہوگا میمچیط مرتسی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے گواہی دی کداس نے رمضان میں اپنا غلام آزاد کر دیا اور قاضی نے گواہی پر میتھم دے دیا مجردونوں نے رچوع کیا تو دونوں پر منان واجب ہوگی مجرا گردونوں نے اس امرے کواہ قائم کئے کہ اس نے شعبان میں آزاد کیا ہے تو امام کے نزد میک ضان ساقط ندہو کی ادر صاحبین کے نزد میک ساقط ہو کی اور اگر اس امرے کواہ سنائے کہ اس نے شوال میں آزاد کیا ہے تو بالا تفاق صنان ساقط ندہو کی بیشرح طحاوی میں لکھنا ہے آگر کواہی دی کداس نے اپنا غلام مد بر کر دیا ہے اور قاضی نے تھم دے دیا ہے چرر جوع کیا تو جس قدر مدبر کرنے سے نقصان آیا اس کے ضامن ہوں مے بس اگر مونی مر گیا اور پیفلام اس کے تبائی مال سے نکلتا ہے تو آزاد ہوجائے گا اور دونون گواہ اس کے مدیر ہونے کی حالت کی قیمت اوا کریں اور اگر موٹی کے پاس موائے اس کے پیچھ مال شرقعا تو تہائی آزاد ہوگا اور اپنی دو تہائی مدیر ہونے کی قیت کے لئے سی کرے اور دونوں کواہ تہائی قیت کی منان دیں بشرطیکہ غلام دو تہائی قیمت نی الحال ادا کرے اور بہتہائی قیمت غلام سے نیس ساور اگر غلام نے دو تہائی قیمت مجل ندادا کی اور عاجز ہوا تو وارثوں کو اختیار ہے کہ کواہوں سے لیس اور کواوغلام سے دصول کریں بیمسوط میں لکھا ہے۔

اگروو گواہوں نے بیگوائی دی کداس نے البت اپنا غلام آزاد کردیا ہے اور دوسرے دو گواہوں نے بیگوائی دی کراس نے مد بر کردیا ہے اور قاضی نے ان کی گوائی پڑھم دے دیا بھرسب نے رجوع کرلیا تو آزادی کے گواہوں پر منان لازم ہوگی شد برکرنے کے گواہوں پراورا گرمد برکرنے کے گواہوں نے پہلے گواہی دی اور قاضی نے ان کی گواہی پر تھم دے دیا پھر دو گواہوں نے آزاد کرنے ک گواہی دی اور قاضی نے تھم وے دیا محرسب نے رجوع کیا تو مدیر کرنے کے گواہ وہ فقصان اداکرین جومدید کرنے سے غلام ش پداہوا ہے چرآ زادی کے گواواس غلام کی قیمت مدیر ہونے کی حالت کی اواکریں مدیر ہونے کی حالت میں جواس کی قیمت ہووادا كرين ادراكرة زادى كے كوابون نے يوابى دى كماس ندركرتے سے پہلے اس كوة زادكرديا ہے اور قاضى تے يوابى متبول كر لی مجرر جوع کیا تو مد برکرنے کے گواہ بری ہوجا کی سے اور آزادی کے گواہوں پر قبت لازم ہوگی اور مشائخ نے فر مایا کہ بیتھم ماجین کے تول کے موافق مونا جا ہے ورندامام اعظم کے فزد کی آزادی کی کوائی معبول ند ہونا جا ہے بیجیط میں لکھا ہے اگر کمی خفس پر میگوانی دی کداس نے اپنے غلام کوالیک ہزار درہم پر ایک سال کی میعاد پر مکاتب کیا ہے اور اس کا تھم ہو گیا چردونوں نے گوائی ے رجوع کیا اور وہ غلام ایک ہزار درہم کا یا دو ہزار درہم قیمت کا ہے تو محواہ اس کی قیمت اواکریں اور قبط وار اور مے وصول کریں اور بدوں اواکرنے کے وہ غلام آزاد شہوگا اور والا ماس کی ای کو ملے گی جس پر کتابت کی کواہی دی تھی اور اگر غلام وہ مال اواکرنے ے عابر ہوا اور پھر غلام کردیا گیا تو اس کے مالک کوسلے گا اور مالک نے جو پچے گواہوں سے لیا ہے ان کووائیس کردے گا بیعاوی میں الكما إدراكردوكوا بول في الك مخفى يريدكوا بى دى كداس في البيخ غلام كوايك براردر بم يرمكا تب كيا ب اورايك سال معادب ورغلام کی قیمت یا چے سودرہم ہیں اور قامنی نے کتابت کا تھم دے دیا ہے پھرسب نے گواہی ہے رجوع کیا تو قامنی اس کے مالک کو عتباردے گائیں اگر اس نے کواہوں سے ڈاٹھ لینا جا ہاتو مکا تب سے پھر بھی نیس لے سکتا ہے اور جب کواہوں نے اس سے ہزار رہم وصول کیے تو ان کواس میں سے یا مجے سو درہم حلال ہیں اور باتی حلال نہیں ہیں اور بیامام عظم وامام محد کے فرد کیا ہے اور اگر س نے بدوں قاضی کے اختیار دینے کے مکا تب سے تقاضا کیا یا لینا اختیار کیا تو پھر گواہوں سے بھی نہیں لے سکتا ہے خواہ اس کو مواہوں کے رجوع کرنے کاعلم ہوا ہو یانہ ہوا ہولیکن اگر مال کتابت اس کی قیمت ہے کم ہوتو بقدر کی کے ان سےمطالبہ کرسکتا ہے بیہ ييا مراكعات.

کرایک غلام نے بیدوی کی کیا کہ بیرے مالک نے جھے ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے اور بہی اُسکی قیمت ہے ہلا اگر کی تخص پر بیر کوائی وی کہ اس نے اپنا غلام پانچ سودرہم پر آزاد کر دیا ہے اور قیمت غلام کی ہزار درہم ہیں لیس قاضی نے کوائی پراس کوآ زاد کر دیا بھر دونوں نے رجوع کیا تو مشہو دعا یہ کواختیار ہے چاہے گواہوں سے ہزار درہم دصول کر لے اور گواہ غلام سے پانچ سودرہم دصول کر کے اور گواہ غلام سے پانچ سودرہم دوسر سے اس نے صان لیما اختیار کیا اس کے بعد پھر دوسر سے میں بی خواہوں کے بیر کیا اس کے بعد پھر دوسر سے بیر بی خواہوں کے بیر کیا تھا ہے ہورہ ہم کی مکا تب کیا ہے ہورہ میں کے بیر کواہ پیش کے بیر قاضی نے در میں اس کی قیمت ہے اور اس پر گواہ پیش کے بیر قاضی نے در میں اس کی قیمت ہے اور اس پر گواہ پیش کے بیر قاضی نے در میں اس کی قیمت ہے اور اس پر گواہ پیش کے بیر قاضی نے در میں اس کی قیمت ہے اور مالک نے دمون کیا کہ جس نے اس کو دو ہزار درہم پر مکا تب کیا ہے اور اس پر گواہ پیش کے لیں قاضی نے

غادم پردو ہزارورہم دینے کی ڈگری کردی اورغلام نے ادا کردیے پھر گواہوں نے رجوع کیاتو مکاتب کو ہزاردرہم ادینے پڑی گے اوراگرموٹی نے کہا کہ بی نے دو ہزاردرہم پر تجھ کومکاتب کیا ہے اور مکاتب نے اٹکار کیااورموٹی نے اس پر گواہ قائم کے تو قاضی اس گوائی پر تھم نددے گااور قاضی غلام سے کہ گا کہ جائے ہو گابت پوری کریا غلام ہوجااور اگر مکاتب نے دووئی کیا کہ بی آزاد ہوں پھر موٹی دو گواہوں نے دو ہزاردرہم پر غلام کومکاتب کیا ہے اور قاضی نے ڈگری کردی اور غلام نے مال ادا کردیا پھر گواہوں نے رجوع کیاتو مکاتب کودوہزاردرہم ڈائڈ دیں اگر چاس کی قیت اس ہے کم ہور مجیط میں کھا ہے۔

 $\mathbf{Q}: \dot{\mathcal{C}}_{p}$ 

### ولاءاورنسب اورولا دت اوراولا داورمیراث کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگرایک شخص کے پاس ایک اڑکا ہے کہ بہیں معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے پھر دو گواہوں نے

یہ گواہی دی کداس شخص نے بیاقر ارکیا ہے کہ بیمیر ابیٹا ہے

اگرایے مسلمان کی طرف ہے جس کا باپ کا فرتھا یہ گوائی دی کداس کا باپ مسلمان مراہے اور میت کا ایک بیٹا کا فرہے ہی قاضی نے میت کا مال اس کے بیٹے مسلمان کود لایا پھر گواہوں نے گوائی ہے رجوع کیا تو کا فرینے کوتمام مال میر اٹ ڈاٹھ دیں گے یہ اِ قول دیے پڑیں مح قال المحرجم ثم قال نی الاصل ولوکانت المکاتب لم پرع المکائبة ولوقال المونی ..... ہی حرف عطف غلط ہے والمعنی بشرطیک کا تب نے مقدم کا تب کے تعدد اللہ ہے المعنی بشرطیک کا تب نے مقدم مات کے مقدم دو کھو۔ میسوط بھی گفتا ہے اگرایک کا قرسلمان ہو گیا چرم گیا اوراس کے دو بیے مسلمان ہیں کہ ہرایک ان بھی ہے دہو گی گرتا ہے کہ بھی
اپنے باپ کے مرف سے بہلے مسلمان ہوا ہوں اوراس پر گواہ سناے ہی قاضی نے دونوں کو وارث گروانا گرایک کے گواہوں نے
رجوع کیا تو جو گھاس بیٹے نے میراث بھی پایا ہے سب دو سرے کو ڈاٹھ دیں گے ای طرح اگرایک فتص مرگیا اوراس کا ایک بھائی
معروف ہے ہی ایک فتص نے دموئی کیا کہ بی میت کا بیٹا ہوں اور دو گواہوں نے اس کی طرف ہے گوائی دی اور قاضی نے اس کی
میراث دلاوی چر گواہوں نے دموئی کیا کہ بی میراث کی منان اس کے بھائی کو دیں گے اوراگرایک فتص کے پاس ایک لڑکا ہے کہ
پیراٹ معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے چر دو گواہوں نے بیکوائی دی گیا اوراک فتص نے پاس ایک لڑکا ہے کہ
پیراٹ معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے یا غلام ہے چر دو گواہوں نے بیکوائی دی کہا گفتی دلائی گئی چر گواہوں نے رجوع کیا تو بچی
فائن نہ ہوں گے بیرماوی میں تکھا ہے اوراگرا کیک لڑکی اورایک لڑکا قید کر کے وارالحرب سے لائے گئے اور بڑے ہوگر آزاد ہوئے
اور باہم دوتوں نے پاہرایک حربی مسلمان ہو کرآیا اور گواہوں نے رجوع کیا تو رجوع کرنا مقول نہ ہوگا اور شو ہر ہوئی کیا جائیا ہوں کی کہاں کرنا ہوگر کو اور وہوں کرنا مقول نہ ہوگا اور شو ہر ہوئی کیا جائے کہا کہ بید دوتوں میں میں اور وہوں ہو ہو گواہوں نے رجوع کیا تو رجوع کرنا مقال تربی کو ایموں نے آزاد کہا ہوں نے گواہوں نے آزاد کیا ہوں نے گواہوں نے آزاد کہا ہوں نے گواہوں نے آزاد کیا ہوں نے گواہوں نے آزاد کیا ہوں نے آزاد کہا ہوں ہوئی کو اہوں نے آزاد کہا کہاں کرتا تھا گھرد دولوں ہو گواہوں نے آزاد کو ایموں نے آزاد کہا کہاں کرتا ہو گواہوں نے گواہوں نے آزاد کہاں کہاں کرتا ہوں کی گواہوں نے آزاد کہاں کو ایموں نے آزاد کہا کہاں کرتا ہو گواہوں کے آگر وہوئی کرتا مطال تیں ہو آگر ہو گواہوں نے رجوع کیا تو اس کی تیت کی منان دیں کے آگر وہ گواہوں کے آگر وہوئی کرتا مطال تیں ہو آگر ہو گواہوں نے رجوع کیا تو اس کی تیت کی منان دیں کے آگر وہ گواہوں کے اس کو میں ہوئی کیا تو اس کو گواہوں کے دور گواہوں کے آگر وہوئی کرتا مطال تیس کے آگر وہوؤت میں کرتا کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو دوری کو اس کو اس کو اس کو دوری کو اس کو اس کو دوری کو دو

ایک مخص مرگیا اوراس نے دوغلام اورایک با عی اوراموال چوزے پھر دوگواہوں نے یہ گوائی دی کہ پیشخص اس میت کا مال باب کی طرف سے حقیق بھا کی سے اور وارث ہیں جائے اس کو دونوں غلام اور بات بیل بات کی طرف سے حقیق بھا کے دونوں غلام اور بات کی اور مال دینے کا سم کی بیٹا ہے اور قاضی نے اس کی بات کی اور مال دینے کا سم کی بیٹا ہے اور قاضی نے اس کی کوائی دی کہ بیٹرے کا بیٹا ہے اور قاضی نے اس کی کوائی دی کہ میت کا بیٹا ہے اور قاضی نے اس کو جائز رکھا اور پہلے کے ساتھ اس کو وارث بنا یا اور مال دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر کہ اور وست کا بیٹا ہے اور قاضی نے نکاح اور میر کا تھا کی میت کا بیٹا ہے اور قاضی نے اس کو جائز رکھا اور پہلے کے ساتھ اس کو وارث بنا یا اور مال دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر کو اور اور نا دونوں کو آ دھا آ دھا تقسیم کر دیا پھر نے دیا اور آخواں حصر میر اث اس کو دلا دیا اور ان وارثوں بیل ہے ہر ایک دوسر سے بیٹا کو اور ایک حصر تورت کو ان تھا ہی قاضی نے نکاح اور ای کھی جہر پہلے نہوں کو اور ایک حصر تورت کو وارث بیانی کو بھی کے دونوں کو اور ایک حصر تورت کو وائ تھا ہی کہ کہا تو ہوں کہا تھا ہی کہا تو ہوں کہا تھا ہوں نے رجوع کیا تو بھی بھی ہو ہوں کے دونوں کو اور اس نے رجوع کیا تو بھی ہی ہورت ہوں کو اور شدہ ہونے کی تورٹ کی کو ورت کے وارث ہونے کی تھید ای کو تورت کی وارث ہونے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ کی وارث ہونے کی تھید ای کرتا ہوتو گواہوں پر کی دوسر سے کے دونوں کو وارث ہونی کو وارث ہونی کی دونوں کی گوائی پر خاب ہونی ہونے وارث ہونی ہونے کی تھید ای کرتا ہوتو گواہوں پر کی صورت میں مونی ہوخواہ ایک ہی وقت میں دونوں پر کی مورٹ میں مورٹ میں مونوں بھی ہونوں اور کی مراخ میا کہا ہوں کی گوائی پر خاب ہوئی ہونی ہوخواہ ایک ہی وقت میں دونوں کی کو دونوں میں مونوں میں دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کی گوائی پر خاب ہوئی ہوخواہ ایک ہی وقت میں دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی گوائی پر خاب ہوئی ہوئی ہوخواہ ایک ہوئی دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کی دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کو دونوں کی کو دونوں کی کو دونوں کو

نے سب کی وراثت کی گوائی دی ہو یا او قات مختلف میں شہادت ادا کی ہولیکن ہرایک بیٹے کے نسب کی علیحد و دعویٰ کی گوائی ہواس فرح کہ میت نے اس کواپتا بیٹا کہا اور پھر اس کواپتا بیٹا کہا اور قاضی نے تھم دے دیا اور پھر دونوں گواہوں نے رجوع کیا تو بھی بہی تھم ہے ادراگر گواہ ایک فریق ہو یا چند فریق ہوں تو بیٹوں اور عورت کو صان دینے میں پچھ فرق نہیں ہے اور فرق صرف بھائی کے متمان دینے میں پچھ فرق نہیں ہے اور فرق صرف بھائی کے متمان دینے میں ہے اگر چداس کے وارث ہونے کا اقر ادکریں اوراگر ایک بی فرقہ ہوتو بھائی کے کہ صان ندویں گے اگر چداس کے وارث ہونے کا اقر ادکریں اوراگر ایک بی فرقہ ہوتو بھائی کے لئے ضامن ہوں گے اگر اس کے وارث ہونے کا اقر ادکریں کھوا ہے۔

ایک شخص کی دوبا ندیاں ہیں کہ ہرایک اس کی ملک میں ایک بچے جن ہے

اگرایک مخص کے پاس ایک نابالغ غلام ادرایک با ندی ہو بھروو کواہوں نے کواہی دی کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ بیمیرا بینا ہاور دوسرے دو گواموں نے بیگوائی دی کہ اس نے اس بائدی کوآزاو کیاادر ہزار درہم پراس سے نکاح کیا ہے اور و وضح مسكر ہے مچران سب بانوں کا قاضی نے تھم دے دیا مجرو و تخص در بیٹے سوائے اس اڑے کے چھوڑ کرم کیا اس عورت کے داسطے مبر کا تھم ہوااور میراث کےطور پرسب مال ان میں تقلیم کیا گیا بھر گوا ہوں نے رجوع کیا تو بیٹے ہونے کے گوا داس کی قیت کے سوائے اس کے حصہ کے ضامن ہوں گےادرا یسے بی یا ندی کے گوا داس کی قیت کے سوائے میراث کے ضامن ہوں گے لیکن اگر مبراس کے مبرمثل ہے۔ زائد ، وتو بغذر زیادتی کی خامن ہوں کے مگر حصہ میراث اس میں ہے کم کر دیا جائے گا یہ مسوط میں لکھا ہے ایک مخفس کی دو باندیاں ہیں کہ ہرا یک اس کی ملک میں ایک بچیرجنی ہے چردو گواہوں نے ایک بچیرکی نسبت گواہی دی کہ اس محض نے اس کواپنا بیٹا کہا ہے اور وہ مختص انکارکرتا ہے اور دوسرے وو گواہوں نے دوسرے بچہ کی نسبت ہی گواہی دی پس قاضی نے دونوں بچوں کی نسبت اس کے بیٹے ہونے اور باندی کی نسبت ام دلدہونے کا تھم دیا پھر سموں نے رجوع کیا ہی اگر کواہی اور رجوع کرنا اس مخص کی حیات میں واقع ہوا تو ہر فریق گواہ اس بیٹے کی قیمت جس کی گواہی دی تھی ادرام دلد کا نقصان قیمت اس مخص کوادا کر س پس جب ڈائڈ وے دیا ادراس سخفس نے تلف کر دیا بھرمر میاا در سوائے ان دونوں لڑکوں کے اس کا کوئی دارث نہیں ہے اور ہرایک دوسرے سے انکار کرتا ہے تو ہر فریق گواہ اس کڑے کی ماں کی آدھی قیمت جس کی نسبت ۔ بیٹے ہونے کی گواہی دی تھی دوسر سے کڑے کواد اکریں کنرانی محیط السنرھسی اور ہر فریق اس لڑ کے کی قیمت جس کی نسبت کواہی دی تھی ووسرے کوندویں کے کذائی انحیط اور ہر فریق نے جو پچھا ہی تخص کو حالت زندگی میں اڑے کی گوائی میں ڈائڈ دیا ہے اس اڑ کے کی میراث کے حصہ ہے جواس نے باپ کی میراث ہے پایا ہے لیاں سے كذا في محيط السزهى اور ہرفريق اس الا كے سے اس قدر مال لے جود دسرى الاكى كواس كى مال كى قيمت ميں بعد نقصان كے ديا ہے بيس لے سكتا ہے اور نداس مال کی صفان جومشہو ولہاڑ کے نے میراث میں حاصل کیا ہے دوسر نے بودیں عمے اور بگر دونو ل لڑ کے دارے ہونے میں ایک دوسرے کی تقمدین کریں تو گواہوں برضان ان کڑکوں کے لئے نددینا بڑے کی اور ہرفریق اینے مشہود لہڑے سے اس مال میں سے جواس نے اپنے باپ کی میراث سے حاصل کیا ہے اس قدر مال داہس کے اجواس نے اس کے باپ کواس کی قبت اور اس کی مال کے نقصان قیمت کے عوض دیا ہے کذافی الحیط ادراگر اس مخفل کی زندگی میں کوائی داقع ہوئی ادر رجوع کرنا بعد د فات کے واقع ہوا تو برفرین کواہ دوسر سے لڑ کے کومشہو دلہ جس لڑ کے کی آدھی قیمت ادراس کی مال کی آدھی قیمت اوا کرے گا اور برفرین مشہو دلہ سے وہ مال نہیں لےسکتا ہے جواس نے دوسرے کوادا کیا ہے اور میتھم اس وقت ہے کہ ہرکڑ کا دوسرے کے دارث ہونے سے انکار کرتا ہے اوراگر

ا اخذرزیادتی کاس وجہ سے کروطی سے مرشل اس کا حق ہوگیا تو صرف زیادتی بدر میدان کو ایوں کے نقصان ہوا۔ ع مشہودلہ: و قضص جس کے داسطے کو اہوں نے اپنی کوائی ہے کوئی اس عابت کیا۔

ا یک دوسرے کی تقدیق کرتا ہوتو گواہ کسی کے واسطے ضامن نہ ہوں کے کذائی الحیا۔

اگر کوائی اور رجوع دونوں بعدموت کے داتع ہوئی ہوں اورمیت کا ایک بھائی ماں وہا ب کی طرف ہے موجود ہوتو ہر فریق مواہ دوسر ہے کومشہو دلہ کی قیمت ڈانٹر دے گا ادراس کی مال کی قیمت بھی جو ہاندی ہونے کی حالت میں تھی وہ منان دے گا اور جو کھھ دونوں کی میراث میں ملاہے وہ بھی دے گااور بھائی کوڈائٹر میں کھے شددے گا کذائی محیط السرحسی اور جو کھے متمان میں اوا کیا ہے دہ مشہودلہ کے حصد میراث سے نہ لے گا ادر اگر دونوں گواہیاں ایک بی قریق نے اداکی ہوں مثلاً یوں کہا کہ موٹی نے بکلمہ واحد کہا تھا کہ بید دونو ل میرے بیٹے ان دونو ل با ندیوں ہے ہیں اور دونو ل لڑکے بڑے ہیں کہ یا ندیوں کے ساتھ اس کے بد می ہیں اور قاضی نے تھم دے دیا بھرسموں نے رجوع کیا ہی اگر مالک کی حیات میں رجوع و گواہی واقع ہوئی تو گواہ دونوں بینوں کی قیمت ادر نقصان ام ولدہونے کا ادا کرین ادر جب ما لک نے اس کو لے کرتگف کر دیا مجرمر کیا تو جو کچے چیؤں کومیر اے کی ہے اس میں ے بقدرڈ انڈ کے گواہ دونوں لڑکوں ہے دصول کرلیں مے اور اگر میت کا کوئی بھائی ہوتو اس کو پچھ صفان میراث نہ دیں مے ادراگر گواہی مالک کی زندگی میں اور رجوع اس کے مرنے کے بعد واقع ہوا تو گواہ بیٹوں یا بھائی کو پکھیڈ انڈ نہ دیں گے اور اگر گواہی و ر جوع ددنوں بعد د فات یا لک کے دا تھے ہوئی تو میٹوں کو پہنچے منان نہ دیں گے تگر بھائی کو با ندیوں ادر بیٹوں کی قیت اور بیٹوں کی میراث ڈائڈ دیں مے اور اگر گواہ ایک بی فریق ہوں اورلڑ کے گوائی کے دفت چیو نے ہوں تو ان کے بالغ ہونے کا انتظار کمیا جائے گا ہیں اگر پالغ ہوکرانہوں نے گواہوں کی گواہی میں تقمدیق کی توبیہ صورت ادروہ صورت کہ حالت یا لغ ہوئے میں گواہی کے وقت گواہوں کی تقیدیق بکیاں ہے اور اگر بعد بالغ ہونے کے برایک نے اس قدر کی تقیدیق کی جواس کے واسطے گوائی وی ہے اور جس قدر دوسرے کے واسلے کوائی دی اس کی تکذیب کی توبیصورت اورو وصورت کہ ہرایک کے داسلے ایک فریق کواہ نے علیحد و کوائل دی اور برایک نے دوسرے کی تکذیب کی ہے مکسال ہے اور بیصورت امام محر نے و کرنبیں قرمائی کہ کواوفریق واحدین اور ہرایک پسر نے گواہوں کی اس قدر گوائی میں جتنی اس کے واسلے ہے تعمدین کی اور دوسرے کی تکذیب کی تو یہ گوائی مغبول ہوگی پانیس پس امام ابوعلی تفتی نے فرمایا کہ مغبول نہ ہوگی اور عامہ مشائخ نے فرمایا کہ مغبول ہوگی اور چھو نے اور بروں کا ایک عم ب بیمیا می لکھا ہے۔

ایک فیم پردوگواہوں نے یہ گوائی دی کہ اس نے اقر ارکیا ہے کہ یہ برایٹا اس باندی ہے ہوروہ فیم اٹکارکرتا ہواور قطمی نے یہ کم دے یہ کا کرتے کی نبست جواس کی با بھی ہاس کے بہت ہے ہور دوگواہوں نے ایک لڑکے کی نبست جواس کی با بھی ہاس کے بہت ہیں تھا یہ گوائی دی کہ میت نے اس لڑکے کی نبست اپنی جین دیا ت بی ہار ہرائے اگر اگر ایک اور جو کھے ہوت میں ہمار ہرائے کی اور جو کھے ہوت کی مار بھی بہلے بیٹے کے ما شاس گوائی کو تول کرے گا اور نب فاہت ہو گا اور اس کی بال تمام بال ہے آزاد ہوجائے گی اور جو کھے بہلے بیٹے کے بہت ہوت ہیں ہیں ہے آ دھا اس کو دلادے گا پھر اگر دونوں فرین گواہوں نے رچوع کیا تو دوسرے کے گواہ دوسرے کی تمام قیمت اور تمام میراث پہلے بیٹے کو ڈاٹھ دیں گے اور پہلے بیٹے کے گواہ اس کی اور اس کی بال کی تمام قیمت اور بھر ایک کی تجھونان نددیں گے یو ڈیرہ شریکھا ہے بدائع میں ہے کہ دو گواہوں نے یہ گوائی دی کہوئی نے نیا قرار کیا ہے کہ یہ با تھی کہو ہے یہ بہت کی تو تقسان قیمت کی صفان دیں ہے لیکھی دونوں نے دیوج کیا تو تقسان قیمت کی صفان دیں ہے لیکھی دونوں نے نیا قرار کیا ہے کہ یہ با تک کی ذعر کی میں رجوع کیا تو تقسان قیمت کی صفان دیں ہے لیکنی با بھی کی قیمت سے ام دلد ہو گئی آگر اس کے ساتھ بچرنہ ہواور مالک کی زعر کی میں رجوع کیا تو تقسان قیمت کی صفان دیں ہے لیکٹی با بھی کی قیمت سے امر دلد ہو

جانے میں جس قد رفتصان ہواوہ ادا کریں پی اگر مالک مرکیا تو آزاد ہوگی اور باتی تیت وارثوں کو ڈائڈ بحریں گے اور آگر اس کے ساتھ بچہ بھی ہوا در مالک کی زندگی میں دجوع کیا تو نقصان قیت کے ساتھ بچہ کی قیت بھی ادا کریں گے پس اگر اس کے بعد مالک مراث میں کوئی شریک نہیں ہوتو اس کو بچھو منان شدیں گے اور جو بچھ باپ نے تا دان لیا ہو وہ اس والیس لیس گیا اور بچہ کا بمراث میں کوئی شریک نہیں ہوتو باتی قیت کا نصف اس کوڈائڈ دیں گے اور گی بشرطیکہ ترکہ موجود ہوور شلا کے بر منان نہ ہوگی اور اگر لا کے ساتھ میں اور لا کے نے جو باپ نے وہ بھائی کوڈائڈ دیا ہے اور لا کے نے جو براث لی کو وہ بھائی کوڈائڈ دیا ہے اور لا کے نے جو باپ نے دور نہ بھائی کوڈائڈ دیا ہے اور لا کے نے جو براث لی کو وہ بھائی کوڈائڈ دیا ہے اور لا کے بیس اگر بعد وفات مالک کے دجوع کیا ہیں آگر لا کے کا کوئی شریک نہ ہوتو گواہوں پر منان نہیں ہو در نہ بھائی کو ہا ہو کی بائدی کی بائد کی کے اور اس صورت بین لا کے ہوائی کو ہا ہوں کے اور اس سورت بین لا کے ہوائی کو ہا ہوں کے اور اس سورت بوئی کہ موٹی نے انتقال کیا اور ایک غلام اور ایک بائدی بائدی جھوڑی اور ترکہ چھوڑ ایکر دو گواہوں نے گام اور ایک بائد کی نے اس کی تصدیق کی نہ اس کے بید ہوائی مور اس کی سے بید ہوا ہوائی اور قاضی نے تھی دیکھوڑی اور ترکہ جوڑ ایکر دو گواہوں نے اور قاضی نے تھی دے دیا چروہوں نے درجوع کیا تو غلام اور بائدی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامی ہوں گے یہ بح الرائق میں اور قاضی نے تھی درے دیا چروہوں نے درجوع کیا تو غلام اور بائدی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامی ہوں گے یہ بح الرائق میں اور قاضی نے تھی در دونوں نے درجوع کیا تو غلام اور بائدی کی قیمت اور نصف میراث کے ضامی ہوں گے یہ بح الرائق میں ہوں گے یہ بعد الرائق میں ہوں گے یہ بح الرائق میں ہور کی ہو کیکھوٹ کی بول کے یہ برائی کی ہوئوں کے در بروع کیا تو غلام اور ایک ہوئوں کی تھور الرائی میں ہوں گے یہ برائی کی بول کے یہ بروع کیا تو غلام اور ایک کو بروع کی تو بروع کیا تو غلام اور ایک کو بروع کیا تو غلام کی تو بروع کیا تو غلام کی تو بروع کی تو بروع کی تو بروع کی تو بروع کیا تو بروع کی تو بروع کی تو بروع کی تو ب

مسكد مذكوره ميں اگر تمام نے يكبار گي رجوع كيا توسب يراى طرح صانت لازم آئے گي 🖈

عینی بن ابان نے اپنی نواور میں ذکر کیا ہے کہ ایک مخص مرحمیا اور باپ کی طرف سے ایک بھائی جھوڑ اکر اس کے سواکوئی وارث نیس معلوم میں ہوتا ہے چرا کی محص نے اگر دعویٰ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف سے میت کا بھائی ہوں اور دو گواہوں نے اس کی طرف سے میگواہی دی کدیہ باپ کی طرف ہے میت کا بھائی ہے اور دو گوا ہوں نے میگواہی دی کہ بیہ ماں کی طرف ہے اس کا بھائی ہے تو قامنی بی م دے گا کہ بیدی مال باپ کی طرف سے اس کا ہمائی ہے ہی اگر سب کوا ہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی وہ دوتہائی میراث کے اور جنہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی ہے ایک تہائی میراث کے ضامن ہول سے میکمبر رید تحیطین میں لکھا ہے اور اگر باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے ایک گواونے رجوع کیا اور مال ک طرف ہے بھائی ہونے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو آ دھے کے ضامن ہوں مجے اور تمن تہائی دونوں پرتفتیم ہوگا پرمجیط میں لکھا ہا گردو گواہوں نے گواہی دی کہ ریہ باپ کی طرف ہے بھائی ہے ہی قاضی نے تھم دے کرآ دھی میراث اس کو دلوائی چردو گواہوں نے گوائی دی کہ مال کی طرف سے بھائی ہے ہی قاضی نے تھم وے کر باقی آ دھی بھی اس کودلوائی پھرسب نے رجوع کیا تو ہر فریق نصف مال کا ضامن ہوگا میر محیط مزھی میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے جھٹا حصہ میراث اس کو دنوایا بھر دوسرے دو گواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے باتی میراث ہمس کو ولوائی پھرسب نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر چھٹے حصہ کی اور دوسرے پر یا بچ چھٹے حصہ کی صان لازم ہوگی ای طرح اگر معا دونوں نے موائل دى مرايك فريق كى تعديل موئى اوراس برهم موكيا بجردوسر فريق كى تعديل موئى اوراس برهم موا بمررجوع كياتوتر تيب هم سے موافق ہر فریق اس قدر کا ضامن ہوگا جس قدر اس کی گوائی پر دلایا گیا ہے اگر ایک نے دوئ کیا کہ میں ماں و باپ کی طرف یہ بھائی ہوں بیں اگر ایک گواہ نے گوائل دی کہ میں ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہوں بیں اگر ایک گواہ نے گوائل دی کہ یہ مال و باپ ك طرف سے بعائى ہے اور دوسرے نے مال كى طرف سے بعائى ہونے كى كوائى دى اور تيسرے نے كوائى دى كه باب كى طرف

ے بھائی ہے اور قاضی نے میراث اس کودلا دی پھر پہلے نے رجوع کیا تو اس پر نصف میراث کی صفان ہے اور اگر فقا تیسرے نے رجوع کیا تو اس پر تہائی مال کی صفان ہے اور اگر دوسرے نے رجوع کیا تو اس پر چھٹا حصد صفان ہے اور اگر سمعوں نے میارگی رجوع کیا تو سب پرائ طرح صفائت ِلازم آئے گی میرمیط عمل لکھا ہے۔

مئلہ ندکورہ میں ہرفریق گواہ ایے مشہودلہ کی قیمت اور میراث دوسروں کوڈ انڈ دیں گے 🏠

نوادر مسلی بن ابان میں ہے کہ ایک فض مر کیا اور اس نے بھائی معردف اور دو غلام اور ایک با عدی چیوڑی پھر دو گوا ہوں نے ایک غلام کی نبعت یہ کواہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے اور دوسروں نے دوسرے کے واسطے بیکواہی دی کہ بیمیت کا بیٹا ہے اور ووسروں نے بائدی کے واسطے سے گواہی وی کہ بیمیت کی بیٹی ہے اور قاضی نے بیر گواہی قبول کی اور میراث سموں بیل تقسیم کروی پھر مواہوں نے رجوع کیا تو بھانی کے واسلے ضامن نہوں مے اور ہر فریق کواہ اپنے مشہود لہ کی قیمت اور میرات دوسروں کوڈاعڈ دیں مے۔اگرمیت نے ایک بھائی معروف اور ایک غلام اور ایک باندی چیوڑی پھر غانم ک نبست دو کواہوں نے بیتے ہونے کی اور دوسروں نے باندی کی نسبت بی ہونے کی گواہی دی اور قاضی نے گواہی پر بیٹے و بنی کے درمیان میرات تقیم کردی پر گواہوں نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کونصف میراث اورنصف قیمت غلام کی اور بیٹی کو چھٹا حصہ اورنصف قیمت غلام کی ڈائڈ دیں مجے اور بی کے کواہ باندی کی قیمت اور میراث خاصة بیٹے کوڈ انڈ ویں سے بید خیرہ میں لکھا ہے اور بھی نوا در بن ابان میں ہے کہ ایک محص مرکمیا اورایک بین اورایک بھائی باپ کی طرف سے چیوڑا ایس قامنی نے بھائی کوآ دھااور بین کوآ دھادلا دیا پھرایک محص نے آ کروہوئی کیا کہ میں میت کا مال و باب کی طرف سے بھائی ہوں پھرالیک گواہ نے اس کے مال و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور ووسرے نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور تیسرے نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی کوائی دی اور قاضی نے آدھی میراث اس کودلا دی بس اگراس کواہ نے رجوع کیا جس نے ماں وباپ کی طرف سے بھائی ہونے کی کواہی وی تھی تو جس قدرمیراث اس کو پینی ہاس کے آدھے کا ضامن ہوگا اور اگر باپ کی طرف سے بھائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو اس کی میراث کے تمن آخویں حصد کا ضامن ہے اور اگر مال کی طرف سے ہمائی ہونے کے گواہ نے رجوع کیا تو آخویں حصد میراث کا ضامن ہوگا میجیط عن الكماب \_ توادراين ساعد عن ايام إلويوسف مدوايت بكرايك فخف مركميا ادراس في ايك چيازاد بمائي فيمور اادراس كے قعند على اسين بزار درائم چيوزے پيرايك مخض في كواه سنائے كه على ميت كا بحائى بول اور قاضى في اس كو بزار درہم ولا ديتے پيرايك محض نے گواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں اور قامنی نے اس کو وہزار درہم دلا دیتے پھر بھائی کے گواہوں نے رجوع کیا تو پچازاد بعائی کواس سے ضان لینے کا اختیار نہیں ہے بھر اگر اس کے بعد بینے کے کواہول نے رجوع کیا تو بھائی ان سے ہزار درہم کی ضان لے سكا باورجب لے لئے تو بچازا د بھائى بھى بھائى كے كوابول سے ہزار درہم لےسكا بے بدذ خيره مى كھاب ايك مخص مركميا اوراس نے ایک بیٹا چھوڑ ااور اس نے میراث نے لی چر دوسرے نے آ کرمیت کے بیٹے ہوئے کا دعویٰ کیا اور بیٹے معروف النس نے اس كنب انكاركياادراس سيمى انكاركياكه جمع مراث سيكحد صول مواسم محردى دوكواه لايا كديميت كابيا بادرقاضى نے تھم دے دیا مجردو کواہ لایا کہ اس معردف النب بنے کومیراث میت ساس قدر ملا ہے ہی قاضی نے اس می سے نصف مال من كودلايا بجرنسب كے كوابول نے رجوع كياتو جس قدر مال مدى كو بہنجا ہے اس كى منان ديں مے بس اكر منان اداكر نے كے بعد دومرے کوابوں نے بھی رجوع کیا تونسب کے کواہ ان سے واپس لیں سے اور اگر سموں نے یکبار کی رجوع کیا تو معروف بیے کو اختیارے جا ہے تب کے گواہوں سے منان لے اور وہ مال کے گواہوں سے لے لیں مے یا مال کے گواہوں سے ومول کر لے

بیر پیط میں لکھا ہے جامع میں روایت ہے کہ ایک مخص کے ہزار ورہم کی ود بعت ایک مخص کے پاس ہے اور وہ اقر ارکرتا ہے ہی د و فخص مرکیا پھرا یک مخص نے دو کواہ سائے کہ جس میت کا ماں و ہاپ کے رشتہ سے بچا ہوں اور کوا ہوں نے بیان کیا کہ ہم موائے اس کے اور کوئی وارث نہیں جانتے ہیں کہل قاضی نے تھم وے دیا پھر دوسرا آیا اور اس نے محواہ سنائے کہ ہیں مال و باب کی طرف سے میت کا بھائی ہوں ہی قاضی نے تھم وے دیا اور پہلے سال واپس کرا کے اس کود لا دیا مجرا کر دوسرے نے یہ کواہ سنائے کہ میں میت کا بیٹا ہوں کہ کواہ میرے سوائے دارٹ نہیں جانتے ہیں تو بھائی سے واپس کر کے مال اس کو دلا دیا جائے گا ہیں اگر سب نے رجوع کیا تو بیٹے کے گواہ بھائی کوضان دیں کے اور بھائی کے گواہ بھا کوضان ندویں سے اور بھاکے گواہ اس محص کوجس کے پاس وو بیت بھی منان ندویں مے ای طرح اگر سب نے یکبار کی مواہ دی اور رجوع کیا تو بھی سی تھم ہے بریجط مرتسی میں لکھا ہے۔ ایک محص مرکبااوراس نے ایک اور ایک ماں وباپ کی طرف سے بھائی جھوڑ ایس بٹی نے آوھا مال لے اور آدھا مال بھائی نے لیا مجرا کے محض نے کواہ ستائے کدوہ میت کا ماں دبائ کی طرف سے بھائی ہے اور قاضی نے اس کو بھائی معردف النسب کے ساتھ تصف نصف کا شر یک کردیا چردونوں کواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے یا مال کی طرف سے بھائی ہونے ایک نے انکار کیا اور دوسرے پر ثابت رہے وجس قدر میراث اس کولی ہے اس کے نصف کے ضامن ہوں گے ای طرح اگرایک گواہ نے اس کے باپ کی طرف سے بھائی ہونے اور دوسرے نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی سے انکار کیا تو ہر ا یک گواہ چوتھائی میراث کا منامن ہوگا بیرمحیط میں لکھا ہے ایک مخص مرکیا اور اس نے دو بھائی ماں کی طرف ہے اور ایک بھائی باپ کی طرف سے چھوڑ امھرایک مخف نے دعویٰ کیا کہ میں مال وہاپ کی طرف سے اس کا بھائی ہوں اور دو گواہوں نے گواہی دی کہ باپ کی طرف سے اور دو کواہوں نے کوائن دی کہ مال کی طرف سے اس کا بھائی ہے اور قاضی نے تھے دیا ہی اس نے باب کی طرف سے بھائی کے ماس جو مال تھا اس کی دو تہائی لے لی پھر کواہوں نے رجوع کیا تو جنہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی کواہی دی تنمن چوتھائی اس مال کا اور جنہوں نے مال کی طرف ہے بھائی ہونے کی گواہی دی ہے ایک چوتھائی ڈ اٹھ بھریں اور اگر مال کی طرف ے دو بھائی کے بچائے ایک بی بھائی اس نے چھوڑ ا ہوادر پھر ایک تخص نے ماں و باپ کی طرف سے بھائی ہونے کا دعویٰ کیا اوروہ مواہوں نے باپ کی طرف سے بھائی ہونے کی اور دو نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی کوائی دی اور اس نے یا نج چینے حصہ میراث کولیا پر گواہوں نے رجوع کیاتو باپ کی طرف ہے بھائی ہونے کے گواہوں پر تمن چھنے حصد کی اور چوتھائی حصہ ششم کی صفان اور دوسروں پر چمٹا حصداد رایک چھٹے کی تین چوتھائی کی منان واجب ہوگی سے پیلاسردسی جس لکھا ہے ایک مخص مر کیااوراس نے دو بھائی مال کی طرف ہے چپوڑے اور ایک بھائی ہاپ کی طرف ہے چپوڑ اپس قاضی نے ان وونوں بھائیوں کو تہائی ویا اور علاقی بھائی گووو تبائی دیا پرایک مخص نے دعویٰ کیا کہ میں مال و باپ کی طرف ہے میت کا بھائی ہوں اس دو گواہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی دی اور مرا نے کہا کہ باب کی طرف سے بھائی ہونے کے میرے دونوں گواہ غائب ہیں تو قاضی مال کی طرف سے بھائی ہونے کا تھم دے دے گا اور اس کوان دونوں اخیافی مجائیوں کے ساتھ شامل کرسکتا ہے ہیں اگر اس نے شامل کر دیا مجر دونوں عًا نب کواہ حاضر ہوئے تو قاضی ان کی کوائی پر اس کو مال و باپ کی طرف سے بھائی قرارد ے گا اور اخیانی بھائیوں سے جواس نے لیا ہے وہ علاقی بھائی سے وصول کر کے تہائی ہوری کر لیس کے اور باقی دوتہائی مال اس کو دلایا جائے گا ہی اگر اس کے بعد گوا ہوں تے رجوع کیاتو جنہوں نے مال کی طرف سے بھائی ہونے کی گوائی دی ہے ضامن ندہوں سے اورجنہوں نے ہاپ کی طرف سے بھائی ہونے کی گواہی وی ہے وہ دو تہائی مال اس بھائی کو جو باپ کی طرف سے معروف ہے منان دیں گے اور اگر اس نے سلے باپ کی

فتأوى علمكيرى ..... جلد ١٥٥ كالحكول ٢٥٤ كالحكول كتاب الرجوع عن الشهادة

طرف سے بھائی ہونے کے کواہ سنائے اور قامنی کے عم سے اس نے باپ کی طرف سے بھائی کے حصہ ہے آ دھا لے لیا بھر ماں کی طرف سے بھائی والے کواہ حاضر ہوئے اور ان کی کوائی پر اس نے باتی آ دھا بھی لے لیا بھرسب کواہوں نے رجوع کیا تو ہرفریق پر نصف منان لازم ہوگی کذائی الحیط۔

نهرخ: 🕢

وصیت کی گواہی ہے رجوع کرنے کے بیان میں

ا یک مخص نے دوئ کیا کہ میت نے جھے تہائی ہر مال کی ومیت کی ہے ہی گواہوں کی گواہی پر قامنی کے علم سے اس کوتہائی مال مرچز سے ل کیا پھر آگر گواہوں نے رجوع کیا تو سب تہائی مال کے ضامن ہوں مے ای طرح اگر گواہوں نے زند کی میں تہائی مال كى دميت كى كوابى دى اور بعدموت كے خاصم بواتو بھى يمي صورت بوعتى باور يمي علم ب يريط سرحى عى الكما باد موت کے گواہوں نے گوائی دی کدمیت نے اس بدی سے واسطے اس با تدی کی وصیت کی می اور وہ باندی تہائی مال ہے اور حم ہو گیا ادرمدى في اسكوام ولد بنايا بحركوا مول في كوابى مدروع كياتوجس روزقاضى في عمديا ماس ون جو قيت اس باندى كى موادا كرين ادرعقر اور بچه كى قيت كے ضامن شہول محاوراى طرح اكراس مخص كے سوائے دوسرے سے بچہ جن تب بھى وارثوں كے لے عقر ادر بچیکی قیمت کے ضامن مدہوں مے بیمبسوط میں ہے اس اگر تھم قاضی کے روز کی قیمت میں کہ با عمری کی اس روز کیا قیمت تحلی گواہوں اور وارثوں میں اختلاف ہوا اور گواہوں نے کہا کہ اس دن اس کی قیمت ہزار درہم تھی اور وارثوں نے کہانیس بلکہ دو ہزار درہم تھی پس اگر باندی مرکی ہوتو گواہوں کا قول لیا جائے گا اور اگر زندہ موجود ہوتو زبانہ حال کے موافق اگراس کی قیست دو ہزار ہوتو وارثوں کا تول اور اگر ایک ہزار ہوتو کوا ہوں کا قول لیا جائے گا اور اگر نی الحال اس کی تیت دو ہزار ہواور کوا ہوں نے کوابی دی کہ تھم قضا کے روز اس کی قیمت ہزار درہم تھی تو کوابی متبول ہو کی ای طرح اگر فی الحال اس کی قیمت ہزار درہم ہو اور دارتوں کے کواہوں نے علم قضا کے روز دو ہرار درہم ہونا بیان کیا تو ان کی گوائی متبول ہوگی ہی اگر دوتوں فریق نے اسپے اہے وجو کی پر گواہ قائم کے تو وارثوں کے گواہ مقبول ہوں کے بیچیط میں لکھا ہے ایک مخص تین ہزار درہم اور ایک بیٹا چھوڑ کرمر گیا پھردو مخصول نے یہ کوائی دی کدمیت نے اس تحص کے واسطے تہائی بال کی وصیت کی ہےاور دوسرے دو کواہوں نے دوسرے محص کے واسطے الی بی کوابی دی اور تیسرے دو کوابول نے تیسرے خفس کے داسطے الی بی کوابی دی اور میت کا بیااس سے افکار كرتا ب ادر تيون موسى بهم ش بحى ايك دوسر عا الكاركرتا بيل قاضى في تهائى مال تيون كونسيم كرديا بحرسب كوابول في رجوع کیا تو بینے کو چھومنان نے دیں مھے کذائی محیط السرحتی ادر ہرفریق گواہ دوسرے دونو ںموصی کہما کے واسطے سوائے اس کے جس کی طرف سے گوائی دی تھی تہائی کی تہائی مال کی ضامن ہوں سے اورائ طرح اگراکی کے گواہوں کی پہلے تعدیل ہوتی اور اس کے لئے تہائی مال کا علم ہو گیا بھر دوسرے کے کوا ہول کی تعدیل ہوئی اور اس کے لئے اس میں ہے آ دیمے مال کا حکم ہوا بھر تيسرے كے كوا بول كى تعديل ہوئى ادراس كے لئے بھى دونوں كے حصہ ہے تبائى دلايا كيا پمرسب كوابوں نے رجوع كيا تو بھى بحاظم بريط مراكعاب-

آگرایک کے داسطے دھیت کا کوائی پڑھم ہوا پھر دوسرے کواہوں نے کوائی دی میت نے اس کی دھیت ہے رچوع کر کے اس نے دوست کی میت کے دائیں دی کہ زید کی دھیت اس زید کے داسطے دھیت کی ہے ہی قامنی نے پہلے ہے مال دا پس کر کے زید کو دلا دیا پھر دو گوائی دی کہ زید کی دوسرے سے لیکن میت نے عمر و کے داسطے دھیت کی ہے اور قامنی نے دوسرے سے لیکن تیسرے کو دلا دیا پھر سب کواہوں نے

ر جوع کیا تو عمرو کے گواہ زید کو کامل تہائی دیں سے اور زید کے گواہ پہلے کو تہائی کا نصف دیں سے اور پہلے کے گواہ پجھے صال نددیں سے اور نہ وارتوں کے لئے ضامن ہول کے بیری طرحی عمل لکھا ہے اور اگر گواہول نے رجوع نہ کیا لیکن دوسرے کا کوا وایک غلام نکلاتو تہائی مال پہلے اور تیسرے کے درمیان آ دھا آ دھا تقلیم ہوگا بیری طیس لکھا ہے ایک شخص مرکمیا اور تین ہزار درہم چھوڑے اور تہائی مال کی ایک محص کے واسطے وصیت کی اور اس کودے دیا گیا بھروو مخصول نے میگوائی دی کدمیت نے اس وصیت ہے رجوع کرلیا تھا ایس وہ مال دارتوں کودلا یا گیا بھرانہیں دونوں گواہوں نے گواہی دی کہمیت نے دوسرے مخص کے واسطے میدوصیت کی تھی لیس اس کودلا دیا کیا پھر دونوں کوابیوں سے رجوع کیا تو تہائی مال کے دومر تبد ضامن ہوں کے ایک بار وارثوں کوڈ اغر ویں مے اور ایک مرتبہ پہلے موصی لدکوڈ اغریمریں کے اور اگر دھیت اول سے رجوع کرنے کی اور دوسرے کے داسطے وسیت کرنے کی گوائی دی اور بعد تھم قاضی کے رجوع کیا یا فقط پکل وصیت ہے رجوع کرنے کی گوائل دی اور ہنوز اس کا تھم نہ ہوا تھا کہ دوسرے کے واسطے تہائی کی وصیت کی گواہی دی اور بیصورت مسئلہ واقع ہوئی تو صرف بیلے موصی لہ کوڈ اعثر دیں گے نیدوارٹوں کواورا گرمعاً رجوع و ومیت کی گواہی دی اور علم ہو گیا بھردوسری دصیت کی گوابی ہے رجوع کیااور پہلے کی دمیت سے رجوع کرنے کی گوابی سے رجوع ند کیاتوان ہے دریافت کیا جائے گا کہ دجوع وصیت کی گواہی ہے رجوع کرتے ہو یائیس پس اگرسکوت کیایا گواہی رجوع پر ٹابت رہے تو ایک تہائی وارث کو دیں گئے پھرا کر پہلے وصیت کی کوابی ہے رجوع کرنے کی کوابی ہے بھی رجوع کیا تو دوبارہ ایک تہائی پہلے موصی لے کوڈ ایڈ دیں گے اور اگروفت دریانت کرنے کے انہوں نے بیان کیا کہ پہلے رجوع کی گواہی ہے بھی ہم نے رجوع کیا تو صرف ایک تہائی مال موصی لہ کو دیں گے نہوارٹ کواورا گریملے فقط وصیت ہے رجوع کرنے کی کوائی ہے رجوع کیا اور دوسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گوائی ے رجوع نہ کیا تو مہلے موصی لہ کو تبائی مال کے آ دیھے کی منان دیں گے پھر اگر ددسرے کے واسطے وصیت کرنے کی گواہی ہے بھی رجوع کیا تو باتی مال بھی مبلے موسی لیکودی سے بیکائی میں لکھا ہے۔

اگر گوائی دی کہ میت نے اپنے تر کہ میں ہے اسٹخص کے واسطے دصیت کی تھی اور قاضی نے تکم دے دیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگر دصی نے اس میں ہے کچھ تلف کیا تو دونوں گوا ہوں پر پچھ صال نہیں ہ∕ے ایک مخص تین غلام مساوی قمت کے چموز کرم ٹمالی دوگواہوں نے یہ گواہی د کہ کہ اس نے اس غلام کی قمت زید کے

**(** : ♦/ن

#### حدوداور جرموں کی گواہی سے رجوع کرنے کے بیان میں

اگردوگواہوں نے ایک جنفی پر بڑاردرہم معین کی چور کی گوائی دی اوراس کا ہاتھ کا ٹا گیا پھر دونوں نے رہوئ کیا تو اس کے ہاتھ کی دیت اپنے مال سے دیں اور دونوں پر تصاص ہمار سے زد یک نبیس ہوگا اور بڑار کی صان بھی دیں کیونکہ مشہود علیہ کا ال صاف کی دیں ہوگا در بڑار کی صان بھی دیں کیونکہ مشہود علیہ کا اللہ اس کی کھرا ہے گوائی دی اور اس کے کھرا کی گوائی دی اور واضی ہوئے ہیں گھا ہے اوراگراس پردو چور یوں کی گوائی دی اور دوگواہوں نے اس کے کھرن ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے گواہیاں تبول کر کے اس کے رہم کرنے کا تھم دیا چرسموں نے اور دوگواہوں نے اس کے دھم پرزنا کی گوائی دی اور دوگواہوں نے اس کے دھم کو ای دیا گوائی دی اور ہار سے علا مثلثہ کے نزدیک ان کو صدفذ ف ماری جائے گی اور مصون ہونے کے گواہوں پر ضان نہیں ہوئے گی اور مصون ہونے کے گواہوں پر ضان نہیں ہوئے گی اور مصون ہونے کے گواہوں پر ضان نہیں ہوئے گی اور مصون ہونے کے گواہوں پر ضان نہیں ہوئے گی اور مصون ہونے کے گواہوں پر ضان نہیں ہوئے گی اور میں ہونے کی اور ہوئے کی اور ای ہوئے گی اور ہوئے کی ہوئے گرا ہوں ہوئے گیا تو امام ہوئے کی اور ایس کو حدیاری جائے گیا اور اگر بود تھم ہونے کے اور سے کی ہوئے گیا ہوئ

نزد کے سب کوحد ماری جائے گی اور اگر بعد حد مارے جانے کے ایک گواہ نے رجوع کیا تو خاص ای کوحد ماری جائے گی بیجادی میں

لكعار

اگر جارة وميوں نے ايك فخص پرز ناكر نے وقص مونے كى كوائى دى بس قاضى نے اس كے رجم كرنے كا حكم كيا پير كوابوں نے رجوع کیا اورو و مخفی زند و تھا مگر پھروں نے اس کوزشی کر دیا تھا تو قاضی اس سے حد د نع کرے گا اور کوا واس کے زخوں کی دیت بے ضامن ہول مے میمسوط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخفس پر میگوائی دی کداس نے اپنا غلام آزاد کیا ہے اوراس غلام برجار آ دمیوں نے زنا کرنے اور محسن ہونے کی گوائی دی اور قاضی نے گواہیاں قبول کر سے اس کوآ زاد کر سے رہم کیا پھر گواہوں نے رجوع كياتو آزادى كے كوابول ير مالك كواس كى قيمت ديني يزے كى اور زنا كے كوابوں ير ديت لازم بوكى يس اگر غلام كاكوئى وارث عصبات میں سے شہوتو بیدیت ما لک کو لے کی بیمیط میں لکھا ہے اور اگر جاروں کواہوں میں سے ایک کواہ اور اور کا ہوتو ویت کے حصد کے ساتھ قیمت کا حصر مجی دینا اس کو بڑے گا بیرهاوی عن الکھا ہے اگر جا رفخصوں نے آز اوی اور زیا اور حصن ہونے کی کواہی وی اور قاضی نے تھم دے دیا بھر آزادی سے رجوع کیا تو قیمت کے ضامن ہول کے اور اگر دو گواہوں نے آزادی سے اور دو گواہول نے زنا سے رجوع کیا تو آزادی سے رجوع کرنے والوں پر پھینیں اور زنا سے رجوع کرنے والوں پر آدمی دیت اور حدقذ ف لازم آئے گی میمسوط می لکھا ہے اگر گوا ہول نے اسے مورث پر لین باپ یا بھائی یا چیاد غیرہ پرز ناکی گواہی دی ادروہ مصن ہودہ رجم کیا جائے گا ادراس تبست کی وجہ سے اس نے جلدی سے میراث ملنے کے واسلے ریکوائی دی ہے معتبر نہ ہوگی اپس اگر و ورجم کیا گیا اور بدلوگ اس کے مقل میں نہ پہنچے مجرا یک نے رجوع کیا تو چوتھائی دیت اوا کرے اور وارث ہوگا اور اگر مقل میں پہنچے اور ایک نے رجوع کیا اور رجوع میں دوسروں نے اس کی محذیب کی تو ڈائڈ شددے گا اور دارت ہوگا اور اگر بدکیا کہ تو نے جموٹی مواہی وی کونکہ تو نے اس کے زنا کرنے کوئیں ویکھا تھا اور ہم نے ویکھا تھا تو اس کی چوتھا ویت ڈانڈ وے گا اور وارث نہ ہوگا اور اگر سب نے اس کی گوائی کی تکذیب کی اور رجوع کرنے میں اس کی تقدیق کی تو مقول مرحوم کی دیت سب ادا کریں اور سب کو حدقذ ف ماری جائے گی اور میراث مے محروم رہیں کے اور جوکوئی اس کا قریب تر رشند دار ہوگا اس کومیراث ولائی جائے گی میکانی میں لکھا ہے اگر قصاص کی مواہی دی چر بعد مل کر دینے کے رجوع کیا تو دیت کے ضامن ہوں کے ادر ان سے قصاص ندلیا جائے گا یہ مضمرات میں لکھا ہے اور اگریہ کوائی دی کہ اس نے فلاں کو خط سے قل کیا ہے چرر جوع کیا تو سم ہے مال سے ویت اواکریں ای طرح اگر میگوابی دی کداس نے عط سے فلال کا ہاتھ کاٹ ڈالا ہے اور قامنی نے تھم دیا پھررجوع کیا تو ہاتھ کی ویت کے ضامن ہوں مے بدیداتع میں لکھاہے۔

تمن آدمیوں نے عمر آئل کرنے کی گوائی وی اور قاضی نے ولی کو قصاص لینے کا تھم دے دیا اور اس نے ضرب ہے اس کا ہاتھ کا ٹا پھرا کی نے دجوع کیا تو ولی پر ضان نہ آئے گا تا پھرا کی دجوع کیا تو ولی پر ضان نہ آئے گیا اور پہلار جوع کرنے والا ہاتھ کی چوتھائی دیت اپنے مال ہے اس طرح اوا کرے کہ وو تہائی پہلے سال ہیں اور ایک تہائی دوسر ہیں اور دوسر ارجوع کرنے والا ہان کی آدمی دیت اپنے مال ہے تین سال ہیں اوا کرے ہر سال ہیں تہائی دیت دے پھرا کر اس میں تھائی دیت اور پہلارا جع چوتھائی دیت اور پہلارا جع چوتھائی اس کے ساتھ تیسر سے سے بھی رجوع کیا تو وہ ہاتی نصف دیت تین سال ہیں ہر سال ایک تہائی دیت اوا کر سے اور پہلارا جع چوتھائی دیت دیت ہوگی اور جان دیت ساتھ تیسر سے سے تہائی تک کی زیاوتی اوا کر رہے گئی اور جان دیت والی سے میں اور جان میں ہوگی اور جان دیت ہاتھ کی پہلے اور دوسر سے پر لازم ہوگی اور جان دیت والی کو اور جان ایک کوائی دی۔ ایک کوائی دی۔ ویت تو لہ اپنی دوگار ہراوری پر داشت نہر سے گئی گئی ہوگی ہوں نے تو لہ اپنی دوگار ہراوری پر داشت نہر سے گئی۔

ک دیت ولی کی مددگار برادری پر تین سال میں واجب ہو گی تین آدمیوں نے عمد اُفل کرنے کی گوائی دی اور تھم کے بعدولی نے قائل كاايك باتعظم كيا بمرايك كواه نرجوع كيااوروني في اس كايا دن كاث ويا بحرووس كواه قرجوع كيا توعامدوايات كموانق قصاص باطل موكيا يس اكر دونول زخول سے اچھا موكيا تو يہلے پر چوتھائى ديت اور دوسرے پر چوتھائى ديت اور آوھا جر مانه پاؤں كا داجب ہوگا ہى اگر تيسرا كوا وغلام ہوتو پاؤں كى ديت ولى پر ہوكى اوراكر دونوں زخوں ہے مركيا اور تيسرا كوا وغلام ہے وونوں پرآ دھی دیت اورآ دھی ولی کی دوگار برادری پر ہوگی پس اگر تیسرے نے رجوع کیااوراس کا غلام ہونامعلوم نہ ہوا پس اگر دونوں زخوں سے اچھا ہو کیا تو ہاتھ کی دیت سب پر تین جمہ ہو کر ہرا پر تقلیم ہوگی ادر یا دُس کی دیت دوسرے اور تیسرے پر دو حصه کر کے نقیم ہوگی اور اگر مرکمیا تو دیت سب پر تین حصہ ہو کرتھیم ہوگی بیمیا سرتھی میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے پر دعویٰ کیا كماس تيمرے ولى كا باتھ خطا سے كاث ۋالا ہے اورو واس زخم سے مركيا اور كواولا يا جنبوں نے كوائى وى كماس نے اس كے ولی کا ہاتھ خطا سے کاٹ ڈالا ہے اور اس زخم سے مرجانے کی گوائی نہیں دی اور وہ دوسرے دو گواہ لایا کہ انہوں نے ہاتھ کے زخم ہے مرجانے کی گوائی دی اور ہاتھ کا سے کی گوائی نیس وی ہی قامنی نے اس کی مددگار براوری برویت و بے کا تھم کیا چر ہاتھ کا شے کے گواہوں نے بی خاص کر رجوع کیا تو ہوری دے سے صاحن ہوں کے بھرا گرموت کے گواہوں نے رجوع کیا تو ہاتھ کا نے کے مواوان سے واپس لیں کے ای طرح اگر ایک مخص نے بدوی کیا کہ اس نے جوڑ پر سے میری انگی کاٹ دی خطا سے اور میر اہاتھ شل ہو گیا اور مدع علیہ نے اس سے الکارکیا ہی مدی دو کواہ اس امرے لایا کہ اس نے انگی کائی محرشل ہوجانے کی کوائی ندوی پھر وہ کواہ لایا کہ انہوں نے انگل کئے سے شل ہونے کی کوائی دی اس قاضی نے انگل کائے والے کی مددگار برادری پر ہاتھ کی دیت دینے کا علم کیا چرانکی کانے کے کواہوں نے رجوع کیا تو وہ تمام جر ماند کف کے ضامن ہوں مے پھرا گرمٹل ہوئے کے کواہوں نے رجوع کیا پہلے کواوان کواہوں ہے تمام جر ماندواہی لیں مے سوائے ایک انگل کے جرمانہ کے کدوہ خاصة انہیں بررے کا بیز خیرہ م م لکعاہے۔

م وابوں نے بیکوائی دی کدائ فض کے قلام نے خطا سے ایک فخض کول کیا ہے اور دوسرے دو کوابوں نے اس قلام کے آزاد کردینے کی کوائی دی خواہ دونوں کوامیال معا گزریں یا قل سے پہلے گزری ادر عظم معا ہوایا قل کا پہلے ہوا پھر کواہوں نے رجوئ کیاتو قل کے گواہ اس کی ہرار درہم قیمت کے ضامن ہوں گے اور آزادی کے گواہ دس برار درہم قیمت کے اور نو ہرار دیت کی منان ویں مے پس اگر پہلے آزادی کے گواہ گزرے اور تھم ہو گیا بھردوس سے گواہوں نے بیر گوائی دی کدائ نے آزاد ہونے سے آل کیا ہے اور ما لک اس کوجانتا ہے پھر کواہوں نے رجوع کیا تو آزادی کے کواہ اس کی قیت کے ضامن ہوں کے اور آل کے کواہ دس بزار کے منامن ہوں کے کذافی الکافی۔اگر عنق معلق کی کوائی دی مثلاً ہوں کہا کہ اس کے غلام نے زید کے ولی کوکل سے پہلے تل کیا ہے اوروہ جانا ہے اور غلام کی قیت بزار درہم ہے اور دوسرول نے کوائی دی کہاس مخص نے کل کہا تھا کہ اگر میراغلام کمریس داخل ہوا تو وہ آزاد ہے اور تیسر ے فریق نے گوائی دی کہ اس کا غلام آج گھریں داخل ہوا ہی قامنی نے تھم دے دیا پھر کوا ہوں نے رجوع کیا تو متم کے گواہ جر ماند کے ضامن ہوں مے اور جرم کے گواہ ہزار در ہم دیں مے اور کھر میں داخل ہونے کے گواہوں پر پچومنان نیس ہے رہ محیط سرحتی علی لکھا ہے امام محمد سے ایلاءروایت ہے کہ دو کواہوں نے مثلا زید کے اوپر بیگوائی دی کہ اس نے اس مخص برے بیٹے کو عمد اقتل كرد الا باور البيس دونوں كوا بول نے اى زيد بريد كوائى دى كداس نے عمر و كے بينے كو بھى عمر اقتل كيا باوردونوں معتولوں کے باب مرعی بیں اور سوائے بابوں کے کوئی وارث بھی نہیں ہے ہیں قاضی نے قصاص کا تھم کیااور اس محص کو دونوں کے بابوں نے لل فتأوى عالمكيرى ..... جد ( ) كال الرجوع عن الشهادة

کیا پھر کواہوں نے ایک بیٹے کے لگل سے رجوع کیا کہ اس کے بیٹے کواس نے آل نیس کیا ہے تو آدمی دیت کے ضامی ہوں گے او اگر انہوں نے گواہی سے رجوع نہ کیا بلکہ ایک بیٹا زندہ موجود ہوا تو مفتول کے ولی کو افقیار ہے کہ جا ہے گواہوں سے نصف دیم: لے اور چا ہے اس لڑکے باپ سے لے جوزندہ نظر آیا ہے اور اگر دونوں لڑکے ایک می شخص کے ہوں اور قاضی نے قصاص کا تھم کہ اور باپ نے دونوں بیٹوں کے گوش زید کولل کیا پھر گواہوں نے ایک بیٹے کے آل کرنے سے رجوع کیا تو دونوں پر پچھرمنان نہوگا کذ فی الحیا۔

**⊕ : Ċ**/'n

## گواہی پر گواہی دے کررجوع کرنے کے بیان میں

اگریم صورت ہو کددو گواہوں نے دو شخصول کی گواہی براور جار گواہوں نے دو گواہوں کی گواہی برگواہی

دی اور قاضی نے تھم دے دیا تو بال جماع بعدر جوع کرنے کے دونوں فریق پر نصف نصف ضمان ہوکی اگر جار قضوں کی گوائی دی اور حق الید ہی ہے اگر جار قضوں کی گوائی پر دو تحقوں نے گوائی دی اور دو گواہوں نے دو گواہوں کی گوائی پر گوائی دی اور حق الید ہی ہوگیا بھر سب نے رجوع کیا تو جار کے گواہوں پر دو تہائی اور دو کے گواہوں پر ایک تہائی امام اعظم وامام ابو یوسف کے قول پر واجب ہوگی اور امام محت نے فرمایا کہ دونوں فریق آ دھے آ دھے کے ضائن ہوں کے بیسبوط میں ہا اور اگر بیصورت ہوکہ دو گواہوں نے دو محضوں کی گوائی پر اور چار گواہوں کی گوائی پر گوائی دی اور قاضی نے تھم دے دیا تو بالا جماع بعدر جوع کرنے کے دونوں فریق پر نصف نصف ضمان ہوگی ہے جیا میں تکھا ہے اور اگر دو گواہوں نے دو گواہوں کی گوائی پر ایک محض پر ہزار درہم کی گوائی دی اور دوسرے دو گواہوں بر جی ہوئی کوائی دی اور دوسرے دو گواہوں پر جی ہوئی کوائی دی اور دوسرے دو گواہوں پر جی ہوئی کوائی کوائی کوائی دی اور دوسرے دو گواہوں پر جی کوائی ک

آخوال حصر ضان لازم ہوگی اور اگر فقط پہلے والے ایک نے رجوع کیا تو اس پر ایک چوتھائی ضان ہوگی اور اگر ایک پہلے والے کے ساتھ دونوں ووسر وں نے رجوع کیا تو چوتھائی مال پہلے والے پر اور ایک چوتھائی دوسرے دونوں پر لازم ہوگا یہ ذخیرہ میں تکھا ہے اور اگر ہونریت نے وو دوگوا ہوں کی گوائی پر گوائی دی پھر ایک نے پہلے فریق سے اور ایک نے دوسرے فریق سے رجوع کیا تو جامع میں لکھا ہے کہ ایک چوتھائی اور نصف کے ضامن ہوں کے اور مبسوط میں صرف نصف کھا ہے اور ایس کے ہو ہم تا کی ذکو رہے اور جامع میں تا ہوں ہوں گے اور مبسوط میں صرف نصف کھا ہے اور ایس کے ہوئے گئے تو ہوں کے اور مبسوط میں تھا تھا کی ذکو رہے اور جامع میں اور جامع میں ہوں گے اور مبسوط میں صرف نصف کھا ہے اور ایس کے تعدیل سے رجوع کیا تو ایام اعظم کے نزدیک صامن ہوں کے اور مام اعظم کے نزدیک صامن ہوں کے اور مام اعظم کا تو ل تھے ہوئی کھی اور مام کے دائی آمضر ات۔

 $\mathbf{W}: \dot{\bigcirc} / \dot{\rho}$ 

### متفرقات کے بیان میں

اگرایک عورت نے اپنے شوہر پر بید عویٰ کیا کہ اس نے میرے نقط کے عوض دی درہم ماہواری پر صلح کی ہے اور شوہرنے کہا کہ میں نے پانچ درہم پرسلے کی ہے ہی دو گواہوں نے دی درہم پرسلے کی گوائی دی اور قاضی نے عکم کردیا پھر دونوں نے رجوع کیا پس اگرالی عورت کا نفقه المثل دس درجم بااس سے زیادہ ہوا کرتا ہے تو ان پر ضان نہ ہوگی اور اگر کم ہوتا ہے تو گزشتہ مہیتوں سے بقدر آ زیادتی کے شو ہرکومنان دیں مے بیمسوط میں لکھا ہے اور اگر قاضی نے شو ہر پرعورت کا نفقہ کی قدر ماہواری مقرر کیا اور اس پر ایک سال گزر کیا پھر دو گواہوں نے گواہی دی کدمرد نے اس کو نفقہ سب ادا کر دیا ہے اور قاضی نے اس گواہی کو جائز رکھا پھر دونوں نے ر جوع کیا تو عورت کواس نفقہ کی منان دیں سے اور ایسا ہی تھم والداور ہرذی رحم محرم کا ہے جس کے لئے قاضی نے پچھے نفقہ مقرر کرویا ہو یہ ذخیرہ ش لکھا ہے اگر کس نے اپنی عورت کولل وطی کے طلاق دی اور اس کا مہزیس مخبرا تھا پھر دو گوا ہوں نے گوا ہی دی کہ شوہر نے متعد کے عوض اپنے غلام دینے برصلی کر کے علام عورت کودے دیا اوراس نے قصر کرلیا ہے اور عورت اس سے انکار کرتی ہے ہی قاصی نے اس پر تھم دے ویا پھر کواہوں نے رجوع کیا تو عورت کو مال متعد کی قیمت دیں سے نے فام کی قیمت بخلاف اس کے اگر غلام دینے برسلح کرنے کی کوابی دی اور نبصہ کی کوابی نددی اور قاضی نے عورت کوغلام پر قصنہ کر لینے کا تھم دیا بھردونوں نے کوابی سے رجوع کیا تو عورت کوغلام کی قیمت ڈانڈ دیں گے بیرمحیط ش لکھا ہے اگر بیر کواہی دی کہاس نے عمدا خون کرنے سے ہزار درہم پر سکے کرلی ہے بھر ر جوع کیا تو ضامن نہ ہوں کے خوا ہ مدمی و مدعا علیہ میں ہے کوئی منکر ہوا در اگر بیس ہزار در ہم برصلی کرنے کی گواہی دی اور قاتل انکار كرتا ب مجركوا مول نے رجوع كيا تو ديت سے زيادہ كے ضامن مول كے اور مرجكه ماذون النفس ميں بھى مين تكم بے بيمبسوط ميں ہے اگر دو گواہوں نے کسی شخص پر میر گواہی دی کداس نے خطا کے خون سے یا خطاء یا عمد ازخم سے کہ جس میں جر ماندواجب ہوتا ہے قاتل کو یا جارج کومعاف کیا ہے اور قاضی نے کو ای مقبول کرلی مجرانبوں نے رجوع کیا تو دیت کے یا زخم کے جر ماند کے ضامن ہوں گے اور دیت تین برس میں اوا کرنی واجب ہو گی اور زخر کا جر مانداگر پانچ سوور ہم ہے تہائی دیت تک موتو ایک سال میں اور اس سے زیادہ دو تہائی تک دوسرے سال میں واجب الا داہے اور اگر جرمانہ یا نجے سوورہم ہے کم جوتو فی الحال اداکریں مے اور اگر دیت الی ہو كرنى الحال واجب بوئى اوراس نے ندوصول كى يہاں تك كدووكوا بول نے يوكوائى دى كداس نے معاف كرديا ہے اور يرى كردية كاتهم ہوكيا بحرد دنوں نے رجوع كياتوني الحال ضامن ہوں سے بيرهاوي مس لكھاہے۔

دو کواہوں نے مال کی کوائی دی اس قامتی نے مدی ولد عاعلیہ کوسلح کے واسطے طلب کیا اور فہمائش کی کہ سلح کر لیس ہی کسی ا قدراس مال برسل کرلی مجرایک گواہ نے رجوع کیا تو مجموضان ندوے کا بیقیہ میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک مخص پر بیگوائی وی کہ بیاس مدی کا غلام ہے اور قاضی نے تھم وے ویا پھر مدی نے کسی قدر مال پراس کوآ زاد کر دیا پھر وونوں نے گواہی ہے رجوع کیا تو مشہودعلیہ کے واسلے بچھومنان شدویں مے رہمسوط عل تکھا ہے توادرابن ساعد علی امام ابو یوسٹ سے دوایت ہے کہ دو کوابوں نے کسی غلام کی نسبت جوایک محف کے بعد می ب مرکوائی دی کدیہ غلام اس مدی کا ہے اور قامنی نے بیتھم وے ویا پھرمشہو وعلیہ نے ووغلام مشہودلدے مود بنارکوٹر یدا پھر کواہوں نے رجوع کیا ہی اگرمشہودعلیہ نے بیصد بی نہیں کی تھی کدان کی کواہی تن ہے تو کواہوں سے سود بناروصول کر لے گارد خیرہ میں اکھا ہے اگر دو گواہوں نے ایک غلام کی نسبت جوایک محض کے قصد میں ہے رہ گواہی دی کہ بیاس مدى كاب اورقاضى نے ذكري كروى اور قابض اس سا نكاركرتا ہے بعرد دنوں نے كوائى سے رجوع كيا اور قاضى نے ان يرتيمت كى منان واجب کی ہی جنوز انہوں نے قیمت اوا کروی تھی یانہیں اوا کی تھی کمشہو دلدنے وہ غلام مشہود علیہ کو ہبہ کر دیا اوراس نے قبضہ کرلیا تو مواہ منانت ہے بری ہوجائیں مے اور اگرانہوں نے قیت ادا کردی ہے تو دالیں لیں مے پھراگر ہبہ کرنے والے نے ہبہ پھیرلیا اورغلام پر قیصنہ کرلیا تو مشہوعلیہ ڈانڈ کا مال کواہول ہے داپس لے گااور اگرمشہودلہ مرکمیا اورمشہود علیہ نے وہ غلام وراثت میں پایا تو **محواہ اس سے وہ مال قیمت جوانہوں نے ڈا تڑ دیا ہے واپس لیں گے کذا فی الحادی اس طرح اگر کسی دین یا عین کی کوائی دی اورمضہور** ند کے واسطے علم ہو کیا بھر کوا ہوں نے رجوع کیا بھرمشہودلہ مرکیا اورمشہو علیہ نے ورافت میں وہ چیز حاصل کی تو کواہ صانت ہے بری ہو گئے کذائی الحیط ای طرح اگر غلام تل کیا گیا اورمشہو دلہ نے اس کی قیت وصول کی اورمشہو دعلیہ نے اس سے میراث میں یہ قیمت یا اس کے مثل حاصل کی تو بھی بھی تھم ہے اس طرح اگر مشوم علیہ کے ساتھ مدسرا دارت ہو مگرجس قدر مشہود علیہ کومیراث لی ہاس میں تمت غلام کی وفاعی تو محی منان سا قط موگ بیرهاوی می اکساے۔

مسكدديل مين دائر (جرماني كي ايك صورت) يعمقصوده

آگرا یک ذمی کی طرف سے دوسرے ذمی پر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی گواہی دی اور تھم ہوا پھر محواہ ہے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہو تکھے

ایک مخص نے ہزار درہم کوایک گھرخریدااور بھی اس کی قیت ہے اور تمن ادا کر دیا پھر دو گواہوں نے زید کی طرف ہے ہیہ گوائ دی کہ چونکہ اس کا محر اس محر سے ملا ہوا ہے اس واسطے زیر اس کا شغیج ہے اور قامنی نے شغعہ کا تھم دیا چر دولوں نے رجوع کیا تو ان پر منان ند ہوگی اور اگر مشتری نے اس میں پھی ممارت بنائی تھی اور قاضی نے اس کے تو ز دینے کا تھم کیا تو وقت رجوع كرنے كے كواہ اس عارت كى قيت كے ضامن جول مے اور وہ عارت شكت كوابول كى بوكى بيدهاوى بن كھا ہے متعى بن ہے كدو گواہوں نے ایک مخص پر میگواہی دی کماس نے اس مدی کے واسلے بزار درہم قرض کاکل کے روز اقر ارکیا ہے اور قاضی کے عم سے مدى نے اس كودمول كرليا كر دونوں نے رجوع كيا كر جب قاضى نے ان سے منان لينے كا اراد ه كيا تو انہوں نے كہا كہم كواه لاتے میں کدر عاعلیہ نے ایک سال سے اس قرضہ کا اقرار کیا ہے تو قبول ند ہو کی اور کواہ ان در ہموں کی منان دیں مے اور اگر ایک کواہ نے يركوائى دى كدائ تخص نے ايك مهيند سے اپناغلام آزادكرنے كا قراركيا ہے اور دوسرے نے ايك سال سے آزادكردينے كے اقرار کی کوائی دی اور قاضی نے غلام کی آزادی کا تھم دے دیا چردونوں نے رجوع کیا چرجب ان سے غلام کی قیمت کی منان لینا جا بی تو انبول نے کہا کہ ہم اس امرے کواولاتے ہیں کہاس نے اقرار کیا ہے کہ عن نے بیغلام دس برس سے آزاد کردیا ہے تو امام محد نے فرمایا کداستسانا معبول ہوگی میر پیط میں لکھا ہے اگر دو گواہوں نے کسی مخص پر بیگوائی دی کداس نے اس مخص کواس واسطے اپناو کیل کیا ہے کہ زید سے میرا قرضہ و صول کرے اور زیداس کے قرض دارہونے کا اقرار کرتا ہے ہی قامنی نے وکیل کی ڈگری کردی اوراس نے وصول کر کے تلف کیا بجرموکل حاضر موااوراس نے وکالت ہے انکار کیا بھر کواموں نے رجوع کیا تو ان برمنان ندموگی اور وکیل اس مال كا ضامن موكا اى طرح اگرود بعت وصول كرنے يا كرايہ يا ميراث وغيره وصول كرنے كے وكيل كرنے كى كوائل دى اور يصورت واقع ہوئی تب بھی بھی تھ ہے بیاوی مں لکھا ہے اگر ایک ذی کی طرف سے دوسرے ذی پر دو ذمیوں نے مال یا شراب یا سور کی موائل دی اور علم ہو کمیا پھر کواہ ہے رجوع کیا تو مال کے مثل کے اور سور کی قیمت کے ضامن اور شراب کی مثل کے ضامن ہوں معے اور

ا تول بيميط عن ....وقال في المنتفى الينااوراس عن يحوفر ق من كرقاض في باعرى واولاد كاسعاتكم كيا بويا يهل باعرى بحراولاد كا يحاكم من عن كوفي تغير المراد كالمحارسة عن عن كوفي تغير المراد كالمحارسة عن عن كوفي تغير الموتاب.

فتاوى عالمگيرى ..... جلد ١٥ كارك (٣٢٦ كار كتاب الرجوع عن الشهادة

اگردونوں گواہ مسلمان ہو گئے پھر رجوع کیا تو سود کی قیمت کے ضامن ہوں گےادرشراب میں اختلاف ہے ام محریہ کے نز دیک اس کی قیمت دیں گے اورامام ابو بوسف کے نز دیک پچھند دیں گے اوراگر گواہ مسلمان نہوئے بلکہ شہود علیہ مسلمان ہوا تو بعدر جوع کرنے کے سور کی قیمت دیں گے اورشراب کے ضامن نہوں گے بیمبسوط میں لکھا ہے۔

دوگواہوں نے بیڈوائی دی کہ اس نے اپ نلام کو بیکہا تھا کہ اگر تو گھر بیں گساتو تو آزاد ہے یا پی بورت ہے کہا کہ اگر تو گھر بیس گساتو تو آزاد ہے یا پی بورت ہے کہا کہ اگر تو گھر بیس تھی تو تھے پر طلاق ہے اور وہ مورت الی ہے کہ بنوزاس سے دلی تین غلام کی قیمت یا آدھا مہراور و جو دشر طے گواہوں دی پھر تھم ہونے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو پہلے فریق پر ضان لازم ہوگی بعنی غلام کی قیمت یا آدھا مہراور و جو دشر طے گواہوں پر صفان نہ ہوگی اور آگر فقط شرط پائی جانے کے بعد گواہوں نے رجوع کیا تو صبح یہ ہے کہ کسی حال بیس ان سے صفان نہ لی جائے گواہوں اگر دونوں گواہوں نے بیگوائی وی کہ مرد نے اپنی مورت کے باتھ میں طلاق دیا تعزیض کیا یا غلام کے ہاتھ میں آزاد کر لین ہر دکیا پھر دوکیا ہوں نے مورت کے اپنی میں طلاق دیونوں گواہوں نے مورت کے اپنی میں مالاق دی دور کے گواہوں نے گواہوں نے گواہوں کا بھی بھی تھم ہے بیکا ٹی میں کھا ہے اور اگر نظام کے تیش بی تھم دیا کہ تو اپنی آزاد کر ناکمی شرط پر مطاق کر لیا اور تیسر نے شرط پائی جانے گی گواہی دی گواہی دی اور دوسروں نے بیگوائی دی کوائی دی آور دوسروں نے بیگوائی دی کہاں نے معلق کر لیا اور تیسر نے شرط پائی جانے گی گوائی دی پھر رجوع کیا تو ضامی نہوں کے بیمان لازم ہوگی ہے کہ الرائی بھی ہے اور اگر دوگواہوں نے کی گونٹی کے تھس مونے کی گوائی دی پھر رجوع کیا تو ضامی نہوں کے بیمان لازم ہوگی ہیں جو کہ ان ان کائی۔

# الوكالت الوكالت الموكالة

إلى يمل چند الواب بي

 $\overline{\mathbf{O}}:\dot{c}_{\!\scriptscriptstyle V}$ 

وكالت كے شرعی معنی اس كے ركن شرط الفاظ علم وصفت كے بيان ميں

وكالت شرى بيب كدكوني آ دمي كس كوكسي تضرف معلومه كے واسطے بجائے اپنے قائم كرے اورا كرتصرف معلوم نہ ہوتو وكيل كو نیا تصرف بعن حفاظت ابت ہوجائے گی اور بیمسوط میں لکھاہے کہ ہمارے علاء نے فرمایا کہ اگر کسی نے دوسرے کواس طرح کہد کر ل كياكدين في تحقيد اسين مال كاوكل كياتواس لفظ مع وكيل كوصرف عفاظت كا اعتيار عاصل موكايد كفايد يس لكما ياوركن ات کے وہ الفاظ میں کہ جن ہے وکا است فابت ہوتی ہے مثلا میں نے تھے اس غلام کے فروخت کرنے یا خرید نے کا وکیل کیا یہ اج الوہاج میں لکھا ہے وکیل کا وکا لت قبول کرنا استحسا فاو کا لت کی صحت سکے واسطے شرط نیس ہے لیکن اگر وکیل نے ر دکر دی تو و کا لت ہوجائے گی ایسابی امام محد نے اصل میں لکھا ہے اور اگر کہا کہ جاہے تو اس طرح فروخت کردیے اور وہ خاموش رہا اور اس نے وخت کیاتو جائز ہوئی اور اگر کہا کہ میں نہیں تبول کرتا ہوں تو باطل ہوئی ریمچیط سرحسی میں لکھا ہے اگر کسی نے دوسرے کواپی عورت عطلاق کے واسطے وکیل کیا اور اس نے قبول و کالت سے انکار کیا پھر طلاق دے دی توضیح نہیں ہے اور اگر انکار نہ کیا اور شصراحة ل كياليكن طلاق وعدى تواسخسانا محيح ب يونكه دلالة اس في تبول كيار مجيط من باورا كرسي فخص غائب كووكيل كيا اوراس كوكس نے و کالت کی خبر دی تو وہ وکیل ہوجائے گا خواہ خبر دینے والا عادل ہو یا فاس ہوخواہ اپنی طرف ہے خبر دی ہو یا بطورا بھی کے خبر کی ہو اہ وکیل نے اس کی تصدیق کی ہویا تکذیب کی ہویے ذخیرہ میں لکھا ہے وکا است کی شرطیں چندمتم کی ہیں بعض موکل سے متعلق ہیں لینی یا کی ذات کی طرف راجع ہیں ہیں میٹرط ہے کہ موکل جس نعل کے واسطے وکیل کرتا ہے اس کے کرنے کا خود مالک ہو ہی مجنون یا ن لا یعظل او کے کی طرف ہے وکیل مقرر کرنا ورست نہیں ہے اور عاقل اور کے سے ان کا مول میں جن میں خودتصرف نہیں کرسکتا ہے ل كرنا بهى درست نبيل ب جيسے طلاق وعماق و ببدوصد قد وغيره جن يل محض ضرر ب اور جن تصرفات بيں نفع ہے جيسے ببدوصد قد برہ قبول کر لینا تو بلا اجازت دلی کے درست ہے اور جن چیزوں میں نفع وضرر دونوں ہو سکتے ہیں جیسے خرید وفرو خت وغیرہ لیس اگر ) کوتجارت کی اجازت ہے تو وکیل کرنا درست ہے اور اگر اجازت نہیں ہے تو ولی کی اجازت پر موقوف ہے یا ولی کے تجارت کی زت دیے برموتوف ہے بیبدائع میں ہے۔

رجوامر ماذون ومكاتب كوخودكرنا جائز ہے اس كے كرنے كے واسطے وكيل كرنا بھى جائز ہے

يتيم نے وكيل كيا اوروسى نے اجازت دي تو جائز ہے بيري طامرتسى ش كلماہے جومجنون بھي جنون من رہتا ہے اور بھي افاق جاتا ہے اگر اس نے حالت جنون میں وکیل کیاتو میج نہیں ہے اور اگر اس نے افاقہ کی حالت میں وکیل کیاتو جائز ہے اور مشائخ نے ایا کہ بیتھم اس وقت ہے کہ اس کے افاقد کا کوئی وقت معلوم ہوتا کہ اس کا جنون اور افاقہ وقت سے ہے النینا پہیانا جائے اور اگر ایسا نه موتو جائز نبیں ہے اور مردمعتو و مغلوب نے اگر کسی کوخرید وفر وخت کے واسطے وکل کیا تو جائز نبیں ہے بیمچیط میں لکھا ہے جس غلام ک تجارت مے ممانعت ہے اس سے وکیل کرنا درست نہیں ہے یہ بدائع میں ہے اور جوامر ماذون و مکاتب کوخود کرنا جائز ہے اس کے كرنے كے واسطے وكيل كرنا بھى جائز ہاور غلام ماذون كونكاح كرنے ياسيے غلام كومكا تب كرنے كا اختيار نبيس ہے بيمسوط عي لك ہے اگر ماذون غلام نے اسے مولی کوفر بدوفر وخت وغیرہ کے واسطے وکل کیا تو جائز ہے اورولی کودوسرے کاوکیل کرتااس امریس جائر تہیں ہے اور اگر وکیل کیا اور وکیل نے اس کونا فذ کیا تو جائز ہے بشر ملیکہ غلام پر قرضہ نہ ہواور اگر ہوتو جائز نہیں ہے کذاتی الحاوی او غلام کوبیا ختیار نیں ہے کہ ایسے مخص کے ساتھ خصومت کرنے کے لئے وکیل کرے جواس کی ذات کی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہو یا کسی زخم دمویٰ کرتا ہے جوغلام کی طرف سے اس کو پہنچا ہے یا اس نے غام کو پہنچایا ہے اور ان صورتوں میں سکے کے واسطے وکیل کرتا درست ن كيونكدان صورت يس بخاصم اس كاما لك بياورجو چيزي الى جول كه خود غلام في حاصل كى بيل ان يس مخاصمت وغيره كواسط وكيل كرسكا بكذاني الهموط ايك غلام دو فخصوب عن مشترك تعاكدايك في ابنا حصد بغير شريك كي اجازت كم مكاتب كرديا كا مكاتب نے خريدوفروخت وخصومت ميں كمي كے دكيل كيا حميا تو مكاتب كننده كے حصد شي جائز ہے بحرا كر دوسرے نے بھي اس مکا تب کردیا تو استحسانا دونوں حصوں میں جائز ہے اور اگر دونوں کا مکا تب ہواور کسی محاملہ میں وکیل کیا کمیا پھرایک حصہ سے عاجز ہ اوراس کام کوکیاتو دونوں حسوں میں جائز ہے کذائی الکافی۔اگر دو مخصوں کا مکاتب ہوااوراس کوایک نے دوسرے سے اپنا قرضہ وصول کر لینے کے واسلے وکیل کیایا کسی غیرے قرف،وصول کرنے یا دوسرے کے ہاتھ خرید وفرو دست یا غیر کے ہاتھ خرید وفرو دست کرنے کا وکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر اس مکا تب کو ایک نے اپنا غلام دوسرے کے ہاتھ فروخت کرنے یا غیر کے ہاتھ فروخہ: كرنے يا دوسر مے مخص يا غير كے اوپر بالش كرنے كا وكيل كيا تو جائز ہے اى طرح اگر مكاتب اور اس كے دونوں مولى كے درميار خصومت ہواوراس نے دونوں میں سے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکا تب کواس معالمدیس یاخر پروفرونت میں وکیل کیا تو مثل اجنبور کے جائز ہے کذائی المہوط۔

اگردارالحرب بیس ایک مرتد نے کی کواپنامال جودارالاسلام بیس نے فروخت کرنے کاوکیل کیا تو جا ترنہیں کہ مرتد کاوکیل کرنا موقوف رہتا ہا کہ چرمسلمان ہوگیا تو نافذ ہوگا ور نہ اگرالی ہوایا مرکیا یا دارالحرب بی جا طاتو الم انظم کے نزد یک باطل ہوجا تا ہے یہ برالرائن بی تکھا ہے اگر چرمسلمان ہوکر پر آیا پس اگر قاضی نے اس کے دارالحرب بی جا طنے کا بھم جاری کر دیا تھا تو اس کا وکل وکا لت سے نکل گیا اور اگر قاضی کے تھم دینے سے پہلے وہ آگیا تو وکل اپنی دارالحرب بی جا طنے کا بھم جاری کر دیا تھا تو اس کا وکل وکا لت پر باقی رہے گا ہے لذانی المهو ولیکن بر تد ہو گورت کی کوانے بالی بار جودارالاسلام بی ہے فروخت کر نے کا وکیا کیا تو جا ترنیس کے کذانی الموری بی ہے وہ کی کیا تو بار نہیں گیا ہودارالاسلام بی ہے فروخت کر نے کا وکیا اس مورت نے مرتد ہونے نے مرتد ہونے کی والت بی اس کورت کر دیا تو باتر نہیں اس کو تک کر ایک تو جا تر نہ ہونے کی صالت بی اس کا ذکار کر دیا تو جا ترنین ہوئی پھر اس کا ذکار کر دیا تو جا ترنین ہے دوات اسلام بی کہ کا دیا تو جا ترنین ہے دوات اسلام بی کی کورک کی کا کہ ایک کورک کر دیا تو جا ترنین ہوئی پھر اس کا ذکار کی کورت نے دوات اسلام بی کسی کورک کی کورک کی کورک کی کی کہ اس می کورک کر دیا تو جا ترنین ہے دوات کے دوات اسلام بی کا کارک کر دیا تو جا ترنین ہے دوات اسلام بی کی کورک کی کورک کی کورک کی کی بھر سر جا تھر کر دیا تو جا ترنین ہے دوات اسلام بی کی کورک کی کورک کی کورٹ کی دیا تو جا ترنین ہے دوات اسلام بی کی کردیا تو جا ترنین ہے دوات کی کردیا تو جا ترنین ہوئی پھر اس نے ذکار کے دیا تو جا ترنین ہوئی بھر کردیا تو جا ترنین ہے دوات کی کردیا تو جا ترنین ہوئی بھر اس کا دیا تو جا ترنین ہے دوات کی کردیا تو جا ترنین کی کردیا تو کردیا تو جا ترنین کی کردیا تو جا ترنین کی کردیا تو جا ترنین کردیا تو جا ترنین کردیا تو حالات اسلام کردیا تو جا ترنین کردیا تو جا ترنین کردیا تو حالات اسلام کردیا تو حالات اسلام کی کردیا تو حالات کردیا تو جا ترنین کردیا تو کر

ا قول جائز بین کو تک جب وه دارالحرب بن ل گیا توای کے بال سال کی کلیت ذاکل ہوگئی بخلاف مرد فورت کے کے فورت کا مرد ہوناای کی ملیت ذاکل ہوئے بین معترفین مونا بلکاس میں کویا وه مسئلہ باتی ہے۔ یا قول نکاح کردیا .....کو تک فورت کا مرد مونا و کیل کووکالت سے اکالنا شار۔

اورة می کی طرف ہے وکیل کرنامثل مسلمان کے جائز ہے کذاتی البدائع۔ اگر کسی ذمی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کمیا کہ جوشراب اس کی فلاں ذی پر قرض ہے اس کو وصول کر ہے تو مسلمان کو وصول کر لیما مکر و وہ ایں ہما گراس نے وصول کر لی تو قرض وار بری

موجائے كاكداني الحاوي\_

اکر کسی ذی نے مسلمان کواس واسطے وکیل کیا کہ کوئی چیز بعوض شراب کے ذی کے پاس رہن کروے یا شراب کو بعوض درہموں کے رہن کردے ہیں اگر وکیل نے بطورا پنجی کے مرتبن کوخبر دی ادرعقدر بن موکل کی طرف ہے ہوا تو سیج ہے اور گراپی طرف ے منسوب کیااور کہا کہ جھے قرض و بے تو جائز نہیں ہے اور رہن نہ ہوگی بیمسوط میں تکھا ہے اگر باب نے کسی کواسے تابالغ اڑ کے کی کوئی چیز خریدیا فروخت کرنے سے واسطے وکیل کیایا خصومت میں وکیل کیا توجائز ہادر باب کاوسی اس معاملہ میں بمزلہ باپ کے ہے رہے دس ہے یتیم کا وسی ملیم کے معاملات میں جو کام خود کرسکتا ہے اس میں اس کو دوسرے کا وکیل کرنا ورست ہے كذا في السراجيد پس اگريتيم كے دووص عضاور ہرا يك نے كسى معاملہ من عليحد وعليمه وكيل كيا تو امام اعظم وامام محر كے نزويك ہروكيل بنے اپنے موکل کے قائم ہوگا موائے گنتی کی چند چیزوں کے کہان میں ایرانہیں ہے بیمسوط میں لکھائے تجملہ شرطوں کے بعضی وکیل ک طرف راجع ہوتی ہیں بس وکل کا عاقل ہونا شرط ہاورای وجہ ہے مجنون بالرے ناسجھ کا دکل ہونا سیح نہیں ہے اور بالغ اور آزاد ہونا د کالت کے میچے ہونے کے واسطے شرط نبیں ہے اس عاقل لڑ کے اور غلام کاد کیل ہونا خواہ دونوں ماذ دن ہوں یا مجور ہوں سیج ہے یہ ہدار میں لکھا ہے اگر کسی الا کے یا غلام کواپنا غلام مال کے موض یا بلا مال آزاد کرنے یا مکا تب کرنے کے واسطے دکیل کیا تو جائز ہے ریہ مبسوط ش کھاہے اگر دکیل کی عقل شراب نبیذ کی وجہ ہے ختلط ہوگئ محروہ خرید نا اور قبضہ کم نامیجا نئار ہاتو دکیل باقی رہے گا اوراگر بھٹک ینے کی وجہ سے اختلاط عقل ہو کمیا تو اس کی وکالت بمز ارمعتو ہ کے جائز نہ ہوگی ریز ائد استعمان میں اکھا ہے تو کیل کافی الجمل علم ہونا بلاخلاف شرط بخواه وكيل كوبوياس مخص كوبوجس معامله كرتاب يبال تك كداكرا يك مخفس كواينا غلام فروفت كرنے كواسط وكل كيا اوراس نے وہ غلام كى كے ہاتھ اپنے جانے يا اس على كتو كل كيا مونے سے يہلے فروخت كيا تو وج جائز ند ہوكى تاوفتيك موكل اس بيع ى اجازت شدو ياوكل بعد علم كاجازت ندد ي كين على الخفوص وكل كوتو كل كاعلم مونا يس زيادات مي لكما ے کہ شرط ہے اور و کالت میں ہے کہ شرط نیس ہے۔

اگرا بن عورت سے کہا کہ فلال مخض کے پاس جا کہ وہ بچھ کوطلاق دے دے پس فلاں نے اس کوطلاق

دے دی اور جانتا نہ تھا تو طلاق واقع ہوجائے کی 🖈

ا الركسي مخص نے كہا كەمىرا يەكىرا فلال مخص كے ياس لے جانا كەد دفروخت كردے يا فلال مخص كے ياس جاتا كەتىرے ہاتھ وہ مخص میرا کیڑا جواس کے پاس ہفروخت کردے توبہ جائز ہے ہیں اگر خاطب نے اس مخص کو مالک کے اس کہنے ہے آگاہ کیا تو الناج بدایک بی روایت ہاوراگر آگا وند کیاتواس میں دوروایتن آئی میں اور اگر کہا کدر کیڑ اکندی کرنے والے کے پاس لے جاتا کہ وہ کندی کروے یا درزی کے پاس لے جاتا کہ وقیص ی وے تو بیتول اس کا کندی کرنے والے اور درزی کو اجازت ہے بس برایک اپناکا م کرنے کے بعد ضامن نہ ہوگا بیمسوط میں لکھا ہے اگراہے غلام سے کہا کہ فلاب محف کے پاس جاتا کہ تھ کوآ زاد کر دے یا تختہ کو مکا تب کردے ہیں اس مخض نے اس کوآ زاد کیا تو جائز ہے اور فلاں مخص آزاد کرنے کاد کمل ہوجائے گاخواہ اس کوعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو بیذ خیرہ و محیط ش ہے ای طرح اگر اپنی عورت سے کہا کہ فلاں مخص کے پاس جا کہ وہ تھے کوطلاتی و سے دے پس فلال نے اس كوطلاق دے دى اور جانتا ندتھا تو طلاق واقع ہوجائے كى ميجيط مزسى ميں لكھائے وكيل كاوكالت سے واقف ہونا وكالت كاكام

نواوراین ساعدا مام ابو یوسف ہے روایت ہے کدا گرمضارب نے کسی غلام کو جواس نے مال مضاربت ہے خریدا تھا کمی کے باتھ فرودت كرديا پرمشرى نے رب المال كواس پر قعندكرنے كے واسطے وكل كياتو جائز جيس باى طرح اكرمشرى نے بائع ك شر یک و بعند کرنے کے داسطے کل کیا اوروواس کا مفاوض سے یا شر یک عنان کو بعند کاو کیل کیا اور میفلام دونو س کی تجارت میں سے ہے تو بھی جائز نہیں ہے اور اہام ابو بوسٹ نے فرمایا کہ جن لوگوں کا بیغلام بینا جائز ہے اب کا قبضہ کے واسطے وکیل ہونا مشتری کی ِطرف سے جائز نہیں ہے ریجیط بیں ہے اگر مستامن نے ووسرے مستامن کو کئ خصومت بیں وکیل کیا اور خود وارالحرب بیں چلا کیا اور وكيل يبين خصومت من ربايس اكروكيل حربي كي طرف عن كاوتوي كرتا موتو مقبول باوراكروه حربي مدعا عليه موتو قياس جا بها ب كداس كے دارالحرب من جانے ہے وكالت منقطع موجائے كى اوراى قياس كوجم ليتے بيس اور اكرمتامن نے كسى ذى كواپنا اسباب فروخت كرنے يا قرض كا نقاضا كرنے كے واسطے سوائے فصومت كے وكيل كيا پر فوو وار الحرب ميں جلا كيا نؤ جائز ہے مير مبسوط میں ہے اور مجملہ شرطوں کے وہ شرطیں ہیں جوموکل بر کی طرف بعن اس چیز کی طرف جس کے واسطے وکیل کیا ہے راجع ہوتی ہیں واضح ہو کہ حقوق دوقتم کے ہیں ایک حق اللہ دوسرے حق العبد پھر حق الله کی دوقتمیں ہیں ایک وہ کہ جس میں دعویٰ شرط ہے جیسے حدقذف وحدسرقد بس اس فتم كے اثبات كے واسطے امام اعظم وامام محد كے نزويك وكيل كرنا جائز ہے خواہ موكل حاضر ہويا غائب ہو اوراس متم كے استيفاء يعنى بورا لے لينے كواسطے وكيل كرنا بھى جائز ب بشرطيكه موكل حاضر بواورا كر غائب بوتو جائز نبيس باور دوسری من جس میں دعوی شرط نبیں ہے جیسے حدز نا اور حدشراب خواری ہیں اس متم سے تابت کرنے یا استیفاء کے واسطے وکیل کرنا ورست تیں ہے چرواضح مومو کدا ختلاف مرف مدے البت كرنے ميں ہے اوراس مال كے ابت كرنے ميں جو چورى ميں كيا ہے تواس میں تو کیل بالا جماع مغبول ہے بیسراج الوہاج میں ہے حقوق العباد کی دوقتمیں ہیں ایک جس کا استیقاء باوجود شہد کے جائز نہیں ہے جیسے قصاص تو اس کے اثبات کے واسطے وکیل کرنا امام اعظم اوام محمد کے نزویک جائز ہے اور اس کے اسعیفا و کے واسطے وكل كرنا اكرولى حاضر بوتو جائز باوراكر غائب بوتو جائز تبيل بودمرى تتم بوكدجس كاستيفاء باوجود شبدك جائز ب جيس قرضے و مال معین و باتی حقوق توان حقوق کے اثبات میں سوائے قصاص کے برضائے تصم وکیل کرنا با ظاف جائز ہے اور تعزیرات

ے اثبات واستیقا و دونوں کے واسطے دکیل کرنا ہالا تفاق جائز ہے اور وکیل کوا عتیار ہے کہ تعزیر پوری کرا لے خواہ موکل حاضر ہو یا غائب ہویہ بدائع میں لکھا ہے خربیدو فروخت 'اجارہ' نکاح 'طلاق' عمّاق خلع اصلی 'عاریت دینے اور عاریت لینے و ہبہ صدق' دو بعت رکھے وقبض حقوق وخصو مات اور نقاضائے دیعان اور دبن کرنے اور دبن رکھے ان سب کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے یہ

مباحات میں وکیل ث

مباحات میں وکیل کرنا چیے کھائ لانا یا گلای یا پانی لانا یا کا نوس سے جوابر نکالئے کے واسطے وکیل کرنا می خیریں ہے ہیں آگر
وکیل کیا اور اس نے ان چیزوں ہیں سے چھوحاصل کیا تو ای کی ہے ایسے ہی تو کیل بتکدی ہے کہائی فاوئ قاضی خان قرض لینے کے
واسطے دکیل کرنا درست جیں ہے اور جو پکھو و کی قرض کے گائی ہیں موکل کی مکیت نابت نہ ہو گی گیں اگر بلورا پیٹی لے اس نے پیغام
قرض لیا وہ و کیل کا ہے اس کوافقیا رہے کہ موکل کوند و ساور اگر تلف ہوجائے تو وکیل کا مال کیا کذائی الکائی شغید طلب کرنے اور جو بچھ
قرض لیا وہ و کیل کا ہے اس کوافقیا رہے کہ موکل کوند و ساور اگر تلف ہوجائے تو وکیل کا مال کیا کذائی الکائی شغید طلب کرنے اور عرب
کی وجہ سے والی کرنے اور بنو ارم وادر ہر ما تکتے کے واسطے کیل کرنا می ہے ہو بات میں کھائے ہر کرنے کے وکیل کو ہیدوائیں لیے کا
افقیار نیس ہے اور نہ یہا فقیا رہے کہ جس کے پاس و دیوت ہے اس کو وصول کرے پاسٹھیر سے عاریت کی چیز وصول کر نے اور اگر ایک والے اس کے قرضہ دیکوش دین کرد سے امیر ہو جوان چیزوں کو مالک سے
اختیار نیس ہو گا ایک فیض نے وکیل کیا کہ یہ چیز وصول کر لے اور اگر ایس کے قرضہ دیم کوش دین کرد سے ایم ہو جوان چیزوں کو مالک سے
جہ مانکے تو وکیل کو چاہئے کہ ان صورتوں میں موکل کی طرف سے عاریت یا ہید فیرہ طلاب کرے کہ فلال کی موکن اور می کی میں موکل کی طرف سے عاریت یا ہید فیرہ طلاب کرے کہ فلال گئی ایم کی موکن تھے سے پینیز و وکیل کی طرف سے عاریت یا ہید ویں کہا کہ یہ چیز جمتے عاریت دے یا ہم کرد سے یا تہ ہم کرد سے یا ہم کرد سے یا تہ ہم کرد سے یا تہ ہم کرد سے یا تہ کرد سے یا تر میں کا ب سے بین کی ہوگی اور موکل کی طرف نے سے تو کی سے مراج الو ہائ میں ہے۔

#### وكالت كے الفاظ:

ے تین .... بین حوق حاصل کرنے اوران بی بالش کرنے وغیرہ کے ایک کرنا۔ سے تھدی گدا کری کرنا یعنی لوگوں سے موال کر کے جو کرنا۔ (۱) یعنی مطلقاً بلاقیدز عدکی ہیں بیرکہنا بھی ہوسکتا ہے۔

تیری مورت کوطلاق دی اور تیری سب ذیمن وقف کردی تو اسی بینے کہ جائز نہیں ہے اگر وکیل نے اپنا مال موکل کی محارت میں مزف
کیا اوراس کے عیال کونفقہ میں ویا تو بعض نے کہا کہ وہ مال موکل سے لے سکتا ہے بشرطیکہ موکل نے اس سے کہا ہو کہ جوتو کر سے بائز
ہے بیر خلا صدیمی لکھا ہے کس نے کہا کہ بیل نے نتیجے اپنے جہی امور میں وکیل کیا اور بجائے اپنے قائم کیا تو یدو کا است عام نہیں ہے اور اگر کہا کہ اپنے تمام امور میں جن میں وکا است جائز ہے وکیل کیا تو وکا است عام ہوگی ہی دنکاح سب کوشا مل ہے اور پہلی صورت میں جب عام وکا است نہ ہوئی تو د کھنا جا ہے کہ اگر اس کے امور مختلف ہیں اور کوئی صناعت ہمی کی معروف نہیں ہے تو وکا است باطل ہواور اگر کوئی تجارت اس کی معروف نہیں ہے تو وکا است باطل ہواور اگر کوئی تجارت اس کی معروف ہوتو یہ وکا است اس مواملہ میں رکھی جائے گی ایک شخص کے چند غلام ہیں اس نے ایک شخص سے نہا کہ میر سے خلاموں کے مواملہ میں جوتو کر سے جائز ہے گھراس نے سب کو آزاد کیا تو امام اعظم کے خزد کیک جائز نہیں ہے اور اس پر فتو کی ہے میڈاوئی قاضی خان میں کھا ہے۔

سی نے ایک اجنبی عورت سے کہا کہ میں تیرے شوہرے طلع کرادوں جہا

اگرسلطان نے کی بھی اس کے اور کی ہورت کے طلاق وینے کے واسطے و کی گرنے میں ذیر دی کی ہی اس پیچارے نے کی سے کہا کہ تو ہر او کیل ہے بھروکیل نے اس کی مورت کو طلاق دیے دی اور شوہر نے کہا کہ بھری مرا داس سے طلاق نے تھی تو اس کی مورت کو طلاق ہوجائے گی بخلاف اس سے طلاق دیتا نہیں کہ اٹی ان کہا کہ میں نے نجے و کیل کیا اور مرا دھری اس سے طلاق دیتا نہیں کہ اٹی اکھے ۔ اگر اپنی مورت سے کہا کہ آگر میں تیری طرف سے و کمیل ہے جو جا ہے وہ کر ہی مورت نے کہا کہ آگر میں تیری طرف سے و کیل ہوں تو میں نے اپنی تین طلاق و سے کر الگ کیا ہی شوہر نے کہا کہ میری مراواس سے طلاق نہ تی ہی اگر پہلے کوئی بات اس نہ ہوئی کہ جس کا یہ جو ایک ہورت کو اس کی تھید این کرنی جا تر نے اور اگر پہلے کوئی بات اس نہ ہوئی کہ جس کا میں وہ ایک اور اس کی تعرفی ہو تو کوئی ایک بات ہو جگی ہو تو ایک طلاق رجی پڑے گی کہ پہلے کوئی اس بات ہو جگی ہو تو ایک اور اگر پہلے کوئی اس بات میں طلاق مراونہ ہو گئی اور کہ کی اور اگر پہلے کلام سے تین طلاق ہر اونہ ہو گئی ہوں تو کوئی طلاق نہ پڑے گی اور اگر کہا کہ اور اگر ہو گئی ہوں تو کوئی طلاق مراونہ ہو گئی ہوں تو ہوئی طلاق میں ہوئی ہوں تو کوئی طلاق میں ہوئی ہوں تو کوئی طلاق میں ہوئی ہور اگر کہا کہ تی اگر پہلے کلام سے تین طلاق ہور ایک ہوئی ہوں تو کوئی طلاق میں ہوئی ہور کی ہوئی ہور کی سے تین طلاق ہور ایک ہوئی ہور کی ہوئی ہور کی ہوئی ہور کی ہوئی کی اور اگر ہوئی ہوئی کی نے ایک ایم اس باب طلال کے اور وی اس نے کہا کہ تی اس باب خلال کے دور سے سے کہا کہ ہوئی کی گئی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی کی ہوئی ہوئی کی ہوئی کی

آیک عورت نے آپ شوہرے عسد میں کہا کہ ان کرنی کرتی ہوں مرد نے کہا کہ تو کیا کرنگی ہے عورت نے کہا کہ تیری اجازت ہے کرتی ہوں اور مرد نے کہا کہ اچھا کر ہی عورت نے کہا کہ بیں نے بین طلاق اپنے کودی تو عورت کوطلاق نہ ہوگی کیونکہ اس سے عرف میں طلاق مراوی ہوتا ہے بیر محیط میں کھا ہے کی نے دوسرے ہے کہا کہ بزارورہم کوایک با ندی خرید یا کہا ایک با ندی خرید تو دکل نہ ہوگی اور اگر میں کہا کہ با ندی بزارورہم کوخرید اور تھھ کوائی کام پرایک درجم ملے گاتو بدو کیل ہوجائے گا اور اس کو اجرائی کے ایک درجم ملے گاتو بدو کیل ہوجائے گا اور اس کو اجرائی کی میرے نئے ایک

ا مناعت کاری کری اور مرادیهان جرف دید و تارت کوشاش ہے۔ ع مینی جوتو کرے گادہ جائز ہے۔ ع جو پچھا یسے کام کی اجرت ہوتی ہولیکن دوایک درہم پرداختی ہو چکالہذا اگر اجرے شکی دو درہم ہوتو ایک نہ ہے نیادہ ندیا جائے اورا گرنسف درہم ہوتو بچی لے گی۔

باندی خریدتو امام اعظم کے زویک تو کیل سیح نہیں ہے اور اگریوں کہا کہ جس قدرمیرا تھے پر ہے میرے لئے اس کی بدیا ادا کی با فلاں مخص کی با ندی خریدتو تو کیل ہے بالا تفاق ای طرح اگر کہا کہ جومیرا تھے پر ہے وہ فلاں چیز کی بچ سلم میں وے و بے وامام اعظم کے مر ديك توكيل بين باورا كركها كه جوميرا مال تحدير بوه ال طرح تعملم من فلان فخف كود مد يقوبالا تفاق توكيل بيد فأوي قاضی خان میں ہا گر کسی نے دوسرے سے کہا کہ اگر تو نے میراغلام فروخت نہ کیا تو میری عورت کو طلاق ہے تو میخف کا وکیل ہو جائے گابد و خروش ہے اگر دومرے سے کہا کہ میں نے بچھوکواس کام پرمسلط کیا تو بمز لداس کہنے کے ہے کہ میں نے تجھوکو وکیل کیا بد فماوی قاضی خان میں ہے اگر ووکا نوں کے مالک نے مثلا کس سے کہا کہ میں نے ان دوکا نول کا معاملہ تیرے سپر د کیا اور اس نے دو کا نیں کس کو کرایہ پر دی تعین تو وکیل کوا جرت کے نقاضے اور وصول کرنے کا اختیار ہوگا ای طرح اگر کہا کہ میں نے اپنے قرضوں کا معاملہ تیرے سرد کیا تو بھی بداختیارہ اور اگر کسی ہے کہا کہ میں نے اپنے چویاؤں اور مملوکوں کا کام تیرے سپر د کمیا تو وکیل کوان کی حفاظت اورج انے اور جارہ وسینے اور روٹی وینے کا اختار ہوگا اور اگر کہا کہ میں نے اپنی عورت کا معاملہ تیرے سپر د کیا تو اس کوطلاق وسینے کا اختیار ہے مرای مجلس میں فقط بخلاف اس کے اگر کہا کہ میں نے تھے اپنی مورت کے معاملہ کا مالک کیا تو ای مجلس میں موقوف نہیں ہے بلکہ غیرمجلس میں بھی طلاق کا مختار ہے ہیہ بحرالرائق میں ہے۔

وكالت كأحكم 🏠

وكالت كاللم يد ب كريس چيز ك واسط وكل كيا باس من وكيل بجائة موكل كي باوراس چيز ك حاضرالان ك واسطے دکیل پر جزئیں ہوسکتا ہے لیکن اگر و دبیت دینے کے واسطے وکیل کیا مثلاً کہا کہ بیکٹر افلاں مخص کو دینا اور وکیل نے قبول کیا مجر موکل غائب ہو کیا تو دکیل پر جرکیا جائے گا کہ حاضر کرے بیجیدا سرتھی میں ہے اگر آزاد کرنے کا دکیل کیا اور اس نے تبول کیا چر آزاد کردیے ہے انکار کیا تو اس پر جرند کیا جائے گاریا وی میں لکھائے وکیل کو بداختیا رہیں ہے کہ جس امر میں وہ وکیل ہواہے اس میں وومرے کو وکیل کرے لیکن اگر موکل نے اس کومطلقا اجازت دی یا جس میں وکیل کیا ہے اس میں اختیار دیا ہوتو اختیار ہے بیشرح طحادی میں ہے اگر خصومت میں کسی کووکل کیا اور کہا کہ جوتو کرے وہ جائز ہے پھروکیل نے دوسرے کووکل کیا تو جائز ہے اور دوسرا وکیل موکل کی طرف ہے وکیل ہوگانہ وکیل کی طرف ہے بہاں تک کہ اگر پہلا وکیل مرکمیایا موکل نے اسے معزول کیایا مجنون ہو گیایا مرتد موكر وارالحرب هي جاملاتو دوسراوكيل معزول نهوكا ادراكر موكل برموت دغير وامور ندكور وطاري موئة و دونو ل معزول مو جائیں کے اور اگر ملے وکیل نے دوسرے کومعزول کردیا تو جائز ہا اور اگروکیل نے دوسرے کووکیل کر سے کہا کہ جو پھتو کرے وہ حائز ہو ووسر ے کوتیسر اوکیل کرنا جائز نہیں ہے بیفاوی قاضی خان ٹس لکھا ہے غلام تاجر نے اپنے مالک کواپنے قریضے وصول کرنے ے واسطے دکیل کیاتو مالک کواحتیار نیس ہے کہ دوسرے کووکیل کرے ہیں اگر باوجوداس کے مالک نے دکیل کیاتو دیکھنا ماہے کہ اگر غلام برقرض نبیس ہے تو جائز ہے اور اگر قرض ہے تو جائز نبیس ہے رہ چیط میں لکھا ہے صفت وکالت رہے کہ وکالت عقد جائز غیرالازم موتا ہے کہ ہرایک وکیل اور موکل کو بدول و درس سے چھوڑ وینے کا اعتبار ہے بینہا یہ اس ہو اور وکیل کے اِس جو مجھ ہے وہ اس میں امانت دار ہے مثل وربعت لینے والے کے پاس جن صورتوں میں ووبعت رکھے والے پر صان ہوتی ہے ان میں اس پر بھی ہوگی اورجن س بری ہوتا ہے ان میں بری ہوگا اورائے اور سے ضان دفع کرنے میں ای کا تول لیاجائے گا۔

اگرموكل نے اس كومال ديا كماس كوفلال كومير عقرض كوض دے دے بھروكيل نے كہا كمين نے اواكر ديا اور قرض خواہ نے اس کی تکذیب کی تو ہری الذمہ ہونے میں وکیل کا تول معتبر ہوگا اور قرض خواہ کا قول عدم قبضہ میں معتبر ہوگا ہی اس کا قرض كروزك بعد باتى ندر كى يافآوى قاضى خان عى كعاب-

اگراہے شام کے قرضہ وصول کرنے کے داسلے وکیل کیا تو کوف کا قرضہ وصول نیس کرسکتا ہے یہ بح الرائق میں لکھا ہے وكالت كومحلق كرنا محيح ہے اگر كمى نے كہا كہ جب ميرے مال كا وقت آجائے تو تو وصول كرلے يا جب فلا ل مخص آئے تو تو تغاضا كريا ا گر میں نے اس کوکوئی چیز دی تو تو اس کے وصول کرنے کا وکیل ہے یا جب حاجی اوگ آئیں تو تو میرے قریضے وصول کرتو ایس و کا ات منتج ب بیجیط سرحی میں تکھا ہے اور ہر عقد جس میں موکل کی طرف نسبت کرنے کی احتیاج دکیل کوئیس پر تی ہے جیسے خرید و فروخت و اجارہ و غیرہ تو اس کے حقوق وکیل کی طرف راجع ہوتے ہیں اور ایسے حقوق میں وکیل مثل مالک کے ہوگا اور مالک مثل اجنی کے ہوتا ہے جیسے بیچ کا سپر دکرنا یا قصہ کرنا یا ثمن کا مطالبہ کرنا اور قبضہ کرنا اور وقت استحقاق بیچ کے ثمن کووالیس لیناوغیرہ یہ بدائع میں لکھا ہے اور موکل کو بواسطہ نیابت وکیل کے ملک پہلے ہی سے ثابت ہو جاتی ہے اور بھی سے جتی کدا کر وکیل نے کسی اسنے ذی رحم کوخر بداتو وہ وكل كى طرف سے آزاد نہ ہوجائے كا اس لئے كد ملك موكل كى ہے يدمراج الوہاج ميں لكھا ہے اور حقوق ان صورتوں كے جن كى اضافت وکیل نے اپنی طرف کی ہے وکیل کی زندگی تک موکل کی طرف راجع نہوں گے اگر چہ وکیل غائب ہو یہ بح الرائق میں ہے وكيل بالع في أكركوني جيز فروخت كي تواس سيروكرف كامطالبه كياجائ كاجبكه مشترى فمن اداكرو اور بالع ساس كامطالبه نه ہو گا بیمراخ الوہان میں ہےاور اگر موکل نے مشتری ہے جن طلب کیا تو اس کوا نقیار ہے کہ افکار کر ہے اور اگر دے ویا تو جا تز ہے اور دکیل دوبارواس سے طلب نہیں کرسکتا ہے ہے جو ہرہ نیرہ میں لکھاہے اور اگر جی استحقاق ثابت کر کے مشتری کے ماس سے لے کی تی تو مشتری ابناشن وکیل ہےوصول کر لے گا اگر اس نے وکیل کوادا کیا ہوادرا کرموکل کودیا ہے تو اس سے پھیر لے گا اورا کرمشتری نے مجتی می عیب یا کرواپس کرنا جا باتو وکیل سے تخاصمہ کرے گااور عیب ثابت کرنے کے بعد بھکم قامنی جب اس نے واپس کیا تو اپنائمن وکیل ے لے اگر وکیل کوریا ہے یا اگر موکل کوریا ہے تو اس سے واپس لے گاای طرح جوخرید کا دکیل ہے ای ہے تن کا مطالبہ کیا جائے گا شموكل سے اور وى باكع سے بيتے لے كر قبضه كرے كا ندموكل اور جب بي بس استحقاق تا بت بواتو وى تمن واپس لے كا ندموكل بيمراج

ا قول شرط خياراً و كو تكريش ط خياران مخودش شروع بجولازي قائل في نيس اوروكالت قائل في غيرلازي بهد

كتأب الوكالت

الوباج مس ككماس

آگرای نے دعویٰ کیا کہ بن اپنی ہوں اور پائع نے کہا کہ بیدوکل ہے اور ٹمن کا مطالبہ کیا تو مشتری کا تو ل ایا جائے گا اور گوا اور گوا اور گوا کا نا پائع کے ذمہ ہے ایک فلا می نوٹ ہے اس کے میں تھے بھی نددوں گا اور فلام نے کی سے بھی ہے اور اس کا قول لیا جائے گا اور اگر پائع نے اس اس کے کوا میں تھے بھی نددوں گا اور فلام نے کہا کہ بھی اجازت ہے تو اس کا قول لیا جائے گا اور اگر پائع نے اس اس کے گوا من سنا ہے کہ فلام نے دوسرے کے ہاتھ کی گور ہوں اور مشتری گور ہوں لیتی تھے ممانت ہے گور ہوں اور مشتری گور ہوں اور مشتری گور ہوں اور مشتری کی قور ہوں اور مشتری نے وادی متبور کی اندوں ہے وہ کوائی متبول نہ ہوگی ہوں کہ میں کہ نے دوسرے کے ہاتھ کی گور ہوں اور مشتری نے وہوں اور مشتری نے وہوں اور مشتری نے وہوں کور مشتری نے وہوں اور مشتری نے وہوں کور مشتری نے وہوں کور مشتری نے وہوں اور مشتری نے وہوں کور مشتری کور ہوں کور ہوں کور اس کے دوسرے کو مشتری کو مشتری ہوتو تھیں جا زہے ہیہ کا افتیارے اور اگر ایر زیر رہے کو اس نور مشتری کی اضاف میں موائی کور ہوتی کو ایک کور کی کا افتیار میں کے وہوں کی کا اضاف میں موائی کور ہوتی کو اس کور ہوتی کو کہوں کو کہوں کی کور نے کور کہوں کی اضاف میں موائد کور کی کا مطالبہ ہوگا اور نور کی کور کی مرف سے بوتو ضلع کے بدل پر جند نہیں کو سال اور اس کے مور دون کی کور کی کور کی کی کور ک

اگر کسی آزاد نے کسی غلام ماذون کواس واسطے ویل کیا کہ موکل کے واسطے غلام یا باندی یا کھانا وغیرہ

ہرار درہم نقد کوخرید دے

فصل

و کالت کے اثبات کرنے اور اس پر گواہی دینے اور متعلقات کے بیان میں

مین کی فض کود سد سے پھراس پردوئی کر سے کہ میں فلال کی طرف سے اس مال کو وصول کر کے فروخت کرنے کا وکل ہوں اور وہ

مین کی فض کیے کہ میں تیرے وکیل ہونے کوئیں جا نتا ہوں ہیں وکیل اس امر کے گوا وسنائے تو قاضی اس فض کو تھم دے گا کہ اس کے برد کر

د سے ہیں وکیل اس کوفر و خت کر سے پھر اگر موکل نے انکار کیا تو النفات نہ کیا جائے گا اور دومری صورت بیرے کہ کی سے کے کہ بیہ

فلال فضی کی ملک ہے میں اس کو تیرے ہا تھ فروخت کرتا ہوں اور جب قروخت کردیا تو اس سے کیے کہ اس پر قبضہ کر لے پھر ہشتری

کیے کہ میں تھے سے لے کر قبضہ نہ کروں گا کیونکہ شاید مالک نے آ کرتیزی وکا لت سے انکار کیا اور اکثر میر سے پاس چیز کف ہوجاتی ہے

یا اس میں فقصان آ جاتا ہے تو جھے خواہ فواہ صان دینی پڑھے ہیں اس امر کے گواہ سادے گا کہ میں اس کی طرف سے فروخت کردیے

اور میر دکرد سے کا وکیل ہوں ہیں اس پر قبضہ کرنے کا چیز کرے۔

تیری صورت ہے کہ ایک فقط نے دوئی کیا کہ جو گھر تیرے جہندیں ہے وہ فلال فیض کی ملک ہاورتو اس کی طرف سے فروفت کرویا گئن میں ایس کی طرف سے فروفت کرویا گئن میں کیا ہے پھر فریداری کے مدی نے اس کے ویک تیج ہونے کے گواہ سائے تو گوائی میتول ہوکراس کے ویک تیج ہونے کا تیم کی سائے تو گوائی میتول ہوکراس کے ویک تیج ہونے کا تیم کی ہے بر الرائن میں تعما ہے۔ ایک فیض نے دوسرے کواپا تر ضد فلاں سے وصول کرنے اور اس می خصومت کرنے کا ویک کیا گئی ویک نے قرض دار کو حاضر کیا اور اس نے وکا لت کا اقرار کیا گر فلاں سے وصول کرنے اور اس می خصومت کرنے کا ویک کیا گئی ہیں گئی نے قرض دار کو حاضر کیا اور اس نے وکا لت کا اقرار کیا گر قرض نے انکار کیا گئی ویک کی تیم کئی ہے۔ کہ اس کے بیم کھنا ہے ایک فیض نے دوسرے پر کی غائب کا تو مول کرنے اور خصومت کرنے کا ویک کیا اور گواہ چیش کے کہ غائب نے جھے اپنا تق وصول کرنے اور خصومت کرنے کا ویک کیا تو کو اور پی کہ کا تا ہے اور گوائی تا ہوں کے بیم کا کا تو اور کیا گئی ہیں کہ کا تو ہوگی کیا ہوگی کیا اور گواہ تی کہ کو اور دیے کہ اس نے اقرار کیا ہے کہ موکل نے بیم کو کا ت سے برطرف کردیا ہوگی ای طرح اگر ویک کے اس کے اس کو اور دیے کہ اس نے اقرار کیا کہ میں نے ویک کوئیس مقرر کیا ہوگی ای گوائی میول ہوگی اور وکا لت باقل ویک کورے دیا پھر قرض دار نے گواہ دیے کہ ہوگی ای مول کر ای گوائی میول ہوگی اور دیا کہ ترض خواہ نے بھر وکی اور اگر اس امر پر اس نے حمل کوئیس میول ہوگی اور اگر اس امر پر اس نے حمل کوئیس میول ہوگی اور اگر اس امر پر اس نے حمل کوئی میں گھیا ہے۔ وکوئی میول نے گواہ نے کہ وہ وہ کوئی میکھا ہے۔ وکوئی میول کر کے اپنا قرض میں کوئی اور اگر اس امر پر اس نے حمل کر لیا تو گواہ میں میول ہوگی کوئی میں گھیا ہے۔ وکوئی میکھا ہے۔

ایک شخص نے دوسرے پریددوی کیا کہ فلال شخص کی طرف ہے خصومت کاوکیل ہے کہ

قرضدوصول کرنے کے وکل نے اگر قرضہ ہونے پر گواہ سنائے اور قامنی نے قرض وار پر بیٹھم دے دیا کہ وکیل کودے دے اور وکیل نے وصول کر کے ضائع کردیا گھر قرض دارنے بیرگواہ سنائے کہ بی نے موکل کوادا کردیا ہے تو وکیل سے لینے کی اس کو کوئی راونیش ہے ہاں موکل سے وصول کرے گائے بیچیط میں لکھا ہے۔ایک فنص نے دوسرے کو برفنص سے خصومت کرنے کا وکیل کیا

ا تولد ندیوں کے کیونکہ گوائی قرضد پر قبول بیل محرفصم سے اور مدیون کے اقرار سے دکالت ٹابت نیل ہوئی تو وکل قسم تہوگا آیا تو نیل دیکھنا کہ مدیون نے اگر دکالت کا اقرار کیا اور وکیل نے کہا کہ بی دکالت کو کئے دیتا ہوں کہ مبادا موکل حاضر ہوکر دکالت سے منکر ند ہوجائے تو گوائی قبول ہوگی اگر چہا قرار کیا مدعا علیہ پر قائم ہے بینی ای وجہ سے کہ اقرار مدعا علیہ سے دکالت عوما ٹابت نیس ہوگئی۔ ع قولہ کرسے کا کونکہ اس کے اس وکیل کا تبعنہ اس کا تبعید ہے۔

میروکیل نے ایک محض کوحاضر کر کے اس پرموکل کے مجمد مال کا دعویٰ کیا ہی مدعا علیہ نے وکالت کا اقر ارکیا مجروکیل نے کہا کہ میر ا پن و کالت کے گواہ سنائے دیتا ہوں تا کہ دوسروں پر جمت ہوتو قامنی ساعت کر کے اس کومقر اور فیرمقرسب پر وکیل قرار دے گا. فادئ قامنی خان علی لکھا ہے۔ ایک فض نے دوسرے پر بیدوئ کیا کہ فلان فض کی طرف ہے خصومت کاوکیل ہے اور میرااس برائ قدر جا بنے ہاں ماعلید نے کہا کہ فلال مخص نے جھے خصومت کاوکل نہیں کیا ہا اور مدی نے دعویٰ کے گواہ سنائے تو معبول موا ہے بیوجیز کردری ش ہے اگر دو کواہوں نے کی مخص کی دکالت کی کوائی دی اور وکیل کوئیس معلوم کریں وکیل ہوا ہوں یانیس اور ا کہ جھے کوا ہوں نے خبر دی کہ موکل نے جھے وکیل کیا ہے اس لئے میں طلب کرتا ہوں تو پیرجا زیا ہے اور اگر کوا ہوں کی کوائی براس ا تكاركيا إلى اكرطالب كاوكيل بي تواس كوابى يرحق وصول بين كرسكتاب كيونكداس في اسيخ كوابول كى تكذيب كى اورا كرمطلوب وكل بيس اكر كوا مول في بيان كياكداس في دكالت قبول كي تواس يروكالت لازم يموكى اور اكر كواموس في قبول كي كواي : دى تواس كوتبول كرنے اور نہ قبول كرنے كا اختيار ہے كي مبسوط من لكھا ہے اور اگر مطلوب غائب ہواور طالب نے اس كے كمر مر اسے حق کا وجوئ کیا اورمطلوب کے دو بیٹوں نے یہ کوائی وی کہ مطلوب نے اس مخص کووکیل خصومت کیا ہے اور وکیل یا طالب انکا كرتا ہے وكالت باطل موكى اورمطلوب في اكركى كومال دے ديا اوروكوئ كياكہ بيطالب كاوكيل ہے اس في قيندكر في كاوكيل ك ہے چرطالب نے آکرا نکار کیا اور مطلوب کی طرف سے طالب کے دوجیوں نے وکالت کی گوائی دی تو جائز ہے اور اگر طالب کا وکیل و کالت کا دموی کرتا ہے اور مطلوب اٹکار کرتا ہے لیس طالب کے دو جیٹوں نے و کالت کی گوائی دی تو مقبول نہ ہو گی خواہ و کالت خصومت ہو یاوصول ترض یاوصول شے معین ہوا کرمطلوب نے قرض کی وکالت میں اقر ارکیا تو اس کو تھم کیا جائے گا کہ قرض اس کر دے دیئے کیونکہ خودمقر ہا اورا کر دکیل خصومت نے اقر ارکیا تو جا تزنیس ہے کیونکہ احمال ہے کہ دونوں میں مجموعا ہو کیا ہوکہ وکیل ، و كرا قراركرے كه موكل كا مجين نيس ہاوراگر مال معين وصول كرنے كى وكالت عن مطلوب نے اقراركيا تو خاہر دوايت كيموانق مح نیں ہے ریامی کھاہ۔

اگرایک گواہ نے گواہی دی کہ اس نے قرضہ وصول کرنے کا اس کو وکیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ

اِس کو حکم دیاہے

اگرمسلمان کے قیعنہ شی ایک گھر ہے اس پر ایک ذی نے دھوئی کیا اور ذمیوں کی گواہی ہے ایک و کیل کیا تو ان کی گواہی و کالت پر جائز نہ ہوگی خواہ مسلمان نے وکالت کا اقر ارکیا ہویا نہ کیا ہو یہ مبسوط ش ہے ایک ختص نے دوسرے کو فلال ختص ہے اپنا قر ضدوصول کرنے کا دکیل کیا چھروکیل نے کواہی ہے وکالت کا بت کرنا جاتی ہی گواہوں نے ایک ہی گواہی اوا کی تو امام اعظم نے فرمایا کہ قرضدوصول کرنے اور خصوصت کرنے دونوں کا وکیل ہوجائے گا اور اگر گواہوں نے یہ گوائی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقر ضد وصول کرنے اور خصوصت کرنے دونوں کا وکیل ہوجائے گا اور اگر گواہوں نے یہ گوائی دی کہ قرض خواہ نے اس کوقر ضد وصول کرنے بالا تقاق وکیل خصوصت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گوائی وی کہ اس نے اپنا قرضد فلاں سے لینے کا اس کو تھم کیا ہے تو بھی وکیل خصوصت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گوائی دی کہ میکل خصوصت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گوائی دی کہ میکل خصوصت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گوائی دی کہ میکل خصوصت نہ ہوگا ای طرح اگر یہ گوائی دی کہ میکا نے اس کو بجائے اپنے قرض وصول کرنے میں مقرر کیا ہے تو بھی وکیل

ا قول جائزے بوئلدو كوا بول ير جب قاضى كوئم موجا تا بو بدرجه اولى وكل كوبونا جا بائد

ع قولدادم موگی کونک مطلوب کے وکل پر بعد قبول کے مصم کی جواب دی کے لئے جرکیا جائے گا۔

س قولدا فقيار كونك كوامول ي جس تقدرتو مل تابت مونا ما تدرك ي - مع اورت المعين دينا كالمعم موكا \_

خصومت ندہوگا اور اگریہ گوائی دی کہ موکل نے اس سے کہا کہ بی نے تھے کو طان سے اپنا قر ضدوصول کرنے پر مسلط کیا یا اپنی حیات بی تھے وصی کیا کہ قلال سے قر ضدوصول کر لے تو امام اعظم سے نزو یک وصول کرنے اور خصومت کرنے دونوں کا وکیل ہوگا یہ قاوئ قاضی خان بی اکھا ہے۔ اگرا یک گواہ نے گوائی دی کہ اس نے قر ضدوصول کرنے کا اس کو کیل کیا ہے اور دوسرے نے کہا کہ اس کو تھم دیا ہے کہ قر ضدوصول کرنے یا تبند کرنے کے واسطے بھیجا ہے اور مطلوب قرضہ کا اقراد کرتا ہے تو وکیل اس سے وصول کرسکتا ہے اور خصومت نیس کرسکتا ہے اور مسلم ہے۔

اگرایک گواہ نے گوای وی کہ قبند کرنے کا ویل کیا ہے اور دوسرے نے گوائی دی کہ تقاضائے قرض اور طلب کرنے کا وكل كيا بياتو مواى جائز باورجو مار امحاب في التحسان ليا باس كموافق كواى مقبول ندموني جاية يدشرح ادب القاضى يس لكما إلى في يكوانى دى كدفلال في الكويه غلام فروخت كرف كاوكل كياب مطلقة عيان كي اوردوس في کہا کہ فروضت کرنے کا علم کیا ہے اور کہاہے کہ بدول میری رائے یعن کے فروخت نہ کردیا چروکل نے فروخت کر دیا تو جا مزے اور ایک نے کہا کہ موکل نے اس کو غلام فروخت کرنے کا وکیل کیا ہے تو دونوں یا ایک اس کوفروخت نہیں کر سکتے ہیں اور می عظم ایس صورت میں مال معین وصول کرنے کا ہے اور اگروکیل خصومت موتوجس فض پرا تغاق کیا ہے وہ خصومت کرسکتا ہے لین جب قامنی نے ڈگری کردی تو بیدو کیل تنہا وصول تبین کرسکتا ہے بیرمجید جس ہے اگر ایک نے بیرکوائی دی کدموکل نے اس سے کہا کہ تو میراو کیل قبنددین میں ہاور دوسرے نے کہا کہ و میری طرف سے اس کے وصول کی لیافت رکھتا ہے تو وکالت بالقبض کا حکم دیا جائے گااور يي محم خصومت اور مال معين كے قبعنه كا ہے اور اگر ايك نے كوائى ميں وكيل كہااور دوسرے نے وسى كہاتو كوائى مغبول ند موكى اور اگر زندگی کاوسی مقرر کرنا بیان کیا تو مقبول ہوگی اور اگر ایک گواہ نے بیان کیا کہ موکل نے اس کواس کمر می خصومت کرنے کوفلاں شہر کے قامنی کے پاس محم ویا ہےاورو کیل کیا ہےاور دوسرے کواہ نے دوسرے شرکے قامنی کا نام لیا تو بیتھم ہوگا کہ بیوکیل خصوصت ہے بید مسوط میں لکھا ہے اور اگر میصورت تھم مقرر کرنے کی وفلیہوں میں ہوتواس میں اختلاف سے کوائی مقبول نہ ہوگی ای طرح اگر ایک موا وف قاضی شرکوذکر کیااور دوسرے نے کسی فقیہ کو علم منانے کے واسلے ذکر کیا تو بھی نامقبول ہے اگر ایک کوا و نے ذکر کیا کہاس کو فلال مورت کے طلاق وسے کے واسطے وکیل کیا ہے اور دوسرے نے اس مورت اور دوسری مورت کے طلاق کے واسطے وکیل کرنا ذکر کیاتو میل مورت کے طلاق کے واسطے دیل ہونے کا تھم دیا جائے گا اور الی عی تھے اور کتابت اور آزادی کی صورتوں میں بھی میں تھم ہے اور اگر ایک نے تبغید کرنے کا ویل کرنا اور دوسرے نے تبغیر کرنے پر مسلط کرنا میان کیا تو ایک ہی معنی ہیں کذانی الحیط۔ دونوں نے وکیل کرنے کی گوائی وی چرایک نے بیان کیا کہ موکل نے اسے معزول کردیا ہے تو وکالت ٹابت ہوگی نہ معزولی بیمبوط

یں ہے۔ اگر کمی ویل نے بیدوی کیا کہ بیکھر جوائ مخف کے قبضہ میں ہے میرے مؤکل کا ہے اور قابض نے دعویٰ اور وکالت دونوں سے انکار کیا ہ

اگرددنوں گواہوں نے کسی کی وکالت کی گوائی دی اور تھم ہو گیا پھردونوں نے رجوع کیا تو وکالت کا تھم قضا باطل نہوگا اور نہ گواہ ضامن ہوں کے بیر محیط میں لکھا ہے اگر گوائی کے ساتھ کسی کواپے تفاضائے قرض کا وکیل کیا پھر غائب ہو گیا پھر طالب کے دو بیٹوں نے گوائی دی کہ ہمارے باپ نے اس کووکالت سے معزول کردیا ہے اور مطلوب نے ان کی گوائی کا دھوئی کیا تو گوائی جا تزہے

 $\overline{\mathbb{O}}:\dot{ riangle}_{\gamma}$ 

## خریدنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

جناعت دے تو بھی تیجے ہے کیونکہ وکیل کے سپر دکر دیایا کانی میں ہےا کا طرح اگر کہا کہ جو کپڑا تیراتی چاہے یا جوچا پایہ تیراتی چاہے یا - تقریبات التصحیح میں نکوچی کو کارٹی میں ایک میں ہے ای طرح اگر کہا کہ جو کپڑا تیراتی چاہے یا جوچا پایہ تیراتی چا

جو تھے ملے خرید لے تو سی ہے یہ بدائع میں لکھاہے۔

ایک دلال کو ہزار درہم دیئے کہ اس کی چیز خرید دیے ہیں اگروہ دلال کسی چیز کی خریداری میں مشہور ہے

توبيد كالت اى شے متعلق ہوگى در نہ فاسد ہے

ا کیرائمن لین اس کدام بہت بین اورصورت میں اس لائی نیس ہے۔

ا كي جوى بائدى ياموكل كى رضاع بهن يامرتد بائدى خريدوى تؤييز عموكل يرتافذ ند موكى وكيل يرتافذ موكى بيبدائع مي الكعاب الركها كميرے واسطےاس قدر داموں كوايك بائدى خريد دے كه ش اس سے دلمى كردن ہى وكىل نے موكل كى عورت كى بهن يا پيوپى يا خالدرضائ بالسبى خريددى تو موكل كے ذمد ند ہوكى بلكدوكيل كے ذمديرے كى اسى طرح اگر شو بردار با ندى يا طلاق بائن يا رجعى يا وفات سے عدت میں بیٹھنے والی با عدی فریدری تو بھی موکل کے ذمہ لازم نہ ہوگی بیدوجیو کردری و قاضی فان میں ہے اگر ایک باعدی خریددی کہجس کے رتن کا عارضہ تھا ہیں اگر دیل کومعلوم نہ ہوا تو موکل کے ذمہ ہوگی محروا ہی کرنے کا افتیار ہے اور اگر دیل کومعلوم تھاتو موکل کے ذمدلازم شہوگی ای طرح اگر وکیل کومعلوم نہ تھا گر باکٹے نے اس سے برحیب سے براُت کر کی تھی تو بھی موکل کولازم نہ

ہوگی بدفراوی قاضی خان عس لکماہے۔

اگردوسرے سے کہا کہ میرے داسطے ایک با نمری خرید دے کہ میں اس سے دلمی کروں ایس دکیل نے ایک اڑ کی کہ جو والی کرنے کے قابل نیں ہے خرید دی تو موکل کے ذ مدلازم نہ ہوگی بیدذ خیرہ میں ہے اور میہود میدیا نصرانی خرید دی تو موکل کے ذمہ بڑے گی اورصابیہ می امام اعظم کے قیاس پرموکل کے ذمہ ہوگی اور اگر اسی ہا عدی کی بہن خرید دی جوموکل کے پاس موجود ہے اور موکل نے اس سے وطی کی ہے تو موکل کولازم ہوگی میرمحیط میں اکھا ہے ادر اگر کہا کہ جھے دو ہائدیاں خریدد سے کہ عمی دونوں سے وطی کرد ل کا ہی ایک بی مقدی میں دو بہنس خریدیں یا ایک باعدی اور دوسری اس کی مجو پھی یا خالدرضاعی یانسبی ایک بی مقد می خریدین تو ہمارے بز دیک موکل کولا زم ندہوں کی اور اگر دوعقد ہے میں خریدیں تو ائمہ کے فز دیک موکل کے ذمہ پڑیں گی ادر منتقی میں لکھا ہے کرا گرا ہے وكيل في اس ك واسط ايك با عرى اوراس كى بين فريدى تو موكل ك ذمه يزع كى كيونكدده ايك كى وطى يرنى الحال قادر باور دوسری اس پر بعدا کیک وطی کے حرام موگی بیفاوی قاضی خان ش لکھا ہے اگر کہا کہ میر سے واسطے ایک یا عدی خدمت کے داسطے خرید دے یاروٹی پکانے کے واسطے خریر دے یا کوئی غلام خدمت کے واسطے یا کسی کام کے واسطے خرید دے پس اندھی یا دونوں ہاتھ کی یا دونوں یا دس کی با عری خرید دے تو بالا جماع موکل کے ذمہ بڑے کی بیسراج الو باج میں لکھا ہے اگر اس واسطو کیل کیا ہے کہ ایک تھوڑ امیری سواری کے داسطے ترید دے ہی اندھایا بچہ یا ہاتھ کناخرید دیا تو موکل کے ذمدلازم نہ ہوگا بید جیز کر دری میں لکھا ہے اگر ا یک فض نے دومرے کواس واسطے وکل کیا کہ ایک بائدی مجھے اس واسطے خریدوے کہ بی اس کو کفارہ ظہارے آزاد کرون کا مجراس نے اندھی یادونوں ہاتھ کئی یا یا کاس کئ خرید دی اور موکل کومعلوم نہ ہوا تو موکل کے ذمہ ہوگی مگر داپس کردیئے کا اس کوا عتیار ہے ادرا کر وکل نے جان کرفریدی تو موکل کے ذمدنہ بڑے کی برفاوی قاضی خان می لکھا ہے۔

ا كرموكل نے كہا كدمير عدد اسطى ايك تركى بائدى خربيدد عداوراس في ميش خربيددى تو موكل كے ذمد ند موكى اوروكى كے ذمدادنم ہوگی سے بدائع میں اکھا ہے اگر اس داستے وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک میروی کیڑ اخرید وے کہ میں اس کی قیمس بناؤں ہی اس نے اس قدر کیڑا خریدا کر بیما کر بیس بن سکتی ہے تو موکل کے ذمدال زم ند بوگا بیدذ خیر و میں لکھا ہے ادر اگر دکیل سے خرید نے کو کہا کہ مير عدد اسطے تين روز كى خيار كى شرط كر اوراس نے بدول شرط خيار كے خريد الو وكيل كے ذمه يہ بي لازم ہو كى بيدائع مي لكھا ہے اگر کہا کہمرے واسطے ہزار درہم کوایک با تدی خریددے یا ایک با تدی ہزار درہم کومرے مال سے یاان ہزار ورہم سے لین اسے مال کی طرف اشارہ کیاخر بددے توبیصورت وکیل بنانے کی ہے اور اگر دکیل نے خرید دی تو موکل کے ذمدالازم ہوگی اور اگر بول کہا کہ ہا ندی بزار درہم کوخریدیا سے ہا ندی بزار درہم کوخریدتو تو کیل نیس ہاورا گرخریدی تواس کے ذمد بڑے گی نہ کہنے والے کے ذمداورا کر ووسرے سے کہا کہ میرے واسطے ایک بائدی ان ہزار ورہم کوخریدا اور اشار و دیناروں کی طرف کیاتو بیدو کا لت دیناروں سےخرید نے

یہ ہوگی تی کہ اگر اس نے درہموں سے خریدی تو اس کے ذھہ ہوگی ہے قاوئی قاضی خان جی تھا ہے وکیل نے اگرجش کی قید جی الفت کی تو ہے خریداری موثل اس نے اپنا غلام جرار درہم پر الفت کی تو ہے خریداری موثل اس نے اپنا غلام جرار درہم پر دخت کرنے کو کہا اور دکیل نے جزار دینا رکوفر وخت کیا تو تخالفت نا جائز ہے اور اگر تخالفت وصف یا قدر جی ہوئی اگر وکیل کے گام مہری ہوتو موئل پر ففا تا ہوگا اور اگر ضرر ہوتو موئل پر ففا ذہ ہوگا ہے جو اس کے خرار درہم اور اگر کہا کہ میر سے واسطے ایک با ندی جرار درہم وخرید دے ہی اس نے برار سے ذیادہ کو خرید دی تو وکیل سے ذمہ پڑے گی نہ موئل کے اور اگر کہا کہ میر سے واسطے برار ورہم یا سو وخرید دے ہی اس نے درہم یا درہم یا درہم کو خرید کی قو بالا بھائ موئل کے ذمہ بڑے گی رار درہم اور اگر جرار درہم اور اگر جرار درہم اور اس نے درہم یا درہم کو خریدی تو موئل کے ذمہ بڑے گی اور اگر جرار درہم فقد کو خرید نے کہ واسطے وکیل کیا اور اگر جرار درہم کو ایک با تھی کہ والے با تھی کہ اور اگر جرار درہم کو ایک با تھی اور اگر جرار درہم کو ایک با تھی اس کے واسطے وکیل کیا اور اس نے جرار درہم کو خرید کے دوسلے وکیل کیا ہی جو موئل کے ذمہ پڑے گی ہے ہوائی جن کی جو کی ہے بدائع جس ہے اگر جرار درہم کو آبید باتھی اس کی خرید کی اور اس نے اس کو درہم کی اور می کی جو موئل کے ذمہ پڑے کی اور میں اور اس کے خرد یک واسطے وکیل کیا ہی وردس نے اس الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے کی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے گی اور حسن نے امام الا وضیفہ سے دوایت کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے کی اور کی ہے دوائی کی کہ موئل کے ذمہ نہ پڑے کی اور کی ہے دوائی کی گی کہ موئل کے ذمہ نہ بڑے کی دور کی ہے دوائی کی گی کی دور کی ہے دوائی کی کی کی دور کی ہے دوائی کی کی کی کی دور کی ہے دوائی کی کی کو کی کے دوائی کی دور کی دور کی کی دور کی کی کی دور کی کی کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی کی دور کی کی دو

کر ایک باندی خرید نے کے واسطے اس کو وکیل کیا اورجنس وٹمن اس کا بیان کر دیا پس اس نے اندھی

ندى يادونو لا تھ يادونول يا وال كى يالنى باندى خريدى يا مجنون خريدى توامام اعظم موراندة كين ديك

بائزاورصاحبين مسليم كنزويك ناجائز ٢

و زمديد على من اى كولتى موكى اوريد اى ماند موكى-

قول نفاذ شلا بزاردر جم كالمكم كياادراس في دين بزاركو ياادر مرركي مورت اس كي رقص ہے۔

کہا کہ میرے واسطے ایک خادم ہزار درہم کوخرید و سے توبی غلام و باندی دونوں کوشامل ہے کذائی الذخیر وقلت اردو زبان میں صرف غلام پر بولا جائے گا والمحد کوراطلاق العرب اگراس واسطے کیل کیا کہ ایک ورہم کا کوشت خرید و سے پس اس نے بھیزیا گائے یا اونت کا کوشت خرید و یا تو موکل کے قدمہ ہوگا اور اگر او جھیا تلی یا سری یا پائے یا تمک دار کوشت یا چربی کا کوشت یا وحتی جانوروں کا کوشت یا زندہ بحری یا قدیم کی تو موکل کے قدمہ دوگا اور اگر او جھیا تلی یا سری یا پائے کا تمک دار کوشت یا چربی کا کوشت یا وحتی جانوروں کا کوشت یا زندہ بحری یا قدیم کی موئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے قدمہ دوگا اور اگر ذرئ کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے قدمہ دوگا اور اگر ذرئ کی ہوئی صاف بحری خرید دی تو موکل کے ذمہ ہوگی کیوں گرم نے اس کی بھول میں کھا ہے۔

صدرالشبید نے نرمایا کہ ای پرفتوئی ہے اور اگر اس کو درہم نہ و نے اور کہا کہ طعام خرید دے تو موکل کے و مدنہ پڑے گا

کونکہ اس نے کیلی چیز خرید نے کا تھم کیا اور مقدار نہ بتلائی سیمین بی لکھا ہے اگر کیش نے خرید نے کا تھم کیا اور اس نے بجہ خرید ی تو

موکل اس کا مالک نہ ہوگا اور اگر عناق خرید نے کا وکیل کیا اور اس نے جدی خریدی تو موکل کی نہ ہوگی سے بدائع بی ہے اگر گھوڑ ایا

یر و و ن خرید نے کا وکیل کیا اور شمن بیان کر و یا ہی وکیل نے گھوڑ و ن یا پر ذونوں کی ماوہ خرید وی تو شہری موکل پر نافذ نہ ہوگی اور
دیہا تیوں کے واسطے جو ماویاں پالے بین نافذ ہوگی اور خچروں میں اگر مادہ خرید دیتو شہری و دیہاتی ووتوں موکلوں کے واسطے جائز دیہا تیوں کے داسطے جائز موکل نے نہ کہ اور بقر کی داور بقر کی البت تا جائز ہے بیران الوہان بی ہو اور بقر کی دکا لت اور بروایۃ الجامع بقر و کی وکا لت خرواں پر واقع ہوگی اور بھی جے ہوال المحر جم۔ اُر دو ہیں گائے کے نام سے مادہ اور بروایۃ الجامع بقر و کی وکا لت خرو ماوہ وونوں پر واقع ہوگی اور بھی جو ہے قال المحر جم۔ اُر دو ہیں گائے کے نام سے مادہ اور بتل

ا کیش و تجدیش را دو کا فرق ہاد متاق وجدی میں بدے محموفے کا اور مقدمد میکو ۔ ع قولہ سیخ کیو کد بقر و بقر واسم جنس ہے تکاف و رجمنی تال کے مثلاً ۔

کنام سے زمراد ہوگا نہ مادہ داللہ اعلم۔ وجائ ترو مادہ دونوں کوشائل ہے اور دجابہ یعنی مرفی صرف مادہ پر بولی جائے گی اور ایچر کی وکا لت صرف اونٹ پر اور ناقہ کی وکا لت صرف اونٹ کیا اور اس نے سوار کی کا تجر جوشہود الوں کے اس جن اور کا جی بیٹ بیٹ بیٹ بیٹ سے بیٹ اور اور کیا گرش بیٹا دیا اور وکیل نے اس شمن سے ایک گدھا کر اس نے اور کا تھا ہوا کہ اگرش بیٹا دیا اور وکیل نے اس شمن سے ایک گدھا خرید ایک قد مرفیا کو مرفیل کے ذمہ موگا اور اور اس بیٹ ایس افغا لیتے ہیں قو موکل کے ذمہ ہوگا اور اگراس کے برخلاف ہوتو وکیل کے ذمہ پر ای او باج میں گھا ہے اور اگر آر بانی کے جانور خرید نے کا وکیل کیا تو بیدوکا لت ایام آربانی تک مقید ہوگا ہوں کے ذمہ پر اے گا دہا کہ میں کا ہے اور اگر آر بانی کے جانور خرید نے کا وکیل کیا تو بیوکا لت ایام آربانی تک مقید ہوگا ہوں کہ نو موکل کا ہے در ندوکس کا ہے اور اگر دوسر سے سال اس کے موسم میں خرید دیا تو جائز اپنی سے اور اگر تربانی کی گا ہے سیا ہوتو ویک کے دیا و تربی کی کھی کیا اور اس نے سیدیا سرخ خرید دیا تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر مادہ گا کے اور اگر مرب کی کا ہے اور اگر صرف بھر کا لفظ کہا اور بھر مادہ نہ باتو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر مادہ گا کے اور اگر مرب کی کا میں کیا اور اس نے سیدیا سرخ خرید دیا تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور اگر مادہ گا کی کا دہ کی کا دیا تھی کیا در اس خرید دیا تو موکل کے ذمہ بوٹ کی کا دہ کی کا در کی تھی کی دور سے سال اس کے ذمہ بوٹ کی کا دھی کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور کی کی دور سے کی دور سے کی دور کی کی دور سے کی دور سے کی دور سے کی دور کی دور سے دور کی کے دور سے کی دور

ایک خفس کوری درہم دے کرتھ کیا کہ اس کے گہوں ہونے کے واسطے ترید دے اوراس کو درہم دے بیت کہ ہودے ہیں وکیل نے گیہوں ترید سے مشائ نے فر مایا کہ اگر اس نے گیہوں ہونے کے دون شیخ بدے اوران کو بدونت ہویا تو تریداری موکل کے ذمہ ہوگی اور وکیل پرای تدر گیہوں لازم ہوں گے اورا گرو کیل نے بدوقت گیہوں ترید سے واسلے اس نے اسے واسطے ترید سے موکل کے درہم اس کو والیس دے بدفاوی قاضی خان میں ہے۔اگر کی کو اپنے واسطے ایک کدھا ترید نے کا تھم کیا تو بی تھم ایسے کدھے کی نسبت سمجھاجاتا ہے جس پر تھم دینے والا سوار ہوتا ہے لیس اگر تھم دینے والا مثل قاضی ہوا در وکیل نے دم کٹا اور کان کٹا تجر ترید دیا تو مائر بیس ہوا در اگر فالیز کی ہوتو جا تر ہے بیٹوز لئے انسٹن میں لکھا ہے اگر حیثی غلام ترید نے کا کوئی تخص و کئل ہوا اوراس نے غلام کے درم اپنے صرف میں کر لئے اور غلام اپنی سے تریج میں کہ سے خرج میں کہ اور علی کا ہوگا اور بھی فقار ہے اورا گر فلام ترید کو کو درد درم سے درہم اورا کر دورم سے درہم اور کر دری فقار سے نواز میں کہ اور کہ کو ایک خاص کھر ترید نے کا کوئی تحتی ہو اس نے ترید کو ایک خاص کھر ترید نے کا کوئی تحتی ہو کہ کہ ایس کے ترید ویا تو جا تر ہے پی فلام دیل کا ہوگا اور میں فقار ہے اورا گر مؤلل کو ایک خاص کھر ترید نے کا کہ ایس کھر تریل کے درائے تو اس کے تو بیا گیا تو اس کے ترید انتھا استحقاق فاب ترید کے لیا گیا تو والیس کر مول کے پہر آ دھا استحقاق فاب تریک کے لیا گیا تو والیس کر سے ایس کی ترید انتھا استحقاق فیل کا ترید امور ان کوئی تو میں خال کے پھر آ دھا وی کی آ دھا وی کہر آ دھا استحقاق میں لیا جائے تو با تی والیس کر سے بی ترید وی تو تو میں خال کے پھر آ دھا وی کہر آ دھا استحقاق میں لیا جائے تو با تو ایس کی کھر تو دورا کے بیا تو بائل کی تو دورا کے بیا تو دورا کی کھر تو بائل کے بیا تو بائل کی خور بو اور ان کی کھر مول کے پھر آ دھا استحقاق میں لیا جائے تو بائل کی تو دورا کے بیا تو بائل کی کھر تو بائل کی کھر آ دھا تھر تو بائل کے بیا تو دورا کی کھر تو بائل کے بیا گیا تو دورا کے بیا گیا تو دورا کی کھر تو بائل کی کھر تو بائل کے بیا تو بائل کی کھر تو بائل کے بیا تھر تو بائل کی کھر تو بائل کے بیا تو بائل کی کھر تو بائل کے بیا تھر تو بائل کی کھر تو بائل کے بیا تو بائل کی کھر تو بائل کی کھر

اگر دومعین غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار در ہم کوخرید دے پھراس نے ایک غلام چھے

سودر بم كوفر يدانو موكل كولازم ندموكا ك

ار میں خاص غلام کے خرید نے کا وکیل کیا حمیا اور اس نے آ دھا خرید کیا تو خرید موقوف رہے گی اگر خصومت سے پہلے اس

نے باتی آ دھا بھی خرید دیا تو ہمارے اصحاب ملاشہ کے نز دیک موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر موکل نے وکیل سے خصومت کی اور وکیل نے ہنوز باتی نہیں خریدا ہے اور قاضی نے وکیل کے ذمہ لازم کیا چروکیل نے باتی خریدا تو بالا جماع وکیل کے ذمہ پڑے کا اور یمی تھم ہر چیز میں ہے جس کے گڑے کرنے میں ضرریا عیب آجاتا ہے جیسے بائدی غلام کیڑا وغیرہ اور اگر ایسی چیز کے خریدنے کا وکیل کیا کہ جس کے تکڑے کرنا ضرریا عیب نہیں ہے ہی وکیل نے آ دھی چیز خریدی تو موکل کے ذمہ لازم ہوگی اور باقی کے خرید نے کے وقت تك توقف نه بوكامثلاً سودرتهم ايك كريبول كراسطيدية اوروكيل في وها كريجاس ورجم كوخريد ديا توجائز بادراكر ا یک ہزار درہم وہ غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیے ہیں ایک پانچے سو درہم کوخرید اتو بالا جماع موکل کے ذید لازم ہوگا اس طرح اگرایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے دیے ہی ایک پانچ سو درہم کوخر بدا تو بالا جماع موکل کے ذید ازم ہوگا اس طرح ایک جماعت غلاموں کے خرید نے کے واسطے دکیل کیا اوراس نے ایک خریداتو بھی بھی تھم ہے یہ بدائع میں لکھا ہے اور اگر دومعین غلاموں کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا کہ ہزار درہم کوخرید دے پھراس نے ایک غلام چھسو درہم کوخرید اتو موکل کو لازم ند ہوگا بشرطیکہ ہزار کے حصہ سے زیادہ کوخر بدا ہواور اگرموافق حصہ کے یا کم پرخر بدا ہوتو موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور اگر باقی غلام باتی داموں کوخرید دیا تو دونوں موکل کو لینے پڑیں ہے یہ حاوی ٹس لکھا ہے ایک مخفس کو ایک گھر ہزار درہم پرخم بدنے کے واسطة عم كياليل وكيل نے ایسے كھر كا آ دھاخريدا جس كاموكل اپنے بھائى كے ساتھ وارث ہوا تھا تو جائز ہے بيغز آية المفتين ميں لکھا ہے اگر ایک مخفل کو تھم کیا کہ غیر مقدم محمر کا آ دھا ہزار درہم کومیرے داسطے خرید دے ہی مشتری نے خرید کیا ادر بائع کے ساتھ بۇارەكرليا توخريد جائز ہےاورقست باطل ہےاوراگرالىي چيزيں دكالت بوجانا في ياتولى جاتى ہے توخريد نااور بانتاسب جائز ہے بیفآوئ قاضی طان میں لکھا ہے اگر کسی نے ایک دارخرید نے کے واسطے وکیل کیا ہی اس نے ایبادارجس میں ممارت ند محی خریدلیاتو جائز ہے اس واسطے کددارمیدان زمین کا نام ہے اور بیتھم اس صورت میں ہے کہ ایبامیدان خریدا جو دراصل بنا ہوا تھا چرخراب ہو گیا اور میدان ہو گیا اور اگرا بیامیدان خریدا جس پر بھی ممارت ہی ندھی تو جائز نہیں ہے کیونکہ وہ دارنہیں کہاا تا ہے قلت اور ہمارے عرف کے موافق دونوں صورتوں میں موکل کے ذمدلازم ندہوگا کیونکہ میدان ہمارے عرف میں کسی صورت میں دارمیں کہذا تا ہے بیمیط سرھی میں اکھا ہے۔

موکل کود و کیڑا اے حصرتن کے وض لازم ہوگا اور اگر کی خاص گیبوں کے قرید نے کا تھم کیا ہوتو بھی سبی تھم ہے بیوجیو کروری میں تکھا ہے کلیے قاعدہ یہ ہے کہ ان مسائل میں جس کو کسی چیز کے خرید نے کا تھم کیا گیا ہے اگراس کو تمن اشارہ کر کے اور نام لے کر دونوں طرح ہمنا یا اور مشار الیہ اس کے برخلاف ٹکلا جواس نے نام لیا تھا ہیں یا دونوں مشار الیہ کے حال ہے جامل تھے یا ایک جامل تھا یا دونوں واقف تے محر ہرایک ددس ہے کے واقف ہونے سے خبرار نہ تمایا وونوں خبر دار تھے ہیں پہلی تمن صورتوں میں و کالت اس سے متعلق ہوگی جو تمن اس نے نام رکھ کر ہٹلایا ہے تا کہ دونوں یا ایک فریب سے بچ جائے اور چومی صورت میں مشار الیہ سے متعلق ہوگا كيونكداشاره يس بيجان زياده موتى إوراكرمشاراليه وبي جنس موجواس في نام ليا بيتو وكالت مشاراليد معلق موكي ليكن اكر اس میں وکیل کاضرر ہومثانا بدوں اس کی رضامندی کے تمن اس کے ذمہ متر رہوا جاتا ہوتو ایسانہ ہوگا دوسرے سے کہا کہ مرسے واسطے ایک با عربی بعوض اس کے جواس مفیلی میں ہے ہزار درہم سے خرید دے اور حملی وکیل کودے دی اس نے ہزار درہم کوایک باعری خریدی پر تھیلی کوجود یکھاتواں میں ہزارو بناریا ہزار میے لکے یا نوسودرہم نکے توبیخریدموکل کے ذمہ ہوگی اگر دونوں ناواقف سے کہ تخیلی کے اندر کیا ہے یا ایک ناواقف تھا یا دونوں واقف تھے مربرایک رئیس جانیا تھا کددوسراجا نیا ہے ای طرح اگر وکیل نے تعملی کی چے کود کھ کر باندی خریدی تو بھی خرید موکل کے ذمہ ہوگی کو کلہ وکالت جب یائی گئی تو اس مے متعلق ہوگی تھی جواس نے تام لیا تھا لیعن برارورہم سے ای طرح اگر تھیلی میں ڈیڑھ برار درہم نکے اور موکل نے ہائدی برار درہم کوخربدی تو موکل کے ذمہ یڑے گی ای طرح اگریوں کہا کہ میرے لئے ایک ہا عری بزار درہم کونفر بیت المال سے جواس ملی میں ہے تربیروے بی موافق محم کےاس نے خریدی مجرجود يكما تو تحيلي من برار دربم غله كے فطے يابوں كما كدميرے واسطے بزار دربم غله كے عض جواس تحيلي من بےخريد دے اور اس نے اس طرح خریدی مجر جوو کیما تو ہزار درہم نفذ بیت المال تقیلی میں نکاتو بھی خریداری موکل کے ذمد لازم ہو کی برجیط میں

اگر کسی غلام عین یا باندی معین کی خریداری کے واسطے وکیل کیا پس وکیل نے بعینہ کمیل وموز وں کے

عوض یا کسی اسیاب کے عوض خرید انو بلاخلاف جائز تہیں 🏗

ا مرموکل نے ہزار درہم وکیل کے سامنے تول دیئے اور وکیل دیکے رہا تھا اور کہا کہ ان سودینار کے عوض میرے واسطے ایک با تدى خريد دے ہى وكيل في موافق بيان موكل كے بائدى خريدى تو خريدارى اس كى ذات كے واسطے ہوكى اور اگر انہيں ورہموں ے موض خریدی تو موکل کے ذمہ پڑے کی اور اگر دکیل کواس نے ایک تھیلی حوالہ کی اور کہا کدمیرے واسطے ایک ہا ندی ان ہزار در ہم کو جواس تھیلی میں بی خریددے پر تھیلی مع جو مجھاس میں تعاویل کے ہاتھ سے تلف ہوگئ چروکیل نے برار درہم کوایک باندی موکل کے واسطے خریدی اور دونوں نے باہم ایک دوسرے کی تعمد این کی کدریدہ مستوق یا رصاص سے تو خرید اری موکل کے ذمہ ہوگی اور بد س مورت میں ہے کہ دونوں تھلی دینے کے وقت ناوا تف سے کہ اس میں کیا ہے یا ایک نہیں واقف تھا یا دونوں واقف سے مرایک کو و دسرے کے وقو ف کاعلم نہ تھااور اگر دونوں واقف تھے کہ اس میں کیا ہے اور ہرایک کو دوسرے کے جانبے کا وقو ف تھا تو و کالت مشار لیدے ساتھ متعلق ہوگی بہاں تک کہ اگر اس نے مشار الیہ کے تلف ہونے کے بعد فریدی تو فرید اری اس کی ذات کے واسطے ہوگی وراگر دونوں میں سے ایک نے اسے جانے سے انکار کیایا دوسرے کے وقوف سے خبر دار ہونے سے انکار کیا تو ای کا تول لیا جائے گا

<sup>.</sup> قوله نقتر بیت المال و و کمرا بے مل نفتر ہوتا ہا ورغلہ بیں کمرے کمونٹے لیے جلے ہوتے ہیں۔

اوراگر دونوں نے استبازی ہے کہا کہ درہم زیوف یا بھر و تھاور باتی سئدا پنے حال پر ہے ہیں اگر دونوں کو تھیلی دینے کو دت وقوف نہ ہوایا صرف ایک نے جاتا یا دونوں نے جانا کی دوسرے کے دقوف سے آگا ہی نہ تھی تو خریداری وکیل کے ذمہ بڑے گیا اور اگر زیوف درہم موکل کے پاس بعینہ قائم ہوں پھراس نے ایک با عمی بڑار درہم کھر ے دے کرخریدی تو خریداری موکل کے ذمہ ہوگی لیکن اگر دونوں نے تھیلی دینے کے دفت جانا اور برایک کو دوسرے کے جاننے کی خریب تو وکا اس مثار الیہ ہے متعلق ہوگی اور اگر بعد تھی ہونے دشار الیہ کے اس نے باعدی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی بیذ خیرہ میں کھھا ہے دوسرے ہے کہا کہ بینظام خرید اور اگر بعد تھی ہوئی کرتا ہے آگر چراس نے بیند کہا کہ میر ہوا سطے خرید دے یا اس مال کے وض خرید دے اور وکیل کو اپنے داسطے خرید کی دوسرے کے اس کے وض خرید اور کی خلام معین یا اندی معین کے دوسرے دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز وکیل کو ایسطے دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز وکیل کو ایسطے دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز اندی معین کے دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز اندی معین کے دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز اندی میں ہوروں کے موش کی دوسرے کوش خریدا تو با خلاف جائز انہیں ہے اور اگر کیل کا بوروں کے موش کی دینے کی اس باب کے موش خریدا تو با خلاف جائز انہیں ہے اور اگر کیل یا موزوں کے موش کی گر دیا تو با خلاف جائز کیا ہے دیئے کی اس باب کے موش خریدا تو با خلاف جائز کیا ہو ہوں کی ہون کیا ہو بیکی کیا تو بیسورت کا ب الاصل میں نہ کورتیں ہے اور مشار کے نے اس میں اختلاف کیا ہو ہے کیا ہو ہوں کا ہونے کا ان میں اختلاف کیا ہو ہوں کیا ہو ہو ہوں کیا ہو ہوں کو ہو ہوں کیا ہو ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا کیا ہو ہوں کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کیا ہو کر کیا ہو کی

ا مرسی نے دوسرے کوسی خاص غلام سے خرید نے مے واسلے سی قدر داموں معین کے عوض تھم کیا اور وکیل نے وکالت قبول ' کرلی پھرخریداری کے دقت گواہ کر لئے کہ ہم ایپ واسطےخرید تا ہوں پھرغلام کوشل اس تمن سمی کے عوض خریدا تو وہ موکل کے واسطے ہوگا اور اگراس شمن ے زیادہ کو یا دوسری جنس شمن کے وض خرید کیاتو ای کے واسلے ہوگا اور اگراس وکیل نے دوسرے کوخرید نے کا وكيل كيااوراس في تريداتو بعى بيليموكل كابوكادوس يريد كواسطينه بوكااور بيتكم اس وقت بكردوس وكن في وكالت بدول يبلے موكل كى موجود كى كے قبول كى موادراكر ببلاموكل موجود ہے ہى اگر دوسر موكل نے كوئى دوسرائمن بيان كيا مثلا ببلے نے بزار درہم برخرید نے کوکہااور دوسرے نے سودینار برخرید نے کوبیان کیااور دوسرے دکیل نے سودینار کوخریداتو دوسرے موکل کے واسطے ہوگا بید خبرہ میں لکھاہے اور اگرموکل نے کسی معین غلام کے خرید نے کا تھم کیا اور شن بیان نہ کیا ہی اگروکیل نے درہم یاوینار سے خریدا تو موكل كے واسطے ہوگا اگر چداہے لئے نيت كى يا تصريح كردى ہواور اگر سوائے درہم ودينارك اوركى چيز كے عوض خريداتو مارے علا كنزدكياى كواسطي وكااوروكيل في دوسر كواى شے كخريد في كاوكيل كيابس اگر دوسر وكيل في اس كو يہلے وکیل کے داسط خریداتو میلے کے داسطے ہوگا اور مشائخ نے فرمایا کہ میلے کے داسطے ہونے کی اس صورت میں بھی صورت ہوسکتی ہے کہ بہلا وکل دوسرے سے بیکهدوے کدید میرے واسطے خرید کریا بیخرید کراوراگریوں کہا کہ میرے موکل فلال کے واسطے خرید کراور دوسرے وکیل نے خربداتو دوسرے وکیل کے واسطے ہوگانہ پہلے وکیل کے واسطے اور اگر پہلے وکیل نے دوسرے کے حضور میں خربدا یں اگرش اس ٹمن کے وض خریدا جو پہلی تو کیل میں ہے یا اس ہے م پرخریدا تو بیخریداری پہلے موکل کے واسطے ہوگی اوراگر پہلے ثمن ے زائد بریا دوسری جنس کے وض خرید اتو پہلے وکیل کے واسطے ہوگی اور اگر پہلے موکل نے اپنے وکیل سے کہا تھا کہ اپنی رائے سے کام کر پس بہلے نے دوسرے کو وکیل کیا اور اس نے پہلے کی غیبت میں مثل ثمن فرکور کے توض خرید اتو پہلے موکل کے واسطے ہوگا پہلے وکیل کے واسطے نہ ہوگا رہے یا میں لکھا ہے۔

سن نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے فلاں مختص کی بائدی خریددے اس نے ہاں یانبیں پچھے نہ کہا اور جا کرخرید لی ہی ا اگر کہا کہ میں نے موکل کے لئے خریدی تو اس کے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ اپنے لئے خریدی تو اپنے لئے ہوگی اور اگر کہا کہ میں نے خریدی اور موکل کے لئے یا اپنے لئے مجھے ندکھا مجر کھا کہ فلاں موکل کے لئے خریدی ہے بس اگر بیقول با عدی کے ملاک ہونے یا اس عم عیب پیدا ہونے سے پہلے کہا تو تقعد این کی جائے گی اور اگر ہلاک یا عیب پیدا ہونے کے بعد کہا تو تقعد بین ند کی جائے گی بدخلاصہ می ہے کی شے معین کے فرید نے کے وکیل نے اگر اس کو فریدا پھر موکل نے اس کے بعد خواہش نہ کی تو بھے لازم ہو گی اور واپس نہ ہو کے گی بیرجوا ہرا لفتاویٰ میں ہے ایک مخص کو تھم دیا کہ فلاں غلام میر ہے اور اپنے درمیان مشترک خرید لے لیس وکیل نے کہا کہ اچھا پھر وكيل نے جاكر تربيدا وركواه كر لئے كديس نے إپنے بى واسطے تربيدا ہے تو موافق شرط كے دونوں يس مشترك موكار فرآوي قاضى خان میں اکھا ہے ایک نے دوسرے سے کہا کہ فلال مخص کا غلام میرے اور اپنے درمیان مشترک خرید لے پھر وکیل نے کہا کہ اچھا پھر دوسر مے خص نے وکیل سے ل کر بھی کہااور وکیل نے تبول کرایا پھر تبسر افخص وکیل سے ملااوراس نے بھی مثل بہلے کے اس سے کہااور اس نے قبول کرایا پھروکیل نے وہ غلام خریدا پس اگر تیسرے کی وکالت کووکیل نے دونوں پہلے موکلوں کے سامنے قبول کیا تھا تو یہ غلام وكل اورتيسر ي كي درميان مشترك موكا اور يملي دونو ل كو يجون الله كا اوراكر بدول يملي دونو ل كي موجود كي وعلم يحزيدا توفقط يملي دونوں میں نصف نصف مشترک ہوگا ہید خرو میں ہاور اگر ایک معین غلام کو پانچے سودر ہم کوخرید نے کے واسطے وکل کیا پھروکیل نے دوسرے غلام کے ساتھ اس کو ملاکر ہزارورہم کو ایک بی صفقہ میں خرید اتو ایام اعظم کے نزد یک دونوں دکیل کے ہوں مجاور موکل کے ذمدكوني لازم ندہوگا اورصاحبين في فرمايا كدموكل كے دمدونوں ميں وہ ہوگا جس كواس في معين كرديا تما بشرطيكه اس كا حصر ثن يا نج سودرہم یا کم ہواور ساختلاف اس وقت ہے کہ موکل نے وکیل کرتے وقت شمن بیان کردیا ہوادرا کربیان ند کیا ہوتو ہالا جماع جائز ہے بعرط کے جوغلام موکل کے واسطے خریدا ہے اس کا حصر تمن اس کی قیمت کے مساوی یا اتناز ائد ہو کہ جس قدر خرارہ ایسے معاملہ میں لوگ برواشت كريكتے ہيں بيسراج الوہاج ميں لكھاہے اكر كس مخض كووكيل كيا كەميرے واسطے فلال شے معين اس قدر ثمن كوخريدوے اس نے ای قد رشن کوخرید دی پہاں تک کرخرید موکل کے واسطے ہوگئ چراس میں کوئی عیب یا کریائع کوواپس کر دی چرچاہا کہ اسے واسطے خریدے ہیں اگروا پس کرنا قبضہ کے بعد بحکم قاضی یا قبضہ سے پہلے بحکم قاضی یابدوں تھم قاضی کے ہوا تو دکیل اپنے واسطے نہیں خرید سکتا ے ہاں اگردوسری جنس کے عوض خریدے یا اس بھن ہے چھے ذیادودے کرخریدے تو ہوسکتا ہے اور اگروایس کرنا قبضد کے بعد بدول تھم قاضی کے ہواتو اپنے واسطے جس مین سے جا ہے تربد لے بدؤ خیرہ میں لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے کو ایک خاص چیز ہزار درہم کو خریدنے کے واسطے وکیل کیااوراس نے ایک ہزارا یک سودرہم کوخریدا پھر یا گئے نے سودرہم ٹمن میں ہے کم کردیئے تو غلام مشتری کا ہوگا يه بحرالرائق مي لكما ہے۔

فصل:

غیر معین چیز خرید نے کے واسطے و کیل کرنے اور و کیل ومؤکل میں اختلاف ہوئے کے بیان میں

ایک نے دوسرے کوایک قلام خرید نے کے واسطے ویل کیا اور ایک دوسرے موکل نے بھی اس کوائ واسطے ویل کیا اور دونوں نے اس کو دام دے دیئے ہیں اس نے ایک فلام خریدااور کہا کہ میں نے قلال محفص کی نیت سے اس کو خریدا ہے تو اس کا قول

اگر دوسرے کو ایک ہندی غلام خرید نے کا وکیل کیا اور وکیل نے موافق تھم موکل کے ہندی غلام خریدا ہی موکل کے پاس

ا مینی فلاں درہم یا فلاں فض کے مال ہے۔

ع معنی بال کے ذریعہ سے دونوں میں فیصلہ ہے ہیں جس فخص کا ال ادا کیا ہے ای کے واسطے خرید قراریا ہے گی۔ ع

اس کولایا اور موکل نے کہا کہ بیتو میراغلام ہے جھے نظال فض نے فعسب کرلیا تھا اور وکیل نے کہا کہ بیقلال فض کا غلام ہے شی نے تیرے واسطے خریدا ہے ہی اور مور تی ہیں اگر وکیل کوئن دیا گیا ہے تو موکل کا قول تیول نہ ہوگا اور اگر نیس دیا ہے تو اس کا دعوی مقبول ہوگا اور اگر اس نے کوا وسنا ہے تو کی لیا جائے گا کہ وہن کے لوا منا ہے تو کہ ایک کوئن مقبول ہوگا اور اگر موکل نے بھی غلام اپنی ملک ہونے کے گوا وسنا ہے تو وکیل کی گوائی مقدم مرکمی جائے گی ایک فخش نے وہرے کو ہزار ور ہم کی غلام کریا ہے اور کرا ہوگا اور اگر موکل نے بھی غلام اپنی ملک ہونے کے واسطے ویئے بھر وکیل ایک غلام اور کہا کہ بھی نے اسے برار ور ہم کوئن بیز نے اسے اور بھی نے تیرے لئے اس فول نے کہا کہ بھی نے تیرے لئے اور خس کے برار ور ہم کوائی مقدم کرلیا تھا بھر وہ مرگیا تو بھا تو وکل کا قول مقبول نے ہا کہ بھی نے تیرے لئے اس فول نے بیاں میر سے اور میں اور برار ور ہم کوئل ہے تھو کو وہ اسطے کوئی ہیں ہو جائے گی ایک فقس سے فریدا تو وکل کا قول مقبول نے ہوئی اور اگر وہنل نے کہا کہ بھی نے تیرے لئے برار ور ہم کوائیک غلام ایک فقس سے فریدا اور کس کے بھا کہ بھی نے تیرے لئے برار ور ہم کوائیک غلام ایک فقس سے فریدا اور کس کے بھا کہ بھی نے تیرے کہا کہ بھی نے تیرے لئے برار ور ہم کوائیک غلام کر بیا تا جائے گی فواور این سامے بھی امام ابو بوسٹ سے خارج ہوئی تو ایس کی تھد بی نے کی فواور این سامے بھی امام ابو بوسٹ سے خارج ہوئی تھی ہوئی کہا کہ بھی نے بھی تھی ہوئی کہا کہ بھی نے بھی تھی ہوئی کہا کہ بھی نے تیرے بڑار در ہم غصی کر کے اس کا میں کا میں کا تو ل بیا جائے گیا ہوئی کھی ہے۔

وكل كاتول اوراكرنيس وياجتو موكل كاتول لياجائ كالتيبين عم المعاجد

ایک فض نے دومرے کو بڑاردرہ م ایک بائدی فرید نے کے واسط دیے اور اس نے فریدی پھروکیل نے وہ دوم م زیوف یا اور وکل ایک فا اور بائع کو دینے لایا اور اس نے نہ لئے پھروہ وکیل کے پاس ضائع ہو گئے تو موکل کا مال کیا اور وکل موکل ہے بڑارورہ م کھر ہے ہڑارورہ م کھر ہے نے کہ بائع کو دی کا اور اگر بائع نے وہ ورہ موکل ہے ہے کہ ایسے پائے اور وکیل کو پھیرو ہے اور وکیل کو پھیرو ہے اور وکیل کے بیس کنت ہوئے کہ اور اگر بائع کو دی گا اور اگر بائع نے وہ ورہ موکل ہے ہونا وکل کے فہروہ بڑاردوہ م کھر ہے وائل کے بائد کی بڑاردوہ م کھر ہے فائد ویکا اور اگر بائع کو دی گا اور اگر سوتی یا رصاص بائر کو اپس کئو تلف ہونا موکل کے فہر پڑے گا اور موکل ہے بیس لے سکتا ہے اور اگر سنوتی یا رصاص بائر کو بائدی بڑاردوہ م کھر ہے نے کہ بائدی بڑاردوں م کھر ہے نے کہ بائدی بڑاردوں م کو فرید و سے اور وکیل نے فرید کی اور کیا گئے ہوئی کے فرید و سے اور وکیل نے فرید کی کہ موکل ہے بیس کے بائدی بڑاردوں م کو فرید و سے اور وکیل نے فرید کی کہ موکل ہے بائدی بڑاروں ہم کو فرید و سے اور وکیل نے مولا نے دو ہرے کو تھر کے اس کو اور کی ہوئی ہوگا اور وکیل نے دو بار و کئی کوروک رکھے اور بیا فتیا رہے کہ موکل ہے موافذہ کر سے اور وکیل ہوئی ہوئی کو مول کر نے کے فوش بائدی کوروک رکھے اور بیا فتیا رہے کہ موکل ہے دو ہو مول کر نے کے فوش بائدی کوروک رکھے اور بیا فتیا تھاتی قاضی اس باغدی کو در ہموں کو موفی فرو فت کیا اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہواتو ہمی امام اور پوسٹ وامام کی کے زود کی بھی کی موفر فرو فت کیا اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہواتو ہمی امام اور پوسٹ وامام کی کے زود کی بھی کی کور ہوئی کے سے وہ بائی کی امام اور پوسٹ وامام کی کے زود کیا گئی کوروک رہے کور ہوئی کے سے اور کر دونوں یا موکل رامنی نہ ہوتو وہ موکل کو سلے گی اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہوتو وہ موکل کو سلے گی اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہوتو ہوئی کو سلے گی اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہوتو ہوئی کور کے گئی اور اگر دونوں یا موکل رامنی نہ ہوتو ہوئی کو سلے گی اور اگر دونوں یا موکل کی ہوئی کے سلے گئی اور اگر دونوں یا موکل کے سائی کی کوروک رامنوں کی کوروک رامونوں کیا کورک رامونوں کیا کہ کیا کی کوروک رامونوں کیا کورک رامونوں کیا کورک کے کورک کیا کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کورک کی کورک کی کورک کی کورک کے کورک کی کو

ا پنا نقصان وکیل سے لے لے گاند موکل سے مجرموکل ہائع سے اپنے درہم جواس نے دیتے ہیں واپس لے گامیتا تارخانیہ میں لکھا ہے۔ ممن نے دوسرے سے کہا کہ میرے واسطے ان ہزار درہموں کی آیک با عری خریدد سے اور درہم دکھلا کراس کودیے نہیں ہیں یماں تک کروہ درہم چوری ہو مجئے بچروکل نے باندی خریدی تو موکل کے ذمہ رہ سے گی ای طرح اگر چوری نہ مجئے لیکن موکل نے اس کوائی ضرورت میں خرج کرڈ الاتو بھی ہی تھم ہے اور اگر موکل نے وکیل کودے دیے اور اس کے پاس سے چوری ہو سے تو اس پر منان جیس ہے پراگراس کے بعدو کیل نے ہائدی خریدی تو وکیل کے ذمہ پڑے گی خوا ووکیل کودرہم مکف ہونے کی خبر ہویا خبر ندہواور اگراس کو ہزار درہم دے کر باندی خرید نے کا تھم کیا پھراس میں ہے یا تج سو درہم وکیل کے پاس ملف ہو گئے اور پانچ سو ہاتی رہے پھر وكل نے ايك باندى تريدى اور بزار درہم تمن بو وكل كى بوكى اور اگر پانچ سودرہم كوثريدى يس اگر پانچ سودرہم قيت كى بوتو وكيل كى بوكى اوراكر بزارور بم قيت كى بياس قدركم بكراوك اتناضار وافعالية بين قوموكل كى بوكى بدذ جروش بدوس ك غلام س كها كرة اسيخ آب كومير ، واسط اسيخ ما لك س خريد لا اور غلام في تول كرايا بجراسين ما لك ك ياس جاكراسين آپ کوٹر بدایس اگراس نے بیکھا کہ جھے میرے ہاتھ ہزارورہم کوٹروشت کردے اس نے فروشت کیااور غلام نے قبول کیا تووہ آزاد ہے اور اس پر ہزار درہم واجب ہوں مے اور اس کی ولا واس سے مالک کوسلے گی ای طرح اگر کلام کومطلق چھوڑا کہ جھے قرو خت کر وے تو بھی بھی تھم ہےاوراگر کیا کہ مجھے فلال چخص کے واسطے ہزار درہم پر فروخت کردے اس نے فروخت کیااور غلام نے خریدا تو وكالت مجيح اوريج موكل كى بوكى اور مال غلام كى كردن يربوكا كداس كوموكل سے لے المادراكر بائع تے من كوش غلام كوروكنا جاباتواس كويدا فتيارنه وكايس الرموكل في اس عل عيب ياكربائع سے جمكز اكرنا جابايس اكريدعيب خريد كروزغلام كومعلوم تعاتو واليرتبين بوسكما باورا كرغلام اس عيب كوبين جاناتها تووايس كرسكما باوروى والى خصومت اس غلام كاباد رغلام كواختيا رتهاك بدوں موکل کی رائے دریافت کرنے کے واپس کرے اوراگراہیے آپ کو مالک مے موکل کے واسطے ہزار درہم کوعطیہ وصول ہونے ے دعدہ برخریداتو عقد فاسد ہے اور اگر مقد رہے کے بعد غلام مرکیاتو موکل اس کی قیمت جہاں تک میجی ہواواکرے کا اور اگر غلام نے ا بین تنس کوموکل کے واسلے ایک ہزاروس درہم کو بوعد وصلیہ لینی میعاد ججبول کے یاسمی میعادمعروف کے خریدااورموکل نے ہزار کا تھم دیا تھا تو ائے کے وقت سے آزادہے بیجیلا علی ہے۔

رائے موکل کے واپس کرسکا ہے بھر طیکہ وہ چیز ای کے تبعد میں موجود ہو بی ظامہ میں ہے تربداری کے وکیل نے اگر جیج موکل کے
سپردکردی چرہائع کے پاس آکر عیب میں جھڑا کیا تو داپس تیس کرسکتا ہے کین اس امر کے گواہ سنانے کہ موکل نے واپس کرنے کا تھم
دیا ہے قو واپس کرسکتا ہے بید ذخیر و میں ہے اور اگر موکل نے جی پر قبعند نہ کیا یہاں تک کہ وکیل نے اس میں عیب پایا پھر واپس کرنے کا
تھم موکل نے اس کو دیا ہی وکیل عیب پر راضی ہو گیا اور ہائع کو اس عیب سے ہری کردیا تو موکل کو اختیار ہے جائے گواس عیب کے
ماتھ قبول کر لے اور پھواس کو نہ مے گایا و کیل کے ذمہ ڈالے اور اپنا تھن واپس کر لے ہیں اگر موکل نے ہوز ہائدی واپس کے واپس کے
ذمہ ڈالٹا پھونیس اختیار کیا تھا یہاں تک کہ بائدی وکیل کے پاس مرکئ تو اس کا مال میں اور موکل وکیل سے بہتدر حصہ عیب کے واپس

المائيران الوان مى ہے۔

اگر ہاندی شمری لیکن کانی ہوگی تو موکل کے ذمہ پڑے گی اوراس کوا فتیار ہوگا کہ وکیل ہے اس قد رحمہ فتصان عیب کی قیت جس پروہ رافتی ہوگیا ہے والیس لے اورا گر کی فیہ ہوئی ہو کیل کے ذمہ ڈا لنا افتیار کیا اوراس کے ذمہ ڈالی اور جمن پروہ رافتی ہوا ہے دو سراعیب پایا اور بیعیب ہائع کے پاس کا ہے تو اس عیب کی وجہ ہے اس کو فیہ موکل نے اس عیب سے جس پروہ رافتی ہوا ہے دو سراعیب پایا اور بیعیب ہائع کی کو واپس ٹیس و سسکتا ہے بیعیط عی ہے تربیداری کے دکیل نے اگر بیج عی عیب پاکراس پر رافتی ہوکر بھند کیا ہی اگر وہ عیب مثلا اعمہ ہونے وغیرہ کے شکل استمال کے ٹیس ہے تو موکل کے ذمہ پڑے گی اور دکیل نے ذمہ ڈال سکتا ہے اور یہ بھنونہ کا قول ہے اورا ہام اعظم کے ذر دیک دونوں صور تی بیاں جی اوراگر ایاں ہر عیب اس کی تیت اس قد رہوکہ جینے کو تربید کی مساحلات کی تعمل ہوگی ہے ذاتی ہر عیب اس کی تیت اس قد رہوکہ جینے کو تربید کی مساحلات کی تعمل ہوگی ہے ذاتی ہو موکل کے ذمہ لا تربید کی مساحلات کی تعمل نے دوسر سے کے کا اوراگر ہوگی ہے تا تا تقسان ہوکہ لوگ کہ دواس کی تیم اس کی ذمہ لا تربید کی اوراگر ایس کے خوال کے خوال ہی تیم اس کے دوسر سے کی کردیا ہی موکل نے دوسر سے کی کردیا ہی موکل نے دوسر سے کے کا اوراگر اس کے دیم اورائی کی تو اس کے خوال ہی تیم موکل نے تو ال اوروکیل نے تول نہ کیا تو بدوں تھم قاضی اس کے دمہ نہ پڑے موکل کے در بدا ہے ہو اگر اس نے دوسر اعیب پایا تو بدوں اس کے کے بہلے موکل کو وائیس ٹیس کو در اعیب پایا تو بدوں اس کے کے بہلے موکل کو وائیس کر کے بائع کو وائیس ٹیس کر دیا تو ایس کے جو طرف کی مسلم کی کیا ہوراگر اس نے دوسر اعیب پایا تو بدوں اس کے کے بہلے موکل کو وائیس ٹیس کر دیا تو ایس کے دیا تو ایس کے جو طرف کے بہلے موکل کو وائیس ٹیس کر دیا تو ایس کر دیا تو ایس کر دیا تو ایس کر دیا تو ایس کے دیا تو ایس کر دیا تو ایس کر دیا تو ایس کر دیا ہوں تھیں کہ کو ایس کر دیا تو کر دیا تو ایس

اگرفریداری کے وکل کے پاس فریدی ہوئی با تدی موجود ہاوراس نے عیب کی وجہ سے واپس کردین جا تھا اور بالع نے وجوئی کیا کہ موکل اس عیب پر راضی ہوگیا ہے قو بدول گوائی کے مقبول نہ ہوگی اورا گریتم ولانا چاہے کہ موکل کے راضی ہونے کو وکل جانا ہے قو بات کے باس موکل کے عیب پر راضی ہونے کے گواہ نہ ہوں اور وکل نے بائدی واپس کر دی گھر موکل نے حاضر ہو کر رضا مند ہونے کا دھوئی کیا اور بائدی لیما جائی اور بائع نے انکار کیا اور کہا کہ قاضی نے نیج تو ڈوی اب قو میں کے عیب پر راضی ہونے کا اور بعض مشائح نے کہا کہ بیقول مرف امام میں اس کے میں لیما ہے قو قائنی اس قول کی طرف القات نہ کر کے بائدی موکل کو والے گا اور بعض مشائح نے کہا کہ بیقول مرف امام میں کا ہوئی ہوئی اور بعض مشائح نے کہا کہ بیقول مرف امام میں کا بیا ور بیان کی جائے ہوئی کو قائد دے گا اور بعض مشائح نے کہا کہ بیقول مرف امام میں کا بیا ور مواس کے پاس کھنے ہوگیا تو وکیل کا بال کیا اور وہ ای قدر مال موکل کو قائد دے گا اور خود ہی گشا ہا در کی گا اور بائدی پر قبضہ کر کے گا ور مول کو اور کی کا اور خود ہی گشا وا در کی کا اور کی کا اور بائدی پر قبضہ کر کے گا ور کی کی مول کے ایک موجہ ہوئی کو میا ہوگا اور مول کرنے کا اقر ادکیا ہا ور دومری بار جھے سے انہیں موکل کو میا متی ہوگیا ہوگا اور ایک کی متولی ہوگا اور اگر موکل نے اس میں دومرا عیب پایا تو خود ہی خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کے جائے میں مول کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کے جائے کی مدر اعیب پایا تو خود می خصومت کرنے اور واپس کرنے کا متولی ہوگا اور اگر بعد قاضی کے جائے گا

ي قول اس كامال قال في الاصل يموت من مال الوكيل يعنى وكيل كامال مميا والتي خما برأان من مال الموكل يعنى موكل كامال عميا - والشرائل

کرنے اور وکیل کے بائدی واپس کرنے ہے وکیل نے اقرار کیا کہ موکل عیب پر راضی ہو گیا تھا تو بائع کو افقیار ہے کہ جاہے ہائدی
رہنے دے یا دکیل کو پھیر دے اور اگر موکل نے اقرار کیا کہ بٹس عیب پر راضی ہو گیا ہوں تو بائدی موکل کی ہوگی کہ دکیل بائع ہے لے کر
اس کے سپر دکر دے اور بائع کا جمن وکیل پر ہوگا اور اگر دکیل نے بائدی واپس کرتے وقت بائع سے جمن وصول کرلیا ہواور اگر بائدی
میں دومرا عیب نکلا تو وہ بی اس کا مخاصم ہوگا ہے بعد ہی ہے اگر کسی کو ایک بائدی فرید نے کا تھم دیا اور دکیل نے فریدی اور قبضہ نہ کیا یہ اس شک کہ اس کے کسی عیب پر مطلع ہوا اور موکل اس عیب پر دراضی ہوگیا تو بہ جائز ہے اور اگر موکل نے عقد بی کو قو ڈ دیا تو اس کے قو ڈ نے

ے کیکامنیں چانا ہے بیخلاصص ہے۔

خریداری کے دکیل نے اگر ہزار درہم کواپیاغلام خریدا جس کی قیمت تین بزار درہم ہے پھراس میں عیب پایا تو واپس نہیں کر سكا باورخيار رويت ياخيار شرط من ايها مواتو والهي كرسكاب بيميط من لكهاب من غير معين غلام خريد في كوكيل في الحرابيا غلام خریدا کہ جس بیں ایک میب ہے کہ جس کوموکل جانتا ہے اور دکیل کواس کاعلم نیس ہے تو دکیل اس کوواہس کرسکتا ہے سے چیا جس ہے خريداري كادكيل اگرمر كيا پجرموكل نے جيج ميں پجيوجب پايا تو وكيل كاوارث ياوسي اس كوواليس كرے اور اگراس كاوارث ياوسي نه جوتو موكل خودوا بس كرے كابي خلاصہ يس لكما بخريدارى كے وكيل فيمن كامطالبداس كي ذاتى مال سے كيا جائے كا اكر چد بنوزموكل نے اس کونددیا ہواور وکیل کوا عتیارہے کہ موکل سے تن لے لے اگر چداہے مال سے اس نے ہنوز اداند کیا ہواوراس کوا عتیارہے کہ جس قدر دام اس نے دیئے ہیں ان کووصول کرنے کے واسلے مجے کو بکل کودیئے ہے روک نے اور اگر روک لینے ہے پہلے میں وکیل کے باس ہلاک ہوگئ تو موکل کا مال ممیا اورو کیل پرمنان نیس سے اور آگر بعدرو کئے کے تلف ہوئی تو ممن سے عوض کئ اور بیام اعظم کے نزویک ہے اور اہام محد نے کسی کماب میں بیصورت و کرنیں فرمائی کہ اگر وکیل نے وام نداد اسے اور بائع نے اس کومی سپرو کر دی تو اس صورت میں بھی وکیل کورو کنے کا اختیار ہے کہ موکل کو دام لینے سے پہلے ندد ے ادر مش الائم علوائی نے ذکر کیا کداس کو بیا ختیار ہاور بھی تھے ہے بیجید میں لکھا ہے خرید کے وکیل نے اگر من اپنے پاس سے اداکر دیا بھر موکل اس کو دوسرے شرمی ملا اور مجتی اس كے پاس ميں ہادرموكل محن طلب كيا اوراس في بغير مي لئے فين دينے سے انكاركيا ہي اگر بہلے ايسا ہوا ہوكہ جب مي دونوں كرا من موجود تمى اس وقت موكل في مواوروكيل في بدول تمن لئ دين سانكاركيا موتواب اس كوافتيار ميكه بدول مع لے ممن دینے ہے اٹکارکرے اور اگر ایسانہیں ہوا ہے وا نکارنہیں کرسکتا ہے کیونکہ ممن اس کے ذمہ قرض ہو گیا ہے یہ بحرالرائق عمل ہے اگر بزار درجم کوایک باعری خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے بزار کوخرید کروام دے کراس پر قیعند کرلیا اورموکل کودیے سے منع نبیں کیا یہاں تک کے موکل نے اس کو یا تجے سودرہم دے دیتے چر با ندی طلب کی اوراس نے روکی اوراس کے ہاتھ میں مرحی تو وکیل کو وہ یا بچ سودرہم جواس نے تعند کے ہیں دیے جائیں کے اور بائی طلب کرے گااور اگراس نے پہلے بی سے روک لی بوتواس برقبدت كے ہوئے درہم بھى والى كرديناواجب بي ريجيط مل كلماہے۔

اگر بعدرو کئے کے اس کی ایک آگھ جاتی رہی تو شن ش ہے کھ ساقط نہ ہوگا اور موکل کو اختیار ہے جاہے پورے شن شی
لے لے ور نہ چھوڑ دے یہ بح الرائق ش لکھا ہے۔ وکیل نے اگر ہزار درہم کو ایک غلام ایک سال کے دعوے پرخریدا اور قبضہ کیا اور
موکل نے اس پر قبعت نہ کیا یہاں تک کہ میعاد آگی اور پائع نے وکیل کو مال کے واسلے پکڑا تھر وکیل نے جا ہا کہ تمن وصول کرنے کے
واسلے موکل کو دیے ہے رو کے تو اس کو اختیار نہ ہوگا اور اگر روکا تو ضائمن ہوگا اور اگر موکل نے اس پر قبضہ کرلیا بھر وکیل نے آگر موکل
کی بلامو جودگی اس کو لے لیا اور بینہ کہا کہ جب تک تمن نہ دے گانہ دوں گا اور وہ وکیل کے پاس مرکیا تو موکل ایس شمن ساقط ہوگیا اور

وکل خرید نے اگر کوئی ہے مین جس کے خرید نے کواسطو کی کیا گیا تھا خریدی اور شن نددیا یہاں تک کہ بائع نے اس کو پہنے مہلت دے دی تو مجے ہے اور یہ مہلت موکل کے واسطے بھی فابت ہوگی اور وکیل کوافقیار ندہوگا کہ موکل ہے میعاد آنے ہے ہیا۔ موافذہ کرے اور اگر بائع نے وکیل ہے کھے دام گھٹا دیے تو وہ موکل ہے گھٹا کر لے اور اگر بائع نے سب دام وکیل کے ذمہ ہے گھٹا ویے تو یہ موکل کے حق میں فابت ندہوگا اور اگر پہنے شن فابت ندہوگا یہاں تک کہ وکیل کوافقیار ہوگا کہ موکل ہے سب دام لے اور اگر پہنے شن فابت ندہوگا اور اگر بائع نے سب دام ہے بی کر دیا تو موکل ہے میں میں ای تقدر دام کم ہوجا کی گھ اور اگر بائع نے وکیل کو جہنے پانچ سودر ہم ہوگا اور اگر بائع نے وکیل کو جہنے پانچ سودر ہم ہور ہم ہوگا اور اگر نوسودر ہم ہوگل ہے کہ اور در سر بام اعظم والم ابو یوسف کے زدیک ہے کذائی قادئی قامی فان میں کھا ہے۔

 $\mathbf{\Theta}$  :  $\dot{\mathbf{C}}_{\gamma}$ 

## بیج کرنے کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

وکل کے کوتھوڑے یا بہت وام یا اسباب کے فوض میج فروخت کردینا جائز ہے اور سام اعظم کے زور یک ہے اور صاحبین کے فر مایا کہ اس قدر شارہ کے ساتھ نہنا کہ لوگ ہرواشت نہیں کرتے ہیں جائز نہیں ہے اور سوائے درہم ووینار کے دوسری جیز کے عوض بچنا بھی جائز نہیں ہے بید جیز کردری میں کھا ہے اور ساحبین کے قول پرنٹیس چیز ہویا تحسیس ہوفتوی ہے بید جیز کردری میں کھا ہے اور ساحبین کے قول پرنٹیس چیز ہویا تحسیس ہوفتوی ہے بید جیز کردری میں کھا ہے اور ساحبین کے قول پرنٹیس جیز ہویا تحسیس ہوفتوی ہے بید جیز کردری میں کھا ہے اور ساحبی ہوئی ہے در نہا کر موکل نے کہدیا کہ ہزار درہم کو یا سود بینار کوفرو خت کردے تو کم پر بیچنا بالا جماع جائز نہیں ہے

وکل تیج نے اگرا یہ شخص کے ہاتھ فروخت کیا جس کی گواہی وکیل کے حق میں درست نہیں ہے ہیں اگر قیمت سے کم برغین فاحش کے ساتھ فروخت کیا تو بلاخلاف جائز ہے اور قیمت سے کم برغین فاحش کے ساتھ فروخت

كياتوبالاجماع جائزتين

 ذ خیرہ میں لکھا ہے اور اگرمثل قیمت کے وض فروخت کیا تو امام اعظم ہے دوروایتی ہیں اور ظاہراروایت بدہے کہنا جائز ہے بی فاوی

قامنی خان میں کھاہے۔

ہوجس کی قیمت مے بیچ کے وام پورے عاصل ہوسکتے ہوں یا صرف اس قدر کی پڑتی ہو کہ جس قدرلوگ ہرواشت کر لیتے ہیں تو جائز ہا وراگر موکل نے مطلقار بن نے کر کہدویا تو تعوز اسار بن لے کر فروخت کرنا بھی جائز ہے بیجیط میں لکھا ہے اوراگر بول کہا کہ اس کوفروخت کردے اور کفیل لے لے یا یوں کہا کہ اس کوفروخت کردے اور دہن نے لیتو بھی بدوں کفیل یار بن لئے جائز بیس ہے ہے فاوی قاضی فان میں لکھا ہے۔

پر اگر وکیل وموکل نے وکالت یس کی شم کی شرط مونے یاند ہونے یں اختلاف کیا تو موکل کا قول لیا جائے گا ای طرح اگر بغیر کمس شن کے فروخت کرنے کا تھم دینے کا دعویٰ کیا تو بھی موکل کا قول لیا جائے گا بیدوجیز کردری بیں لکھا ہے اگر بزار ورہم کو فروخت كرنے كواسطوكيل كيااوراس نے زيادہ كو پہاتو أئ نافذ بوكى اوراكر كم كو پہاتو نافذ شہوكى اوراكر سوائے ورہم كے كسى جيز كيوش بياتو بھي نافذ نه موكى اگر چداس كى قيت ہزار درجم سے زياده موبيسراج الوباج ميں باسى نے دوسر كواپنا ايك غلام ہرار درہم کو بیچنے کا تھم دیا اور اس نے آ دھا ہرارورہم کو بیچا چر ہاقی آ دھاسودینارکوتو پہلے آ دھے کی تیج جائز اور دوسرے کی ناجائز ہے اوراگر پوراغلام بزاردربم كو يجاتوكل كى بيع جائز بريط بن اكسابادراگرا دهاغلام ايك دربم كم ايك بزاردربم اورايك فركيبول ے عوض بچا تو باطل ہے اور اگر غلام بعوض ہزار درہم اور ایک ٹرمعین گیہوں کے بچا تو موکل کو اختیار ہے جا ہے باطل کردے یا ا جازت دے اور کر وکیل کا ہوگا اور اس پر بقدر اس کے حصد قیمت کے واجب ہوگا کہ تماام کی قیمت میں اوا کرے اور اگر اس کو بزار درہم پر پیچا مجرمشتری نے ایک عرمعین یا غیرمعین زیادہ کیا تو بلاا ختیار ہے جائز ہے اور عرموکل کو ملے کا بیرفنادی قامنی خان میں ہے اگر ا پناغلام بیجنے کے واسطے دکیل کیااوراس نے نصف یا کوئی حصر معلوم کی کے باتھ ہوا تو امام اعظم کے زود یک جائز ہے خوا وہاتی اس مشتری کے ہاتھ بیچا ہو یانہ بیچا مواور صاحبان کے نزد یک نہیں جائز ہے مرجبکہ باتی بھی فروخت کردے اور بی تھم برای چیزیں جاری ہے جس کے گاڑے کرنے میں ضرراور گلڑے ہونا اس میں عیب شار کیا جاتا ہے اور آگرید ونوں یا تیں نہوں جیمے کیلی اوروز فی چزیں ان کی دکالت میں اگر تھوڑی فروخت کروی تو بالا تفاق جائز ہے ای طرح اگر چندالی چیزیں جو گنتی ہے بتی ہیں اور باہم قریب برابر کے ہیں ان کے بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک فرو حبت کر دی تو بالا تفاق جائز ہے کذا فی شرح الطحاوی۔ اگر تھم ویا ہو کہ بیقلام فلاں مخض کے ہاتھ قرض فروخت کردے اس نے دوسرے مخص کے ہاتھ قرض جے ڈالاتو جائز نہیں ہے اور اگر اس نے فلال محق اور دوبرے محف دونوں کے ہاتھ بیچا تو امام اعظم کے نز دیک اس نصف کی تیج جودوسرے کے ہاتھ بیچا ہے جائز نیس ہے اور جو نصف فلال محص کے ہاتھ بچا ہے اس کی بڑے جا تر ہے اور صاحبین کے نزویک نبیل جائز ہے مرجبکہ باقی بھی فروحت کردے کذافی

اگر بزار درہم میں دو ہا تدیاں فروخت کرنے کے واسطے وکیل کیا گیا اور اس نے ایک ہا تدی پانچ سو درہم یا کم یازیادوکو فروخت کردی تو امام اعظم وامام ابو بوسٹ کے ٹزد کیک جائز نہیں ہے گر جبکہ دوسرے کو بھی فروخت کر کے بزار درہم بورے کردے یا زیادہ کردے تو جائز ہے میر محیط میں لکھانے اگر موکل نے کہا کہ بیٹام فروخت کردے اور فلاں کے ہاتھ فروخت کردے تو اس کو دوسرے فنص کے ہاتھ بھی فال اعتبار ہے اور اگر کہا کہ فلال فنص کے ہاتھ فروخت کردے اور وکیل نے دوسرے کے ہاتھ بچاتو جائز میں ہے یہ فرادی قامی فان میں لکھا ہے۔ اگر موکل نے کہا کہ بیٹلام بزار درہم کو ایک سال کی اوھار پر فروخت کردے اور وکیل

ا مین و کل نے نشاؤ سودرہم کے وقع قروشت کیا اور موکل نے دوئ کیا کہ بی نے اس شن کے وض نیچنے کا تھم نیس کیا تھا بلکہ پہیں ویعاد کے ووش تھم کیا --

اگر غلام مشتری کے پاس مدرایهاں تک کدموکل نے اگرمشتری سے لیا محروام اوا ہونے سے پہلے دکیل نے موکل کے

ا تولدناك موكا قلت في الاصل بهد ببناستوط العبارة فانظر المقدمة \_

محر میں ہے مشتری کودیے کے داسطاس کو لے لیا اور دینے سے پہلے وکیل کے پاس مرعمیا تو وکیل ضامن میں ہے کو تکہ وہ تاتا کے بعد قبند كرسكا باوري وف في يديد بن لكعاب اكرايك فض كواينا غلام بيخ كاتكم ديا اور تمن ير قبندكر في منع كيا محرفلال محص كرسائ يا كواه كرك بمندكر الواس كامنع كرنا مي نيس ب اوروكيل كواختار ب كديدون فلان محض يابدون كوابول كروصول كر الے اور اگر موکل نے خود بی غلام بھا اور وکیل کوشن پر جند کر نے بے واسلے مقرر کیا چرمنع کر دیا کہ بدوں فلا ل مخض یا کواہوں کے وصول ندكر بي وي مي كي بيدة خرو من لكما ب اكرمكاتب في ايك من كان المام فلال من كم اتعافرو حت كرف كانتكم كيااوراس نے غیرے ہاتھ بچااورد کیل نہیں ہے تو جائز نہیں ہے بیمبروط میں لکھاہے ایک فخص نے دوسرے کواپنا غلام سودینار کو بیچنے کے واسطے وكل كيااوراس في بزارور بم كوفرو حت كيااورموكل كومعلوم نه بواكه كنف كوفرو حت كياب اوروكيل في كما كدين في غلام وي والااور موكل نے كہاك يس في اجازت وى تو ت برارور بم كوجائز ت بوكى كذائى الخلاصداورا كرموكل نے كہاك يس نے جس طرح تجي عكم ديا تماای وج کی اجازت دی تو در ہموں سے بیچا جائز میں ہے بیڈادی قامنی خان میں لکھا ہے۔ دیناروں کے بیچنے کے دیکل نے اگر دينارخودر كه لئے اورائ دينار ين توبار تبين بي بيقا مدش با كرغام وكل كوديا اوركبا كداس كوبراروربم كوسات متقالى وزن كدر بمول عة فروخت كرد ماوروكيل في دو بزار في عنقاني در بمول كونتا تو جائز م كونكدا م جس قدر دامول كوموكل في كما تماای منس کے زیادہ داموں کو نظاہے میمسوط عن الکھا ہے ایک مخص کواس واسطے وکیل کیا کہ مراغلام ہزار درہم کوفرو حت کرے اور تیت اس کی ہزار درہم ہے چر بھاؤ بدل میا اوراس کی قیت دو ہزار درہم ہوگی تو وکیل کو ہزار درہم میں پینے کا اختیار تیں ہے اور اگر وکل نے اپنی خیار پر فروخت کیا چرمدت خیار کے اندراس کی قبت بر حکردو ہزارورہم ہوگئ تو امام اعظم کے نزو یک اس کوائی کی تمام كردين كا اختيار إورصاحبان في ال من طلاف كياب اوراكروكل في عمام ندى بلكه فاموش رايبال تك كددت خيار محرر كئ توامام محر كي زويك على باطل باورامام ابويوسف كنزديك جائز بكذافي الخلاصد

ای طرح اگر حالمہ بائدی شرط خیار پہنچی کہ وہ پی بڑا دوہ ہم کا ہے اورای طرح اگر دوخت بی پھل آ گے ہو بھی انسانی تھے ہے۔ پہنا اختانی تھے ہے ہوئی اس کوفرو خت کروے یا اس کے موش کوئی غلام خرید و کے بی انسانی تھے ہے۔ کوئی اس کوفرو خت کروے یا اس کے موش کوئی غلام خرید و کے بی اورا گر مین ترید ایس اگر اس کی میں اگر اس کی میں اگر اس کی اوراک کے خوص میں خلام خرید اتو جا تزخیل ہے اوراگر اس تقد رکم ہے کہ فوگ اتنا خدار ہنیں اٹھاتے ہیں تو جا تزخیل ہے اوراگر اس کے موش ہے اوراگر اس کے موش کے موش ہے اوراگر اس کے موش کے موش ہے اوراگر مین کے موش کے موش کے موش کے موش کے اوراگر اس کے موش کے اوراگر اس کے موش کے اوراگر مین ہے کہ موش کے موش کے اوراگر اس کے موش کے کہ موش کے موس کے موش کے موش

اگر کسی میعاد معین کے وعدہ پرسوائے وعدہ عطائے ہیچا تو موکل پرنا فذہو گی یہاں تک کہ وکیل ضامن

نه بوگا 🖈

الركسي كودكيل كيا كه بروى يا زطي تحير وس كي تفرى فروخت كربيس اكراس في يدري تفرى ايك بى صفقه بن بعوض مثل قیمت کے یا اس قدر کم کولوگ برداشت کر لیتے ہیں فروخت کی تو بالا تفاق جائز ہے اور اگر اس قدر کی پر بچی کدلوگ نہیں برداشت کرتے ہیں تو اختلاف عجے اور اگر اس نے ایک ایک کپڑا کر کے سب گھڑی 🕏 ڈالی پس اگر ایک ایک کپڑے کی قیمت ملا کرای قدر ہوجاتی ہے جتنی کل تفری کی قیمت ہے اگر کل تفری یکباری فروخت کر دیتا یا صرف اس قدر کم ہے کہ لوگ برداشت کر لیتے میں تو بالا تغاق جائز ہےاورا گرصفقات متغرقہ کی فروخت کٹمری کی فروخت کوٹبیں پہنچی اوراس قدر کی دبنی ہے کہ لوگ اس کوٹیس برداشت کرتے بین تو امام اعظم کے قول پر جائز ہے اور صاحبین کے غرب پر مشائخ نے اختلاف کیا بعضوں نے کہا کہ نہیں جائز ہے اور بعضوں نے کہا کہ جائز ہے اور اگر اس نے صرف ایک کپڑا قروخت کرویا اور باقی نہیں تو امام اعظم کے قول کے موافق جواز ذکر کیا گیا بخواه باقی کے حق میں ایسا ضرر ہو کہ لوگ اٹھا لیتے ہیں یانہیں اٹھاتے ہیں اور صاحبین کے قول کے موافق اگر باتی کو ضرر مدينيے ياايسا مرر ہو کہ لوگ برداشت کرتے ہیں مثلاً بعضا نداز ہ کرنے والے اتنے کو بھی انداز ہ کرتے ہیں تو جائز ہے اور اگر ایسا ضرر ہو کہ لوگ نہیں برواشت کرتے ہیں تو جائز نہیں ہاور بی مند کور کیڑوں کی بابت ہاور اگر کسی کیلی یاوزنی چیز کی بی کے واسلے جوایک برتن میں ہے وکیل کیا اور اس نے تعوری فرو دست کروی اور باقی رہنے دی تو بالا تفاق جائز ہے بیجیط میں ہے اگر کسی نے دوسرے کواسیت غلام کو ہزارورہم میں بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور غلام کی قیمت ہزار درہم یا پانچ سورہم ہیں اور اس نے ہزار درہم کو بوعد و عطا کے بیچ کرویا اور مشتری کے سپر دکردیا اور و ومشتری کے پاس مرکیا یا اس نے آزاد کردیا تو دیک پر منان تبیس ہے اور مشتری پر قیمت واجب ہو گیاور قیت پر بیند کرنے کائل و کیل کو ہے میر ذخیرہ میں ہے ایک نے دوسرے کو ظلم دیا کد میراغلام ہزار درہم کوفروخت کردے اور وکیل نے پانچ سودرہم کو بوعدہ عطا کے فروخت کیا اوراس کی قیمت ہزار یا پانچ سودرہم ہیں اورمشتری نے قبضہ کیا تو مالک نہ ہوگا اور اگرمشتری کے ہاتھ میں مرکمیا تو موکل کوانتیار ہوگا جا ہے مشتری ہے قیت نے یاد کیل ہے ہیں اگراس نے مشتری ہے لی تو وہ غیر

ا نظالیگردولوگوں کا جو مواق جمی رہے ہیں انہیں کی طرف ندولی کیڑا منسوب ہے گذا قال صدرالمشریعۃ اور بعض نے کہا کہ یہ جث کا معرب ہے جو ہندوستان کی قوم ہے کین ہارے بیاں جائٹ ہیں مستحت بھی ندتی اور شاید برقوم ندہوں ہے قول اختلاف مین امام کے نزدیک جائز اور صاحبین کے نزدیک نہیں اور مرجع جوازید کا مرفع ہے نزدیک کا اختیار غین فاحق تک بو صااور بیانام کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین کے نزدیک نہیں جائز ہے۔ سے قول عطالین جسسلطان کی طرف سے علیہ بعنی انکار سلے گی۔

ے بیں نے سکتا ہے اور اگر وکیل سے لی تو مشتری ہے لے لے گا اگر اس واسطے وکیل کیا کہ بیر اغلام بزار درہم کواول عطا کے وعد و پر جج ڈالے اور اس نے دوسری عطا کے وعد و پر قروخت کیا اور مشتری نے قبضہ کیا اور اس کے ہاتھ بیس مرکبیا تو موکل پر نافذ نہ ہوگی اور اگر کسی میعاد میعن کے دعد و پرسوائے وعد وعطا کے بچا تو موکل پر نافذ ہوگی بہاں تک کردکیل صامن نہ ہوگا یہ محیط میں ہے۔

اگراہا غلام برار درہم کو بیچنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے برار درہم اور ایک رطل شراب غیر معین کے وض بیچا اور غلام مشتری کے پاس مرکباتو مشتری قیت کا ضامن ہاوروکل پر ضان نہیں ہاوراگر ہزار در ہم اور ایک رطل شراب معین کے وش پیل اورغلام مشتری کے پاس مراتوامام اعظم کے قول پر جا ہے موکل مشتری سے غلام کی قیمت منان نے اور وہ وکیل سے نہیں چھرسکتا ہے یا ویل سے منان لے اور اس صورت میں غلام ہزار درہم اور شراب کی قیمت پر تقسیم ہوگا ہی جس قدر ہزار درہم کے پرتے میں پڑے اس کا ضامن فقامشتری ہوسکتا ہے اور شراب کی قیمت کے پرتے میں جس قدر پڑے اس میں موکل کوا عتبار ہے جا ہے دکیل ہے اس قدر لے یامشری سے سب قیت نے لے ہی اگراس نے بالغ سے منان فی تو و ومشری سے پھیر نے گا اور بیسب امام اعظم کے نزویک ہےاور صاحبین کے نزدیک موکل کو اختیار ہے والے کیل سےسب قیت لے یامشتری سےسب قیت لےاور اگر ہزار درہم اور معین یا غیر معین سور کے موض بیجا تو اس کا حکم ویسائل ہے جیسا ہزار درہم اور معین شراب کے موض بیچنے کا ہے اور اگر ہزار درہم اورمرداریا خون یا اسی چیز کے وقع جس کی قیمت نہیں ہے قروضت کیا اورو ومشتری کے پاس مرکیا تو بالا تفاق باکع برمنیان نہیں ہے اور مشتری پر قیمت واجب ہوگی اور وکیل ہی قیمت لے کرموکل کودے گا اور اگر ایک گر قیہوں سودرہم بین بیجنے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے سودرہم وایک رطل شراب معین کے عوص بیچا اوراناج مشتری کے پاس تلف ہوا تو بالا تفاق وی تھم ہے جوامام اعظم کے نزدیک غلام کو ہزار درہم معین شراب کے وض فرو فت کرنے کا ہے رہے یا میں ہے اگر اپنا غلام سورطل شراب کے وض بیجنے کے واسطے وکیل کیا اوراس نے سور کے وض بیچا یا سور کے وض بیچنے کے وکیل نے سورطل شراب کے وض بیچا تو مشتری اس کا مالک ند ہوگا حتی کدا کر بعد قضد کے اس نے آزاد کیا تو عن نافذ نہ ہوگا اور اگر مشتری کے پاس مرکیا تو موکل عنارے جائے بائع سے قیت لے اور وومشتری ے پھیر نے کا یامشتری سے قیت لے اوروہ کی ہے بیس لے سکتا ہے میدید میں اکھا ہے ایک محص کووکیل کیا کہ میراغلام فروخت کر دے اور مشتری نے تبعدے پہلے اس میں عیب یا کروکیل کو پھیرد یا اور اس نے تبول کرلیا تو موکل کولازم ہوگا اور اگر بعد تبعد کے عیب یا کر پھیرااوروکل نے تبول کرلیا تو وکیل کے ذمہ یوسے کا بید فیرہ می ہے۔ ا

ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک

قطعہ زمین وقف نکلی اس کومشتری نے وکیل کو پھیرنا جا ہا 🖈

وکل بع اگرمر گیااور مشتری نے بی میں عیب پایا تو کل کے وسی یا وارث کو وائی کر ہے اور اگروسی یا وارث نہ ہوتو موکل کو وائیں کر ہے اور فنا وی مغری میں ہے کہ وکیل اگر قائب ہوتو جب تک زندہ ہے تب تک حقوق موکل کی طرف راقع نہ ہوں کے کذائی الحلامہ ایک دوسر سے کو اپنا قلام نیجے کا تھم کیا اور اس نے ایک مخص کے ہاتھ فروخت کیا اور سپر دکر دیا اور شن خواہ وصول کیا تھا یا نہ کیا تھا ۔

ہماں تک کرمشتری نے اس میں عیب پایا کہ اس کے شل عیب بیدائیں ہوتا ہے جیسے انگی یا دائت کا زیادہ ہوتا اور گواہوں پر قاضی کے سمان میں گیا ہے کہ اس کے مشار کے ایک کو افتیار ہے کہ موکل کو پھیرد سے اور اگر ایسا عیب ہے کہ اس کے مشل بیدا

ہوسکتا ہے ہیں اگر گواہی پرواہی کیا تو موکل کولازم ہوگا اور اگر تم ہے بازر ہے کی وجہ ہے واہی کیا تو بھی اور اگر وکیل کے اقر ارعیب
پرواہی کیا تو وکیل کے ذمہ پڑے گا اور اگر مشتری نے خود ہی بدوں تھم قاضی واہیں کیا اور عیب ایسا ہے کہ پیدا ہوجانے کا اخبال رکھتا
ہوں تھم قاضی کے ذمہ پڑے گا اور کی حال میں وہ موکل سے خاصمہ نہیں کرسکتا ہے اور اگر عیب ایسا ہو کہ پیدا نہیں ہوسکتا ہے اور واہیں
بدوں تھم قاضی کے دکیل کے اقرار ہوگا ہوئی تو ایک روایت میں بلاخصومت موکل کے ذمہ لازم ہوگا اور عامہ روایات میں بیہ
کہ موکل سے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور وکیل کے ذمہ لازم ہوگا ہوگائی میں ہے ایک شخص نے ایک وکیل اپنی زمین بیچنے کے واسطے
مقرر کیا اور اس نے فروخت کر دی اس میں ایک قطعہ زمین وقف نکلی اس کو مشتری نے وکیل کو پھیرنا چا ہا اور وکیل نے اقرار کیا تو
مشتری وکیل کو واہی کرسکتا ہے بھر دکیل موکل کو واہی نہیں دے سکتا ہے اور اگر گواہوں کی گوائی پر دکیل کو واہی وان می اس میں ایک عقد ہے باتی فاسد نہ وگا ہی مجے ہے یہ قاوئی قاضی خان میں ہے۔

اگرمشتری نے خرید کا وکیل پر دعویٰ کیا اوروکیل نے اس سے انکار کیا اور موکل نے اقر ارکر لیا کہ وکیل سے خرید ا ہے اور قاضی نے عہدہ موکل کے اوپر رکھا اور دونوں نے باہم قبضہ کرلیا پھر وکیل نے دونوں کی تقد بن کی تو عہدہ موکل سے اٹھ کر وکیل پر آ جائے گا اور موکل اس سے بری ہوجائے گا پھر اگر مشتری اے بوئی کیا کہ اس کو بائع نے چھپاؤ النے اور جھپاؤ النے سے انکار کیا اور موکل ای درمیان بچے خصومت قرار نہ سے انکار کیا اور موکل کے درمیان بچے خصومت قرار نہ بات کی یہ بچیط میں تکھا ہے۔ وکیل تھے ہے اور تقاضا کی بی جیط میں تکھا ہے۔ وکیل تھے ہے ان بی بی اور تقاضا کر نے کا مطالبہ نیس کیا جائے گا بی قاوئ قاض خان میں ہے اور تقاضا کرنے اور خس کی بی بی بوراد صول کیا تو بہتر ور نہ اس سے کہا جائے گا کہ موکل کو شتری پر اتر اور سے اس کو قاضا کر نے کہ واسطے وکیل مقرر کرد ہے پھرا گروکیل تھے نے کہا کہ میں تھا ضا کر وں گا اور موکل

وکل ہے نے آگر مشتری کودام اداکر نے بھی تا خیر کردی اداموں سے بری کیا ہوالہ قبول کیا از بوف درہم لے لئے ادر چشم

پوشی کر کی تو ایام اعظم کے تول بھی جا کر سے ادر دیکی کوموکل کوئن دیتا ہوگا اور اس بات پر ایماع ہے کہ آگر ٹمن مال معین ہوا ورد کیل نے

مشتری کو ہرکردیا تو سے نہیں ہا اور ای طرح آگر ٹمن دیں ہوا ورد کیل نے دصول کر کے پھر مشتری کو ہدکیا تو بالا بھائ ہے نہیں ہے یہ

دخیرہ بھی ہے آگر وکیل نے بھی کا اقالہ کرلیا تو ایام اعظم والم ہو گئے کر دو یک سے ہے ادر ٹمن کا ضامن ہوگا اور ایام ابو پوسٹ کے نزد یک

دخیرہ بھی ہے اگر وکیل نے نواز شار ہوئا یہ فاو کی تاقی فان بھی ہے۔ ایک شون نے دیک کو با ندی دے کر فروخت کرنے کا تکم

اقالہ کرنے سے دیک خور بد نے والا شار ہوگا یہ فاو کی قاضی فان بھی ہے۔ ایک شون نے دیک کو با ندی دے کر فروخت کرنے کو تکا کہا اور و کیل کو با ندی دے کر فروخت کرنے کو تکا کہا اور و کس کے باتھ فروخت کی جس کا ویکن پر بزار در بھی کو بر دنہ کی اس کو و سے دی تو تی جا تر ہوا در دیک کے باتھ فروخت کی جس کا موکل پر بزار در دیم کا تر ضر ہے تو امام تعظم والم موگر کے در کیل کے تر ضر کا بدلا ہوجائے گا یہ فروخ ہیں ہو اور اگر ایسے دیک نے باتھ فروخت کی جس کا ویک پر بزار در ایم کا تر ضر ہے تو امام تعظم والم اس موگل دو کس کر ویک کے در کی تو تی تو کوئی واضی فان بھی کہا تھا ہم اس کے بات تھی ہو کی تو تو کہا کہ ویکس بدلا ہوجائے گا دیک کے اس کے باتھ ہو کی تو بات کا دیک کے اس کوئی دیک کے ہوتا ہو اس کی تو جو بات اور موکل کے واسے کھی تو بات کی ہو جو اسے کہا تھا ہو ہو کہا کہ ویکس کے ہوتا اور موکل کے واسے کہا تھا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہ بو جو تا اور موکل کے دام موکل دو تی بی تھی ہو تا اور موکل کے دام کے دو تو کہا کہ تو تھی بھی تھم ہوگا اور اگر اس کی تھی تھا اور موکل کے دام کوئی دیک کی تو ہو تا تو جب موکل کی ذات پر ایوا در اگر اس کی تو تو تو بول کی تو اور اگر اس کی تو تو تو کہا کہ تو تو تو کہ کوئی دیک کی تو تو تو تو ب موکل کی خوات میں در کی گر تو تو کہ کوئی دیک کی موجو تا اور دوکل کوئی دیک کی موجو تا اور دوکل کی تو تو تو اور کی کی کوئی دیک کی کوئی دیک کی موجو تا اور دوکل کی تو تو تو کوئی دیک کی موجو کوئی دیک کی موجو کوئی دیک کی کوئی دیک کوئی دیک کوئی

ایسے امر کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف تسبت کر کے اقر ادکیا اور انسان کا اقر ارائی چیز کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کر کے اقر ارکیا اور انسان کا اقر ارائی چیز کا جس کا خود مالک ہے دوسرے کی طرف نسبت کرکے حالا نکہ دوسرا بھی اس کا مالک ہے بمتزلہ اپنی قرار کرنے کے بوتا ہے کیا تو تہیں ویکھا ہے کہ آگر ایک مختص نے ایک فالی کے بیار تر اوکیا ہے تو بمتزلہ اس کے ہے کہ اس نے اقر ارکیا کہ جس نے فی الحال اس کو آزاد کیا ہے بس ایسا بھی ہے رہی ہے جس ہے۔

غلام بیجنے کے دکیل نے اگر فروخت کیا پھر اتر ارکیا کہ موکل نے مشتری ہے دام وصول کر لئے ہیں توقعم لے کراس کا قول لیاجائے گااورمشتری واموں سے بری ہوجائے گا ہی اگروکیل نے متم کھالی تواس پرضان کہیں ہے اور اگر بازر ہاتو موکل کے واسطے تمن کا ضامن ہوگا بیفاوی قاصی خان میں ہے اور اگر وکیل نے اقر ار کیا کہ موکل نے مشتری سے خریداری ہے پہلے ہزار درہم قرض لئے یا غصب کر لئے ہیں تو مشتری تمن سے بری ہوجائے گااورو کیل اس کے لئے تمن کا ضامن ہوگااور میرول امام اعظم وامام محتری ہے پھران دونوں اماموں کے نز دیکے موکل ہے تھم لی جائے گی اگر ہاز رہاتو وکیل پری ہوگیا اورا گرفتم کھائی تو وکیل صان ادا کرے اورا گر بیا قرار کیا کہ موکل نے بعد خرید کے مشتری سے ہزار درہم قرض لئے یا غصب کر لئے ہیں توقتم سے اس کا قول لیا جائے گا ای طرح اگراقرار کیا کہ موکل نے مشتری کوخرید نے کے بعدیا پہلے عمر اس طرح زخی کیا ہے کہ ایک ہرار درہم اس کا جر مانہ حالہ موکل پر لازم ہے تو بیش بری کردیے کے اقرار کے ہے اور ای طرح اگر مشتری کوئی عورت تھی اورو کیل نے اقرار کیا کہ موکل نے اس ہے تن کے برابر بزار درہم مہریر نکاح کیااوروطی کرلی ہے اور عورت نے اس کا اقرار کیااور موکل نے انکار کیا تو بھی بھی تھم ہے ای طرح اگرا قرار کیا کہ موکل نے مشتری کوشن کے برابرواموں برمزدور کیا اور اس نے کام بورا کرویا یہاں کہ من مزدوری کے عوض بدلا ہو گیا تو بھی مہی تھم ہے ای طرح اگر بیا قرار کیا کہ موکل نے مشتری ہے سودینار بعوض تمن کے خریدے ہیں اور وصول کر لئے ہیں تو بھی ایسا ہی تھم ہے بیرمجیط میں ہے۔ زید وعمرو میں ایک بائدی مشترک ہے زید نے عمر وکواس کے بیچنے کا وکیل کیا اور اس نے ہزار ورہم میں بیچا پھر زید نے اقرار کیا کدعرد نے درہم وصول کر لئے اور عمرو نے اِنکار کیا تو مشتری زید کے حصدے بری ہوااور عمرو کو آ دھائمن دے دے گا كيونك زيد كاا قراراس كے حق ميں سيج بي مرزيد عمر و سے تتم لے كا كه والله ميں نے دام جس طرح مدى وعوىٰ كرتا ہے وصول تيس پائے ہیں ہی اگر تھم کھانی تو اس پر پچھٹیس اور اگر نہ کھائی تو زید کا حصد دینا اس پر لازم ہوگا اور اگر خود عمر و نے اقر ار کیا کہ زید نے وام وصول كر لئے بين اورمشترى في اس كى تقدد يق كى اور زيد في انكاركيا تو بھى مشترى آد يھے داموں سے برى ہو كيا اور باقى نصف مشترى ے عرو وصول کرے گا اور خاصة ای کوند لے گا بلکہ زید کی شرکت عرب کے اور رہ ایک موکل و کیل ہے دوسرے کے دعویٰ پرقتم لی جائے گی اور میں بھی ہے۔

ا گرکسی نے دوسر ہے کووکیل کر کے کہا کہ اپنی رائے سے کام کراوروکیل نے دوسراوکیل کرکے کہا کہ اپنی

رائے سے کام کرتو دوسرے کوتیسرے دکیل کرنے کا افتیار نہیں 🖈

وکیل بیج ہے اگر موکل نے بیند کہا کہ جوتو کر ہے وہ جائز ہے تو اس کو دوسرا وکیل کرنے کا اختیار نہ ہوگا اور اگر دوسر اوکیل کیا اور اس نے پہلے وکیل کے سامنے بیچا تو جائز ہا وراصل ہیں نہ کور ہے کہ حقوق دوسر ہے وکیل کی طرف راجع ہوں گے اور بہی سیج ہے کہ افرائی قاوئی قاضی خان اور اگر پہلا وکیل حاضر نہ ہوتو جائز نہیں ہے اور اگر وکیل کے سوائے کی نے فرو خت کیا اور وکیل کوفیر پینچی اور اس نے بہی سیر دکی تو جائز ہے اگر کی نے دوسر ہے کووکیل کر کے کہا کہ اپنی رائے سے کام کراور وکیل نے دوسر اوکیل کر کے کہا کہ اپنی ورائے سے کام کراور وکیل نے دوسر اوکیل کر کے کہا کہ اپنی ورائے سے کام کراور وکیل نے دوسر اوکیل کر کے کہا کہ اپنی ورائے سے کام کراور وکیل نے دوسر اوکیل کر کے کہا کہ اپنی اور خال اور کی تو ہو تھا می نہیں ہو سکا ۔

الحال اداکر نالا نم نہ دوگا تو تھا می نہیں ہو سکا ۔

رائے ہے کام کرقو دوسر ہے کوتیسر ہو کس کرنے کا اختیار نیس ہے بیچیا ہی ہے اگر تھے کے واسطے وہل کیا اور وام بتلاد ہے اور وکس کے اور وکس کی اور وکس کی اور وکس کی بیچیا سرحی فرخ کی دوسرے کو تھم دیا اور وام بتلاد ہے اور اگر عدل کی رائے موجود رہی اور بی فرض کی بیچیا سرحی میں ہے عدل نے دوسرے کو تھم رہی اس کی اجازت میں ہے عدل نے تھے رہی ہوتا گلا ہر ہے اور اگر عدل حاضر نہ ہوتو بدوں اس کی اجازت کے جائز ہیں ہے اور اگر عدل اخرار کرویا اور اس کے وکس نے سامنے نیچا تو جائز ہوا گلا ہر ہے اور اگر وہ موجود نہ ہوتو کتاب الوکلاتہ کی روایت کے موائن بسبب اس کی رائے موجود کہو گئی نے سامنے نیچا تو جائز ہوا کا دوسرے کو دکس کی رائے موجود کہو گئی ہوئی تھی ہوائز ہیں ہے جب تک اجازت نہ موجود کر دری میں ہوئو اور این ساعہ میں ہے ایک فض نے اپنا غلام نیچنے کے لئے دوسرے کو دکس کیا اور اس کے مام کو اس باتھ میں ہوئی کیا اور اس کے مام کو اس باتھ ہوئی کیا اور اس کے موائن رکھا اور اس کو دوسرے کو دکس کیا اور اس کی موائن رکھا اور اس کے دوسرے کو دکس کیا اور اس کی موائن رکھا اور اس کے دوسرے کو دکس کیا اور اس کے دوسرے کو دکس کیا اور اس کی موائن رکھا موسود کے دوسرے کو دکس کیا گئی اور اس کی خلام کیا گئی اور اس کی موائن ہے کہو کہ اور کس کے دوسرے کے بلا تھم اس کا غلام فروخت کیا گھر خلام ہو جو کہو گئی اور اس کی خلام کیا گئی اور اس کی خلام کیا ہو مواوضہ ہو گر کے وہوں کی موجود کی وہوں کر دوسرے کے بلاگم اور دوسر اس کام کو کرے تو جائز نہیں ہو دوسرے کے بلام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود کی وہل نے اگر بدوں موجود کی وکس نے دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود کی دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود کی دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود کی دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود کی دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود نہ موان میں موجود کی تو بھر نے دوسرے نے بیکام کیا بھر وکس نے اجازت دی تو بھی جائز میں موجود نہ ہوا اور دوسر اس کیا بھر وکس نے اور موجود کی تو بھر کی کے دوسرے نے بیکام کیا ہو بھر دی تو بھر کیا ہو بھر کی دوسرے نے بیکام کیا ہو بھر دی تو بھر کیا ہوئی ہو کی دوسرے کی بھر کیا ہوئی ہو کی کی دوسرے کے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوس

نہیں ہے دیجیا برحی می ہے۔

ایک فض نے دوسرے ہے کہا کہ یں نے تجے تھم کیا تھا کہ میراغلام نفذ فروشت کرو ہاورتو نے ادھار چھ ڈالا اس نے کہا کہ ق نے دوسرے ہے کہا کہ یں نے تجے اپنا غلام اپنی شرط خیار پر فرو فت کرنے کا تھم کیا تھا اور وکس نے کہا کہ تو نے خیاری شرط کرنے کا بھے تھم میں دیا تھا تو وکس کا قول لیا جائے گا اور اگر دوسرے ہے کہا کہ تھی نے تھے اپنا غلام اپنی شرط اگر کہا کہ یس نے تاتھ تھا اور وکس نے کہا کہ تو نے خیاری شرط کرنے کا بھے تھم میں دیا تھا تو وکس کا قول لیا جائے گا اور وائے میں دیا تھا تو وکس کا قول لیا جائے گا ای طرح کر فروخت کروے اور غلام اس کووے دیا اس نے کہا کہ یس نے نظام تو کھی گئی ہے تھے بڑار در دہم کو تیجا اور وائر کہا کہ کہ یس نے نظام کیا گئی ہو گئی گئی ہو گئی گئی ہو گئی ہو

ا سوجے کاس فرن کو معن کردیا اوراس کی وائے کی خرورت فرن عی سے واسطے تھی ہی اس کی رائے ماصل ہوگئے۔

انکار کیا تو دام واپس لے گا اور پہلی صورت میں غلام قروشت کر کے داموں کو پوارا کر لے گا اور اگر کچھ برد صاتو اس کوموکل کودے وے گا اور اگر کے اور بیان کی میں اور اگر کم پڑا تو وکیل ڈائی الوجیز الکروری اور بی میچ ہے بیاذ خیرہ میں کھھا ہے۔ اسکا ہے کذائی الوجیز الکروری اور بی میچ ہے بیاذ خیرہ میں کھھا ہے۔

اگر موکل کے مشتری ہے دام وصول کرنے کا اقر ارکیا تو وقت واپسی کے وکیل اور موکل کسی ہے نیس لے سکتا ہے اور موکل مع ينتي من الكا الراس في الكاركياتو دام اس مع يعير في الورجي اس كود عادر الرحم كما كما تونيس في سكتا بدادر غلام قرو دیشت کرے اس سے دام پورے کر لے گا جیسا کہ مسئلہ فرکورہ بالا میں گزراہے بیوجیز کروری میں ہے اور اگر موکل نے وکیل کو باندی ندوی اوراس نے دعویٰ کیا کہ میں نے قرو خت کر کے دام وصول کر لئے ہیں اور و وتلف ہو سے یا میں نے موکل کودے دیے اور موکل نے انکار کیا تو اس کوا متیار ہے کہ دام وصول ہونے تک اس کوروک لے اورمشتری سے کہا جائے گا کہ اگر تیرا جی جا ہوت اس کو دوسرے براردرہم دے یا تھ توڑ وے کذائی الخلاصہ اس اگراس نے برارورہم دے کرموکل سے باندی لے لی تو وکیل سے اسے ملے بزاردرہم واپس ال ایم بید مں ہے ہی اگر موکل مر کیا اور وارثوں نے کہا کرتونے غلام قروضت نیس کیا ہے اور و کیل نے کہا کہ میں نے فرو شت کیا اور وام لے لئے اور وہ میرے یاس تلف ہو مئے اور مشتری نے اس کی تصدیق کی پس اگر غلام موجود ہوتو وکیل کا تول لیا جائے گا اور میکم استحدا تا ہے اور اگر غلام تلف ہواتو بدوں اس امرے کوا ہوں کے کہاس نے موکل کی زندگی میں غلام فروخت کیا تھادیل کی تعمد میں نہ کی جائے گی بی خلاصد میں ہے ایک فض کو تھم دیا کہ میرا غلام فرد حت کردے اور غلام دے دیا مجردہ غلام کسی معض کے ہاتھ میں پایا گیا اور وکیل نے کہا کہ میں نے اس کے ہاتھ قرو خت کردیا اور اس نے وکیل کی تقدریق کی محرموکل نے دونوں کی تکذیب کی تواس کوا عمیارے کے خلام لے لے اور اگر غلام اس سے بعد اس مخص سے پاس مرکبا تو دکیل سے منان لینے کی بابت اس کی تقدیق نہ کی جائے گی اگر ایک مخص کو اپنا قلام قروشت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھرموکل نے کہا کہ بھی نے تہتے وکالت ہے برطرف كيااوروكيل نے كها كه يم نے بيفام كل كروزفروخت كرديا ہے تواس كى تعديق ندكى جائے كى حالا تكدوكيل وكالت سے فارج ہو کیا ادر مشائخ نے فرمایا کہ بیتکم اس صورت میں ہے کہ وہ شے بعینہ قائم ہوادرا کر ملف ہوگئ ہوتو متم کے ساتھ وکیل کا قول لیا جائے گاوکیل تھے نے اگر موکل کے مرنے کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے وہ شے فرو دستہ کردی تھی اور دارتوں نے ا تکار کیا لیس اگر وہ شے بينه قائم موتو دارثون كاقول لياجائ كادراكر منس موكى بوتكي كل كاقول معتبر موكار يميط من كلماب-

میجھ عقد صرف اور عقد سلم کے بارے میں 🏠

عقد صرف میں اور عقد ملم میں رب اسلم کی طرف ہے و کیل کرنا درست ہے کین مسلم الیہ کی طرف ہے و کیل کرنا جا تزمین ہے اور اگر و کیل دوسرے سے تعند ہونے ہے بہلے جدا ہو گیا تو عقد باطل ہو جائے گا اور موکل کا جدا ہونا اگر د ، بعد بح کے تعذیب ہوئے آیا ہوتو معتبر تیں ہے اور اس کی جدا فی عقد میں آئے ہا تو حقو تی مقداس کی طرف تنظل ہوجا کیں ہے اور اس کی جدا فی معتبر ہوگی اور بح صرف المجھی کے ساتھ درست نہیں ہے اگر دوفعوں نے بح صرف ترادوی میرود فول میں سے ہرا کید نے ایک فیص کودام کی تقید کا تھے کہ ایک فیص تھے درست نہیں ہے اگر دوفعوں نے بح صرف باطل ہوجائے گی اگر چہ دکیل مع دوسرے کے حاضر رہے اور اگر و کیل اٹھ می اتو بچھ صرف باطل ہوجائے گی اگر چہ دکیل مع دوسرے کے حاضر رہے اور اگر و کیل اٹھ می اتو بچھ صرف باطل نہ ہوگی میر مراج الو باح میں لکھا ہے ایک فیص نے دوسرے کوا کیے جا تی گی تو بھی تو تھے مرف باطل کے دوسرے کوا کیے جا تی کی تھی گی تو بھی کی تو بھی کی تھی گی گی اور کی کی تھی گی کو دیسرے کوا کے جا در اگر جا تھی کی تھی گی تھی گی تھی گی کو دیسرے کوا کے جا در اگر جا تھی کی تھی گی تھی گی کو در ہموں سے خرید کی تو دیس کی اور کی کی مورف اسے دیل کیا اور دام نہ بتلائے کیس دیس کی اور دسے دیل کیا اور دام نہ بتلائے کیس دیس کی اور دیس سے خرید کی تو دیس کی ہوگی اگر کی فیم کوسونا ری کی می فیمونا دی کی می دوسرے کو اسے دیس کی مورف کی کی تو دیس سے خرید کی تو دیس کی در ہموں سے خرید کی تو دیس کی تو دیس کی در بھی اور دیسے کی در بھی اور دیس کی در بھی اور دیسے کی در بھی اور دیسے کی در بھی اور دیسے کر دوسرے کو اسے در بھی کی در بھی اور دیسے کی در بھی اور دیسے کی در بھی اور کی گی گی در دیس کی در بھی در کی در بھی در کی کی در بھی کی در بھی اور کی گی گی در دیس کی در بھی اور کی گی گی گی در دیس کی در بھی در در کی گی کی در بھی کی در بھی تو دیس کی در بھی اور کی گی گی گی در کی گی گی گی در دی کی در بھی در کی در کی در کی در کی گی گی در کی د

بیج سلم کے وکیل کوا مام اعظم میزاللہ وا مام محمد میزاللہ کے مزد کیا قالہ کا اختیار ہے میر

اگراس نے موکل کو رے دیتے ہو ہا ہم تھ جدید متعقد ہوجائے گی ایک تخص کواس واسلے ویک کیا کہ بھر رے واسلے دی ورہم ایک تھے ہم میں دے دی ہو جائز ہا در اگر کر گیہوں کی تھے ہم میں دے دی ہو جائز ہا در اگر کر گیہوں کی تھے ہم میں دے دی ہو جائز ہا در اگر کہا نے لے لئے ہو وکل کے ذمہ پڑیں گے کیونکداس نے المی جزی کا تھے کہ واسلے وکل ہو جواس کے پاس بھی ہوں کی ہم میں دے در نہ ہوگی ہو تھے گئے واسلے وکل پر اٹھے ہو ہے اس کو قلال مخص کو سلم میں دے و بے ہو بالا بھاری موکل پر بھی نافذ نہ ہوگی ہفارت ہوگی بخلاف اس کے اگر کہا کہ جو بھر اٹھے پر ہے اس کو قلال مخص کو سلم میں دے و بے ہو بالا بھاری موکل پر بھی نافذ نہ ہوگی مضارب نے ایک مخص کو دکھی ہو گئے ہو ہو اسلے بھی سام مسلم کے در انہم غلاکر دیئے تو اس نے بال تھٹ کیا اس واسلے وکس کی اورا گر خلاف در دیتے ہو اس نے بال تھٹ کیا اس واسلے وکس نے باورا گر خلاف نہ کے اورا کی موقل بیا تھو جا کا گؤشی کے جس میں مسید دے و بھی ہو جا تو جا گؤشی کے جس میں مونا نے اورا کر وکس نے باورا کر خلاف میں مونا نے اورا کر وکس کے وہن بھی کے در انہم کی ہوئے کہ مول کی اورا کر وکس نے اورا کر وکس کو وی نے ہو تھے میں جن نے اور کی جس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس کو وی نے ہو تھے میں جن نے اور کی ہوگی کے جس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس نے اورا کر وکس کے وہن ہی کھی مول کو انتھا و بھی ہو کس نے اورا کر وکس کے اورا کر وکس کی ہوگی کی مول کو افتھا و بھی ہو مول کو افتھا و بھی ہو کہ وکس کے میں جن اورا کر ویکس کے مسلم الیہ سے میان کی جو میان کی تو میں جن اورا کر وکس کو انتھا وہ بے وکس کے میان کی جو مول کو اورا کر وکس کے میان کی تو میل کو تی در یا تو تھی میں وی جائے وکس کی ہوگی کی مول کو افتھا ور بے وکس کے موال کو افتھا ور بے وکس کی اس کے میان کی جو میان کی جو میان کی وکس کی ہوگی کے موال کو افتھا ور بھی کے موال کو افتھا ور کے وکس کے وکس کے موال کو انتھا ور کے وکس کے موال کو انتھا ور کے وکس کے موال کو انتھا کی در ان کی کھی کے موال کو انتھا کے موال کو انتھا کے موال کو انتھا کی کھی کے موال کو انتھا کی در ان کی کھی کے موال کو انتھا کی کھی کے موال کو انتھا کی کھی کے موال کو انتھا کی کھی ک

فتاوى عالمگهرى,..... جاد ١٥ كات الوكالت

لی توسلم باطل ہوجائے گی اور اگر موکل نے کپڑا یہودی بیان کر دیا تو جنس بیان کرنے کی وجہ سے تو کیل جائز ہے بیمب و لا می لکھا۔ نج سلم کے دکیل کوامام اعظم می امام محمد کے نز دیک اقالہ کا اختیار ہے مید آلادی قامنی خان جس ہے۔ فضیل :

مبد کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

بركرنے والے وا فتيام ہے كرسر وكرنے كے واسطے وكل كرے اور موہوب لديعتى جس كو بركيا كيا ہے اس كوا فتيار ہے ك تعند کرنے کے واسطے وکیل کرے اور بھی علم معدقہ میں ہے واہب کے وکیل کو بہدہے رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہے ای طرح اگر وكيل نے بحكم موكل ببدكيا بوتو بھى رجوع نبيس كرسكا باوراكر ببدكرنے والے نے ببدے رجوع كرنا جا باور حاليك و وشے موہوب لد کے وکیل کے اتھ میں ہے تو رجوع نہیں کرسکتا ہے اور بیدوکیل اس کا خاصم نہیں ہوسکتا ہے بید عاوی میں ہے اگر ایک ذی نے دوسرے کوشراب یا سور جبد کی اور موہوب لدف اس پر قبضہ کرنے کے واسطے کی مسلمان کووکیل کیایا واسب نے موہوب لد کوویے کے واسطے کی سلمان کووکل کیا تو جائزے اگر موہوب لدنے ببد پر قصد کرنے کے واسطے دوفخصوں کووکل کیا اور ایک نے قبصہ کیا تو جائز نہیں ہاوراگرواہب نے دینے کے واسطے دونوں کووکیل کیااورایک نے دے دیاتو جائز ہے وعلی بذا اگر وکیل نے دوسرے کودیئے ے واسطے وکیل کیا تو بھی جائز ہے اور اگر موہوب لدے وکیل نے دوسرے کو تبعثہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو جائز نہیں ہے لین اگر موکل نے اس سے کھددیا تھا کہ جو بچھاتو کرے وہ رواہے اس کو دوسرے کودیکل کرنا جائز ہے اگر ایک جفس کواس واسطے ویل کیا کہ بد كر افلال فخص كوع ف الحربه كرد ادرع ف اس مدوس لكر اليس وكل في ايسائل كيا محرع ف اس مع بيتو ا مام اعظم کے نز دیک بیہ جائز ہے اور صاحبین کے نز دیک جائز نہیں ہے مگر جبکہ وض اس کے برابریا اس قدر کم ہو کہ لوگ اتن کی برداشت کرلیا کرتے ہیں تو جائز ہے اگروکیل ہے کہا کدایے مال میں سے بیری طرف سے وض اس شرط پردے دے کہ میں اس کا ضامن ہوں اور وکیل نے دے دیا تو جائز ہے اور وکیل اس سے اس کے شل لے لے گا اگر عوض مثلی تمایا اس کی قیمت لے لے گا اگر مثلی نیس تعااور اگرعوش دینے کا تھم دیا کہ وض اسینے مال سے دے دے اور اسینے ضامن ہونے کی شرط نید کی تو وکیل بعدعوض دینے کے اس سے چھنیں لےسکا ہے میمسوط میں ہے واب کوافقیار ہے کہ بہدے رجوع کرنے کے واسطے دیل مقرد کرے اگر دو مخصوں نے ایک شخص کوایک غلام یا مگر بر کیا چردونوں نے ایک شخص کو دے دسیتے کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہے ای طرح اگر دوشخصوں کو وكيل كيايا برايك في ايك مخص كوعلى مد وكيل كياتو بعى جائز بيل اكردونون وكيلون عي سايك في موهوب لدكود دريايا خوداس نے قبضہ کرلیا تو جائز ہے بیدحاوی میں لکھا ہے موہوب لدنے عوض وینے کے واسطے وکیل کیا اورعوض کو تعین ند کیا ہی ندوکیل نے عوض دیاتو جائز نیس ہاور اگر کہا کہ اسے مال سے میری طرف سے جوجاہے وض دے دست و جائز ہے کوئکہ جب اس کی دائے پر جیوز اتوجس قدرعوض دے گااس کی نسبت موکل مزیس که سکتاہے کہاس قدرزیری مراد نتھی میں میطامزھی میں ہے اگر دو فخصوں کو ہمیہ ے دجوع کرنے کے داسطے وکیل کیاتو ایک بدول دوسرے کے متغر دنیں ہوسکتا ہے میمسوط میں ہے۔

*ن*رن : ن

### اجارہ وغیرہ کی وکائٹ کے بیان میں اس میں تین تعلیں ہیں

فعل (وَّل:

اجارہ دینے اور اجارہ لینے اور تھیتی اور معاملہ کی وکالت کے بیان میں

محركواجاره پروسين كاوكيل اجاره كے ثابت كرنے اور كرايدوسول كرنے اور كھر كوبرسبب كرايد كے دوك لينے مى تصم قرار یا ے کا کیونک بیاس کے حقوق مقدے ہے اگر وکیل اجارہ نے اجارہ لینے والے کراریم حاف کردیا ہی اگر کراہے مال معین ہوتو بری کرنا می نیس ہے اور اگر مال دین ہوں بس اگر بعد مال واجب ہوجانے کے بری کیا مثلاً مدت گزرگی یا بھیل شرط بھی تو امام اعظم وامام محد " ك زديك جائز باوراس كمثل موكل كوضان د اوراكرواجب بوجائے سے بہلے معاف كردياتو ظاہر الروايت من قركور ب کہا مام اعظم وامام محد کے زویک جائز ہے بیمچیط میں ہے جو تھی گھرے قیام واجارہ پردینے اور کرابیوصول کرنے کے واسطے ویل مقرر ہوا ہے اس کو مجمع مارت بنانے یا اس می مرمت کا اختیار نہیں ہے اور اس کی خصوصت کے داسطے دیل نہ شار ہوگا اور اگر اس میں ے کی نے کوئی بیت گرادیا تو اس کے باب میں خاصم ہوسکتا ہے کیونکہ اس کے قبضہ کی چیز اس نے تلف کی ای طرح اگر کسی کواس نے كرايدديا اوراس في انكاركيا تواس براجاره ثابت كرف كواسط تصم قراريائ كااوركرايدوية كواسط وومر وكيل كرنااس کوجائز نہیں ہاوروکیل نے اگرا سے مخص کوجواس کی پرورش میں نہیں ہے کرایدوسول کرنے کے واسلے دکیل کیا تو جائز ہے اور کرایہ پر لینے والا بری ہوجائے گا اور جس وکل نے کرایہ پرویا ہے وہ کا کرایہ کا شامن ہوگا کیونکہ ای کے وکیل نے وصول کیا ہے بہوادی میں الكعاب اجاره كي وكيل كوافتيار ب كداسباب بالوندى غلام كي وش كرابدي وب وساكراني زمن كرابدوي كي واسطي وكيل كيا حمیا کہ جس میں ہوت اور عمادات میں اور موکل نے ان کی تفصیل نہ میان کی تو اس کوا عتیاد ہے کہ زمین کومع ہوت کے کرامہ پردے وے ای طرح اگراس میں بن چکی ہوتو بھی بی تھم ہے اگرز مین کوور ہموں پر کرار دینے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے ویناروں کے عوض کرار پر دی یا آ و معے کی بٹائی پر بھیتی کے واسطے دے دی تو جائز نہیں ہے ای طرح اگر کرار یو ہے کے واسطے تھم کیا اور عوض ذکر نہ کیا اوروكيل في آدمى بنائي بريميتي ك واسطيد وى توجى جائز تبيل باى طرح اكر آد مصى بنائي پردينے ك واسطة تكم كيا اوروكيل نے درہم یادیناروں کے عوض کرایہ پر دے دی تو بھی جائز نیس ہے۔

اگرموکل کے بیان درہم سےزیادہ درہم پراجارہ دیاتو جائز ہے

اگر کیہوں یا جوالی چیز وں کے عوض جوز مین سے پیدا ہوتی جی کرایہ پردی تواس باب میں ندکور ہے کہ جائز نہیں ہے اور
باب مزارعت میں لکھا ہے کہ جائز ہے بشرطیکہ جس قدر کیہوں پراجارہ دیا ہے دہ اس نصف کے برابر ہوں جواس زمین سے پیدا ہوتے
جی کذاتی الذخیرہ ۔ اجارہ لینے کا وکیل درہم وویتارو کیلی دوزنی کے عوض اجارہ لے سکتا ہے بشرطیکہ فیرمعین ہوا دراس باب معین یا کیل وزنی معین کے ساتھ اجارہ نہیں لے سکتا ہے درہم سے زیادہ درہم پراجارہ دیا تو جائز ہے ای

طرح الروكيل مقرر مواكداى مت معلومة تك ال قدر دراجم راجاره الدوراس في كم راجاره لياتو بعي جائز بي بيسوط على ب اگریس روز کے داسطے کرایہ لینے کا وکیل ہواوراس نے دو برس کے داسطے کرایہ لیا تو بہلا سال موکل کا اور دوسرا سال وکیل کا ہوگا اور اگروكيل كے قبعندے يہلے يا بعد كى قدرمكان كركيا جرموكل نے كها كديد جھے پيندئيس بوق مكان موكل كے ذمد لازم ند موكا بلك وكل كي دمه يرا على معاوى على تكما ب كى حفى كوخاص زين كاجاره لين كاوكل كيا بجرسوكل في وكل كاجاره لين كي بعد اس کے مالک سے خرید لی اوراس کواجارہ کا خال میں معلوم ہے محرمعلوم ہواتو والی نہیں کرسکتا ہے اور کرایہ براس کے پاس رہے گ ا یک مخفی کو تھم کیا کہ میرے واسطے ایک ٹو دی درہم کو کوفہ تک کرایہ کردے اس نے پندرہ درہم کوکرایہ کیاا درموکل کے پاس لایا اور کہا كديس في والديم كوكرايد كياب ووسوار موكياتو موكل ير يحوكراية نبيل واجب موكا اورثو والفكاكرايدوكيل ير موكا ايك خض كوظم كياكه براكم دى درېم كوكرايدكود بديزاس نے پندر و درېم ش د ديا تواجار و فاسد ب اوراكر درېم لے لئے بين تو پانچ درېم صدقہ کردے بیرظامہ میں ہے ایک مخص کودکیل کیا کہ میرے واسطے ایک مکان سال بحرتک کے واسطے سو درہم میں کرایہ بر لے اور وكل نے كرايہ كر قبضه كرليا اور موكل كودينے سے انكار كيا تو جب تك كرايه ندوصول كر بے ندوے كا يس اكرا جاره مطلقا بوتو اس كو میا متیارس ہے ہیں اگروکیل نے یہاں تک روکا کرسال گرز میا تو بحکم مقد کرایدوکیل پرلازم ہوگا پھروکیل موکل ہے لے گاای طرح امر كرايد بوعده ايك سال كے مواق بحى بيصورت اور بهلى صورت يكسال بايدائى بيمسلد بعض روايات مي ذكور باور بعض روا بھول میں آیا ہے کہ وکیل استحسانا موکل ہے کرار نہیں لے سکتا ہے اور قامنی امام جمال الدین نے فرمایا کہ سی سیح ہے اس طرح اگر موال نے وکیل سے لے کر قصد کیا چروکیل نے اس پرزیردی کر کے گھراس کے قصد سے نکال لیا یہاں تک کہ سال گزرگیا تو کرایہ پر ویے والے کووکیل ہے کرایہ کے مطالبہ کا اختیار ہے مجروکیل موکل ہے لے گا اور اگروکیل کی سکونت میں مکان منہدم ہو گیا تو اس پر حال نیں ہادراگردکیل نے مرموکل کوریے ہے ردکا مجرایک اجنی آیا ادراس نے دکیل کے پاس سے وہ مرخصب کرلیا ادروکیل موکل کوندد ے سکا یہاں تک کرسال گزر کیا تو کرایدد کیل اور موکل دونوں سے ساقد ہوگیا۔

اجارہ دینے کے وکیل نے اگرموکل کے باپ یا بیٹے کواجارہ دیا تو مثل سے کے جائز ہے

 اگروکس کواجرت بی تا تیروی کی یا معاف کردی گی تو سیح بادروکس کوافتیار ب کدموکل سے لے لیے خلاصہ بی باگرز بین چندلوگوں بی مشترک ہو پھرایک نے اپنے حصہ کے اجارہ دینے کے واسطے وکس کیا اور وکس نے انہیں نمب کے ہاتھ اجارہ پردیا تو جائز بادرا گرایک کے باتھ اجارہ پردیا تو امام اعظم کے فزد یک نہیں جائز باور صاحبین کے فزد یک جائز بیر برواوی بی ہے اورا گرکی اجبی کوکرایہ پردیا تو امام اعظم کے فزد یک نہیں جائز اور صاحبین کے فزد یک جائز بیر برویا تو امام اعظم کے فزد یک نہیں جائز اور صاحبین کے فزد کی جائز بیر برمول بی ہا جارہ دین ہویا بین ہوگین اور کیل نے اگر تمام منفعت حاصل کرنے سے پہلے متاجر سے اجارہ تو ٹرٹیا تو تو ٹرٹا سیح ہے فواء کرایہ مال دین ہویا بین ہوگین اور کیل نے کرایہ وصول کیا ہوتو نہیں محتے ہے کو کہ موکل ہوگیا و پواسطہ وکس اس پرموکل کا قبضہ ہوگیا اور وصول ہونے مان مین ہوتو نفس مقتد سے ملک موکل تا بت نہ ہوئی اور تیل کی شرط پرموکل کا قبضہ تا بت نہ ہوا ہوئی قان میں ہے۔

مزارعت ومعالمت کے وکیل کواختیار ہے کہ عاصلات میں ہے یا لک کا حصہ وصول کر لے اور اگر عالی کو ہر کیایا اس کو ہری کر دیا تو جائز نہیں ہے اس شخص کے قول میں جو مزارعت ومعالمت کو جائز رکھتا ہے بیر عاوی میں لکھا ہے اگر اپنی زمین مزارعت و کاشٹکاری بٹائی پر دینے کے واسلے وکیل کیا اور وکیل کو وقت نہ بتالیا تو پہلے سال و پہلی کیتی کے واسلے جائز ہے ہیں اگر وکیل نے اس ہے زیا دہ کے واسلے یا سوائے اس سال کے دی اور اس سال نہ وی تو اسخے بائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ مر سے واسطے

ع قول اجنبي يعن شركت والاحد سوائي مكون كركس اجنبي كوديا-

ا قول البيل شريكول كم اته-

س قوله برداشت مونالين كوني أكنوالات كوكي آكلاب

بدن من اس سال کے واسطے اس شرط پر لے کہ ج سوکل کی طرف سے ہے ہیں وکیل نے اس طرح لی کہ جس میں نقصان اس قدر ہے کہ اوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں تو جائز ہے اور اگر اس قدر نقصان کے ساتھ لی کہ اوگ نیس برداشت کرتے ہیں تو جائز نہیں لیکن اگر موکل رامنی ہوجائے اور اس میں زراعت کرے تو جائز ہے اور وکیل ہی ہے مالک زمین کے حصد کا مواخذہ ہے تا کہ اس کوسروکر دے پی اگروکیل نے اس قدر نقصان سے لی کہلوگ برداشت نہیں کرتے ہیں اور موکل نے اجازت اس وقت تک ندوی کہ اس نے زراعت کی اوروکیل نے اس کوزراعت کی اجازت دی تو جو کھے بیداوار ہوئی وہ موکل کی ہے اوروکیل برز من کے مالک کواس زمین کے مثل کی بیداوار کے موافق دینالازم ہاور مالک زمین کا موکل پر بچھٹیں ہاور کا شتکار پر زمین کا نقصان اس کے مالک کودیتا واجب ہاوراگراس نے اجازت ندری اور زراعت کے واسطے کا شکار کیم علم ندکیا توجس قدر بیداوار مود و کاشنگار کی ہے اور وکل برزمیندارکا کچھی نیں ہے اور کاشتکاراس کونتھان زین دے گا اور وکیل ہے واپس نبیس لےسکتا ہے اور اگر وکیل کو تھم کیا کہ کوئی ز مین بنائی پر یا کوئی در خت ساجھے پر لے اور بیان ند کیا تو جائز نہیں ہے اور اگرز مین بیان کروی اور نیج ند بیان کئے تو جائز ہے اور اگر وكيل كوز من بٹائى پر يادرخت ساجھے پر وينے كائكم كيااورو وقض بيان ندكيا جس كودي جائے تو جائز ہے ايك عنص كوتكم ديا كه ز مين كھيتي بٹائی پردے دے اوراس نے ایک کر گیہوں درمیانی پر کرایہ دے دی تو جائز ہے اور کا شکارکوا فتیار ہے کہ جو پھے اس کا جی جا ہے گیہوں کی تتم سے یا جواس ہے معفر ہواس میں بود سے اور اگر سوائے گیہوں کے کسی چیز کے موض دی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے دکیل كياكة تهائى بنائى يروے دے اوراس في ايك مركيهوں وسط كوفس اجرت يردے دى تواس في خلاف كيا اورمستاجر في اگراس میں بویا تو بیداوارای کی ہوگی اوراس پر ایک گر گیہوں درمیاتی اجرت بردینے والے کودیناواجب ہوں مے اور مالک زمین کونتمان وے گا اور اجرت پردینے والے ہے والیس نے گا اور اگر مالک زین جاہے تو اجرت پردینے والے سے نقصان زمین وصول کرے اوروہ ای طریس سے جواس کوا جرت میں ملا ہے مینتصان ادا کرے گا اور باتی کو جوزیادہ ہے صدقہ کردے گا ایک مخفس کواس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے بیز مین تبائی بٹائی پر لے اور وکیل نے ایک ٹر کیہوں درمیانی کے عوض لی تو جائز نییں ہے لیکن اگر موکل راضی ہوتو جائز ہے اور اگراس واسطے وکیل کیا کہ بیٹر ما کا درخت میرے واسطے معاملت پر لے اور اس نے اس شرط پر لیا کہ جو پھر پھل بیدا ہوں وہ مالک درخت کے بیں اور عال کو کھرے فاری کیچھو ہارے خٹک ایک ٹرملیں مے تو جائز ہےاور دقل چھو ہارے کی شرط کی بس اگر در خت میں ناکارہ وقل ہیدا ہوتے ہیں تو جائز ہے ورنہ نہیں جائز ہے اور اگر ایک ترکیبوں کی شرط کی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے فلال محف کا درخت خرما تہائی سے ساجھ پر لے ادراس نے ایک ٹر خشک جھوہارے فاری کی شرط پرلیا تو موکل کے ذمدلازم نہ ہوگالیکن اگر میمعلوم ہوجائے کرا یک گر تہائی ہے کم یابرابر ہے توجائز ہے میرمحیط سرحسی میں ہے۔ نصلور):

مضارب وشریک کووکیل کرنے کے بیان میں

قاعدہ یہ ہے کہ جوالی تجارت ہے کہ اگر اس کومضارب عمل میں لائے تو رب المال پرسیخ ہوتی ہے جب ایسے معاملہ میں وکیل کر سے گاتو بھی رب المال پرسیخ ہوگا اور مضارب کوخرید و فروخت اور فینداور خصومت میں وکیل کرنا جائز ہے مضارب نے قرضہ کے خصومت ہے واسطے دوسرے کو وکیل کیا اور وکیل نے اقرار کردیا کہ مضار نے وصول کرلیا ہے تو جائز ہے پھراگر مضارب نے کہا کہ

ں نے وصول نیس کیا ہے تو وکیل پر صان نہ ہو گی اور قرض دار بری ہو گیا چنا نچدا گرمطلوب سے وصول کرنے کا اقرار کیا اور مضارب نے انکار کیا تو بھی ایسا بی ہے بیر پھر مزحسی میں ہے مضارب کوایک غلام مضار بت سے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس نے رب مال كا بحالى خريدا نؤخر بدارى مضارب برجائز ہوكى ندرب المال يراور اكر مضارب نے ليا يس اگراس بيس زيادتى نبيس ہے تو الماربت مين جائز ہادراگرزيادتي موتو خاصة مضارب كے تن ميں جائز ہے بيمسوط ميں ہے اگرمضاربت كامال رب المال ہے مول کرنے یا اس کووینے کے واسطے مضارب نے کسی کووکیل کیا تو جائز ہے اور اگر رب المال نے مضارب کواپنے الل وحیال کونفقہ یے کا تھم کیااورمضارب نے نفقہ و بینے کے واسطے سی کووکیل کیا تو جائز ہے ہی اگر وکیل نے کہا کہ میں نے سودرہم ان لوگوں پرخرج الے اور اتن مراس قدر درہم اے لوگوں برخرج ہو سکتے ہیں اور مضارب نے کہا کہ دوسو درہم خرج کئے اتنی مرت عمل کہاس رود ہم اتن مدت میں استے لوگوں برخرج ہو سکتے ہیں اور رب المال نے کہا کہ تونے پھونیں خرج کیا ہے تو مضارب کا قول لیا جائے ا حالانک مال میں سے دوسودرہم جاتے رہے ہیں اوروکیل کھونامن نہوگا اورمضارب کے قول کی تقدیق ای وجہ سے کی جاتی ہے د مال اس کے قبضہ میں ہے ای طرح ہروکیل کہ جس کو مجمد مال ویا جائے کہ اس کوفلاں چیز ہی صرف کرے تو بطریق معروف اس ناس بارہ میں تصدیق کی جائے کی سرحاوی میں ہے۔

نر دوشر یک عنان میں سے ایک نے تمنی شریک کی چیز کی بیغ کے واسطے وکیل کیا تو دونوں پر استحسانا

ا مر مفهار بت کے غلاموں کی خوراک کے واسلے مضارب نے کمی کو کیل کیا اوراس کو پھیم مال نددیا پھروکیل نے کہا کہ می نے ان براس اس قد رخرج کیا ہے اور مضارب نے اس کی تکذیب کی تو وکیل کی تقعد لیں نہ کی جائے گی اس طرح اگرا پی ذاتی چیز پر رف كرنے كے واسطے وكيل كيا توريمورت بھى مثل صورت سابقہ كے ہے اور اگر مضارب نے مضاربت كے غلامول ميں سے كى ام كوفرو خت كرنے كے واسطے وكيل كيا چررب المال نے مضارب كوئے سے منع كرديا اور مضاربت تو زوى چروكيل نے اس كو وخت کیاادراس کوممانعت کاعلم ہے یانہیں ہے تو اس کی تھے جائز ہے کیونکہ مال عروض ہوجانے کے بعد مضارب کے لئے اس کی بیچ ن مما نعت کرنے کا اختیار رب المال کوئیں ہے ای ملرح اگر رب المال مرتمیا بجروکیل نے بیچا یا مضارب نے اس کی موت کے بعد یل کیااوراس نے بیاتو بھی می تھم ہے بیمبوط میں ہے اگر دومتفاوضوں میں سے ایک نے کئی کوالسی چیز کے بیچنے کے واسطے جس کا ،ولی ہے وکیل کیا پھروونوں جدا ہو گئے اور اپنا ال بانٹ لیا اور کواہ کر لئے کہ ہم دونوں میں شرکت نہیں رہی پھروکیل نے جس کام کے واسطے دکیل ہوا تھا اس کو بورا کیا اور اس کواس کاعلم ہے یائبیں ہے تو دونوں کے تن میں بیکام جائز ہوگا ای طرح اگر دونون نے یل کیا ہوتو بھی میں علم ہے میاوی میں ہے اگر دوشر میک عنان میں سے ایک نے کسی شریک کی چیز کی بھے کے واسطے وکیل کیا تو دونوں استحانا جائز ہاں نئے کہ برایک دوسرے کے تن میں بمزلہ وکل مخارعام کے بیمبوط می ہارکمی چیز کی تا یاخریدیا بارویا قرضہ کے تفاضے کے واسطے وکل کیا اور دومرے شریک نے اس کو دکالت سے برطرف کیا تو سب چیزوں سے سوائے اضائے قرض کے برطرف ہوجائے گا اس لئے کہ اگر ادانت موکل ہی کی طرف سے تھی تو دوسرے کا تکالتا باطل اور اگرنبیں تھی تو نالت ناجائز ہے کذانی الحاوی دونوں متفاد ضوں میں ہے ایک تخص نے ایک غلام خریدااوراس میں عیب یایا ہی اس کی واپسی کے ، داسطے ایک ویل مقرد کیا آگراس کا شریک وی تاصم ہوتو ضرور ہے کہ جس نے قریدا ہو وہ حاضر ہوتا کہ اس سے تم لی جائے کہ وہ عیب
پر راضی ہوا ہے یا نیس اور آگر فر بدارخو دھا ضر ہوتو وہی خاصم قرار پائے گا اور با نع کوا تقیار نہیں ہے کہ اس کے شریک ہے عیب پر راضی
ہونے کی شم لے دولوں شریکوں میں سے آیک نے ایک غلام میں نصومت کے واسطے جس کوفر و خت کیا تھا وکیل کیا اور مشتری نے
اس میں عیب لگایا اور موکل غائب ہو گیا تو وکیل پر تم نہیں آئی ہے اور اگر مشتری نے دوسر سے شریک سے جھڑ اکر نا جا ہا اور اس سے معلم پر اس سے تھم لینی جائی تو ہوسکتا ہے کو تکہ مغاوضہ کا ہرایک شریک مدعا علیہ ہونے میں بجائے ووسر سے کے میہ جسود خص ہے۔

ففيل مواح:

#### بضاعت کے بیان میں

اگرایک نے دوسرے کو ہزار درہم بیناعت دیتے اور کہا کہ اس کے موض میرے لئے کیڑے کو یا کیڑوں کو یا تمن کیڑوں کو خریدد مے وجائز ہے ای طرح اگر ہزار درہم بعناعت دے کرکہا کہ میرے لئے اس کی کوئی چیز خرید دے تو بھی جائز ہے اور اگر کہا کہ این مال سے مرسعواسطے بزارور ہم بینا عت قراردے کراس کی مجمد چیز لئے خرید دے اور اس نے ایسانی کیا تو جائز ہاور جو کچھ خرید دے گاوہ تھم دینے کی ہوگی اور اگر کہا کہ یہ بزار درہم بیناعت کے لئے تو جائز ہے اور خریداری کی اجازت اس کوای کلمہ = حاصل ہوگی اگر کہا کہ یہ کیڑ ابتناعت میں لے تو جائز ہے اور فروخت کی اجازت اس کو حاصل ہوگی پھر کیڑے کی صورت میں امام امعم كنزديك برمزيز وفسيس كي وف اورجس تن كوفروفت كرد عائ تا فذ بوكى اورصاحبين كيزويك مرف درجم وديناه ے جائز اور اگر خسارہ ہوتو بعقدرائے خسارہ کے جائز ہوگی کہاوگ برواشت کر سکتے میں اور در ہموں کی صورت میں اس کی خربدار ک موکل پرنافذ نہ ہوگی الاحک قیت کے وض یاس قدر کی ہے کہ لوگ برداشت کرلیا کرتے ہیں اور اگر کہا کہ یہ بزار درہم بضاعت لے اورميرے لئے محضر بدوفرو خت كرشا يدالله تعالى مجھے محفظ نصيب كريتو جائز ہاوراس كوخريد نے اور فرو خت كرنے كا افتيار مو گار ذخیر وش اکھا ہے اگر ایک محف نے دوسرے سے کہا کہ ش شہر میں جانا جا بتنا ہوں کیڑے اور غلام فریدوں ہی اس نے کہا کہ مير يديه بزاردد بم بيناعت لي كها كدمر ي لئ اسي بال ي بزارود بم بيناعت كركة جائز بادراس كوغلام وكيزي خرید نے کی اجازت ماصل ہوئی اور اگر یوں کہا کہ بد ہزار درہم رائے پر بہنا عت میں لے کیڑے کے واسطے یا غلام کو کہایا اناج کے واسطے کہا پھراس مخص نے جس کو تھم کیا تھا تمام مال ہے وہ شے جس کا تھم کیا تھا خریدی پھراسکولدوایا اوراپنے مال سے خرج کیا یمال تك كما لك ك ياس لاياتواس خرى من وواحسان كرف والاشار موكا اورخريدارى رب المال ك واسط جائز موكى اوراكرتموز ي مال سے وی چیز خریدی اور تھوڑ اکرابید می خرج کر کے لایا تو جائز ہے اور اگر دب المال نے تھم کیا کہ جس شہر میں رہتا ہوں مہی خرید وے پھراس نے تعور سے بال سے چیز خریدی اور تعور اباقی کرایہ عی خرچ کیا تو جائز ہے اور اگرتمام مال سے ای شمیر میں وہ چیز خریدی اوراسین یاس سے فرج کر کے اس کے گھر تک بہنیائی تو استحما نارب المال سے واپس کے اگراس فض نے جس کو تھم کیا ہے تعور ہے مال سے بیچزی خریدی اور باقی مال خرج کرایدوغیرہ کے واسطے رکھااوروہ خرج نہ ہوا یہاں تک کدرب المال مرکیا بجر باتی اس نے خرج كيابى اكراس كورب المال كرم ن كاعلم تما قوجس قد رخرج كياب اس كاضامن بادراكرعلم ندتما تو استحسانا ضامن بيس ب

ا توليمزيز فسيس يعي خواونيس مال يحوض يا في يريم عرص ا

اور جب تک اس کوظم نہ ہومعزول نہ ہوگا بیجیط عل ہے۔

اگراس منس نے مال سے مجمد جن ندخر بدی بہاں تک کدرب المال مرکبا بحراس فے خریدی تو ضامن ہوگا خواوم نے کاعلم ہوا ہو یا نہ ہوا ہو چرواضح ہو کدمستلہ بیناعت جی اگر تھوڑے ہے مال ہے غلام فرید چکا ہے پھراس کورب المال کے مرنے کا حال معلوم ہوایا اس کے منع کرنے کا حال معلوم ہوا اور اس کوخوف ہے کہ اگر غلاموں کو کھا نائیس ویتا ہے تو مرجا کیں محقوج استے کہ قاضی كے سامنے اس معاملہ کو چیش كرے تاكہ قاضى كوجو كچيمسلحت معلوم موليين بيج كروينا اوراس كائمن ركھ ليمايا باقى بال سان كونفقدوينا وواس کو عظم کرے لیکن جب تک گواہ نہ قائم ہوں قامنی عظم نہ دے گا اور اگر اس کے پاس گواہ نہ ہوئے اور قامنی کی رائے میں آیا کہ یوں کواہ کر لے کداس خص نے ایسااییا ہیاں کیا ہے ہیں اگر اس نے بچ کہا تو میں نے اس کونفقہ دینے یا بیچ کر دینے کی اجازت دی تو جائزے رید فیرو میں لکھاہے۔ اگر اس مخص نے تعوزے مال سے خرید انجر رب المال مرکمیا بھر باقی مال سے خرید ایا فنقد وکر ایدو غیرو عى صرف كياتو خريد في صورت عن ضامن موكا خواه رب المال يرف كا حال معلوم مويانه مواور نفقه كي صورت عن اكرمعلوم تعالو منامن ہوگا اورا کرنے مطوم ہواتو منامن نہ ہوگا اور بیٹم استحسانا ہے کذانی الصفریٰ۔ ایک مخص کو ہزار درہم بعناعت کی خاص چنے ك خريد نے كے لئے جس كو بيان كرديا ہے ديے اور افتيار ديا كہ جس كوجاہے وكل كر لے ہى اس وكل نے دوسرے كودے كرتكم ديا كه جس اسباب كے خريدنے كے واسطے رب المال نے تھم كيا ہے وہ خريد كرے اور اس نے خريدا نو مبلے وكيل كوا ختيار ہے كہ مشترى ے متاج اپنے قبضہ میں لے اور اگر پہلا وکیل مرکمیا تو ووسرے کی وکالت باطل ند ہوگی اور اگر درہم دینے کے وقت کہا کہ میں نے تھے کوفلاں مخص کے واسلے وکیل کیا کہ تو اس کے واسلے ان ہزار درہم کی قلاں متاع خرید دیتو میخص رب المال کاوکیل ہوگا اور جس نے درہم دیے ہیں اس کویدافقیار نہ ہوگا کداس مشتری سے متاع لے کر قبضہ کرے ای طرح اگر درہم دوسرے کودیے اور کہا کہ میں نے بچے ویل کیا کہان درہموں کی فلیاں مخص کے واسطے فلاں چیز خریدے اور مید کہا کہ قلال مخص کے واسطے وکیل کیا تو بھی میں تھم ہای طرح اگر کہا کہ میں نے بچے وکیل کیا کہ ان ورہموں کے وض فلال چیز خریددے چرہا ہم ایک دوہرے کی تعمدیق کی کہ ریہ وراہم فلاں مخص کے تعے اور اس نے فقط اس واسلے دکیل کیا تھا کہ فلاں مالک کے واسطے خرید دے اور فلاں مخص نے اس کو تھم دیا تھا کہ جس کو جا ہے وکیل کر لے تو بھی بی تھم ہے میرمحیط عن ہے ایک مخص نے دوسرے کو ہزار درہم بعنا عت کسی متاع کے خرید نے کے داسلے دیئے اور اس مخص نے جس کو درہم دیئے مھے ان درہموں کو ایک ولا ل کو دیا اس نے متاع خرید کر کے وکیل کے پاس روانہ کی اوروہ راستہ بیں ضائع ہوئی تو وکیل اس کے لئے ضامن نہ ہوگا اور اگر درہم والے نے پینیں کہاتھا کہ ببناعت ہیں اور ہاتی سئلہ اینے مال پر ہے تو مناس ہوگا مردلال نے اس کے سامنے اگر خریداتو مناس نہ ہوگا بیدہ خرو میں ہے۔

(a): <a>\rangle \rangle \rangl

### رہن کےمعاملہ میں وکیل کرنے کے بیان میں

اگرایک فض کواسیاب دیا اور کہا کہ اس کومیرے واسطے فروشت کردے اوزداموں کے لئے رہن لے لیا اور اس نے ایسا علی کیا تو جائز ہے اور اگر دہن داموں ہے اس قدر کم ہوکہ لوگ اندازہ شی اس قدر خسارہ نیس اٹھاتے ہیں تو بھی ام اعظم کے بزدیک جائز ہے اور اگر کہا کہ اس کو فروشت کر کے معنبوطی کے لائق رہن سے اس نے ایسا دہن لیا جو داموں ہے اس قدر کم ہے کہ لوگ برداشت کر لیتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ ان خسارہ نیس برواشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ ان خسارہ نیس برواشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ انتا خسارہ نیس برواشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر اس قدر کم ہے کہ لوگ انتا خسارہ نیس برواشت کرتے ہیں تو نہیں جائز ہے اور اگر وکیل نے

رئی لے کر پھر رائی کو پھیر دیا تو واپس کرنا جائز ہے اور موکل کے واسطے ضائی نہ ہوگا اور نتے اپنے حال پر رہے گی اور اگر وکیل نے رئین کو کی عاول کے قبضہ میں رکھا ہے تو جائز ہے اور موکل کو اس پر قبضہ کرنے کا اختیار نہیں ہے اگر کسی کو یکھ ورہم ویئے اور کہا کہ اس کو فلال صحف کے پاس لے جااور کہ کہ فلال صحف نے تھے اس شرط پر قرض دیا ہے کہ تو اس کے بوش ویں و سے اور جمعے رئی پر قبضہ کرنے کا حکم کیا ہے کہ اس نے ایسانی کیا اور دیمن پر قبضہ کیا تو جائز ہے اور موکل کو اختیار ہے کہ رہی وکیل سے لے کراپ قبضہ کرنے کا حکم کیا ہے کہ اس کے پاس تلف ہوا تو موکل کا مال کیا اور اگر یوں کہا کہ بیدورا ہم لے اور ان کو قرض و سے اور ان کے عوض رئین کے باس تلف ہوا تو موکل کا مال کیا ہے۔ اس کے باس تلف ہوا تو موکل کا مال کیا ہے۔

حادی ش ہے۔ اگرایک مخص کوایک کیڑا جودی درہم کے انداز کا ہے دیا اور تھم دیا کہ دی درہم میرے واسلے قرض لے کراس کورئن کر دے اسلام مختص میں ایک کیڑا جودی درہم کے انداز کا ہے دیا اور تھم دیا درہم قرض جا ہتا ہے اور یہ یں اگر موکل نے کلام اپنی مجیجے کے طور پر کہا کہ فلا اس کے یاس جا اور اس سے کہد کہ فلا اس تھے سے دس در ہم قرض جا بتا ہے اور بد كيرُ التحير بن ويتا به مراكروكيل في معى بعداس كيطورا في كام كيا كرفرض وربن كوموكل كي طرف تسعت كيا اور درام في ر بن دے دیاتو قرض موکل کا ہوگا بہال تک کماس کو اختیار ہے کہ جو دراہم ایکی نے لئے ہیں ان کوایکی سے لے لے اور قرض دیے والے کامطالبہ الیجی سے نہ ہوگا پیجی سمینے والے ہے ہوگا اور وہی فک دنمن کرادے کا اور اگروہ دراہم ایچی کے وصول کر لینے کے بعد اس کے پاس تلف ہو محیاتو مجیجے والے کا مال کیا اور اگرا کیجی نے وکیلوں کی طرح کلام کیالیعی قرض ور من کواپی طرف نسبت کیا اور کہا کہ بچھے دی درہم قرض دےاور سے کپڑ اربین ہیں لیے پس قرض دینے والے نے دیئےادر رہن لیالیا تو اپنجی اپنی زات کے واسطے قرض لینے والا شار موگا اور سیم و والا اس سے درہم نہیں لے سکتا ہے اور جو کیڑ اس نے قرض ویے والے کو ویا ہے اس کا ضامن ہے اور اگر قرض دینے والے کے باس وہ کیڑ اللف ہواتو مالک کو افتیار ہے کہ جو چھاس کیڑے کی قیمت ہواس کو جائے قرض دینے والے ے لیے یا قبرض لینے والے ہے جس نے کپڑا دیا ہے لے پس اگر اس نے ایٹجی ہے جہان ٹی تو ربن جائز ر ہااور قرض خواہ کا قرضہ ساقط ہوا اور اگر قرض دینے والے سے منان کی تو وہ المجی سے اپنا قرضہ اور کبڑے کی قیت نے لے کا اور اگر موکل نے وکالت کے طور بر کلام کیالیتی وکیل کر سے بھیجا اور یوں کہا کہ میں نے تجے اس واسطے وکیل کیا کرتو میرے واسطے فلال مخص ہے وس در ہم قرض لے اور بیکٹر ااس کورین میں دے دے چرا گروکیل نے اس کے بعد اللجیوں کے ما نندگلام کیا اور اس محض سے جا کر کہا کہ فلال محض نے جھے تیرے یاس وں درہم اسینے واسطے قرض لینے کو بھیجا ہے اور میرگڑ ااس کے رہن میں دیا ہے اور قرض وینے والے نے اس بگل کیاتو جو جھاس نے قرض لیاو و موکل کا ہے جی کہ ویل اس کو لینے ہے منع نہیں کرسکتا ہے اور دبن موکل کی طرف ہے جائز ہوگا یہاں تک کدیے فض وکیل اس کا ضامن نہ ہوگا اور فک رہن کرانا موکل کے ذمہ ہوگا۔

آگر وکیل نے وکیلوں کی طرح جا کر کلام کیا لیعنی جا کر کہا کہ جھے دی درہم قرض دے اور یہ گیڑا میری طرف ہے دہن لے ق قرض کے درہم وکیل کے ہوں گے اوراس کو اختیار ہے کہ موکل کوند دے اور کیڑ ہے کا ضامی نہ ہوگا اگر چہاس نے اپنے قرض میں دیا ہے اورا گر مرتبن کے پاس وہ تلف ہو گیا تو وکیل کیڑے کی قیمت اور قرض میں ہے جو کم ہے اس کا ضامی ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا گرایک مختص کو ایک کپڑ او یا اور تھم کیا کہ اس کو قرض ورہموں کے وض رہن کر وے اور ورہموں کی تعداد بتلا دی پھر وکیل نے اس تعداد ہے زیادہ یا کم ورہم لئے ہیں اگر موکل نے بطور اپنی جیمنے کے کلام کیا تھا یعنی فلاں شخص کے پاس جا اور اس سے کہ کہ فلاں شخص نے جھے تیرے یاس بھیجا ہے کہ یہ کپڑ ارئین رکھ لے اور دی درہم قرض دے پھر اگر وکیل نے بطور اپنی کے کلام کیا اور قرض ورہن کوموکل کی طرف نسبت کیالیکن تعدادی در ہم زیادہ یا کم کئے تو خلاف کرنے والا شار ہوگا اور جواس نے قرض ایاای کا ہوگا موکل کواس کے لینے
کا کوئی راونہیں ہے اور رہن کا ضام من ہوگا اور کیڑے ہے مالک کواختیار ہے جہاں تک اس کیٹرے کی قیمت ہوخواہ تعداد جواس نے

بیان کی تھی اس ہے کم ہو یا زیادہ ہواس کوا پنجی ہے لیے امرتین سے لیے پس اگر اس نے اپنجی سے ضان کی تو رہن تھے رہاوراگر مرتین

سے کی تو مرتین اس کی قیمت اور اپنا قرضہ اپنجی ہے بھر لے گا اور اگر وکیل نے وکیوں کی طرح کلام کیا یا زیادہ یا کم تعداد بیان کی تو

عالف شار ہوگا اور کیڑے کا ضامی ہوگا اور اگر موکل نے بطور و کا اس کے کلام کیا لیعنی میں نے تخیے فلاں سے دس درہم قرض لینے کے
واسلے دکیل کیا اور میرکی اور میں اگر وکیل نے وکیوں کی طرح کلام کیا اور کہا کہ جھے درہم قرض و سے اور میرکی اربین لے اور
تقداد میں کی یا ذیا دنگ کی تو جواس نے قرض فیا اس کا ہوگا اور بعدر زیادتی کے ضامی ہوگا اور کیڑے کے ماک کوافتیار ہے کہا کہ کیڑا۔

تقداد میں کی یا ذیا دنگ کی تو جواس نے قرض فیا اس کا ہوگا اور بعدر زیادتی کے ضامی ہوگا اور کیڑے کے ماک کوافتیار ہے کہا کہ کیٹل سے میں اس کی میں اس کی میں اس کی تو جوائے وکیل سے میں اور دیا ہوگا ور کی سے میں اور دی میں اس کی اور میں کی اور دی سے جوائی ہوگا اور کیل سے میان کی تو رہی تھے ہوگیا اور جو میان دی دہم ترش سے کی اور اس کی تو دوائی ہوگا اور کی سے میں اس کی تو رہی تھے ہوگیا اور جو میان دی دہم تیں ہوگا ہوگیا ہوگی ہوگیا ہوگیا

ا گروکیل نے ایلیجیوں کی طرح کلام کیااور تعداد میں کمی یازیادتی کی تو ہر حال میں ضامن ہوگا 🏤

اگر کی نے کسی قد رتعداد معلوم درہموں پر رہن کرنے کے واسطے ایک کیڑا دیا اور وکیل نے اپنی پاس بی رہن کرلیا اور و درہم موکل کود سے دینے اور اس سے بیان نہ کیا تو کیڑا رہن نہ ہوگا اور وہ اس کیڑ ہے کا امانت وار ہے اگر تغف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور درہم اس کے موکل پر قرض ہیں اس طرح اگر اسپنے تجبوئے نابالغ لڑ کے کے پاس رہن کیا یا کسی اسپنے غلام کے پاس جس پر قرض نہیں ہے دہن کیا تو بھی بھی تھم ہے اور اگر اسپنے بالغ بیٹے یا مکا تب یا اسپنے غلام تا جرقرض دار کے پاس رہن کیا تو جائز ہے اور اگر وکمل اس معالمہ بی قلام تاج یا مکا تب یا لڑکا ہویس اگر اس نے بیکھا کہ فلال تھی تھے سے کہتا ہے کہ تجے اس قدر قرض دے اور ایر ارجن

 $\mathbf{Q}: \dot{\bigcirc} / \dot{\rho}$ 

ففيل (وَلَ):

وكالت بالكاح كے بيان ميں

سی فقص کی منکوحہ نے دوسر سے کہا کہ ش اپٹے شوہر سے فلع کرانا چاہتی ہوں جب فلع کرالوں اور عدت کر رہائے وہ قلال فقص کے ساتھ نکاح کرد ہے تو سی جے بینا صدیں ہے نکاح کرانے کے دکیل کو دوسر سے کو وکیل کرناروائیں ہے اوراگر اس نے دوسر سے کو دکیل کیا اور اس نے پہلے کے سامنے نکاح کرایا تو جائز ہے ایک فیص نے وکیل کیا کہ دو کورشی ایک عقد میں نکاح کراو سے اس نے تین کورتوں سے اس طرح نکاح کردیا تو بعض روایات میں ندکور ہے کہ بیاجازت پر متو تف رہے گا ای طرح اگر ایک کی جگہ دواور تین کی جگہ چار کورشی کردیں اور بعض روایات میں ہے کہ جائز نہیں ہے اور بھی طاہر ہے ایک فیض کو وکیل کیا کہ ایک عورت سے نکاح کراد سے نکاح کراد سے بھراس نے ایک مورت سے اس شرطی نکاح کرادیا کہ امر کورت اس مورت کے افتیار ش ہے بعن طلاق

دے لیناس کے اعتبار میں ہے قو تکام جائز اور شرط باطل ہے ورت نے ایک مخص کو وکیل کیا کداس کا تکاح کراوے اور کھددیا کہ جو تو كرے وہ جائزے پروكيل نے ايك مخص كواس كے تكاح كرانے كى وصيت كردى اور مركميا تو وسى كواس كے تكاح كرادينے كا اختيار ہاور میں عمم تمام وکا لنوں میں ہے اگر ایک فض کووکیل کیا کہ فلاں شہر یا فلاں قبیلہ سے ایک عورت سے نکاح کراد سے اوراس نے دوسرے شہریا قبیلہ سے میاہ دی تو جا ترجیس ہے بیفاوی قاضی خان میں ہے غلام مجور نے اپنے تکاح کے واسطے کیل کیا چر یا لک نے اس کونکاح کی اجازت دے وی یا غلام آزاد ہو گیا تو وکل وکل ہو گیا اور اگر اس نے کی عورت سے نکاح کرا دیا تو جائز ہے بیذ خیرہ عمل ہے کی خاص مورت سے نکاح کراد ہے کے واسطے وکل کیا پھرموکل مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھروکل نے دمویٰ کیا کہ میں نے حالت اسلام عمر اس کا نکاح کرایا تھا اور وارتول نے اور موکل نے جب مسلمان ہوکرا میا تو اس سے انکار کیا تو وکیل اور حورت کا قول معتبر نہ ہوگا کیونکہ وکیل الی چیز کی خبر دیتا ہے کہ موکل کے مرتد ہونے ہے معزول ہوکراس کی احتیاف کا مالک نبیں ہے اور اگر دونوں قرایق نے گواہ سنا ہے تو عورت کے گوا ہوں کی گوائی معتبر رکھی جائے گی اور اگر دونوں کے پاس گوائی نہ ہوتو وارثوں سے ان عظم برقتم لی جائے گی کیونکدا کرانہوں نے عورت کے دعویٰ پراقر ارکیاتو ان پروعویٰ لازم ہوگا ہیں اگر وارثوں کے تم کھالینے کے بعد قاضی کے میراث کا تھم ان سے واسطے دے دیا پرموکل مرتدمسلمان ہوکروائی آیا اور ورت نے اس سے بھی تھم لینا جا بی تواس کو بی افتیارے کونکہ وہ مراس کے ذمہ تر ضہونے کا دعویٰ کرتی ہے بیمسوط میں اکھاہے۔

ورم ي فعل:

طلاق وخلع کے واسطے وکیل کرنے کے بیان میں

ا گرایک مخص نے دوسرے کوسنت کملرین پرائی مورت کوطلاق دینے کے واسطے وکیل کیااوروہ مورت اسی ہے کہاس کوجیض آتا ہاورتو کیل حالمت حیش میں یا ایسے طہر میں جس میں وطی ہو چک ہے داتھ ہوئی ہی وکیل نے حالمت حیض میں یا ای طہر میں طلاق دی تو طلاق واقع نہ ہوگی گذائی انحیط اور اس کی و کالت باطل نہ ہوگی یہاں تک کدا گراس وفت کے بعد اس نے وفت سنت پر اس كوطلاق دى توطلاق واقع موجائ كى يرفقاوى قاضى خان شى باوراكراي حالت ينس من اس عورت سے كيا كه تحد كوليلورسنت طلاق ہے یا جب ظاہر ہوتو طلاق ہے یا دوسری صورت من یعنی جمائی طہری تو کل میں کہا کہ تھے کوطلاق ہے جب تھو کو چنس آئے اور تو ظاہر ہوجائے تو طلاق واقع نہ ہوگی اور مکی صورت عی جب یاک ہوگئ یا دوسری صورت على جب عش آگر یاک ہوگئ اوروکیل نے طلاق دی تو واقع ہوجائے کی بیمیط می لکھا ہے ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میری عورت کوبطورسات تمن طلاق دے دیے ہیں وكل نے اس ورت سے ایسے طبر میں جس میں وطی تیں ہوئی ہے كہا كہ تھے پر بطور سنت تنن طلاق بیں تونی الحال ایک طلاق واقع ہوگی اور پھر بعد جیش سے یاک ہونے کے بدول از سرنو جلاق واقع کرنے کے پھرواقع نہ ہوگی ایک محص نے دوسرے سے کہا کہ مری عورت کوبطورسنت طلاق دے دے اور ایک دوسرے محص ہے بھی بھی کہا ہی دونوں نے ایسے طہر میں جس میں جماع کیس ہواہے معا اس كوطلاق دي تواكي طلاق واتع موكى اورشو بركواس مي خيارند موكا يمردوس علىر عنى جب تك دونو سطلاق نددي طلاق واقع ند ہوگی اور اگر وکیل اور شوہر نے معا ایک طہر میں اس کوطلاق دی چروکیل نے دوسرے طہر میں اس کوطلاق دی تو ایک دوسری طلاق والقع ہوگی ایک مخص نے دوسرے سے کہا کہ میری عورت کوبطور سنت طلاق بائن دے دے اور دوسرے سے کہا کہ اس کوبطور سنت ایک طلاق رجعی دے دے ہیں دونوں نے ایک بی طہر میں اس کوطلاق دی تو اس پر ایک طلاق داتع ہوگی مکر شو ہر کو افتیار ہے کہ جا ہے بائن مقرر کرنے یارجی متعین کرلے بیقامنی خان میں ہے۔

اگراس طرق و کیل کیا کہ میری مورت کو طلاق دے دے اور اس کی چار مورش ہیں اور کی کو مین نہ کیا ہیں اگراس نے ایک کو طلاق دے دی تو جائز ہاورا گرسب کو طلاق دی تو جائز ہوگی اور شو ہر کو اختیا رہے کہ جس کو چاہے مین کر سے یہ حاوی ہیں ہے اگر دو مورت کے طلاق دی تو و اقع نہ ہوگی تا وقتیکہ دو نوں اس مجلس میں تین طلاق دی تو داتھ نہ ہوگی تا وقتیکہ دو نوں اس مجلس میں تین طلاق دی ہو کہ تا وقتیکہ ہوگا جب تک کہ دو مورت چاہی نہ ہوں یہ نواوئی قاضی خان ہیں ہے اگر کہا کہتو میری مورت کے طلاق دینے کے واسطے میر او کیل ہو مورت چاہی ہوگی اور اگر کہا کہتو میری مورت کے طلاق و سے یا پہند کرے یا خواہش کر سے تو اسطے میں اور کیل جائر و کیل ہوگی اور اگر کہا کہ کہ دو مورت اس طلاق و کا لت باطل ہوگی اور اگر کہا کہ اگر تو چاہ ہو اتو و کا لت باطل ہوگی اور اگر کہا کہ اگر تو چاہی ہو گاہ ہوا تو و کا لت باطل ہوگی اور اگر کہا کہ میں سے اٹھو کھڑ اہوا تو و کیل تھیں ہو کہ کہ کہ خواہش کی جائے گاہ ہو با تو جائز ہوا تو و کیل تھیں ہو گاہ تو اسطے و کیل ہو گاہ تو اس کے خواہش کے دو مرے کہا کہ جب فلال مورت سے نکاح کروں تو تو اس کو میل کیا دورس نے نواز کیل کے ساخے طلاق دے دی تو میں ہو کیل طلاق نے اگر دو سرے کو دکیل کیا تو دی کی کو کیل کیا اور اس نے پہلے و کیل کے ساخے طلاق دی یا کہی اجبنی نے طلاق دی گاہ ہو گائی کہ جب فلات دی گاہ ہو گائی کے اور اگر غیر کو کیل کے اور اس نے طلاق دی گاہ کہ جب فلات دی گھر و کیل کے ساخے طلاق دی گیا کہ جب فلات دی گھر و کیل کے اور اس نے طلاق دی گھر و کیل کے ساخے طلاق دی گیا کہ جب فلات دی گھر و کیل کے ساخے طلاق دی گھر گئی کی طلاق دو تو نہ ہوگی ہوگی گاہ کہ جب فلات دی گھر و کیل کے ساخے طلاق دی گھر و کیل ہے دی تو خورت کی گھر و کیل ہے دی تو خورت کیا کھی کی کھر و کیل گھر و کیل گھر کی کھر و کیل کے ساخے طلاق دی گھر و کیل کے ساخے کیل کھر کیل کے دو کیل کے ساخے کیل کھر کے دو سے کہ کی کھر کیل کے دو ساخے کیل کھر کیل کے دو کیل کے دو کو کو کو کھر کیل کے دو کھر کیل کے دو کیل کے دو کیل کے دو کیل کے دو کی

ا کے مخص نے غیر کی حورت ہے کہا کہ جب تک تو اس گھر جس داخل ہوتو تھوکوطلاق ہے ہی شو ہرنے اس کی اجازت دے دی اور ابعد اجازت ہوجائے کی اور اگر قبل اجازت ہوجائے کی اور اگر قبل اجازت ہوجائے کی تو طلاق نہ پڑے کی چھرا کر

ایک شخص کووکیل کیا کہ میری عورت سے خلع کرالے پھرشو ہرنے خوداس سے خلع کیایا کسی اور وجہ سے

وه بائن بوگئ 🏗

اگرایک ذمی ورت نے کمی مسلمان کوایے شوہر سے شراب یا سور پر خلع کرانے کا وکیل کیا تو جائز ہے اور اگر شوہر یا زوجہ

دونوں میں سے کوئی مسلمان ہواور وکیل کا فر ہوتو خلع جائز ہاور جعل باطل ہے بیہ سوط میں ہا گر کسی نے دوسرے کو دکیل کیا کہ میری حورت سے مال پر خلع کراوے یا بلا مال اس کو تین طلاق دے وے پھر شوہر مرتد ہو کر دارالحرب میں جا ملایا مرگیا اور دکیل نے عورت کو خلع دیا یا طلاق دی ہی جورت کے خلا دیا ہے جد کیا ہے اور وکیل دوار تول نے بلا کی ہیں ہوا ہے جورت کا قول لیا جائے گا اور طلاق باطل اور اس کا مال ای کو پھیر دیا جائے گا اور اس کو میراث سے کی بیمبوط میں ہے حق کے واسطے وکیل کرنا جائز ہے خواہ حق مال پر ہویا بغیر مال ہواور جب دکیل نے آزاد کیا تواس کو میل اور اس کو میں ہے احتیار نہیں ہے اور مرف ای جلس تک بیتو کیل مقعود نویں ہے اعتیاق مطلق کا دکیل ہے ہی ماک ہو ایسے میں ہوا ہے تو کیل مقعود نویں ہے اعتیاق مطلق کا دکیل ہو یہ کہا تا کہا گا تھیار نہیں ہے اور ایسے تی تعلق اور داختیار نہیں ہے ہی مالک کے مدیر کردیے ہو اسطے دیکل کیا ہی میں اس نے قرضہ یا مال پر اور اسطے دیکل کیا ہی میں اس نے قرضہ یا مال پر اور اسطے دیکل کیا ہی اس نے قرضہ یا مال پر اور اسلے دیکل کیا ہو اسلے دیکل کیا ہی میں اس نے قرضہ یا مال پر اور اسلے دیکل کیا جو اسلے دیکل کیا ہو تو آزاد ہے تو جائز نہیں ہے کہ دائی مید اسٹر میں کیا اسٹر میں اس نے قرضہ یا مال پر اور اسلے دیکل کیا گار اور اسلے دیکل کیا ہو گار کیا اور اسلے دیکل کیا ہی میں اس نے قرضہ یا مال پر اور اسلے دیکل کیا گیا گار اور اسلام کی کی اور اسلام کی کیا گیا گار کیا تا شرک کیا اسٹر میں اس کے مدیر کردیے کے داسلے دیکل کیا جو تو آزاد کیا یا شرک کیا گار ک

اگر نصف غلام آزاد کرنے کے داسطے دیل کیا اور اس نے کل آزاد کردیا توجائز نہیں جہاور پھے آزاد نہ ہوگا اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز ہے ادرکل ع<sup>ین</sup> آزاد ہوجائے گا اوراگر کسی کو پوراغلام آزاد کرنے کے داسطے وکیل کیا اور اس نے آدھا آزاد کیا تواہام اعظم م كنزديك وها آزاد موجائ كادرصاحين كرويككل آزاد موجائ كاكذاني الذخيرو ود فخصول من سے برايك كاغلام ايك ہاورایک بی مخص کو دونوں نے اپنا اپنا غلام آزاد کرنے کے واسطے علیحدہ وکیل کیا پھروکیل نے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کو آزاوكيا بجروه بيان كرنے سے بہلے مركباتو قياسا كوئى آزادنه ہوگا اوراسخسا فادونوں آزاد ہوجائيں عے اور ہرايك ابني نصف قيمت ے داسط می کرے گا کذانی فاوی قاضی خان ۔ اگر کسی نے کسی مخص کواپنا غلام معین آزاد کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دکیل نے کہا کہ میں نے اس کوکل کے روز آزاد کردیا ہے توبدوں کوائل کے اس کی تصدیق نہ کی جائے گی بیدذ خمرہ میں ہے ادرا کر اپنی باندی آزاد کرنے کے واسلے وکیل کیااور ہاندی قبل آ زاد کرنے کے بچے جنی تو وکیل اس کے بچے کوآ زاد نبیں کرسکتا ہےاورا گراینے غلام کوجعل جمیر آزاد کرنے کے واسطے دکیل کیاادراس نے شراب یا سور پر آزاد کیا تو عنق جائز ہے اور غلام کواپی ذات کی قیمت ویتاواجب ہےاور ا گرمردار یا خون کے موض آزاد کیا تو جائز نہیں ہے اورا گرموکل نے کہا کہ غلام کواس غلام کے موض آزاد کردے اس نے ای طرح آزاد كيا پير بيظام آزاد نظاتو عنق جائز باورغلام آزاوشد وپرايني قيمت داجب بادراگراس كوكس غلام پرآزاد كيااوروه غلام استحقاق میں لےلیا میا توعن جائز ہےاورغلام پرائی قیمت واجب ہےاور بدام اعظم کا دوسراقول ہےاور یمی قول امام ابو یوسف کا ہے كذا نی الحادی اور اگر اس کو ذریح کی ہوئی بکری کے عوض آزاد کیا پھر دہ بکری مردار ثابت ہوئی تو جائز نہیں ہے اور اگر اس کوجعل پر آزاد كرنے كاتھم كياس نے ہزار درہم پر آزاد كرويا تو جائز ہے بشر طبكہ ايباغلام اننے پر آزاد ہوتا ہواور بيھم انتصا كا ب يدمجيط مزسى ميں ہا کراینے غلام ہے کہا کہا ہے کوآزاوکرجس وض پر چاہاس نے درہموں پرآزاوکردیا تو جائز ہے بشر طیکہ مالک اس پر راضی ہو كيونك جب بدل كى تعداد بيان ند موتواك بى تخف جانبين ب وكمل نبيل موتا ب اورابن ساعد في امام محد عروايت كى ب كدموسكما ہا کر چہبدل کی تعداد بیان شہواور بعضے مثار کے نے اس روایت کی سے اور اگر اس صورت اس بدل کی تعداد بیان ہواور غلام

قولتطن بالشرط مثلاً كما كواكريزيد بادشاه موجائة و آزاد بي إجب رجب كاج ندد يكما جائة و آزاد بي كونه ساطلاق كخلاف مقيد ب-

م تولد جائز میں کیونکہ بیٹیر ہاوراس نے تعلق بران کی حالاتک ان دونوں میں جنسی تحاففت ہے۔

س قول كل يه بناير يك عن امام كنزو يك كر بهونا اورصاحبين كنزو يك بين بوناب-

م جعل: بما محموع قلام كولان كي مزدوري اوريهان مطلق عوض ب-

نے کہا کہ سے اس قدر پراہے کو آزاد کیا تو جائز ہے جرما لک کی رضامندی شرط نیس ہوگی بیجیط میں ہے۔

کہا کہ مال پر آزاد کروے اس نے ایک درہم پر آزاد کرویا تو امام ابوحنیفہ کے نزدیک جائز ہے اور صاحبین نے خلاف کیا ہے بیجیا سرحتی میں ہےاورا کروکیل کیا کہ کی چیز کے وض آزاد کردے توجس قدر پرامناف مال میں سے آزاد کرے جائز ہےاور اگروكيل و ما لك نے جس بدل ياس كى مقدار مامور بريس اختلاف كياتو ما لك كاتونل لياجائے كابيمبسوط بي بي كيك فض كوكى ف اسے غلام کے مکا تب کرنے اور بدل کتابت وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ میں نے مکا تب کیا اور بدل وصول كرليااور مالك في الكاركياتو مكاتب كرفي عن وكيل كاقول لياجائ كانديدل وصول كرفي عن اوراكر مكاتب كيا بحركها كدعن في بدل لے کر بھنے دے دیا ہے تو اس کی تصدیق کی جائے گی بیٹلا صدی ہے اگر مکا تب کرنے کے داسطے دکیل کیااوراس نے مکا تب كرديا تواس كوبدل كمابت وصول كرف كا افتيار بيس باور اكرمكاتب في اس كوديد ديا تو مكاتب يرى شهوكا اور اكرمكاتب كرنے كے داسلے وكل كياس نے اس قدر مال يرمكاتب كيا كراوك اس قدر خسار ونيس اشاتے ہيں تو امام اعظم كے قول برجائز ہے اور اگر عنم یا وصیف یا کسی متم کے کپڑون یا تھیل یا موزون برمکا تب کیا تو جائز ہے بیمسوط میں ہےاور اگراپنے دوغلام مکا تب کرنے ے واسطے وکیل کیا اور اس نے ایک کومکا تب کیا تو جا تزہا اور اگراس واسطے وکیل کیا کہ دونوں کو ایک بی کتابت میں مکا تب کرے اور ہرایک کودوسرے کا تغیل بنائے اوراس نے ایک کومکا تب کیا تو جا تزنیس ہاور اگراس واسطے دکیل کیا کہ غلام کومکا تب کرے یا تح كرے بر قلام نے كى كو خطا بى تل كر ۋالا بحروكىل نے يەنىل كيا اوراس كواس جرم كاعلم ب يانبىل بوتو وكىل كانىل جائز ب كونكه بسبب جرم ك غلام كالمستحق مواجانا موكل كوتفرف ي بس روكما بخوا وبطوري يابطور كمابت موادروكيل كامعزول موجانا مجى اس سے واجب نیس اور مالک براس کی قیت واجب ہوگی بیسوط میں ہے اور اگر کہا کہ مرساس غلام کوفروشت کردے یا مکاتب كردے يا مال ير أزادكرد في وقتل ان يس من وكل كرے كا جائز ہوكا ادر اكر كہا كداس كويا اس كومكا تب كرد بي وكل جس كو واب مكاتب كرد الاسادي مل ب

اگر کسی محض کوغلام مکاتب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور غلام نے قبول سے اٹکار کیا پھراس کوقبول کرلینا

مصلحت معلوم ہوااوروکیل نے مکا تب کردیاتو جائز ہے

اگروکل نے ہرایک وعلیمہ و مکا تب کیا ہو پہلے کی کتابت جائز ہا اوراگرایک ساتھ مکا تب کیا تو کتابت ہا طل ہا ہوراگر
وکل کیا کہ جد کے روز میر سے فلام کو مکا تب کرو سے ہمروکل نے پیٹر کے روز کہا کہ بی نے وکا ات کے بعداس کوگل اس قدر مالی پر
مکا تب کر دیا اور مالک نے اس کی بھٹے یہ بی تو قیا سامالک کا قول معتبر ہے لیکن استحسانا اقر اروکیل جائز ہے کیونگ جس کام پراس کو
مسلط کیا تھا اس کو اس وقت معلوم پر عمل بی لانے کی اس نے خبر وی اگر مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا ہی وکیل نے کہا کہ بھے تو
نے کل وکیل کیا تھا اور بی نے بعد وکا لت کے آخرون میں اے مکا تب کردیا اور مالک نے کہا کہ بھے تو مالک کیا تو اور میں ہے اور اگر کہا کہ ان دو مختصوں میں ہے جس نے فلام کو مکا تب کردیا روا ہے تو جو تھی دولوں میں سے جس نے فلام کو مکا تب کردیا روا ہے تو جو تھی دولوں میں سے مکل کیا اور فلام سے تول سے اور اگر کمی قض کو فلام مکا تب کرنے کے واسطے وکیل کیا اور فلام سے تول سے افکار کیا پھراس کو تھول کر لیما

مسلحت معلوم ہوا اور وکیل نے مکا تب کردیا تو جائز ہے کذاتی الحاوی۔اگر کسی کواپنے غلام کے مکا تب کرنے یا مال کے وضی یا بلا مال کے وضی یا بلا مال کے وضی کے اسلام کی ایس کے مکا تب کرنے یا مال کے وضی کے اسلام کی حالت اسلام میں ایسا کی نے کہا کہ بیس نے اس کی حالت اسلام میں ایسا کی نے اور وارثوں کے اس کی تحذیب کی تو وارثوں کا تول باجائے گا کیونکہ غلام پران کی ملکت ظاہر ہے اور وکیل ایسے امرک خبردیتا ہے جوان کی ملکیت کو ہا طمل کرے اور ایسے امرکے ایجا وکرنے کا اس کو کسی حال میں اعتبار تبیں ہے ہی اس کا قول تبول نہ ہوگا کہ ذائی المهوط۔

ناري: 💽

# خصومت وسلح وغیرہ میں کرنے کے بیان میں

اگرکہا کہ علی سنرگا ارادہ رکھتا ہوں تو تھی اس کی طرف سے لازم ہوگی خواہ طالب ہویا مطلوب ہولیکن مطلوب ابنا تغیل دے دے تا کہ طالب ابنا قر ضدوصول کر سے اور اگر خصم نے اس کے ارادہ سنر جس اس کو جمونا بتا یا تو مشائخ نے اختلاف کیا ہے بعض نے کہا کہ قاضی اس سے ارادہ سنر پرضم لے گا اور اس کو خصاف نے اختیار کیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ اس کے دفیقوں سے پوشیدہ دریا دنت کرے گا اگر قاضی مجد میں پیٹے کر فیصلہ کرتا ہوتو مجملہ عذروں کے ایک جیش و نفاس کا عذر ہے اور اس مسئلہ کی دوصور تیں ہیں ایک ہے کہ و وحورت طالبہ ہود وسری ہے کہ مطلوبہ ہو ہیں اگر و محورت معذور طالبہ ہوتو تو کیل اس سے مقبول ہوگی اور اگر مطلوب ہو ہیں اگر و ما مورت معذور طالبہ ہوتو تو کیل اس سے مقبول نہوگی اور اگر مطلوب ہو ہی اگر طالب نے اس کو اس مقدول ہوگی اور اگر مطلوب ہو گیا اور اگر طالب نے اس کو اور اگر موکل اس کو تیر فان ہی کہ تا میں مجدول ہوگی ہو اس کی طرف سے تو اس کی طرف سے تو کیل تبول کر لے گا ہے شہر اولی ملک کے قید خانہ میں ہو کہ وہ اس کو اور اگر موکل کے گا ہے تا میں ہو کہ دوار مورت سے تو کیل تبول کر لے گا ہے تا ہم اور پر دہ دار وہ دور وہ در مورت سے تو کیل تبول کر لے گا ہے تا ہم اور پر دہ دار وہ وہ رہ سے کہ جو کمی مردوں سے خلط نہیں تا ہم وہ کہ میں سے اور پر دہ دار وہ در وہ دار وہ در سے تو کیل تبول کر ہے گا ہو تا ہم ہو کہ جس سے اور پر دہ دار وہ وہ رہ در دورار وہ وہ رہ در در در دورار وہ وہ رہ دورار وہ وہ کہ کمی مردوں سے خلط نہیں

اگر کہا کہ میں نے فلاں شہر کے نوگوں پراسیے تمام حقوق میں خصومت کے واسطے تھے وکیل کیا تو وہ محص تمام حقوق میں جو تو کیل کے روز بیں یا پیدا ہوں استحسانا ای شہر کے لوگوں سے خصومت کرسکتا ہے اور اگر کہا کہ فلاں مخص برایے حق کی خصومت کے واسطے دکیل کیا تو ہرحق میں جوفقاتو کیل کے روزموجود بخصومت کرسکتا ہے بیا خلاصہ میں لکھا ہے اگر کہا کہ میں نے تھے کوخصومت کے داسطے وکیل کیا اور اس سے زیادہ نہ کہا تو وکیل نہ ہوگا اور اگر کہا کہ جو ہارے درمیان جھڑا ہے اس کے واسطے تھے وکیل کیا یا ہمارے درمیانی جھڑے کی خصومت کے واسطے تو کیل ہے یا اس کے مشابہ بیان کیا تو شیخ الاسلام خوا ہرزاوہ وامام احمد طواولی نے فرمایا کہ وکیل ہوجائے گا اور شمس الائمدنے ذکر کیا کہ نہ ہوگا یہ ذخیرہ میں ہا گر مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا تو بالا تفاق وہ دکیل خصومت نہ ہوگا میں ان الوہاج میں ہے شفعہ کے طلب کرنے اور بہ سب عیب کے واپس کرنے اور بٹو ار ہے واسلے جود کیل مودہ بالا جماع و كيل خصومت ہے كذاتى الحاوى \_ يہاں تك كروكيل شغدكو لے كاادرا كرمشترى نے وعوى كيا كه موكل نے شغعدو ب ويا ہاوروکل براس امرے کواہ قائم کے تو مقبول ہوں مے ای طرح اگرمشتری نے چیج میں عیب پایا اور ایک شخص کووا پس کرنے کاوکیل كيااور بائع نے كہا كمشترى عيب يرراضى موكيااوروكيل نے انكاركيااور بائع نے اس كى رضامندى كے كواہ قائم كي تو مقبول مول مے اور اس طرح ببدوالی کرنے کے وکیل پراگرموہوب لدنے کواہ قائم کئے کدوا بب نے کوش لے ایا ہے یا ببدی زیادتی ہوگئ ہے تو مقبول ہوں مے اور ایسے بی وکیل تقتیم ہے اگر ایک شریک نے جس کے اس کو وکیل نہیں کیا ہے کہا کہ میرے شریک نے اپنا حصہ لے لیا اور وکیل نے انکار کیا بھر مدخی نے اپنے دعویٰ کے مواہ سنائے تو مغبول ہوں سے سیسراج الوہاج میں ہے۔ قرضہ وصول کرنے كے لئے وكيل كر كے طالب عائب ہو كيا اور مطلوب بر قرضہ كے كواوقائم ہو محكة اس نے كہا كديس طالب سے اس امر كی تتم ليبا جا بتا ہوں کہ اس نے مجھ ہے وصول نہیں پایا تو اس کو کیل کواد اکر دینالازم ہوگا ای طرح شنعہ طلب کرنے کے وکیل کا تھم ہے کہ اگر شفیع پر دعویٰ ہوکداس نے شفعہ وے دیا تو تھم ہوگا کہ دکیل کو گھر سپر دکیا جائے بھر جب شفیج حاضر ہوگا تو اس سے تتم لی جائے کی اس طرح

استحقاق ٹابت کرنے والے کے دکیل قبض پر اگر بیدوی ہوا کہ مشتری نے کہا کہ مشتق نے اجازت دے دی ہواس کو تھم کیا جائے گا کہ بیچ دکیل کے میر دکردے چر جب مستق حاضر ہوتو مشتری اس سے تم لے سکتا ہے بیجیط سرتسی میں ہے۔

اگروكيل نے موكل كے واسطے مال ثابت كيا بھر مدعا عليہ نے اس كا دفعيہ كرنا جا ہا تو وكيل براس كى

ساعت نه جوگی 🏠

جا باتولل پراس كى ما عت ند بوكى ايسانى مدرالشبيد بربان الدين كافتوى بكذافى الحيديد

كاب الاتفيين بكر الرخصومت ك واسط وكل مقرركر في والامطلوب بواوراس في طالب سيخصومت ك واسطائك فنص كووكيل مقرركيا محربيشرطى كداس كااقرار يحينس بوامام ابديوست كول مى بيجائز باورامام محرف فرماياك ا كرمطلوب في ايداوكل مقرركيا اورطالب في كها كر جيه سوائ اس كي يندنيس بكرتو ميرى خصومت كواسطوائ قائم مقام كوني فخص مقرد كركداس كا قرار ش تيرے اقرار كے جائز ہويا خود حاضر بوكرد ديكارى كرتو مطلوب سے كہا جائے كاكريا ايسا مخص مقرر كرياخود حاضر بواى طرح اكرموكل ياطالب بواوراس في ايباوكيل كيااورمطلوب في كها كه بس راضي نبيس بول محراس صورت ميس کہ یا خودتو رو بکاری کریا ایسے تحص کومقرر کر کہ میری جست کی اس پر ساعت مواور تیرے مال وصول یانے کا اس کا اقرار تھے پر بھی موتو اس کو بیا تقیار ہے بشر طبیکہ طالب حاضر ہوادرا کر غائب ہواوراس نے ایساوکیل کردیا جس کا اقرار سی نہیں ہے تو مطلوب کو بیا تقیار نہیں ہے کہ وکیل سے خصومت کرنے سے انکار کرے اور کے کہ میں تھے سے اس وقت تک روبکاری ندکروں گا کہ جب تک تیراا قرار تیرے موکل پر جائز ندہ وجائے بدذ خروش ہا کی مخص پر کسی کا دعوی اور نائش دائر تھی اس کے طلب کے موافق ماعلیہ نے قامنی ے سامنے کی کووکل خصومت کیااوروکل حاضرہے ہیں اس نے تبول کیا بھر جب قامنی کے پاس سے دونوں ہا ہر آ ہے تو مدعا علیہ نے مل سے کہا کہ یس نے اس کود کالت سے برطرف کیا اور فلال بن فلال مخروی کودیل خصومت مقرر کیا اور بدفلال مخص عائب ہو طالب کوان تیار ہے کہ بیدو کا ات قبول ندکر ہے کس نے ایک مخص کوایک مخص کی نائش میں وکس کیا چرموکل مع وکس قاضی کے پاس آیا اورایک دوسرے فض کوساتھ لایا اور قاضی ہے موکل نے کہا کہ میں نے فلال فض کی نائش میں اس کو کیل کیا تھا اور بیسٹر کو جانا جا ہتا ہاور جھےاس کی طرف سے بد کمانی ہے کہ شاید جھ پر کس چز کا اقر ارکردے کہ برے ذمدالازم موجائے اس لئے میں نے اس کو وكالت سے بر طرف كر كال دوسر سے كووكل كياتو قاضى بدول تصم كے ماضر ہوئے كا بين تھم سے اس كوتول ندكر سے كا اور اینے بیادوں میں سے کسی کو معم کی طلی سے واسطے مقرر کرے کا ہی اگر انہوں نے معم کوند پایا تو اس وقت پہلے کو برطرف کر کے دوسرے کودکیل مقرر کرو ہے گا اور مدعاعلیہ سے مضبوطی کر لے گار فتاوی قامنی خان میں ہے۔

اگرمطلوب نے اسے ویل کووکیل کرنے اور وصول کرنے اور ان می تصومت کرنے کے واسطے ویل کیا بشر طیکہ ویک کی جہرا اگر می کواپ جو توق طلب کرنے اور وصول کرنے اور ان می تصومت کرنے کے واسطے ویل کیا بشر طیکہ ویک کی جہرا کر گاہ ہوتا ہے جا ترخیل ہے تو وکا لت اس شرط کے ساتھ جا تزہیل کی سے ہی اگر و کیل نے اقر ارکیا کہ قرض خواد موکل نے بی قرضہ قرض دار سے وصول کرلیا ہے قو جا ترخیل ہے اور آر کی اکر ایک کہ آر میں کہ ایس نے بی قرضہ قرض دار سے وصول کیا اور دو مضافع ہوگیا یا میں نے بی قرضہ قرض دار ہی وہ کیا بیاد ب القامنی میں ہے اگر اپنی نے اس مور اس کی اور ایس کی اور ایسا کی حاضری میں ایسا کیا تو جا ترخیل ہی جو کیا یا ہو و حاضری میں ایسا کیا تو جا ترخیل ہی ہوگیا یا ہو ہو ایسا کہ و میا تو اس میں ہوگیا ہوگ

ہے یہ ذخیرہ میں ہاور اگر قابض نے خدمت کے واسلے وکیل کیا اور وہ گھر فروخت نہیں کیا تو اس وکیل کو اختیار ہے کہ قائن کے وکیل ہے۔ کا سمہ کرے وہ کھر دوسرے فخص کے قبضہ میں نکا تو وکیل وکیل ہے کا صمہ کرے اور اگر کہا کہ فلال فخص اور دوسرے فغص کی ہے قاسمہ نہیں کرسکتا ہے اور اگر موکل نے کمی کا نام نہیں لیا تو جس کے قبضہ میں تھا اور اگر موکل نے کمی کا نام نہیں لیا تو جس کے قبضہ میں تھا اور اس نے کمی کو خصومت کے واسطے کہ فلال مدی ہے بایا جانے وکیل اس نے کمی کو خصومت کے واسطے کہ فلال مدی ہے خصومت کرے وکیل کیا چھر دوسرے فخص نے اس پر دعوی کیا تو غلام کا وکیل اس دوسرے مدی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدی اور اس کے دیل کیا تو علام کا وکیل اس دوسرے مدی سے خصومت نہیں کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدی اور اس کے دیل سے خصومت کرسکتا ہے بلکہ پہلے مدی اور اس کے دیل سے خصومت کرسکتا ہے بیس وط میں ہے۔

اگرفلان قاضی کے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا تو اس کو دومرے قاضی کے پاس خصومت کا اختیار ہے اور اگر فلاں فتیہ کے پاس خصومت بیش کرنے کا دکیل کیا تو دومرے فتیہ کے ساتھ بیش کرنے کا اختیار نہیں ہے بیری علی ہے ایک فنی نے دومرے دی ہونے کی حومت کے واسطے قیم راوکیل ہے اور جس کے بھنہ بیل زیرن تھی وہ خواسان سے کو فیمل آپ ہون کو فی بیل اس میں کو اسطے تو بیرا اور کی ایست ہوتو کو فیمل خاصہ بیر کر سکتا ہے اور کر ایمان ہے کو فیمل کا ان پر تر ضد ہوتو وکیل ان ہے کو فیمل خاصہ اگر کہا کہ بیرا ہر تر ضد جو کو فیمل خاصہ کے واسطے اور اس کی خصومت کرنے کے واسطے وکیل کیا پھر ایک فخص نے ایک و فیمل کے ایک و فیمل کے ایم کو فیمل کے واسطے اور اس کی میں میں کہ کا ان پر تبدیر کر لے کہ اس کے واسطے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک و میں ہوگیا ہوائی پر تبدیر کر لے کذا وکیل کی جسند ہوگل کے واسطے وکیل کیا پھر ایک شخص نے ایک وکیل کے تبدید ہیں دور کیل اس کو بیا فقیار ہے کہ جس شفدی نبیت موقل کے واسطے حکم قاضی ہوگیا ہوائی پر تبدیر کر لے کذا فیک ان الحادی ۔ ایک فخص کے وابسے تھی کے وابسے تو میں ہوں اس کی ملکست میں بیدا ہوا ہوں اور اس نے کہا کہ بھے فلال میں کو بیا فتیار نہیں ہے کہ غلام کوئے کر سے بشرطیکہ غلام کے پاس کی ملکست میں بیدا ہوں اور اس نے وہائی کیا ہو تھی کو بیا فتیار نہیں ہے کہ غلام کی ملکست میں بیدا ہوں اور اس نے وہائی کوئیل کے ایم کوئیل کے وہائیل کوئیل کے ایم کوئیل کے ایم کی ملکست میں کہ کہا کہ بھے فلال می کوئیل کے وہائیل کیا ہوں اس کی ملکست میں دو قابن کی ملکست کا آر از کر تا ہوروں کوئیل کیا ہوئی گائی خان ۔ وصول کر نے کا ویکن کیا ہوئی گائی گائی خان ۔ وصول کر نے کا ویکن کیا ہوئی گائی میں دو قابنی کی ملکست میں میں دو قابنی کی ملکست کا آر از کر تا ہوروں کیا گائیل کوئیل کیا ہوئی گائیل کوئیل کیا ہوئیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کوئیل کی میں کوئیل کیا کہ کوئیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کوئیل کیا کوئیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کوئیل کیا گائیل کیا گائیل کیا گائیل کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل کیا گائیل کوئیل کوئیل کوئیل کی کوئیل کوئیل کوئیل کوئیل ک

 میایا مرقد ہوکر دارالحرب میں جاملاتو دوسراو کیل معزول نہ ہوگا اور اگر موکل اول مرتمیایا مجتون ہوایا مرقد ہوکر دارالحرب میں جاملاتو دونوں وکیل معزول ہوجائیں مے اورا کر پہلے وکیل نے دوسرے کومعزول کیا تو جائز ہے کذاتی فناوی قاضی خان۔

فعنى:

تقاضائے قرض اور اس کے وصول کرنے کے وکیل کے احکام میں

 دینااس کی رائے میں آئے اس سے روک اٹھاد ہے ان سب کے داسلے وکیل کیا ادراس کی ایک تحریر ککھ دی اور آخر میں تحریر کردیا کہ یہ وکیل نصومت کرنے والا اور خصومت کیا گیا دونوں ہوسکتا ہے بھر ایک تو منے موکل کی طرف اپنے مال کا دعویٰ کیا اور موکل غائب ہے ادروکیل نے تاخی کے مال کا دعویٰ کیا اور موکل پر قائم کئے تو ان کو ادروکیل نے تاخی کے مارکیل کے تو ان کو دیا کہ میں اس کا دکیل ہوں اور مال سے انکار کیا ہی مدعوں نے اپنے گوا و موکل پر قائم کئے تو ان کو دیل ہے۔

اگرایک مکاتب دو فخصوں میں مشترک ہے پھرایک نے اس کواپنا قرضہ دوسرے شریک یا غیرے وصول کرنے کے واسطے یا دوس سے قرید وقر وقت یا غیرے قرید وقرت کے واسطے وکیل کیا تو جائز ہا ای طرح اگر ایک نے اس کو ایک غلام دوسرے ے ہاتھ یا غیرے ہاتھ بیجنے یا شریک یا غیرے ساتھ خصومت کرنے کے واسطے ویل کیا تو بھی جا زے ای طرح اگر اس کے اور اس کے دونوں مالکوں کے درمیان جھڑ اہواوراس نے ایک کے بیٹے یا غلام یا مکاتب کواس خصومت کے واسطے وکیل کیا یاخر پرقروشت کے لئے وکیل کیا تو بھی جائز ہے بیمبسوط میں ہے قرضہ دصول کرنے ہے دکیل کوا متیار نہیں ہے کہ قرض دارنے اگر کسی براتر ادیا تو یہ حوالد تبول كرف كذانى الخلاصة -وكيل قبض وين كوقر ضدقرض داركو ببدكردين يامت عن تاخردين ياس كوبرى كردين يارجن لے لینے کا اعتبار نیں ہے اور اگراس نے مال کالفیل لے لیاتو جائز ہے اور اگر تفیل اس شرخ پرلیا کہ قرض وار بری ہے تو برأت جائز نہیں ہےاور اگر طالب نے قرض دار سے تغیل لے لیا تو وکیل تغیل سے تقاضانہیں کرسکتا ہے کذا فی الحاوی۔ اگر رہن وکیل کے پاس تلف ہوگیا تو اس کی دوصور تیں ہیں ایک بیے کہ وکیل نے کہا کہ جھے طالب نے رہن لے لینے کا تھم کیا اور مطلوب نے اس کورہن و دویا تواس صورت مین مطلوب کوافتیار ہے کہ وکیل سے قیمت رہن یا قرض سے جو کم ہواس قدرمنان لے بیمسلداصل میں مطلقا لدكور باور يع الاسلام في اس كي شرح مين فرمايا كما كرمطلوب في وكالت من اس كى كلذيب كى ياسا كن كرمايا تعمدين كي اوراس برحمان کی شرط مونا بیان کیا تو منان لینے کا اختیار موم اور اگر تقدیق کے ساتھ منان کی شرط ند بیان کی تو منان نیس لے سکتا ہے اور ودسرى مورت بيب كدوكيل في كها كد بجيم موكل في رئن لين كانظم نبس كياباد جوداس كے مطلوب في اس كور بن دے ديا اور ده وکیل کے یاس تلف ہوا تو دکیل پر منان نہیں ہے میچید میں تکھا ہے اگر کمی محص کا قرضہ دوسرے پر کمی وجہ سے واجب ہواہی اس نے اس کے وصول کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا تو جائز ہااور جب اس نے وصول یالیا تو قرض دار بری ہو گیا اور جو مجمو کیل نے وصول بایا و وموکل کی ملک ہے اور وکیل کے پاس امانت ہے اس جس صورت میں ود بعث میں ضان آتی ہے اس میں بھی آئے گی ہے سراج الوباح مس ہے۔

رب ہاں ہے۔ اگر قرض دارغلام کوئس نے وکیل کیا کہ اپنے مالک سے میرا قرضہ جو مالک پر آتا ہے وصول کر دیو

\$<->ip

میں اگر اس واسطے وکیل کیا کہ فلاں فض سے میراقر ضہ لے کرفلاں فض کومیری طرف سے ہیدکردے قوجائز ہے اوراگرقر ف دارنے کہا کہ بی نے فلاں فض کودے دیا اور نمو ہوب لہ نے اس کی تقعد بی کی قوجائز ہے اوراگر تکذیب کی قوقر فن دارکی تقعد بی نہ کی جائے گی اوراگر قرض دارے وصول کرنے اورفلاں فض کو ہیدکردیئے کے داسطے وکیل کیا ہی قرض دارنے کہا کہ بی نے وکیل کو دے دیا اور وکیل نے تقعد بی کی مجروکیل نے کہا کہ بی نے موہوب لہ کو دے دیا تو قرض دار اور دکیل دولوں بری ہیں قرض دار تو وکیل کی تقعد این سے اور دکیل ادائے امانت سے لین وکیل کی اس بارہ بی تقعد بین نہ ہوگی کہ موہوب لہ پر جوت ہید ہو تین ہیدکرنے

فتاویٰ عالمگیری ..... مبلد 🕥 کات 💮 کتاب الو کالت

کرے ایں ہی وکیل نے ہزار درہم غلہ کے جان ہو جدکر وصول کر لئے تو موکل پر جائز نیس ہوں مے اور اگر ضائع ہو مے تو دیل ضامن ہوگا موکل پر پیچے متان تیں ہے اور اگر بدوں جانے ہوئے تبغیہ کرلیا تو تبغیہ جائز ہے اور ضامن نہ ہوگا اور واپس کرسکتا ہے اور کھرے لے سکتا ہے اور اگر اس کے ہاتھ میں گف ہوئے تو گوایا موکل کے پاس تلف ہوئے اور آیام اعظم کے فرد کیک پیچے واپس نیس لے سکتا ہے اور ایام ابو ہوسٹ کے فزد یک ان کے شل واپس کر کے کھرے لے سکتا ہے کذافی الحادی۔

قرضدومول كرف كوكل في الحركها كديس فقرضه وصول كيا اوروه مرس ياس كف بوايا بس في موكل كودرو اورموكل فياس كى كلذيب كى تو قرض دارى برأت كے باب ميں اس كى تعديق كى جائے كى اوراس باب ميں تعديق ندكى جائے كى كما يتحقاق ابت مون في صورت من موكل سے ولي اليا عائے يعنى مقبوضه وكيل من كسي في اينا استحقاق ابت كيا اوروكيل سے صفان لے لی تو وکیل اپنے موکل سے نیس لے سکتا ہے کذانی الحیلا ترض دار نے اگر قرض خواہ کوکوئی مال معین دیا اور کہا کہ اس کوفرو خت کر ك ابناحي اس من سے في اس فرودت كيا اور دام وصول كر لئے اور وواس كے ياس من مو كئے تو قرض داركا مال كيا تاوقیکہ قرض خواہ اس پرائی ذات کے واسلے تبعند نہ کرے اور اگر کھا کہ اس کو بعوض اینے تن کے فرو دست کراس نے فرو خت کیا اور دام وصول كر لئے تو اين كا قابض موكاحى كداكراس كے بعد كف موجائے تو قابض كا مال كيا اكر قرض دار في ترضد سے اپنى جان چیزانے کے داسلے کیل کیا تو سی ہے اور مجلس تک وکالت مقعود نہ ہوگی کذائی فاوی قامنی خان۔ اگر قرض دارنے کہا کہ میرے دى درىم جو تخديرات ين مرى طرف ئ نقيرول كومدة كرد ايا كها كدجومرا تخدير باي عديرى تم كا كفاره اداكرد يا كهاكدير عدى درجم عيج تحديرات بي مير عال كي ذكوة دعد عد الوالاجاع وكالت يح باياى حس الائمة ذكركيا ہاور کتاب الا جارات میں فركور ہے كراكر كى نے ايك جانوراك شمرے دوسرے شمر جانے كے واسطے كرايد كيا فكركرايد يردين وانے نے کرای کرنے والے سے کہا کہ کرایہ سے ایک فلام خرید دے کہ اس کو جلائے وکا لت سیح ہے اور اس ش کی کا خلاف ذکرنیس کیااورای مقام پر بیجی فرکورے کراگر کوئی محرکرایہ برلیا جرکرایہ پردینے والے نے کرایہ لینے والے سے کہا کہ کرایہ جو تھ پر چرصا ہاں ساس کی مرمت کردے و وکالت سیح ہے بید فیرویس ہا یک فیص نے دوسرے سے کہا کہ محمولال فیص نے اس مال کے وصول كرنے كواسطے جواس كا تھے پرقرض ہوكيل كيا ہے تو تين حال سے خاني بيل يا تو قرض داراس كى تعديق كرے كايا تكذيب كرے كايا فاموش رے كا يس اكراس كى تقديق كى تو اس كواد اكردينے كواسطے مجود كيا جائے كا وراس كے بعد اس سے مجير لينے كا اس کوا متیار نیس ہاور اگر تکذیب کی یا خاموش رہاتو اوا کرویے پر مجبور نہ کیا جائے گالیکن ہا وجوواس کے اگر اس نے اوا کر دیا تو پھر والمرتيس فيسكاب يمراكرموكل آيا اوراس في وكالت كاقراركياتو يجوكر رابورا موكيا كذاني الخلامد اكروكالت ا الكاركيااور قرض دارست اپنا قرض لینا جا بااورقرض دار نے اس پردوئ کیا کہاس نے وصول کرنے والے کو وکیل کیا تھا اور کواہ سنائے یافتم نی اور اس نے اٹکار کیا تو تو کیل ابت اور قرض دار بری ہو گیا اور اگر تم کھائی اور مال قرض دارے لیا تو قرض دار کود کیل سے منان لینے كاافتيارنيس بي كين جواس في وكيل كوديا بالرباقي موتووايس كرلي بيكافي مسب

اگرموکل حاضر نہ ہوا اور اس کا انکار کرنامعلوم نہ ہوا یہاں تک کہ مرگیا اور قرض واربی اس کاوارث ہوا ہلا اگر موکل سے خود تلف کر دیا تو اس کے حل ڈاغر دے۔ اگر اس کے پاس تلف ہوگیا ہیں اگر قرض دارنے وکس کی تعمد بی کی تحق کھی تو اس سے ذاہی نیں لے سکتا ہے اور اگر اس کی تعمد بی کی اور حیان کی شرط کر لی یا تحذیب کی پاسا کت رہا تو واپس لے سکتا ہے اور وہارہ وکیل سے تیم لیتا جات کی داند ہی نے اس محض کو وکس کی تھا تو اس کو اور وہارہ وکیل سے دین کی افراد کی اس کے اس محض کو وکسل نیس کیا تھا تو اس کو یا افتیار ما مل ہوگا اور اگر سکوت کے ماتھ دے دیا ہے قو موکل سے مہیں نے سکا ہے گر جگر تھر بن کی طرف ہو دکر ہے ان کے ماتھ قرض اوا کیا ہے قو طالب سے ہم لینے کا افتیاراس کو کی حال میں حاصل ندہوگا خواہ تعدین وکسل کی طرف ہو دکر سے یا نہ کر سے کین و کمل ہے و طالب سے ہم لین و کسل کو افتیار ہے کہ قرض دار سے افار اور سکوت کی صورت میں ہوں ہم کے کہ داللہ میں ہیں ہوں کہ جا دواگر افکار کیا تو و کسل پر جا انتہا ہوں کہ قرض خواہ نے اس کو دکس کیا ہے ہیں آگر تو من دار سے انتہا کہ واللہ میں کہا تو و کسل پر فاغرا منان میں ہوا دواگر میا ہے جو ترض دار سے ہم کے کہ داللہ میں ہے کہاں ہے دکس ہونے کا دموی کی یا ہوا دواگر ہوا کہا کہا کہ واللہ میں ہے کہاں نے دکس ہونے کا دموی کی یا ہوا دواگر ہوں کہا کہا کہ اس کے ویکس کہا کہا کہ دوائد میں ہوئے کہا ہوئے کا در بھی پر اس کی منان ہوئے ویکس کیا ہوئے کا در بھی پر اس کی منان ہوئے ویکس کی ہوئے کہ ہم کہا کہ دوائد ویکس کے اس کے دائد ہم کہا کہ دور کہا ہوئے کہ دوائد ویکس کے اس کے دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور کہا ہوئے کہ دور کہ دور کہ کہا کہ دور کہ دور کہا ہوئے کہا کہ دور کہ دور کہا ہوئے کہ مرکم کا دور تھا ہم ہوا ہوں اور و تھی ہے دور کہ دور کہ دور کہ کہا کہ دور کہ دور کہا ہم کہا تھا ہوں اور و تھی ہی کہ دور کہ دور کہ دور کہا کہا تھا تو دیم کے مور کہا کہ دور کہ دور کہا ہوئے کہا کہ دور کہ دور کہ دور کہا ہم کہا تھا تو رہم کی کہا تھا ہوں کہ دیم کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہ کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہ کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تھ بھی کہ دور کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تھ بھی کہ دور کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تھ بھی کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تھ بھی کہ دور کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تھ بھی کہا کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تو رہم کی کہا تھا تو رہم کہا کہا تھا تھا تھ کہا کہا تھا تو رہم کہا کہ تو رہم کہا کہا تھا تھا تھ کہا کہا تھا تھا تھ کہا کہا تھا تھا تھ کہا کہا

اگرموكل نے قاضى كى مجلس ميں وكالت سے الكاركيا ٦٠

الروكيل في قاضى كرماية اقرادكيا كر جهي فلال مخص في وكل بين كيا تعابواس كا قرار يج باورقرض داراس ي مال كي منان في سكتاب اورا كرقرض دار في كما كريس اس امر ك كواه لاتا مون كدفلان مخف في اس كو كمل خصومت بيس كيا تمايا اس امرے كدوكل في واس بات كا قراركيا ہے واس كوا ومقبول مون مے مكذا في الحيط اور اكرموكل في قرض داركوقر ضهب كرديااوروه وكن كے باتھ مى موجود بوس موروں بى اس سے لے لىكا كوكداس كى مك باوراكر كف وكا تو دا فرير الے ایم حرجی صورت میں کہاس کی وکالت کی تعبدیق کی موتونیس ڈاٹھ لے سکتا ہے کذافی البین اور اگر موکل مرکیا اور قرض داراور ایک دوسرا محص دونوں اس کے وارث ہیں تو اجنی کے آوسے حق کی نبعت وی تھم ہے جو درصورت طالب کے حاضر ہونے اور وكالت سے الكاركرنے كے تمالي آدها قرض قرض دارے لے كا اوروه وكيل سے لے كا اور قرض دارك آد مع حدى نسبت وی تھم ہے جوہم نے ذکر کرویا اور اگر قرض وار ہے اکیاا وارث بوتو وکل سے واپس میں لےسکتا ہے مرجبکہ مال وکیل کے باتھ میں موجود موتواس سے لے لے کا ہی اگر وکیل نے تلف ہونے کا دعویٰ کیا اور بیام صرف اس کے کہنے سے معلوم ہوتا ہے اور قرض دار نے دمویٰ کیا کہ تھنے جیس ہوا ہے تو اس کووکیل ہے تم لینے کا اختیار ہے ہیں اگر تم کمالی تو ہری ہو کیا اور اگرا تکار کیا تو بیآ دھا اس کے ذمدلازم ہوگا دراگرموکل ندمرا اورندقرض وارکومال جدریالیکن حاضر موکروکالت سے نکار کیا اور بنوزقرض وارکوقاضی کے پاس تک حيس لاياتها كمركيا اورقرض دارى اس كاوارث بيامال اس كوبهيكرديا لى قرض دارف قامنى كرم اسف موكل كى وكالت ب ا تکار کرنے کے گواہ چیں کے تو اس کی طرف سے معبول نہوں کے اور اس کو دکیل سے حیان لینے کا حق نہ دگا اگر ان چیز وں میں سے جواس نے وکیل کودی تھیں کوئی چیز بعید اس کے پاس موجود یائی تو اس کو لےسکتا ہے اور اگر موکل نے قامنی کی مجلس میں وکا لت سے ا تكاركيا اورقاضى في قرض داريراس كي كي تكم مذكيايها ل تك كدوم ركياتو قرض داركوا فتيارب كدوكل سه اوراس برواجب ہے كرقرض داركو پھيردے بشرطيكدو و بيند قائم مواور اكر تلف موكى موتواس كى قيت واپس دے اور اكراس كے بعد موكل مركيا اور

قرض داراس کا وارث ہوایا ان سے قرض دار کو ہد کیایا اس کو ہری کر دیا تو قرض دار کو انتقیار ہے کہ مال کے واسطے وکیل کو پکڑے جیسا . کہ تل موت کے تھم تھالیکن قرض دار ہے تم لے گاک واللہ و نہیں جانتا ہے کہ طالب نے اس کو قبضہ مال کا وکیل کیا ہے۔

اگرقرض دار نے وکالت کے دعوی عمی دیل کی تعمد این کی اور منان کی شرط پر مال اس کود دیا پھر موکل حاضر ہوا اور و کل کر نے ہے انکار کیا اور حم کھا کی اور توضی نے قرض دار پر مال اس کی ذگری کر دی پھر وصول کرنے ہے پہلے موکل مرکیا اور قرض دار اس کا وارث ہوایا اس نے قرض دار کو مال بہد کر دیا تو قرض دار و کیل ہے پھر نہیں لے سکتا ہے اور اگر موکل نے حاضر ہو کر قرض دار ہے کہ اس لے لیا تھا اور قرض دار ہے بچھم کھالت و کیل ہے واپس لیا پھر موکل مرکیا اور قرض دار اس کا وارث ہواتو و کیل کو اختیار ہے کہ موکل کی میراث ہے جس قدر اس نے ڈا تذبیر ا ہے لیے اور اگر دو فضی اس کے وارث ہوئے کہ ایک ان بھی ہے وہی قرض دار می جس میراث میں ہے لینے کا اختیار ہے اور اگر طالب نہیں مرا اور باتی مسئل ہے وال پر ہے اور طالب نے قرض دار سے لئے بھو جو پھواس نے اوا کیا ہے قرض دار سے گھیر کے اور ترض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی ترض دار سے کا اور آگر طالب مرکیا اور قرض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی ترض دار سے کیا تو و کیل قرض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی تو و کیل قرض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تو کیل قرض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی تو و کیل قرض دار سے واسطے ہزار در ہم کی تو صیت کر تو کیل قرض دار سے واسلے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی تو کیل قرض دار سے واسلے ہزار در ہم کی تو صیت کر تو میل قرض دار سے واسلے ہزار در ہم کی تو صیت کر تی تو و کیل قرض دار سے واسلے ہزار در ہم کی تو صیت کر تو کیل قرض دار سے دور تو کی تو سے کیا تو کیل قرض دار سے دور تو کو تی تو کی تو سے کیا تو کیل قرض دار سے کیا تو کیل قرض دار سے کیا تو کیل قرض دار سے کو تو تی تو کی تو سے کیا تو کی کی تو سے کیا تو کیل قرض دار سے کیا تو کی کو تو تو کی کو تو سے کیا تو کیا کی کی تو سے کیا تو کی کو تو تو کیل تو کیا تو کی کو تو تو کیا گیر کیا گیر کی کو تو تو کیا گیر کیا گیر کیا تو کیا گیر کو کی کو تو تو کیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا گیر کیا گیر کی کو تو تو کیا گیر کی کو تو تو کی کو کی کو کی کو تو تو کیا گیر کی کو کو کی کو کیا گیر کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کر کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کر کی کو کر کی کو کر کو کی کو کر ک

اگرموکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں

لے لیا گیا ت

ا مرکسی نے اپنے مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور قرض دارنے دعویٰ کیا کہ صاحب مال نے جمعہ سے سب وصول کر لیا ہے تو قرض داروکیل کو مال ادا کرے اور رب المال کا دامن گیر ہوکراس سے تتم لے اور وکیل سے تتم نہیں لے سکتا ہے بیسراج الوباج می ہا مرکسی کوفلاں محص سے اپنا مال وصول کرنے کے واسلے وکیل کیا چرموکل نے اس میں سے بچے وصول کیا چروکیل نے ترض دار سے خصومت کی اور قرض دار نے کچھ مال اوا کردیئے کا دعویٰ کیااور وکیل محکر ہوا اور قرض دار کے باس اس سے کواہ نیس میں اور وکیل نے اس سے سب مال وصول کرایا مجرموکل حاضر ہوا مجر قرض دارنے ادا کردینے کے گواہ سنائے تو اس کوموکل ہے مواخذہ كرنے كا اختيار ب مراس صورت ميں كديد مال قرض بعينه وكيل كے ماتھ ميں موجود ہوتو وكيل سے لے لے كا اور الروكيل كے ماتھ میں ضائع ہو چکا ہے یا وکیل نے کہا کہ میں نے طالب کود سے دیا ہے اس کو طالب سے مطالبہ کرنے کا اختیار ہے ای طرح اگر طالب نے اقرار کیا کہ می نے اس سے وصول کرایا ہے تو بھی ہی تھم ہاور اگر بعد وصول جن کے اس کو وکیل کیا تو وکیل سے اس کو واپس الے کا بشرطیکداس امرے کوا والائے کہ میں نے طالب کووکیل کرنے سے پہلے اس کاحق ادا کردیا ہے اور بالا تفاق طالب بر پھملازم نہیں آتا ہے اور اگر طالب نے اس امر کا قرار کیا تو کسی ہے چھیس لے سکتا ہے مگراس صورت میں وکیل سے لے سکتا ہے کہ یہ مال بعینہ اس کے ہاتھ میں موجود ہوا محرفلان مخص سے اپنا مال وصول کرنے کے واسطے وکیل کیا اور دستا ویز اس کودے دی حالانکہ اس سے ملے وصول کر چکا ہے اور باقی مسئلہ اسینے حال پر ہے تو واپس لے سکتا ہے خوا و طالب سے یا وکیل سے پس اگر وکیل سے واپس لیا تو وکیل طالب ہے پھیر لے گار پرمحیط میں ہے اگر قرض خواہ نے قرض دار سے کمی مخفس پر اترائے کو قبول کرلیا تو وکیل قبعنہ کوئیال عابہ ہے وصول كرنے كا اختيار نيس اور شكيل يعنى قرض دارے لے سكتا بي مرا كرمتال عليد يردام ذوب محية اور قرضه عود كر م يحيل برا مميا تو وکیل کواس سے طلب کرنے کا افتیار حاصل ہواای طرح اگر موکل نے مطلوب سے بعوض مال قرض کے کوئی غلام خرید کیا اور اس کے ہاتھ سے استحقاق میں لےلیا ممیایا بعد تبضہ کے بھکم قامنی یاقبل قبضہ کے خود ہی بسب حیب یا خیار کے داپس کیاتو وکیل اپنی و کالت پر

باتی ہے ای طرح اگر خوددرہم وصول کر لئے اور ان کوزیوف پایا تو بھی میں تھم ہے ہے ، برالرائق میں لکھا ہے۔

دوقر من خواہوں میں سے آیک نے آگر کی اجبی کو قبل کیا کہ عراصہ وصول کر لے اور اس نے وصول کیا تو سی ہے بہاں

علی کداس کے پاس تھ ہوا تو مول کا بال گیا لیکن آگر تف نہ ہو بلکہ اس کے پاس موجود ہوتو شریک کواس میں شرکت کا افتیار ہے

ہیسا کہ آگر شریک نے خود وصول کیا ہوتو دوسر نے کوشرکت کا افتیار ہوتا ہے اور آگر تلف ہوا تو خاصة ای کا حصہ جاتا ہے بیر پیط میں

ہیسا کہ آگر شریک نے خود وصول کرنے کا ویکل کیا ہوا اور ویکل پر قرض دار کا جنس قرض سے پھوتی داجیہ ہوا تو بدلا جائے گا گذائی

ہوسا کہ آگر شریک نے دوسر سے کو اپنا قرضہ وصول کرنے اور قرض داروں کو قید کرانے کے واسط ایساوکیل کیا جو خصوصت کرنے والا

الحکام سے ایک فقت نے دوسر سے کو اپنا قرض دار کو موکل کے واسطے قید کرایا پھراس کو قید سے رہا کرائے اس کی ذات کے واسطے کیلیل لے

اور یہ عاملیہ ہو سے پہل ویکل نے کئی قرض دار کو موکل کے واسطے قید کرایا پھراس کو قید سے رہا کرائے اس کی ذات کے واسطے کیلیل لے

عذکہ حاضر کرے بدفاوی قاضی خان میں ہے۔ ایک شخص کے دوسر سے پر بڑار در ہم قرض ہیں پھر قرض خواہ نے قرض دار سے کہا کہ ان کو فقال شخص کو در سے بول کے قوائ میں دار ہے کہا کہ ان کے دوسر سے کو فقال شخص کو در سے بول کو تا ہوں اس کے دوسر سے کہا کہ ان کی تھدین کی تو بہ جائز ہے اور قرض دار ہے کہا کہ میں ہے ایک شخص کے دوسر سے پر بچھود دہم قرض ہیں اس نے دوسر سے جائز تیس ہیں اس نے دوسر سے بول کو تا کہ موس کے دیسر میں اس کی تو سے اور آگر قرض خواہ نے کہا کہ میں نے تو کو وہ مالی جو بھرا فلال شخص پر قرض ہے جبہ کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے جو بھرا فلال شخص می ترقرض ہے جبہ کیا تو اس سے وصول کر لے اس نے جو بھرا فلال می خواہ دیار وصول کے تو جائز ہے کہا فی قان ہوس کے دینار وصول کے تو جائز ہے کہا فی فات وسطی کر دینار وصول کے تو جائز ہے کہا فی فات ۔

بیا کے درجم کے دینار وصول کے تو جائز ہے کہا فی فات ۔

فصل:

یک اگرایک فض کے پاس قرض لینے کے لئے ایکی بھیجااس نے کہا کہ بل نے قرض دصول کیا تھا مگر میرے پاس تلف ہو گیا تو اس کی تقد این کی جائے گی اور اس پر منمان نہ ہو گی اور منمان سینے والے متنقرض پر ہو گی بیتا تار خانیہ بل ہے اگر کسی بڑا زے پاس ایک ایکی بھیجا کہ فلاں فلاں کپڑااس وام کا بھیج دے ہیں بڑا زنے اپنے ایکی یا دوسرے کے پاس بھیجااور راہ بس تلف ہوا اور طلب

فعنل:

ہائد نے قربایا کہ اگر کسی کواپنے قرض ادا کردینے کے واسطے کل کیا چروکل نے آن کربیان کیا کہ بی نے ادا کردیا اورموکل نے سی کی تعمد این کی چر جب وکل نے جو کچے دیا تھا اس کے لینے کا مطالبہ کیا تو موکل نے کہا کہ جھے خوف ہے کہ قرض خواہ آئے اور سرے کسل کے ادا کردینے سے انکار کر کے دوبارہ جھ سے وصول کر لے قومول کے اس کلام کی طرف النفات نہ کیا جائے گا اور تھم دیا جائے گا اور تھم دیا ہائے گا اور تھم دیا ہائے گا اور تھم اگر قرض خواہ نے آکرموکل سے قرضانیا تو موکل دیل سے جس قدر زیادہ ہے وائی لے گا اگر چا واکردینے میں اس کی تعمد این کی ہے یہ جو الرائق میں کھیا ہے۔

ربم جومول نے دیے ہیں اواکر سیاس علی اواکر سے میسوطی ہے۔ درج ذیل صورت تو اکٹر فقیہوں برمشتر ہے تو عام لوگوں بر کیونکرمشتر ند ہوگی ہے۔

ماوں سرن من ہے۔ اگر دو شخصوں کے مکاتب نے کسی کو وکیل کیا کہ ایک شخص کا حصہ اس کو دے دے اور غائب ہو گیا تو

دوسرا شخص وکیل ہے ہے جہیں لے سکتا 🖈

فصل:

مال عین پر قبضہ کرنے کے وکیل کے احکام میں

مال معین پر قبعنہ کرنے کے وکیل کوخصومت کا اختیار نہیں ہوتا ہے تی کہ اگر کئی نے اپنے غلام پر قبعنہ کرنے کے واسطے وکیل كيااورقابض حال في كواه سنائ كموكل في ميرب إتهاى كفروخت كياب توموكل كے حاضر مونے تك تو قف كياجائ كااور بيد اتحسان ہے بہاں تک کدا کر غائب حاضر مواتو کی ہے گواہ دوبارہ پیش کے جائیں مجائی طرح اگر وکیل نے بیان کیا کہ تورت کے شوہریا با تدی یا غلام کے مالک نے جھےوکل کیا ہے کہ ش اس کی عورت یا با تدی یا غلام کواس کے پاس پہنچادول اس عورت نے گواہ سنائے کدوہ بچصطلاق دے کیا ہے یا با عری وغلام نے آزاد کردیے سے گواوسنائے تو استحسا فاوکل کا باتھورو کنے کی بابت معبول ہوں مے اور طلاق وعماق کی بابت متبول ند ہوں مے بیسراج الوہاج میں ہے کسی مال معین پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا پھرایک فحص نے آ کر قبعنہ کرنے سے پہلے اس کوتلف کر دیا تو وکیل اس سے قبت لینے کے واسلے خصومت نہیں کرسکتا ہے اور اگر بعد قبعنہ کے تلف کی تو کرسکتا ہے بید و خیرہ میں ہے اگر ایک محص نے اس واسلے وکیل کیا کہ میری امانت فلاں مخص سے لے لے اور فلا اس مخص نے کہا کہ میں نے موکل کودے دی تو اس کا قول لیا جائے گا ای طرح اگر اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے وکیل کودے دی تو بھی ای کا قول لیا جائے گا کہوہ بری ہے کذافی الحاوی۔ایک مخص نے دوسرے کے پاس بزار درہم ووبعت رکھے پھرجس کے پاس ود بعت رکھے تھے اس کی نیبت میں کہا کہ میں نے فلال مخص کو تھم کیا کہ میری و دبیت جوفلال مخص کے پاس ہوصول کرے اوروکیل کو مدبات معلوم ند موئی لیکن اس نے ود بعت وصول کرلی اور وہ ضائع موگئ تو صاحب ووبعت کو اختیار ہے جاہے دیے والے سے منان لے یا لینے والے سے منان نے اور اگرووبیت پایس کھے والے کوتو کیل کاعلم ہوااوروکیل کونہ ہوا ہیں جس کے پاس وربیت ہے اس نے وکیل کو وے دی تو جائز ہا وروونوں میں سے می بر منان نہ ہوگی اور دونوں میں سے ایک کود کا لت کاعلم نہ ہواا وروکیل نے کہا کہ فلال مخف کی وولیت بھے وے دے کہ ش اس کے مالک کو پہنچا دوں یا جھے دے کہ میرے پاس اسکی ودلیت رہے گی اس نے دے دی اور دہ ضائع ہوگئ تو دو بیت کے مالک کو اختیار ہے جس سے جاہے دونوں میں سے منان لے بیتول امام ابو بوسف وامام محرکا ہے بیفاوی

اگرکی کو و بیت پر قبند کرنے کے واسطے وکل کیا اس نے تعوثی و و بیت پر قبند کیا تو جا تر ہے لیان اگر اس نے کہ دیا تھا

کہ قبند نہ کر رے گر سب و و بیت پر تو البتہ تعوثی و د بیت پر قبنہ نیس جا تر ہے اور ضامی ہوگا اور اگر بیش مقوضہ و د بیت کے تلف

ہونے سے پہلے اس نے باتی پر قبند کرلیا تو بیر قبند موکل پر جا تر بہوگا یہ میں جا یک غلام ایک شخص کے پاس و و بیت ہے اس کے

بین کے واسطے وکل کیا اور وہ غلام خطا ہے تل کیا گیا تو جس کے پاس و د بیت سے وہی اس کی قیمت لے سکتا ہے وکل نہیں لے سکتا

ہا ای طرح اگر غلام پر کسی نے کوئی ایسا جرم کیا جس کے ہوش جر بانہ حاصل ہوا تو وکیل کوغلام پر قبند کرنے کا اختیار ہے جرمانہ پر قبند

ہیں کرسکتا ہے اور بھی حال با ندی کے مہر یا مردوری کا ہے اور اگر وکیل نے غلام پر قبند کیا بھر وہ وہ اس کے قبند بھی خطا ہے تی ہواتو

اس کو قیمت لینے کا اختیار ہے یہ بھو مرحدی جس ہے اور اگر کسی با ندی یا بحری پر قبند کرنے کا اختیار نہیں ہوا وہ کیا کہ کوئی مال

کے اسے قبند جس کے ساتھ اور اگر وکیل کرنے سے پہلے وہ بحد جن تو وکیل کو بچہ پر قبند کرنے کا اختیار نہیں ہوا ور باغ کے پہلوں کا

ہم بچہ کے ماند ہاوردد نتوں کے گل اگر مالک ذین کے ہم ہود بوت ہوں تو کیل بیند نیس کرسکا ہاور بی تھم باندی کے بعد کا ہے گذائی البحر الرائی۔ اگر اپنی و د بوت پر بیند کرنے کے واسلے ہوگی کے پاس کی ہو دیکل کیا پھر خودی وصول کر لی پھر اس کے پاس و د بیت رکی تو دیکل کیا پھر خودی وصول کر لی پھر اس کو دصول کیا اور مول کے باس کو دصول کیا اور مول کے باس کو دصول کیا اور مول کیا اور منائع ہوگئ تو مالک و د بو بوج ہوگئ تو مالک کے باس د کی تو وصول نیس کرسکا ہا اور اگر وصول کیا اور منائع ہوگئ تو مالک دو بیت کو افتیار ہوج ہوئے ہوگئ تو مالک سے منان کی تو و مول نیس کرسکا ہونے کی تصدیق نے کہ و بیمب و ماش ہوگئ تو مالک کی سے نوا کی ہوئے ہوگئ تو مالک کی سے نوس کے بیمب کو میں ہوگئ تو اس کے وار واس کے دوبار واس کے دوبار واس کے دیکل ہونے کی تصدیق نے کہ ہو بیمب و ماشک ہوئے کی تعدیق نے کہ دوبار واس کے دوبار واس کے دیکل ہونے کی تصدیق نے کہ دوبار واس کے دوبار واس کے دیکل ہونے کی تصدیق نے کہ دوبار واس کے دوبار واس کے دیکل ہونے کی تصدیق نے دوبار والے سے لی یا در نی دوبار کی کے نام کی کی اور کی کے نام کی کے دوبار داس کے مشکل می تو دیکل کی دوبار داس کے دوبار داس کے دوبار داس کے دوبار کی کے تاب کی دوبار داس کے دوبار دوبار داس کے دوبار دوبار داس کے دوبار دوبار داس کے دوبار داس کے دوبار داس کے دوبار داس کے دوبار دو

ایک شخص نے دوسرے کے باس کوئی متاع ودیعت رکھی پھر کسی کواس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا 🖈

ا کرائے کے روز کی ود بیت پر قبند کرنے کے واسلے کی کووکیل کیا تو اس کوا تنیار ہے کیل کے روز وصول کرے اور اگر کل كدوز بسندكرف كادكل كيانو آج كروز ومول بس كرسكا باى طرح اكركها كداى ساعت دمول كرلية اس ساعت كبعد وصول كرسكا ہے اور اگر كيا كو قلال مخض كى موجودكى على وصول كرے اس فے بدول اس كى موجودكى كے وصول كيا تو جائز ہے اى طرح اگر کھا کہ گواہوں کے سامنے وصول کرے اس نے بدوں کوا ہوں کے تبند کیا تو جائز ہے بخلاف اس کے اگر کھا کہ بدوں فلاں معض کی موجودگ کے تبعنہ نے رساوراس نے تبعنہ کرلیا حالا تک فلال مخص موجود ندتھا توجا تزمیس ہے بیضول عمادیہ میں ہا ایک مخص نے کہا کہ می فلان کی طرف سے تھے سے ود بعت وصول کرنے کا ویل ہونی اور مدعاطیہ نے وکالت اور ود بعت دونوں کی تصدیق کی مجرویے سے الکارکیاتواس پرجر ماندکیا جائے گا کذافی السراجید۔اگرایک فض نے کسی کی دوبیت وصول کی مجر مالک ودبیت نے تتم ے کہا کہ میں نے اس کووکیل نیس کیا تھا اور اپنا مال اس سے لیا جس کوود بعت دیا تھا تو وہ بعند کرنے والے سے لے لے گا بشر طیکہ بعیشہ اس کے یاس قائم ہواور اگر اس نے کہا کہ میرے یاس مخت ہو گیایا ٹس نے موکل کودے دیا پس اگر و کالت میں اس کی تعدیق کرچکا ہے تواس سے چونیں نے سکتا ہے اور اگر تعدیق نیس کی بلکہ محذیب کی یا سیح تعدیق یا محذیب کی یابشرط خیار حانت تعدیق کی ہے واس سے حان لے سکا ہے اور اگر سروکرنے کا تھم نک کیا تھا تھا لین اسنے میروکردیا یا احددے دینے کے اس ے والی ایم جا باتو سافتیاراس کوندہوگا کیونک و واس کام کووڑ تا جا بتا ہے جس کواس نے خودتمام کیا ہے اور اگر بعدا نکار کے ود بعت اس کے باس تلف ہوئی و بعض مشائخ نے فرمایا کروہ ضامن نہ ہوگا اور جائے ہیدے کہ ضامن ہو کوئکدمودع کے دکیل سے انکار کرنا اس كے دھم ميں بمنول مودع سے اتكاركرنے كے ہے بينها يدي ہے ايك فض نے دوسرے كے ياس كوئى متاع ود بعت ركمي بحركمي كو اس مرتیند کرنے کے واسلے وکل کیا اور مستودع نے سوائے متاع موکل کے دومری متاع وکل کودی اور وکیل نے موکل کودے دی اورموكل كے ياس تلف بوكل تو اس كا ضامن موكل بوكايية خروش ب-

اگرایک چوپاییکی سے مستعادلیا اس پر قبعنہ کرنے کے واسطے ایک وکیل کیا اس نے قبعنہ کر کے مواری ٹی تو وہ صامن ہے اگر مرجائے اور موکل سے رجوع میں کرسکتا ہے کے تکہ موکل کی طرف سے مواری کے واسطے مامور نہ تھا اور مشائع نے فرمایا کہ بداس وقت ہے کہ چوپایداییا ہو کہ بدوں مواری کے قابو ہی جلاجا تا ہے اور اگر ایسا ہے کہ بدوں موار ہونے کے بیس قابو می آتا ہے تو موکل گویا اس کی مواری پر دامنی ہوچکا ہے کذائی المهو ما۔ اگر قرض وارکی کی تھنس کے پاس و دیعت ہے اس قنص نے قوض وار سے کہا کہ

:de

وکیل مل کوخسومت کا اختیارتین ہوتا ہے اور ند دومرے کوسطے کے واسطے وکیل کرسکا ہے ہی اگر اس نے وکیل کردیا اور
دومرے فیصلے کی ہیں اگر موکل کے بال سے درہم دیے تو موکل اس سے لے کا اور آئر این ہے لیس سے دیے ہیں تو پہلے موکل پر بھو
لازم تیں آئے گا اور میسلے پہلے وکیل پر جائز ہوگی اور اس نے احسان کیا ای طرح آگر بڑا دورہم پر صلے کے واسطے وکیل کیا گھرا کیک نے اسے
اپنے بال سے مسلے کر فی تو ای پر چائز ہوئی اور اس کا احسان ہوا ای طرح آگر بڑا دورہم پر صلے کے واسطے وکیل کیا گھرا کیک نے ان سے مسلے کر فی تو ایس ہوگئی کیا اور کہا کہ بال کی حمان و سے اس نے دو بڑا دورہ ہم پاسو دینا دیں تھی کی اور اس سے اوا کروئے یا کی حوالے کی کورش یا کیا یا وزفی بڑے ہا ہے پاس سے دے کرمسلے
کی قوصل جائز ہے اور موکل سے پہلے تین ہے کہا گھا تھا اس کے میس یا وصف ہیں خلاف کیا تو صلے وکیل پر چائز ہوگی اور ہم مولا پر ٹیش کہ اور اس موالے پر پر اپنے ہوگی موکل پر ٹیش کہ اور اس موالے پر پر اپنی دو گئی کی تو ہوئی ہو ہر بھی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی کہ اور اس موالے پر ہوگا نہ وکی ہوگئی ہوگئی

كرلى كراوك النافسار فيس اشات بين واس كے جواز بس اختلاف بر يحيط بس بيد

اگرایگ آل عوالی است می کواس پروی کیا گیا ہے کی کوسلی کرنے کے واسطے کیل کیا اس نے اگر کی المی جس پر جورے علی دی جاتی ہے کی خواہ کوئی چیز ہوت ہوت ہوتی پر جاتی ہوئی کے داسطے کیل کیا جس وہ جس جس پر اشت کر تے جس اور مال سے دے می کی خواہ کوئی چیز ہوت ہوتی نے دو تا ہے کی پر اور اگر طالب تصاص نے سلے کے واسطے کیل کیا جس وہ جس جس پر اجناس وے میں کر کے جائز ہے گیل اگراس نے دو یہ ہے کم پر سلی کر گی اور اگر طالب تصاص نے سلے کے داسطے کیل کیا جس کو اور اگری اور اگر طالب تصاص نے سلے کے داسطے کیل کیا جس وہ جس جس پر اجناس وے میں کر اور اگر کی اور اگر طالب تصاص نے سلی کے دار کیل پر جائز ہوگی اور صاحبین کے خزو کیل موسلی کے ایک کر ویک کے ایک کو است کر لیے جس کو اور اگر کی کو دیک کو ایک کر ایک کر گیر کیل پر جائز ہوئی نے جس کو اور اگر کی معین غام جس مولی پر جائز ہوئی نے در اگری کو میں غام جس کی اور کر گیر ہوئی خواہ میں دے یا اس کو دے اور موسلی کی ہوئی کی اور دیل کی جائز ہوئی خواہ میں دے یا اس کو دے اور مولی پر جائز ہوئی خواہ میں اس نے ایک کر جو باکہ کر کے دائی کی دور کراہی دور ایک کر اور اگر کی موسلی کی اور دیل کی جو کی کہ اور دیل کیا گراس دو سے وہ کیل کیا کہ اس نے اس بیت کی کوئی کی کہ دور کراہی دور راہیت نے کوئی کی اور دیل کوئی کی کہ اور دیل کوئی کی کہ اس کے اس کے دور کہ کی کہ اور دیل کی دور اسلی کی کہ اور دیل کوئی جو کہ کوئی کی کہ دور کراہی دور کوئی ہوئی کوئی گراس کی کہ دور کراہی کر دور کی کوئی گراس کی کہ دور کراہی دور کوئی ہوئی کی کہ کر دور کراہی کوئی گراس کی کہ کرور کرائی کوئی کرائی دور کے دوگوئی جس کی کہ کرائی دور کرائی دور کے دوگوئی جس کی کہ کرائی دور کرائی دور کہ کرائی دور کرائی کرور کرائی دور کرائی دور کرائی دور کرائی دور کرائی دور کرائی کرائی

اگردیت میں اُونٹوں کا تھم ہوا اور طالب نے کسی کواُن پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا اُس نے قبضہ کرکے اُن کودانہ جارہ دیا توبیا س کا حسان ہے ﷺ

بی اگر و کیل مرکی کی طرف ہے ہواوراس نے تھوڑی کی چیز پر صلح کر لی تو امام اعظم کے زود یک سلے مرگی پر جائز ہوئی اور ما حیث ہے نزد یک تیں گر جبکہ ایسا ہو جائے کہ لوگ اتنا خسار وافعا سکتے ہیں اور اگر دحوی ایسا ہو کہ اس بھی مدی کے پاس جست نہ ہو اور معالمینے نو کا کہ مقدمہ بیں اگر مطلوب مدعا علیہ کے وکیل نے قاضی سلے سامنے اقر ارکر ویا کہ مدی میر ہوگل ہے ہیں تو کا مطالبہ کرتا ہے تو تیا سااقر ارجائز ہا اور استحسانا جائز ہیں ہائی طرح اگر کوئی چیز خریدی اور استحسانا جائز ہیں ہائی اور عیب سے مسلح کے واسطے کوئی وکیل مقر رکیا اس نے اقر ارکر ویا کہ مدی میر موکل اور استحسانا جائز ہیں ہوگیا اور عیب ان مطالبہ کرتا ہے تیا سااقر ارجائز ہا اور استحسانا جائز ہیں ہوگیا تھا تو اس جس عیب لگایا اور عیب مصلح ہے واسطے کوئی دیل مقر رکیا اس جس میں میں عیب لگایا اور عیب مصلح ہے واسطے کوئی دیل مقر رکیا اس خی مقر رکیا اس نے اقر ارکر دیا کہ مشتری نے عیب باطل کر دیا اور داختی ہوگیا تھا تو اس کا قر ارموکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا قر ارموکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا قر ارموکل پر دوا نہ ہوگیا تھا تو اس کا خوا مطلوب کوئی ہوگیا تھا تو اس کا قر ارموللوب کوئی ہوگیا تھا تو اس کا قر ارموللوب کوئی ہوگیا ہوگی ہوگیا ہو

ا تقل عد .... مطلوب اس میں قائل ہے جس کانفس تصاص میں میارے توصلے کاوکیل محیا اس کے نفس کا فریدار ہے اور طالب ولی خون ہے تو وصلے میں بیجنے والا ہوا۔ ع مسمولیا لیا بیٹ قائل کانفس اس کے ہاتھ فرونست کیا بندر ہیدہ کیل کے۔ سے بعنی تلام دے دے کہ تکساس کودونوں میں اختیار ہے۔

فتاوي علمكورى ..... بلد 🕥 كال ١٣٦١ كال كتاب الوكالت

اگرکسی کے زخم سرکا ایک فض پر دوئی کیا گیااس نے ایک فض کو ملے کے واسطے وکل کیا اور کہا کہ بدل کی مناخت کر لے اس نے وصیف فیر مین یا ۱۰ بکر ہوں یا ۱۵ ونوں پر ملے کی تو جائز ہے اور وکل پر اوسلام تبہ کے واجب ہو تلے جیسا موکل کے فوصلے کرنے میں ور میانی واجب ہوتے اگر مطلوب نے کسی سر کے ذخم ہے جواس نے محد آدخی کیا ملے کرنے کے واسطے وکل کیا اور وکل نے موکل کے غلام کی ۱۰ برس خدمت کرنے پر ملح کی تو جائز ہے اگر شراب یا سور پر ملح تر اردی تو بید تو ہے وکیل یا موکل پر کھو واجب نے ہوگا اور اگر وکیل نے کہا کہ میں تھے سے اس غلام یا اس سر کہ پر مل کرتا ہوں چھرو و فلام آزاد نظا اور سرکہ شراب نگل تو وکس پر زخم کا ارش داجب بر موگا اگر دو فلاموں پر ملح کی پھر ایک غلام آزاد نظا تو سلے کرنے والے کے واسطے سوائے باتی غلام کے اور پھوٹیس پر یام اعظم کا قول ہے۔

الركسي فض في ايك آزادادرايك غلام وقل كيا

اگرمکاتب برکسی جرم کایاس کے غلام برکسی جرم کادیوی ہوا تھ

ے دسیف قائل خدمت باعری اظلام خواہ ہوا ہوتا ہو۔ ع شہو گاس کے کہ جب سلمان نے وق علی شراب یاسو کٹیرا یا اور دہ اس کا مالک تیس ہو سکتا تو کو یاس نے سماف کردیا۔

دو مخصوں کووکیل کرنے کے بیان میں

اگروہ فضوں کودکیل کیا مثل کیا تو ایک کو بدول دو سرے کاس عمی تقرف کرنے کا افتیار ٹیل ہے اور بیاس واقت ہے کہا گیا تھی وہ کو کو کیل کیا ہوں دونوں کودکیل کیا مثل کیا تو جس کودک کیا ہے۔ اور کیا ہوں وہ کیا ہے کہ کام ہے دونوں کو کیل کیا تو جس فض نے دونوں عمی سے اس کو فروخت کیا جائزے ہیں تھا ہے ایک فض کوا کے حورت ہے تکا ح کرا اسلام کیل کیا تو جس فی کیا گیا ہوں اور اور اسلام کیل کیا تھی ہورت کو اسلام کیل کیا تھی ہورت ہوگئی گئی ہورت ہے تکا ح کرا ہے کہ ایک مورت ہے تکا ح کرا دیا گھر دونوں کو اسلام کیل کیا اور دونوں کاح آگے ہی ہورت تو پہلا کاح جائز اور دوسرا باطل ہوا اور اگر دونوں معا واقع ہوتے تو دونوں کاح اسلام کیل کیا یا کہہ ہورت نے دو کھوں کو ای واسلام تر رکیا گھرا کیا ہوئے دونوں کاح وہ ہو گئی ہوگئی کو دونوں کاح وہ ہو گئی ہو گئی ہوگئی ہ

ایک تخص نے دو مخصول کواپنا قرضہ فلال تخص سے وصول کرنے کے واسطے کیل کیا اور موکل عائمیہ ہو گیا ہے۔

اگر ضلع کے واسطے دو قضوں کو کیل کیا تھرا کی نے ضلع کرایا تو جائز ہیں ہے اور اگر بدل خلع معین کر دیا ہوتو بھی ایسا ہی ہے

کذائی الذخیر وای طرح اگرا کی نے ضلع کیا اور دوسرے نے اجازت وے وی تو بھی جائز تیں ہے جب تک کہ دوسرا بید کے کہ

علی نے اس مورت سے ضلع کیا کذائی فاوئی قامنی خان اپنے سائل عمل قاعدہ ہے کہ جمل تعرف عیں رائے کی احتیاج ہے اگراس

السبب سال واسطے کے دونوں کا نافذ ہونا ہا للے جاتو الا کا ہے تھیں دونوں سواواتی ہوئے کی تری تھیں ہے ہی اگرا کہ جھے

ور کر اول سلوم ناموتہ ہی باطل کہا جائے ہو اسلاک دوران عمل ترکی ہوگا۔

السبب مورا معلوم ناموتہ ہی باطل کہا جائے اسلاک دوران عمل ترکی ہوگا۔

اگر دو مخصول کوایک قرض کے دعویٰ جی خصومت کرنے اور تبعنہ کرنے کے داسطے وکیل کیا تو ایک کو ہدوں دوسرے کے خصومت کا افتیار ہے لیکن ایک بدوں دوسرے کے قبضہ نہ کرے گائیں اگرایک نے قبضہ کیا تو قرض دار ہری نہ ہوگا جب تک دوسرے وكل كے ہاتھ ميں بھى ياموكل كے ياس ند بنج كذا في الحاوى نوادرابن ساعد ميں امام ابو يوسف سے روايت ہے كدا يك محرا يك مختص کے قبضہ میں ہاس پرایک مخص نے دعویٰ کیا اوراس میں خصومت کے واسطے دو مخصوں کواوراس پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ہی دونوں نے عاصمہ کیا پر ایک وکل مر کیا تو امام نے فرمایا کہ میں زندہ وکیل سے گھر کے مقدے میں کواہ تبول کروں گا ادر موکل کی ڈگری کرووں گالیکن گھراس کے قبضہ میں دینے کا تھم ندووں گا بلکہ مردوو کیل کی طرف ہے ایک وکیل اس وکیل کے ساتھ مقرر کرکے دونوں کے قبضہ میں گھر سپر دکرنے کا تھم دوں گا ای طرح اگر ایک بی وکیل مقرر ہوا ہوا وراس نے کواہ سنائے اور میں نے موکل کی ڈگری کردی مجروہ وکیل مرحمیا تو اس کی طرف ہے ایک وکیل مقرر کر کے مدعا علیہ کوتھم دوں گا کہ محر اس کے قبضہ میں میر دکر و ہے اور مرعا عليد غاصب كے ہاتھ من شرچيوروں كاكذاني الذخيرو۔ اگر دوفضوں كوئيج كے واسطے وكيل كيا اوراكيان من غلام مجور بتو اكيلا دوسرا تع نبیل کرسکتا ہے کیوتکہ موکل ایک کی رائے پر رامنی نبیل ہے ہی اگر ایک وکیل مرحمیا یا اس کی عقل جاتی رہی تو دوسرا اس کو قرو خت نہیں کرسکتا ہے اگر دو مخصول کو ایک غلام فروخت کرنے یا خرید نے کے واسطے کیل کیا ہی ایک نے بدول دوسرے کے بیکام کیا تو جائز نہیں ہے جب تک کے موکل یا دوسراو کیل اجازت نددے خواہ وام مقرر کردیئے ہوں یا ندمقرر کئے ہوں اورخواہ دوسراو کیل غائب ہویا حاضر ہوئیکن خریداور فروخت میں ایک فرق ہوہ ہیہ کہ اگر اسکیے نے خریدا تو خریداری اس کے فرمہ بلاتو قف پڑجائے گ بخلاف ت کے کہ بیموکل یا دوسرے وکیل کی اجازت پر موتوف رہے گی ای طرح مکا تب کروینے یا مال لے کرآ زاد کردیے کے وونوں وکیلوں میں اگر ایک نے کیادوسرے نے شاکیا تو جائز نیس ہے جب تک کرموکل یادوسراو کیل اجازت شد سے اور اگر کسی کو چھ ببدكيا اوراس كے ميروكرنے كے واسطے دو وكيل كے اور ايك نے بدوں دوسرے كے مير دكيا تو ببدي موكيا اوركر ادائے قرض كے واسطےدووکیل کے اور قرض ان کودے ویا پھرایک نے بدول دوسرے کے قرض ادا کیا تو جائز ہے بیسراج الوہاج میں ہے ایک مخص نے دو مخصول کو وکیل کیا کہ میری دونو ل مورتوں کو اس قدر مال برخلع کراؤیا میرے دونوں غلاموں کو اس قدر در ہموں برفروخت کردو

محردونوں نے ایک ورت سے خلع کیایا ایک غلام کوشن مطوم پر فروخت کیا تو جائز ہے بیڈناوی قامنی خان می ہے۔

اگر دو مخصوں کو وکیل کیا کدوونوں یہ مال معین ہر کر دواور موہوب لدکومتعین ندکیا تو سب کے نز دیک ایک منفر دہوسکتا ہے كذانى البحرالرائق \_رمن كے دو وكيلوں ميں سے ايك منفرونبيں ہوسكتا ہے بيرحاوى ميں لكھا ہے اگر دو وكيلوں كوكوئى كعريا زمين اجادے پر لینے کے واسلے وکیل کیا ہی ایک نے اجارے پرلیا تو بی عقدای کے لئے موااور اگر اس نے موکل کودیا تو دست بدست دونوں میں از مرنو اجار و منعقد ہوا کذاتی الحیط۔ اگر دو مخصول کوائی ودیعت پر قبضہ کرنے کے واسطے وکیل کیا ایس ایک نے بروں دوسرے کے تبعد کیا تو وو مناس ہے اور اگر دونوں نے ایک ساتھ تبعنہ کیا تو جائز ہے اور ہرایک کودوسرے کے پاس ور بیت رکھ دینے کا اعتبار ہے اور دونوں کو اختیار ہے کہ ایک سے عیال کے یاس دربعت رکھ دیں کذافی الحاوی۔ ایک مخص نے دو مخصوں سے کہا کہ میں نے دونوں میں سے ایک کو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک بی باعری بزار درہم کوخر بددے ہی ایک نے خرید دی چر دوسرے نے خریدی تو دوسرااین وات کے واسطے خریدنے والا موگا اور اگر دونوں نے ایک بی وقت میں موکل کے واسطے ہائدی خریدی تو دولوں با تدى موكل كى مول كى اوراى يرفتوى بيد فاوى قامني خان يس باكركس فنفس كوابنا غلام يجيز كواسط وكيل كيااوردوسر دكومى ای غلام کے بیجے کے واسلے دکیل کیا اس نے ایک مخص کے ہاتھ بیچا اور دوسرے نے دوسرے کے ہاتھ بیچا ہی اگر پہلامشزی معلوم مواقو غلام ای کا موگا اور اگر اول ندمعلوم موقو مرا یک کوآ دهاغلام فے گا اور آ دیسےدام دیے برس کے اورو وایک اس سے خدمت اوراكرغلامكى ايك وكل كے تعديمى بوياموكل كے تعديمى بوتو بھى كى تقم بادراكركى مشرى كے تعديمى بوتو و واولى شار ہوگا اور ای کو ملے کی لیکن اگر دوسرے مشتری نے اپنے خریدنے کی تاریخ اس سے پہلے تھی دکھائی تو ایسانیس ہے اور ایک ب صورت ہوسکتی ہے کدایک وکیل نے ایک محص کے ہاتھ اور خود موکل نے دوسرے کے ہاتھ قروشت کیا یا ایک بن وکیل تھا اس نے ایک ے ہاتھ اور موکل نے دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا اور مصورت کاب میں فرکوریس ہاور شک میں ہے کہ اگر اول معلوم مولووی اولی ہوگا اور اگرمعلوم نہ ہوتو حسن نے امام اعظم سے روایت کی کہموکل کی بچاولی ہوگی این ساعد نے امام محر سے روایت کی کہفلام دونوں خریداروں میں آ دھا آ دھامشتر ک ہوگا پر محیط میں ہے۔

وے دیں ہیں دونوں نے رہن کیا اور ایک نے مرتبن کو بھے کے واسطے اختیار دیا تو مرتبن کو بھے کا اختیار حاصل نہ ہوگا کیونکہ ایک اس کی کا اختیار بلکہ دنیں رکھتا ہے تو ووسر ہے کو بھی بھی ہے کا اختیار بیں دے سکتا ہے ہیں اگر دونوں نے کہا کہ فلاں فخص تھے ہے ترض انگر اور دونوں نے کہا کہ فلاں فخص تھے ہے ترض انگرا ہے ہے اور دونوں نے اس کو ربمن وے ویا بھرایک نے کہا کہ ہم کو بھینے والے نے تھم دیا تھا کہ ہم مرتبن کو بھی کا اختیار دے دیں اور دوسرا خاموش رہاتو مرتبن کو اختیار دے دیں ہور مسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے پر بھی منظر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے پر بھی منظر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے پر بھی منظر دہوسکتا ہے میر بھی منظر دہوسکتا ہے تو تھے کا اختیار دے دیے پر بھی منظر دہوسکتا ہے میر بھی منظر دہوسکتا ہے دیا تھا مرتبی ہیں ہے۔

نارخ: (

ان صورتوں کے بیان میں جن سے وکیل وکالت سے باہر ہوجا تا ہے

اذائجملہ یہ ہے کہ جم امر کے واسطے ویل کیا تھا اس میں ویکل کے تصرف ہے چہلے خود موکل تقرف کرے مثلا اپنا غلام یعنے کے واسطے دیکل کیا پھر موکل نے خود بیچا یا دیر کر دیا تھا مات کا دیا تو ویکل والت ہے خارج ہواای طرح اگراس میں استحقاق ابات ہوایا وہ مسلی آزاو ہے تو بھی وکا لت سے خارج ہوا کو البدائع ۔ اگر تیج کے واسطے دیل کیا پھر غلام یا باتدی کو بہدیا صدفہ کیا یا اس سے وقی کی اورام ولد نہ بنایا وہ مسلی آزاو ہے تو وہ کل وکا لت سے خارج ہوا اوراگر وہی کی اورام ولدنہ بنایا یا خدمت کی یا تجارت کی اجازت وی تو وکل سے المواد کر المواد بھی ہے کہ وکا لت سے باہر نہ ہوگا اگر موکل یا وکل نے غلام اس سے وہ کہ اوراگر روئی کیا یا گراہد وے کر برد کیا تو خاہر الرولية ہیں ہے کہ وکا لت سے باہر نہ ہوگا اگر موکل یا وکل نے غلام فروخت کیا اورا ہے واسطے ہوراگر موکل نے فروخت کیا اورا ہے واسطے ہوراگر وہ فلا مولانت سے خارج ہو کی اوراگر موکل نے فروخت کیا اورا ہے واسطے ہوراگر وہ فلام کو آزاو کرنے یا مکا تب کر نے کا وکل کیا گیا چرا کر وہ فلام کو آزاو کرنے یا مکا تب کر نے کا وکل کیا گیا چرا اس کو قروخت کر دیا تو وہ کل وکا ات سے خارج ہو کہ کہ میں آیا جواز مرتو ملکت پیدا کرتے ہو اس کی فلک عور کہ وہ ہوراگر وہ فلام کو کہ کیا گیا وہ کہ کہ اوراگر وہ فلام کو کہ کیا گیا ہورا ہو کہ کہ میں آیا جواز مرتو ملکت ہوراگر وہ قل میں ای کو کہ کیا گیا آزاد کر نے بار مورکل کیا آزاد کر نے بار نہ اوراگر کیا ہوراگر ایک ہورے کا مورکل کیا آزاد کر نے کہ واسطے وہ کس کیا گیراس کو یا لک ہواتو اس کو وہ کس کیا گی اوراگر میں کہا گرا آئی کہ وہ مرتد ہوکر دارالحرب میں چل گئی اور پھر قید ہوئی اور مورکل ایک کیا تھا وہ وہ کہ اوراگر وہ کس کیا گی اوراگر مورکل کیا آزاد کر نے کہ واسطے وہ کس کیا گیراس کو یا لک ہواتو اس کو وہ کس کیا گیراس کو یا تھی ہو ہو میں ۔ اس کی وہ کی کہا آزاد کر نے کہ واسطے وہ کس کیا گیراس کو یا گیا تو اوراکی گیراس کو یا گیا آزاد کر نے کہ واسطے وہ کس کیا گیا آزاد کر نے کہ وہ مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی گئی اور پھر کی کہا گرائی وہ مرتد ہوکر دارالحرب میں چلی گئی اور پھر کی گیا گرائی کو میا گیا گیا گیا گرائی کیا گیا گیا گی

اگر کسی دار معین کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا حالانکہ وہ پریٹ زمین تھی پھراس پر عمارت بنائی گئی

پھروکیل نے اس کوخر بداتو جائز نہیں ☆

ا پناغلام ہرکرنے کے واسلے وکیل کیا مجر موکل نے خود ہرکر دیا بھر ہرہے دجوع کرلیا تو وکالت مود ذکرے گی تی کہ وکیل کو ہر ہرکر دیا تھا م ہرکر نے کے واسلے وکیل کیا اورخود خریدی تو بھی ایسا تی ہے ہر بدائع میں ہے اس طرح اگر کسی چیز کی خرید ارک کے واسلے وکیل کیا اورخود خریدی تو بھی ایسا تی ہے ہر انکی میں گرمین گیروں کے خرید نے یا فروخت کرنے کا وکیل کیا بھروہ آٹا یا ستو بناڈا لے محق تو وکالت سے نکل میا کندا تی الحام۔ اگر کسی وارمعین گیروں کے خرید نے کے واسلے وکیل کیا حالا نکہ وور بٹ زمین تھی بھراس پر ممارت بنائی می بھروکیل نے اس کوخرید اتو جا تر نہیں

ہا اور آگر مخارت بنی ہوئی می ایک و ہوار ہو حائی گئیا تھے گئی ہا کہ کل لگائی گی اور وکس نے خریدی تو مول کے ذمہ پر ہے گا

ای طرح تھے کی و کالت میں بھی ہی ہی تھی ہے اور آگر کہا کہ میرے واسطے یہ پر بیٹ زمین یا بیتر اس خرید دے یا کہا کہ فروخت کرو ہے چر

اس میں خرما کے درخت یا اور درخت لگائے گئے یا دار آیا تھا م یا حافوت بنائی گئی یاباغ بیار دیواری کا کردیا گیا تو اس کی خرید و خرد و حت موکل کے ذمہ نیس پڑے گی ای طرح آگر گیجوں کی جیتی یا تھور کے تاک لگائے گئے تو بھی بھی تھی ہے بھی اس اگر و کی کو موکل کے فن کی خرر دیجی کو اس اس واسطے دیا کہ میرا قرضا داکر دے پھر موکل نے خود اداکر دیا پھر وکس نے اداکیا ہی آگر وکس کو موکل کے فن کی خبر دیجی تو ضامی ہوگا اور خبر شہونے میں مشامن سنہ وگا اور موکل قرض خواہ ہے وہ مال جو وکس نے دیا ہے واپس لے گا اور اگر خبر تھی تو ضامی ہوگا اور خبر شہونے میں مسامن سامن میا تھو کہ اور موکس نے ای کو اور اگر ایک کی اس نے دیا جو کہ خورت سے نکاح کرا دیے کا وکس کیا اس نے ایک مورت سے نکاح کرا دیے کا وکس کیا اس نے ایک مورت سے نکاح کرا دیے کا وکس کیا اس نے ایک مورت سے نکاح کرا دیا پھر موکل نے اس کو ہائی کر دیا تو وکس دوبارہ نکاح تبیس کرا سکتا ہے یہ بدائع میں ہے۔

ز کو ہے وکیل نے اگرموکل کے خودادا کردیے کے بعدادا کی تواہام اعظم کے نزدیک شامن ہوگا خواہ اس کوموکل کا اداکر دینامعلوم ہویا ندمعلوم ہواور صاحبین کے نزدیک اگر معلوم ہوتو ضامن ہوگا ورنہ نبیل بیرمجیط میں ہے از انجملہ خودموکل کے معزول کرنے ہے معزول ہوجاتا ہے اورعزل کے میجے ہونے کی ووشرطیں ہیں ایک بیہے کہ وکیل کواس کاعلم ہوجائے کیونکہ معزول کرنا ایک

ا میں کہا ہوں کدان مے عرف میں (وار) کا لفظ ایسے موقع پر بولا جاتا ہے اور ہمارے عرف میں نیاطلاق جائز نہیں ہے بلکہ کھر کے مان کہ ہوتو فرق ہیشہ محنوظ رکھنا جا ہے تا کہ فقہ میں مافع ہو۔

اگرخصم کی غیر حاضری میں وکیل معزول ہوا پس یا پیدوکیل طالب کا تھا تو معزول کرنا سجے ہے

ایک فض کوابنا غلام یجنے کے واسطے وکیل کیا گھراس کو وکا ات ہے باہر کیا اوراس کو معلوم نہیں ہوا ہی اس نے غلام فروخت کیا اور قمن پر قبضہ کو لیا اور فیل کو ایستار ہے کہ می سروکرنے سے پہلے ای کے باس مرکبا اور وہ اس کے باتھ میں تف ہو گیا اور غلام مجن سروکرنے سے پہلے ای کے داس کو دیریا مکا تب یا بھے کیا اور وکیل کو معلوم شہروا کر وہ اصلی آزاد ہے تو بھی ہی تھی ہے ہو اوی ش ہے ایک فخص کو اپنے کی اس حقیاں شہروا کر وہ اصلی آزاد ہے تو بھی ہی تھی ہے تھے میں احتیار ہے کہ اس مورت میں احتیار نہ ہوگا کہ اس مار محین کے واسطے وکیل کیا گھراس کو وکا ات سے باہر کرنا چا باتو اس کو افقیار ہے تحراس صورت میں احتیار نہ ہوگا کہ اس کے واسطے وکیل کیا گھراس کو وکا ات سے باہر کرنا چا باتو اس کو افقیار ہے تحراس صورت میں احتیار نہ ہوگا کہ اس کے واسطے وکیل کیا گئر میں وکیل مونز ول ہوا ہیں یا ہو دیا گھا اور اس صورت میں بھا الب کا تعاقب ہو ما مری میں اس کا معز ول کرنا تھے ہے آگر چہ طالب غائب ہویا تا تو میں یا طالب کے التماس سے میں اس کا معز ول کردیا تھے ہے اس کی فیر شہو کی تو ہر والی میں اس کا معز ول کردیا تھے ہے فواہ وہ خوش ہو یا تا خوش ہو اور اگر قاضی کے التماس سے بیاتو کیل تھی اور اگر وکیل طافر تھا بھا تو تا تا میں کے مور ول کرنا تھے ہے آگر چہ طالب کے التماس سے بیاتو کیل تھی اور اگر والی سے بیاتو کیل تھی ہو یا تا خوش ہو اور اگر طالب کے التماس سے بیاتو کیل تھی ہو اور اگر طالب کے اس سے میں اس میں میں کو تک کی تو ہو ہو دوش ہو یا تا خوش ہو اور اگر طالب کے ساسے میں میں اس میں میں کہ کی اور سے بیٹھیا میں ہے۔

ایک فخف نے سنر کا ارادہ کیا اس کی مورت نے کہا کہ اگر تو فلاں مدت تک ندآئے تو میری طلاق کے داسلے کسی کو دکیل مقرر کر دے کہ جھے اس دقت پر طلاق دے دے اس نے ایسا بی کیا پھر اس نے دکیل کولکھا کہ بیں نے بچتے وکالت سے خارج کر دیا تو نعيرين كئي نے فرمايا كمعزول كرتا يج إورمحرين سلمة فرمايا كمعزول كرتا يج نبيس بيري وسرحسي ميں بازا مجمله موكل كمرجان عمعزول موجاتا بكونك وكل كوهم على اورمرجان عظم دين كالبيت باقى ندرى بس وكالمت باظل ہوئی خواہ وکیل کواس کے مرنے کی خبر ہو یا نہ ہو یہ بدائع میں ہاور اگر طالب مرکمیا اور طالب کے مرنے کی خبر مطلوب کون ہوئی اس نے وکیل کو مال دے دیا تو ہری نہ ہوگا اور اس کو واپس کر لینے کا اختیار ہے اور اگر موکل کے مرنے کی خرتمی تو وکیل ہے متمان نہیں نے سكتا ہے اگراس كے ياس منائع موجائے كذائى الخلاصہ وكيل نے بطور تج الوفاء كے فرونت كيا پراس كا موكل مركميا تو اس ك مرنے ہے دکیل معزول نہ ہوگا کذانی البحرالرائق۔ایک مخفس پر دعویٰ کیا گیا کہاس نے سرزٹی کر دیا ہے اس نے ایک مخفس کوسلے کے واسط وكل كيا پرموكل مركياتو وكالت باطل موكى لي وكل في ملح كى اوراين مال عدمنانت دى تو خاصة وكيل يرسل جائز بوتى اور ا گرموکل ندمرااورطالب مرکیا اوروکیل نے طالب کے وارثوں سے سلح کی توجائز ہے کیوٹکہ طالب کے دارث بجائے اس کے قائم ہو كرمطالبه كريكتة بين كذاني أمهبوط-ازانجمله موكل كالمجنون موجانا وكالت كوباطل كرتاب بشرطيكه جنون مطبق مو كيونكه اس سےاہلیت تحكم باقى نبيس رجى ب كذا فى البدائع اورجنون مطيق امام ابويوسف كخرز ديك ايك جمينه ب اورامام محر كخر حرز ديك ايك سال كالل ہاور بھی سی جے ہے کذانی الکافی اورمشائ نے فرمایا کہ جنون مطبق کا جو تھم ذکر کیاوہ الی وکالت کے حق میں محمول کیا جاتا ہے کہ جو لازی نہ ہو کہ ہر کماعت موکل اس کومعزول کرسکتا ہے جیسے طالب کی طرف سے دکیل خصومت ہوتا ہے اور اگر و کالت لازمہ ہو کہ موکل ہر ماعت اس کومعزول نہ کرسکتا ہوشل عدل علے کہ بڑے رہن پر مسلط ہواور مسلط کرنا عقدر بن على مشروط ہوتو موكل كے جنون كى دجه ے وکیل معزول نہ ہوگا اگر چہ جنون مطبق ہواور اگر وکیل کوجنون مطبق ہوااور ایسا ہوگیا کہ نیابت اورخرید وفروخت کوئیں مجمتا ہے تو وكالت ہے باہر ہوجائے گاخی كداكراس حالت ميں قريد و قروخت كي تو جائز نبيس ہے اور اگر الي حالت ہوكہ نيابت وخريد وقروخت سمحتا ہے تو دکیل باتی رہے گا اور معزول ندہو گا ہی اگر خربید و فروخت کی تو اصل میں ندکور ہے کہ جائز ہے اور مشاکخ نے فر مایا کہ جو اصل میں ذکور ہے وہ اسی صورت میں کمان کیا جاتا ہے کہ جب موکل اس سے دامنی مواور اگر موکل پندنہ کرے تو اسکا تصرف موکل پر

اگروکیل نے کہا کہ پیغل میں نے اس عورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فروخت و نقاضائے قرض و ارائے قرض و خرید فروخت و نقاضائے قرض و ارائے قرض وغیرہ کے ایسی چیزوں میں جو تلف ہو چکی ہیں اس کی تقیدیت کی جائے گی ہیں

ازانجلہ موکل کا مرقد ہوکر دارالحرب میں جا ملتاوکیل کو وکالت ہے فارج کرتا ہا اور بدام اعظم کے فزویک ہے اور صاحبین کے فزویک نیاں تک کہ ورت مرجائے یا ماحبین کے فزویک نیاں تک کہ ورت مرجائے یا دارالحرب میں چلی جائے اور بدیالا جماع ہے کونکہ ورت کا مرقد ہوتا مائع نفاذ تعرف بیں ہے بدائع میں ہے گروکیل نے کہا کہ بد فعل میں نے اس مورت کی حیات میں کیا ہے تو خرید فروخت و نقاضائے ترض وادائے ترض و غیرہ کے الی چیزوں میں جو تکف ہو چکی اور اس کی تعدیق کی اور جو بعینہ قائم ہو باس کی تعدیق نے اس مورت کا قرض فلال شخص ہیں اس کی تعدیق ہوگی اورا اگر کہا کہ میں نے اس مورت کا قرض فلال شخص ہے و مول کیا تو بدوں کو اجوں کے اس کی تعمد بی نہ ہوگی اورا اگر کہا کہ جمے جو مال فلاں مورت نے دیاس کی تعدیق میں ہو بیادی گی جو کہا کہ جمے جو مال فلاں مورت نے دیاس کی تعدیق میں نے اورا کر کہا کہ جمے جو مال فلاں مورت نے دیاس کی تعدیق کی جائے گی بشرطیکہ مال بعینہ قائم نہ ویہ موط

ا قول کے بین دکالت لازی وہیں ہوتی جس کوموکل ہروقت معزول کر منطورت والازی ہے۔ ع مشل عدل بین رائن علی شرط ہو کہ مربون ایک عادل کے پاس دہا گروقت پردائن رو بدیندو سے وعادل مسلا ہے کردائن کی طرف سے مربون فروخت کر کے رو بدیادا کروے۔

از انجمله موکل کے عاجزیا مجور ہوجانے ہے وکیل معزول ہوتا ہے مثلاً مکا تب نے سی کووکیل کیا پھروہ عاجز ہو گیا یا ماذون نے کسی کووکیل کیا بھروہ مجور ہو کیا تو وکالت باطل ہوگئ کذافی البدائع۔!گرمکا تب نے کسی کووکیل کیا بھروہ عاجز ہو گیا یا ماذون نے و کمل کیا پھر مجور ہوا تو و کالت باطل ہو تن خوا ہ و کیل کوخبر ہویا نہ ہواور متصفی میں لکھا ہے کہ عاجزیا مجور ہونے سے فقط خرید و فروخت کی وكالت باطل مونى ہوار كرتفاضے يا اوائة قرض كا وكيل موتو وكالت باطلي ندموكي بيسراج الوماج مي باز الجمله دوشر يكوں كے جدا ہوجانے ہے و کالت باطل ہوتی ہے اگر چہوکیل کوعلم نہ ہو کیونکہ رپیمز ل<sup>یا حک</sup>می ہے اور عز ل حکم میں علم شرط<sup>نہیں</sup> ہے کذاتی اسمین \_ ازانجمله خودوكيل كامرجانايا جنون مطيق موجانامطل وكالت إوراكرمرته موكردارالحرب من جايلاتواس كاتصرف جائز نبين بيمكر اس صورت میں جائز ہوگا کے مسلمان ہوکر عود کرے لیکن جب تک اس کے دارالحرب میں جا ملنے کا تھم نہ ہوجائے تب تک اس کا کام موقو ف رہے گا اگرمسلمان ہو کرعود کر آیا تو گوایا مرتد نہیں ہوا اور اگر اس کے دارالحرب میں جالئے کا تھم جم کمیا پھر وہ مسلمان ہو کرعود کر آیا تو امام ابو یوسف نے فرمایا کدو کا لت عود نہ کرے گی اور امام محدّ نے فرمایا کہ عود کرے گی اور اگر وکیل مرتد ہو کروار الحرب میں جاملا مچرمسلمیان ہوکرواپس آیا تو ظاہرالروایت میں وکالت عود نہ کرے گی ہے بدائع میں ہے اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کوطلاق کے واسطے وکیل کیااوروہ مرتد ہوکر دارالحرب میں جاملا پھرمسلمان ہوکرآیا تو اپنی دکالت پر باقی رہے گا کذا تی الحاوی\_اورمعزول ہونے کی صورتوں میں سے ایک اس غلام کامر جاتا ہے جس کی تیج یا ہمہ یامد ہر یا مناتب کریں گے واسطے مثلاً وکیل ہوا تھا کیونکہ کل تصرف کے بلاک ہوجانے کے بعد نصرف متصور نہیں ہوسکتا ہے کذانی البدائع۔از انجملہ جس چیز کی وکالت کے واسطے مقرر ہوا تھاو ہ تغیر ہوجائے مثلًا فلال مخفل کے درخت خرما کے كفرى بیچنے باخر يدنے کے واسطے وكيل كيا گيا پھرو و كفرىٰ گدريا پختہ يا خشك چھو ہارے ہو گئے اوراس كا نام كفرى ندر با بلكه بسريارطب ياتمر موكيا بس وكالت باطل موكني ايسے بى اگر بسريك كررطب مو كئے تو خريد وفروخت كى وكالت باطل ہو گئی اورا گربعض بسریک کررطب ہو گئے تو خرید و فروخت کی و کالت ای قدر میں باطل ہوئی کیکن اگرقلیل بسر ہے دطب ہوئے مثلاً دویا تین تو و کالت کل کی باقی رہے گی اور اگر رطب خشک ہوکر تمر ہوجا ئیں تو خرید وفروخت کی و کالت اسحسا نا باطل نہ ہو گی بخلاف عنب کے اگروہ دزیب ہوجائے تو میتھ نہیں ہے اور اگر چھوٹا بسر بڑا ہوجائے تو تتے وشراء کی وکالت باطل ندہوگی میرچیط میں ہے۔ اگراغروں کے خریدوفرو خت کے واسطے وکیل ہوا پھراس میں ہے چوزے نکل آئے یا خرما کے بور بیجنے کے واسطے وکیل ہوا اور و دہر حارثم ہو محتے یا عصر یا عنب کی بیچ کے واسطے وکیل ہوااور و وسرکہ یاز بیب یاعصیہ ہو گیا یا دور دید بیچنے سے واسطے وکیل ہوااور و ہ

اگرغلام تاجر نے خرید یا فروخت وغیرہ کے واسطے وکیل کیا پھرمولی نے وکیل کو وکالت سے خارج کیا تو

سر نہیں ہے کہ

اگر تازور تھی معین فرید کرنے کے واسطے وکیل کیا چروہ تھی نمین کی گئ تو فریداری موکل پرنا جائز اور تی جائز ہے ہے چط
مزمی جس ہے اگر غلام نے اپنے قرض کے نقاضے کے واسطے وکیل کیا چر فالک نے اس کو باجازت قرض خواہ کے فروخت کیا تو
وکیل وکالت سے خارج ہوگیا خواہ اس کو اس کا علم ہویا نہ ہو خواہ غلام پر قرض ہویا نہ ہواور اگر اس پر قرض نہ ہوتو ہا لک اس کا نقاضا
کرے اور اگر قرض ہوتو قاضی اس کی طرف ہے ایک وکیل نقاضائے قرض کے واسطے مقرد کرے تاکہ اس ہے قرض خواہوں کا اور اس کی اور اگر قرض خواہوں کی اجازت ہے اس کو
قرض اداکر ہے اور اگر مالک نے اس کو آزاد کر دیا تو وکیل اپنی و کالت پر باتی ہے اس طرح اگر قرض خواہوں کی اجازت ہوئے
مکا تب کر دیا تو بھی بھی تھم ہے اگر مکا تب نے اپنے ہیہ پر تبدئہ کرنے کے واسطے کوئی وکیل کیا اور وکیل نے مکا تب کے ماج ہوئے
یا آزاد ہونے کے بعد قبد کیا تو جائز ہے کہ اتی المہوط ۔ اگر غلام تاجر نے فریدیا فروخت وغیرہ کے واسطے دکیل کیا چرموٹی نے
وکیل کو وکالت سے خارج کیا تھی چرائی کے حصد اداکر نے سے عاجز ہوا اور وکیل نے وہ کام کیا تو دونوں کے حصد بی جائز وہ سے کا گذائی المہوط ۔
موکا کذائی المہوط ۔

منغرفان:

عزل وغیرہ کے اگر عورت کو وکیل کرنے کے بعد تمن طلاق دیتے تو معزول نہ ہوگی کذائی البحرافرائق اگراہے غلام کو فروخت کرنے کے داسلے وکیل کیا پھرغلام اور موکل دوتوں مرمے اور وکیل کومعلوم نہ ہوااس نے فروخت کر کے دام وصول کرلئے اور

ل قوله ضائن ..... كوتكه يهال تكي مزل ب- ع لين فريق عاهم نے درخواست كى كدوكل كرد دے وكالت مطلقة جس يم كوئى شرط وقيد نه موفقا وكيل كه بور

ريدى توجائز بخوادوكيل دانى كويميل وكيل كامعزول مونامعلوم مويان معلوم موخواه اس فدوسر يدوكيل كودام ديئ مول ياند

ہے ہوں۔ لرمضارب نے کسی کوا یک غلام خرید نے کا دکیل کیا اور مال دے دیا پھررب المال مرکیا ہے

ای طرح اگر پہلا ویک مرتمیا جردوسرے خریدی تو خریداری موکل پر جائز ہوگی اور اگر موکل نے دوسرے وکیل کو و کالت ے برطرف کیا تو سے خواہ و کل اول زئرہ ہو یا مر کیا ہوا در اگر وکل اول نے اپنے معزدل ہونے اور دوسرے وکل کے خرید نے ے پہلے یا عری خریدی تو خریداری موکل پردواہے ہی اگراس کے بعددوسرے وکیل نے خریدی تواس کی ذات کے واسلے موگی خواہ س كو مبلے وكل كريد نے كاعلم مويان موخواه اس كودام دےدئے كے مول يائيس اوراكر دونوں نے ايك ايك بائدى عليم وعليمه یک ای وقت می خرید مین تو دونوں موکل کی مول کی بیفاوی قاضی خان می ہے اگر مضارب نے کمی کوایک غلام خرید نے کا وکیل کیا ور مال دے دیا چررب المال مرکمیایا مجنون موکیا جروکیل نے خرید اتو خاص مضارب کے ذمہ موگا چنا نچرا کر خلام خرید کرنے کا وکیل كرك مال وے ديا جرحقدمضار بت توت كيا اور وكيل بخبر باس في خريداتو خاص مضارب كي د مد موكا يرميدا مزهى عن ب يك فض يردوس عاقرض بي مرقرض دار في ايك فنص كومال دے كروكل كيا كرقرض خوا وكود دے محرط الب في قر خدقر ض ارکو مبدکردیا تو وکیل دیے سے ضامن موگا اور اگر بیمال اس کومعلوم ندجواتو ضامن ندجوگا بدفاوی قاضی خان عس ہے خلام نے ایک تخص کوائی ود بیت وصول کرنے کے واسلے جواس کے آتا یا غیرے یاس ہے وکیل کیا پھر مالک نے غلام کو آزاد یا تھے کر دیایا ہاندی تھی كهاس كوام ولد بناليا تو وكمل افي وكالت برباقي ب كونكه جومعا لمدهيش آيا بدابتدائي لوكمل كمنا في نبيس بي وبدرجه اولى بنائ وكل عن منافى ندموكا يمسوط عن العماع الرغلام في كوفسوست يا مج ياخريد عن وكل كيا بحرغلام بحاف كيا تووكل دكالت س غارج ہوکیااورا کروکیل غلام تعااور ہما گ۔ کیاتوا پی وکالت پر ہاتی ہے ہاں اس پرعبدہ کسی چیز کا نہ ہوگا کذانی انمهوط۔

 $\overline{\mathbf{O}}:\dot{\Diamond}_{f}$ 

## متفرقات کے بیان میں

خریداری کے وکیل نے اگر کوئی مال چکانے کے طور پر ہائع سے لے لیا اور دام بیان کردیئے اس کوموکل نے اوا کردیا پھر موکل اس سے رامنی شہوااور تا پند کرے واپس کیااورو ووکل کے پاس تلف ہواتو وکل یا تع کے واسطے اس کی قیمت کا ضامن ہوگا یں اگر موکل نے اس کو چکانے کے طور پر لینے کا تھم کیا تھا تو وکیل اس سے بحر نے گا اور اگر تھم نہیں کیا تھا تو نہیں ہے لیکنا ہے میجیا میں ہاک نے دوسرے سے کہا کہ تو میرا قرض وصول کرنے جی ویل ہے اور جس کو جاہے ویکل کردے ہی ویک نے اس کام کے واسط ایک وکیل کیا تو اس کوا عمیارے کے جب جا ہے اس وکیل کوخارج کردے اور اگر کھا کہ تو میرے قرض وصول کرنے می وکیل ہاورفلاں مخص کووکیل کروےاس نے وکیل کردیاتو بدوکیل اس کومعرول بیل کرسکتا ہے اگر کہا کہ فلال مخص کواگر میراتی جا ہے وکیل كرد اس في وكيل كما تو معزول كرسكتا ب كذا في الحاوى - أيك مخص في غلام خريد ااور كواه كر لئے كه بي فلال مخص كے واسطے خريدتا موں اور فلاں مخص نے كيا كدي راضي مون تو مشترى كوا عميار بے كرما سے اس كوندد سے بس اگر مشترى نے اس كود سے كردام اس سے لے لئے توبیدونوں میں تئے تعالمی ہوگئی بیڈناوی قامنی خان میں ہے۔جس مخص کے دوسرے پر ہزار درہم آتے ہیں اس نے عمد یا کدان کے وض میں غلام خریدد ساس فے خرید ویا تو جائز ہا وراگر تھم کیا کدان کے وض فیر معین غلام خرید د ساس ف پر وکل کے قبضہ سے پہلے ای کے ہاتھ میں مرکیا تو مشتری کا مال کیا اور اگر موکل نے قبضہ کرایا تو اس کا ہوگا اور بیام اعظم فرد کیس ہا دوسر سے کو نزد یک ہا اور سام میں وہ موکل کا ہے جس وقت کدو کیل نے اس پر قبضہ کیا کذافی البداید۔ایک محتص نے دوسر سے کو دیار فروخت کر نے کے واسطے دیا اس نے اپنا وینار موکل کے واسطے بیچا اور موکل کا ہے واسطے رکھ چھوڑ اتو امام ابو بوسف سے روا ہے کہ جائز نہیں ہے اور اگر اس کو ایک دینار کی افرید سے نے کہ واسطے دیا اس نے اپنا ہے وینار سے خرید دیا تو خریداری میں ہے۔ کہ واسطے ہوگی اور دینار وکیل کا ہے دیا مام ابو بوسف سے میں ہے۔

ایک کے قبضہ میں دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک شخص کووکیل کیا کہ بیغلام اس کے مالک ۔

**公上リル**ク

ا گرغیرے دیتار سے خریدااور موکل کا وینارا دا کیا تو خریداری وکیل کے داسطے ہوگی اور موکل کواس کے دینار کی منان د كذانى الخلاصه وكيل خريد في الرخريد ااوراسين مال عدرتهم ويحاور قبضه كريم موكل كود عديا اوراس عوام في لي بع موكل كے ہاتھ سے استحقاق من لے لی كئ بجرموكل نے تصدكيا كدائے وام وكيل سے قبل اس كے كدوكيل بائع سے لےوصول كر تواس کو بیا ختیار ند ہوگا اور اگرموکل نے وام ندد سے ہوں تو وکیل کو اختیار ہے کہ داموں کا اس سے مواخذ و کرے پھر جب بالع وصول کر لے تو اس کووا ہی کروے ایک محف نے دوسرے کو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک کپڑا جس کا دصف بیان کرویا بعوض دراہم جوائ کووے دیے ہیں خریدے ہیں وکیل نے خریدااور ورہم اوا کر دیئے پھر بالغ نے بیدرہم میہ کھہ کر کہ زیوف ہیں وکیل کووا پر د ئے اور وکیل نے اس کی تقعدیق کی یا محمذیب کی اور موکل نے میدور ہم اپنے ور ہم ہونے سے انکار کیا تو وکیل کو اختیار ہے کہ موکا مجيرد ادارس باب من باكع كاقول لياجائ كااور مي تحكم دينارون كائي ترعروض كاليفكم بين بي كذا في المحيط -ايك كي بضر دوسرے کا غلام ہے قابض نے ایک محض کووکیل کیا کہ بیغلام اس کے مالک سے خرید دے مجروکیل نے کہا کہ میں نے بیغلام خریدا دام این یاس سے دے و بے اور موکل نے اس کی تقد بی کی تو موکل کو تھم ویا جائے گا کدوام وکیل کواوا کرے اور اس کے یاس عذ كر جيم خوف ہے كم غام كا مالك آكر بج سے إنكاركر كے غلام جمع سے واليس لے التفات ندكيا جائے كا كذافى الذخيره \_ايك مخفر یوی کی فخص کی باندی ہے اس نے ایک مخص کوو کیل کیا کہ میری بوی اس کے مالک سے جھیے خرید د ب بس و کیل نے خرید دی بس ا شوہر نے اس سے دطی نبیں کی ہے تو نکاح باطل ہو گیا اور مہرشو ہرے ساقط ہو گیا کیونکہ بیجدائی ایسے مخص کی طرف ہے ہوئی جوم ما لک تمااور یکیم اس وقت ہے کہ جب مالک کوریہ بات معلوم ہو کہ وکل اس کے شوہر کے واسطے خریج تا ہے اور اگر مالک نے کس ہاتھ فروخت کردی پھرشو ہرنے اس سے خریدی اور ہنوز اس باندی سے وطی نہیں کی ہے تو آ دھام ہروینا پڑے گا کیونکہ مالک مبرکی المر ے فرقت ہیدانبیں ہوئی ہے اور بیاس وقت ہے کہ مولی اقرار کرتا ہو کہ شتری اس کے شوہر کی طرف ہے وکیل تھایا بیامر کوا ہوں۔ ٹابت ہوا اوراگرصرف وکیل کے اقرار ہے خرید نے کے بعد وکالت ٹابت ہوئی ہے تو اس باب میں بائع کا قول اس کے علم برقتم کرمعتبر رکھا جائے گا تکراس صورت میں نہیں کہ جب شو ہروکیل کرنے کے گواہ قائم کرے ایک مخص نے وکیل کیا کہ اپنے غلام کے ع میرے واسطے فلال مخض کا غلام خرید و ہے اس نے خرید دیا تو وہ غلام موکل کا ہوگا اور موکل پر وکیل کے غلام کی قیمت واجب ہوگی تو كيل سيح بي فآوي قاضي خان يس ب\_

ا يونكد سيعن ميركاما لك در حقيقت بائع تماجو بائدى كامولى تماتوجب الى فروخت كي توخودى نكاح دوركر في والا بمواتوا سكويم بحنيس لي

ایک محص نے ایک غلام خریدااور خرید نے سے پہلے یا بعداس امرے گواہ کر لئے کہ میں نے قلال محض کے واسطے اس کے تھم ہے خریدا ہے بھراس امرے گواہ کر لئے کہ میں نے فلال تخص دیمر کے واسطے اس کے تھم سے خریدا ہے اور اس کے مال سے خرید ا ہے پھر دہی دومراقض آیا اور پہلانہ آیا تو اس کے واسطے بیج کا حکم دیا جائے گالیکن پہلافض اپنی ججت پر باتی ہے پھرا گروہ آیا اس نے دعویٰ کیا تواس کی ذکری کروی جائے گی ای طرح اگر پہلے مخص کے کواہ ہوں تو بھی مہی تھم ہے بیر محیط میں لکھا ہے اگراس واسطے وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک باندی استے داموں کوخرید دے اس نے خریدی اور وہ استحقاق میں لے لی گئی تو وکیل ضامن نہ ہوگا اور اگر ایک با ندی خریدی اور ظاہر ہوا کہ وہ حروہ ہے تو ضامن ہوگا بیفاوی قاضی خان میں لکھا ہے اگر ہ ٹاخرید نے کے واسطے وکیل کیا اور دام وے دیئے پھرا میک مخص نے وکیل کو جو نا دکھلا یا اوروکیل نے گمان کیا کہ بہ آٹا ہے ہی اس سے اس بات پر کہ بہ آٹا ہے چونا خرمد لیا اور دام دے دیتے تو وکیل داموں کا ضامن ہوگا اس طرح ہر چیز میں بھی کہی تھم ہے جس میں خالف واقع ہوئی اگر نہیں جانتا ہے كذانی الحيط \_اگرايك تخص نے دومرے كووكيل كيا كەميرے واسطےايك كركيبول فريدوے اس نے اس كے واسطے فريدے اورايك اونث کرایہ کر کے اس پر لا دیے بس اگر اس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں اس کے نواح میں گیہوں یا اٹاج خرید دیے تو تیاس بیجا ہتا ہے کہ بار برداری میں وکیل احسان کرنے والاشار جوااور اجرت اس کوند ملے اور استحساناً و و ڈانڈ نددے گا اور کراہیا لے لے گا اور اگر اس طرح وکیل کیا تھا کہ جس شہر میں دونوں موجود ہیں اس کے کسی گاؤں میں خرید و سے تو وکیل احسان کرنے والا شار ہوگا اور بدتیا ساواسخسانا کراینیں لےسکتاہے اگر کسی دوسرے شہر میں خریدنے کے واسطے وکیل کیا تھا تو بھی تیا ساواسخسانا کراینیں نے سکتا ہے اور اگر موکل نے اس طرح وکیل کیا کہ میرے واسطے اناج خرید دے اور ایک ورہم کو ایک ادنث اجار ہ کر لے اس نے ڈیڑھ درہم کواجارہ لیا تو کرابیمت جر پر ہوگا اورا گرموافق تھم کے ایک ہی درہم کوکرایدکرتا تو موکل پر جائز ہوتا اور اجرت کے وض اٹاج روک لينے كاس كوانقتيار نہيں ہے جبيا كەكرامەكے واسطے روك سكتاتھا كذافي الذخير و-

ایک شخص نے دوسرے کو وکیل کیا کہ میرے واسطے ایک غلام ہزار درہم کوخرید دے پس وکیل نے ہزار

درجم میں ایساغلام جس کی قیمت ہزار درجم تھی جریدا 🖈

غلام بزار درہم کوفرید دے پس وکیل نے ہزار درہم میں ایساغلام جس کی قیت ہزار درہم تھی خریدا اس شرط پر کہ وکیل کوتین روز کے اندر خیار حاصل ہے پھراس کی قیمت گھٹ کر پانچ سودرہم روگئی اور وکیل نے غلام کالیما افتیار کیا تو امام گھڑ کے نز دیک وووکیل کے ذمہ ہوگا اور ایسا بی قیاس قول امام اعظم کا ہے یہ فاوئ قامنی خان میں ہے۔

ایک تخص نے غلام خرید اور ہنوز دام نددیے سے کہاس کے آزاد کرنے کے واسلے ایک وکیل کیا اس نے آزاد کردیا تو ضامن ندہوگا میجیط سرحسی میں ہے منتکی میں ہروایت بشر کے امام ابو یوسف ہے آیا ہے کدایک مخص نے دوسر سے کو کسی چیز کے خرید نے کے واسطے وکیل کیا اور اس چیز کو بیان کر دیا اور اس کی جنس وصفت بتلا دی اور موکل کی ملیت میں وکیل کرنے کے دن الی کوئی چیز موجودتنی پھراس نے فروخت کر دی چروکیل نے ای کوموکل کے واسلے خرید الوجائز نہیں ہے اور اگر وکیل کی ملیت میں تھی اور اس نے فروخت کر دی مجرموکل کے واسطے خرید دی تو جائز ہے رہمیا جس ہے ایک مخفس کوفلاں مخفس کا غلام ہزار درہم بی خرید نے کے واسطے وکیل کیا ہیں وکیل ہاتھ کے یاس آیا اور کے کی درخواست کی اس نے کہا کہ میں نے اپنا بے غلام فلال مخص بغنی موکل کے ہاتھ بزار درہم کو بیچا وکل نے کہا کہ بی نے تبول کیا تو بہتے موکل کے ذمدان زم نہ ہوگی اور سیح بیرے کہ وکیل اس صورت بن ورمیانی ضولی ہو گیا ہیں کے کا تمام ہونا موکل کی اجازت پرموتوف، المديجيط من ہے۔ ايك مخص كوايك با عرى خريد نے كواسط وکیل کیا اوراس کی جنس میان کر دی تمن نہ بیان کیا ہی وکیل نے ایک یا ندی خرید کر کے موکل کے یاس جیجے دی اس نے اس سے وطی کی اوراس کومل رہ کیا ہی ویل نے کہا کہ میں نے تیرے واسطے نیس خریدی تھی تو ای کا قول لیا جائے گا اور موکل کا نسب ٹابت ہوگا اور ام ولد بنانا ٹابت نہ ہوگا بیم یط سرتسی میں ہے ایک مخف کو تھم دیا کہ میرے واسطے ایک کر گیہوں سودرہم کوخرید دے اورائے یاس سے دام دے اس نے ایسائی کیا چرموکل براس کوقا بوند ملا لینی اس نے موکل کوند پایا اور قاضی کے سامنے بیمعاملہ بیش کیا تو قاضی میں نروخت کر کے اس کے دام دکیل کے پاس موکل کی طرف ہے ود بیت رکھ دے گا اور یوں نددے کا کہ جس شمن کواس نے گیہوں خریدے ہیں ہاس کے دام ہیں بیری طری ہے ایک مخص کو تھم کیا کہ میرے واسلے ایک ٹر طعام سودرہم کو خریددے اس نے ایسائ کیااورسودرہم اواکردیے پھروکیل نے ہائع کو پچاس درہم اس شرط پردیے کہ بائع ایک کر طعام زیادہ کردے اس نے ایبان کیا تو مشام نے نے فر مایا کہ بہلا گرموکل کا ہوگا اور وسر اگر وکیل کا ہوگا اور دکیل موکل کو تھیں درہم منان وے کار فراوی قاضی خال میں ہے۔

اگر کسی ہے کہا کہ جو محص میرا پیغلام تیرے ہاتھ فروخت کر دے اس کو میں نے اجازت دی تو وہ

ويل ميس موگا 🏠

اگر تھم کیا کہ کی قد معین طعام سی کی ہے سلم میں کے درہم معین میرے واسطے لے اس نے لئے اور موکل کو دے و نے قاطعام ملم وکل پر لازم ہوگا اور موکل پر اس کے درہم قرض ہوں کے گذائی النہا ہے۔ ایک شفس کے پاس براتی کیڑوں کی ایک گفری تی اس نے دو شخصوں سے کہا کہ جوتم میں سے فروخت کر دے جائز ہے ای طرح اگر کہا کہ جس کی نے ان دونوں میں بچا جائز ہے ہی جو فروخت کر دے جائز ہے اور اگر کہا کہ میں نے اس کو یا اس کو ایک خراصطور کی گیا تو جو شخص اکیلا فروخت کر دے جائز ہے اور ایک کہا کہ میں نے اس کو یا اس کو ایک کے دواسطے وکن کیا تو جو شخص اکیلا فروخت کر دے جائز ہے اور بیتم استحسانا ہے بیر بچیا میں ہے اگر کس سے کہا کہ جو شخص میر استقلام تیرے ہاتھ نے فال شخص اس کو جو سے کہا کہ جو شخص میں انہوں ہوگا ہے تا تا دخانی میں ہوگا ہے تا تا دخانی میں ہے اگر کس نے دوسرے سے کہا کہ جو شخص اس کو اسلام فلال شخص کے واسطے فروخت کردے اس نے فروخت کردیا بھر انکار کیا جھے فلال شخص نے تھم نیس کیا تھا تو فلال شخص اس کو لے سکتا ہے کو کہ دول

سابق سے دکالت کا قرار تابت ہے اور اگر فلاں شخص نے کہا کہ میں نے تھم نہیں دیا تھا تو نہیں لے سکتا ہے محرمشتری اس کوسپر دکر دے تو تع تعاطی موجائے کی میران الوباج علی ہے کی نے کہا کہ پیفلام فروضت کردے یا مکا تب کردے یا آزاد کردے تو ان علی سے جوکام وکیل کرگزرے جائز ہے اور قاعد و یہ ہے کہ جس کی تعلق شروط ہے جائز ہو وجبول میں بھی منعقد ہو جاتی ہے کو تکدو و بیان ے معلوم عمل منعقد ہوئتی ہے ہی مجبول میں انعقاد ہونے سے فائد ومتعود ہاور جس کی تعلق شردط سے جائز نہیں ہے وہ مجبول میں منعقد میں ہوتی ہے کیونکہ مقید بیس ہے وکیل کیا کہ بیفلام یاو وغلام فرو خت کروے یا اس عورت یا اس عورت سے نکاح کرادے اس نے دونوں کومعا ایک بی داموں یا مختلف داموں میں فروخت کیا یا معا دونوں مورتوں سے نکاح کرادیا تو ایک میں مجی جائز نیس ہے كيونكدالى جهالت موجب فساد ہے كہ جس سے جھڑا بدا موتا ہے اگر دو فورتوں من سے ايك كى طلاق يا دوغلاموں من سے ايك ك آزاد کرنے کے لئے وہل کیا اس نے دونوں کو مال پر یابلا مال طلاق دیایا آزاد کیا تو ایک میں جائز ہے اور موکل مخار ہو گا کہ جس کو عاہم مین کرے کیونکہ اس کی تعلیق شروط ہے جائز ہے ہی تعلیق بشرط بیان بھی جائز ہے اور ایسا بی خلع میں بھی ہوسکتا ہے اگر دو عورتوں میں سے کسی ایک کے خلع کے واسلے وکیل کیا اس نے دونوں کا ایک غیر معین مال بادو مالوں پر معاخلع کر دیا تو بعض نے فرمایا كداكك كاخلع جائز ہے اور شو ہر بيان كرنے ير مجبوركيا جائے كا اگر كہا كداس غلام يا اس غلام كومكا تب كردے اس نے دونوں كومعا مكاتب كردياتو جائز بيس باكراكيك بحم س مول ورندايك على جائز بيجس كوج بالقتيادكر ، يحيط مرهى على ب.

دو فضول نے ایک غلام کی آزادی پر گوائی دی اور بسبب تجت کے قاضی نے دونوں کی گوائی روکردی مجر مالک نے ایک کوغلام کی بچ کے داسطے کیل کیااس نے دوسرے کواہ کے ہاتھ فروخت کیا توسیح ہادرمشتری کی جانب سے آزاد موجائے گااور ہاکن عمن کا ضامن ہا ورمشتری امام اعظم وامام محد کے نز دیکے شمن سے بری ہاورا گرسی دوسرے کے ماتھ فرو دست کیا تو سیج ہے اور دام لے لے گا اور غلام آزاد نہ ہوگا اور اگر ہائع کے دام وصول کر لینے کے بعد مشتری نے اس کی تقیدیت کی تو بری ہوجانا سی موااور غلام آ زاد ہو کیا اور بالع اسے مال سے مشتری کودام ادا کردے اور اگر بالع کے دام دصول کرنے سے پہلے تصدیق کی تو مشتری بری ہو کمیا اوراہام اعظم واہام محد کے زویک ہاتع موکل کودام ڈائڈ دے بیمیط سرحی على ہے۔ اگر کسی کووکل کیا کہ میرے فلام کوائ کے ہاتھ ہزار درہم کوفروشت کردے اس نے بوعد وعطامیا حصار دیاویاس کے ان داموں کوفروشت کیا اور غلام نے قبول کیا تو جائز ہے اور غلام آزاد ہو گیا اور مولی خود بی دام وصول کرنے کا متولی ہوگا اور اس میعاد پر لیس کے بیمیط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروشت کیا اور ما لك نے اسے فل كر دُالاتو كي باطل موكى على بدا اكر ما لك نے اس كا باتھ كاث دُالاتو بھى محرمشترى كوا عتبار ب جا ب آ د مع داموں میں اس کو لے لے بیری ط میں ہے اگر وکیل نے غلام فروخت کیا چرخوداس کا ہاتھ کاٹ ڈالا اور ہنوزمشر ی نے قضر نہیں کیا ہے تو مشتری کوا ختیارے جاہے بورائمن دے کرغلام لے لے اور وکیل ہے اس کی آدھی قیمت بھر لے ورند بھے تھے کر دے اور وکیل موکل کو آجی قیت وے گا اور و وزیادتی صدقه کروے گا بیمیط سرحسی ش ہا یک فض نے دوسرے کو بزار درہم ش اینا غلام فروخت کرنے كادكيل كياس فرودت كيا اوروام وصول كرفة اورغلام مشترى كود ديا محروكيل فيمشترى كوايك كمريز هاديا توجائز باور محمر وغلام مشترى كا موكا اوراس زيادتي مي وكيل احسان كرنے والاشار موكا اور شفيع كوا ختيار موكا كداس كمركو بزار درہم ميں جس قدر اس كاحمد براتا بوخريد في اوراكر كمر التحقاق ليس في الياكيا تومشترى وكل سے بندر حصداس كمرے واليس في اور وكل موكل ے پھنیں لے سکتا ہے اور اگر غلام استحقاق میں لیا حمیا تو ویل بورے ہزار درہم موکل سے لے کا پھرمشتری کواس میں سے بقدر حصہ

غلام کے دےگا اور گھر کا حصد وکیل کے داسطے نج رہے گاو کیل نجے نے اگر فروخت کیا پھرمشتری ہے اپنے واسطے فریدااورمشتری قبضہ کر چکا ہے پھر پیچ میں استحقاق ثابت ہوا تو وکیل مشتری ہے لے گا پھرمشتری وکیل ہے پھر وکیل موکل ہے نے گابیا فہ آوی قاضی خان میں لکھا ہے۔

ویل تج نے اگر کہا کہ میں نے غلام ایک مخص کے ہاتھ فروخت کردیا اور اس پر کر دیا اور میں اس کو پہچا نتا ہوں اور دام جھے وصول نہ ہوئے کہ مجھے اس سے وصول کرنے کی قدرت نہیں ہے تو وکیل ضامن ہوگا وکیل بع نے اگر مبع کسی مخص کو دی کہ فروخت كرنے كے واسطے جس كوچاہے دكھلا وے پھروہ فخص بھاگ كيا اور جيج لے كيا يا اس كے پاس تلف ہوگئ تو وكيل ضامن ہے كذا في خزالنة المفتین اور یمی استے ہےاورمیرے دالد فرماتے تھے کہ جس کودی ہے اگروہ ثقة ہوتو وکیل ضامن نہ ہوگا پیظمیر پیش ہے۔ ایک مخص نے دوسرے کوایک طشت دیا کہاس کوفروخت کردے اس نے تو ڑ ڈالا اور پھر فروخت کیا پس اگر اس طرح تو ژاہے کہ جس سے ميظم ديا جاتا كدوكيل موكل كونقصان اداكري توئيع جائز إاوراكراس قدرتوز ذالا بكريظم ديا جاتا كدبيطشت وكيل حوالدكر دے اور اس سے اپنی قیمت لیے لیتو بیان بھی موکل کی طرف سے جائز ندہوگی بینز انتراکمفتین میں ہے۔ کپڑا فروخت کرنے کے وکیل نے اگر کندی کرنے والے کو کیڑا دیا تو ضامن ہوگا پھرا کر کیڑااس کے پاس آگیا تو منان ہے چھوٹ گیا حتی کہ اگر پھراس کے باس تلف ہوجائے تو ضامن نہ ہوگا اور اگر وکیل نے اس کے بعد قروخت کر دیا تو جائز ہے اور تمام دام موکل کے ہوں گے اور اس کو اختیارند ہوگا کدکندی کی اجرت موکل سے لے سکے اور نداس کے مقابلہ میں چھاجرت ہوگی برجیط میں ہے ایک مخص نے دوسرے کو ا میک کیر ادیا اور کہا کہ میرے واسطے اس کوفر وخت کر دے اس نے فروخت کیا اور وام وصول ند کئے یہاں تک کے موکل سے ملا اور کہا ک میں نے تیرا کیڑ افلال مخص کے ہاتھ فروخت کیا اور میں اس کی طرف سے تھے اواکرتا ہوں اس کی طرف سے سب دام دے د يئة اس في احسان كيا اورمشتري سے مجھنيں لے سكتا ہے اور اگريوں كہاكہ بيس تھے اس شرط سے اواكرتا ہوں كہ جو تيرا مان مشتری بر ہے وہ میرا ہوگا تو جائز نہیں ہے اور جواس نے اوا کیا ہوو وموکل ہے پھیر لے اور مشتری پروہ وام بحالہ باقی رہے کہ وکیل اس ے لے کرموکل کودے اور اگر وکیل نے کپڑے کے مالک کے ہاتھ کوئی اسباب ای قدر داموں کو جواس کے مشتری پر آتے ہیں فروخت کیااورکہا کدان دامول کاان داموں ہے بدلا کر لے اور بدنہ کہا کداس شرط پر کہ جو مال تیرامشتری پر ہے دہ میرا ہے تو جائز ہے اور اس نے مشتری پراحسان کیا کذافی الذخیرہ۔

وکیل نے اگر موکل کے علم ہے ایک قبقہ کسی شخص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھراس کو یا د نہ رہا کہ

میں نے کس کودیا ہے تو ضامن ندہوگا 🖈

ہا تدی فرو خت کرنے کے وکیل نے اگر اس کو ہزار درہم میں فرو خت کیا جیسا کہ موکل نے تھم کیا تھا اور باہم قبضہ ہوگیا پھر مشتری نے دعویٰ کیا کہ میں نے اس شرط پرخریدی تھی کہ وہ لکھنا جانتی ہے یاروٹی بکا ناجانتی ہے یا اس شرط پر کہ یا کرہ ہا اور اب میں نے اس کواییا نہیں پایا اور بائع نے اس کی تکذیب کی اور موکل نے تقد این کی تو موکل کی تقد بی ہے تئے نہ ٹو نے گی اور اگر مشتری نے دعویٰ کیا کہ بائع نے اسے تین دن کی شرط خیار کر لی تھی اور اس نے تین ہی دن کے اندر ہے تو ڈ دی اور بائع نے افکار کیا گرموکل نے اقرار کیا تو قاضی تھم و سے گا کہ باندی موکل کووا ہیں دی جائے اور مشتری اسپنے دام موکل سے لے گا ای طرح اگر مشتری نے باندی پر قبضہ کرتے ہے بہا دیوئ کیا کہ میں نے باکرہ ہونے کی شرط کر لی تھی اور اب میں نے اسے حیب پایا پس مجھے اس کے لینے کی پچھ

رت نہیں اور می نے تی تو ز دک اور باقع نے بیٹر طاہونے سے انکاد کیا گرموکل نے تعدیق کی تو قاضی تھم دے گا کہ باغدی موکل کی جائے اور مشتری اپنے دام موکل سے لے گاای طرح اگر جھند سے پہلے بیٹر طابیان کی کہ بیس نے اس شرط سے فریدی تھی کہ وہ اپنانا جانتی ہے یا لکمتا جانتی ہے اور اب میں نے اسے ایسانہ پایا تو بھی بہی تھم ہے بیچیط میں ہے۔ اگر ایک براتی کیڑوں کی گھری شت کرنے کے واسطے وکیل کیااس نے فرو فت کردی اور مشتری سے نو اس ایس کی تعدر کرلیا پھر خیار رویت کی وجہ ہے بائع کو واپس کردی وکل نے کہا کہ بیمیری کھری نیس ہے تو وکیل کا قول لیا جائے گا اور اگر دکیل نے اس میں سے ایک کیڑا فرو فت کیا اور باتی نہ نت کے تو امام اعظم کے فرد کی جائز ہے اور صاحبین نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے بشرطیکداس سے پوری کھری میں نقصان آتا ہو یہ طبعی ہے دکیل نے اگر موکل کے تھم سے ایک تقریبی خوص کو درست کرنے کے واسطے دیا پھراس کو یا دند رہا کہ میں نے کس کو دیا

و ضامن نه ہوگا بقہیرہ میں ہے۔

ا یک مخص نے دوسرے کودی وزہم وے کرتھم کیا کدان کوصد قد کردے ہیں وکیل نے ان کوخرج کرڈ الا مجرایے مال ہے درہم موکل کی طرف سے صدقہ کرد سیے تو جائز نیس ہاور دی درہم کا ضامن ہوگا اور اگروہ درہم قائم ہوں اور وکیل نے ان کور کھ ور بجائے ان کے دی درہم اینے باس سے صدقہ کرد ئے تو استحسانا جائز ہاور بدی درہم اس کے دی درہم کے وفق اس کے منے ایک مخص کو پھے مال دے کر تھم کیا کہ اس کومد قد کردے اس نے موکل کے بالغ بیٹے کومدقہ میں دیے تو بالا تعاق جائز ہے مجنس نے اپنے وکیل کو تھم دیا کہ جو کیہوں میرے تیرے پاس ہیں ان من سے اس قدر تغیر فلا سخض لینی زید کہ مثلا دے دے زیدنے ای کووکیل کیا کدان کومیری طرف ہے قروخت کردے اس نے فروخت کردیئے تو گئے کا تمام ہویا موکل کی اجازت پر : ف رہااورزید کے وکیل کرنے ہے وہ مختص وکیل نہ ہوگا کیونکہ تبغیرے پہلے صدقہ کا وہ ما لک نبیں ہے بیفناوی قاضی خان میں .. اگرا كي مخف نے وكل كيا كرتو ميراخري الخااس نے الخاياتو موكل سے بعر لے كا اگر چد لينے كى شرط ندكى بواى ملرح الركبا میری اولا دکاخرج اشاتو بدول شرط کرنے کے جومرف کرے وہ اس سے لے لے گانوا در ابن ساعد س امام محد سے روانت ہے رایک مخض نے دوسرے سے کہا کہ میرے اہل دعیال کودس درہم ماہواری خرج دے اس نے کہا کہ میں نے ای قدرخرج کیا ہے موكل نے تكذيب كى اوروكيل نے اس سے تم لينا جائ تو قامنى يون تم لے كاكروالله بين نيس جائ ہوں كداس نے مير الل و ل براس قدر ما مواری فرج کیا ہے میں جو میں لکھا ہے قرض لینے کے وکیل نے کہا کہ میں نے قرض دینے والے سے ایک بزار قرض ئے ہیں اور قرض دینے والے نے اس کی تقعد این کی محرموکل نے انکار کیا تو امام محد نے فرمایا کہ موکل کا قول لیا جائے گا اور امام الو عت نے فر مایا کداس باب میں وکیل کا قول لیا جائے گا ایک مخص نے وکیل کیا کد میرے غلام کومکا تب کر سے اس کا بدل کتابت ول كر اوروكيل نے كها يس نے ايهاى كيا ہے اور موكل نے ا تكاركيا تو امام محد نے فرمايا كدمكا تب كرنے مي وكيل كا قول معتبر کا کیونکہاس کو پچھفا کدونیس ہاور بدل کمابت وصول کرنے میں معتبر ندہو کا کیونکہاس میں مہتم ہوسکتا ہے اور اگر مکا تب کردیا پھر نابت ثابت كرك كها كديس نے بدل كتابت وصول كرايا ب اور تحدكود ، ديا ہے تواس كى تقىد يق كى جائے كى اس لئے كدو واشن اردیا گیا ہے دیجیا سرحسی میں ہے ایک مریض کی منوت قریب آئی اس نے کہا کدیدوراہم لےجا کرمیرے بنے اور بھائی کودے ے اور اس کے سوا کچھے نہ بیان کیا تو میخف وکیل ہے ادر اس کو طلال نہیں ہے کہ وارثوں کودے بلکہ قرض خوا ہوں کواوا کرے میز لیے نتین عملکعاہے۔ فتاوي عالمگيري ..... جلد ٠٠١٩ کي کي د ١٩٢٠ کي کي د کتاب الو کالت

امام ابو پوسف میشاند سے اعماق کے باطل ہونے کی ایک صورت کم